فظر تاني ترامير لياش











مختلف معلوماتي موضوعات برلكه كئيمقبول عام كالمون كالمجموعه

# مفتى ابولبا ببشاه منصور



0321-2050003, 0313-9266138

## جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہیں

| ب بولت نقث                          | حتار   |
|-------------------------------------|--------|
| ب مفتى ابولبا به شاه منصور          |        |
| ولجادى الثانيه 1429 هـ/ جون 2008ء   | طبع ا  |
| ومجمادي الثانيه 1430 هـ / جون 2009ء | طبع    |
| م سيدم انظرشاه                      | باهتما |

ملنے کے بیتے پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214



0321-2050003, 0313-9266138

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه د راه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضامین صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مضایین صغے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| و ين مدارس مين اردوادب كي تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمه: سرگوشیال07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صديول كاقرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بيش لفظ: پهلاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مووزی کے عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پہلاہاب عثقیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خونزيز تحيير سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكتب عثق كانصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ايك عاجزانددرخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | موہنےرہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المن المنت ا | تین دائرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بنگای مکاتب کامخضرنصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>عددٌ و دِحر</i> م وميقات24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عاندتارول كى دنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قلق اور خلافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ايك غلط نبى كااز الميسية 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مرتبك پوائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فضلائے كرام كودر پيش دومشكانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | گفغيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كولى تون كييے "مو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بابا بي كا تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تيراباب پاکتانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دو پتمرایک چٹان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| پاکستان سے پاکستان تک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ساخت ريالط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يجهاتو مداوا تيجيج المستعملين الم | يَعِنا والميرُ بُورث بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ايالي وطن!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فنواخ: لى كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🐯 خان دارین می است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جھتزیوں کے سامئے کے استان اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کام چل گیا 🐯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | متباول کی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₩ کسے مجیب ہیں؟ 🐯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120 ust 🚭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سیق پیر پڑھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اور بإدكرواس عبدكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انوكلي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يوم آزادي سے يوم غضبتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المويدكي كرنناوية المستناب المستاب المستناب المستناب المستناب المستاب المستاب المستناب المستناب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| مضایین صفحہ                                                      | مضاجن صخح                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لالواستاد                                                        | ريخ پي كلياز ا<br>بي كلياز ا                                                                                    |
| طورى ماما (1)                                                    | مَّى 1857ء ہے۔ 2007ء تک                                                                                         |
| طوري ماما (2)                                                    | آئے۔ آزادی کی تکمیل کریں141                                                                                     |
| طياره شكن چروالا                                                 | چوتھاباب:شخصیات                                                                                                 |
| زمین کھا گئی آسال کیسے کیسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | كچه يادي كچه باتيل (حفرت مفتى رشيدا تمرصاحب دعمالله) 147                                                        |
| گنڈ اپورکی گنڈ بریاں                                             | شجر سامیددار (« « « سامیددار « سام |
| میشی چهری224                                                     | شهيدراو وفا (حضرت مولانامحمر يسف لدهيانوي شهيدر حمالله ). 153                                                   |
| ايك ابر" تيليات" كى كهاني                                        | پکرعلم وطم (حضرت مولانامفتی شامز کی شهیدر مسالله). 156                                                          |
| ايك آ كھوالاوزىر                                                 | مسكراتي جبر سكاييفام (حفرت مولانا مفتي التي أجرُن تبهيدهم للله) 160                                             |
| درمیان کی کڑی                                                    | سيد بادشاه کی زمصتی                                                                                             |
| جنت گل کی تلاش                                                   | استاد جی کی ہاتیں                                                                                               |
| صوفی صاحب                                                        | بےریاست باوشاہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| شيرخان                                                           | شيرميسوركي بإديين                                                                                               |
| عامى نامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | بستے لہوکی گواہی (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر )177                                                               |
| 🐯 پرده اُ ثفتا ہے                                                | عشق کی بازی (عامل کاس کی شہادت پر )181                                                                          |
| 🚭 ذكرايك عالمي شام كاركا                                         | نظرية فناويقا                                                                                                   |
| 🐯 بعان متى كاكنبه                                                | قدرت کی شخش                                                                                                     |
| 😝 😅 کا کوشاہ ککتے زئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | مپچور ہونے تک                                                                                                   |
| باشى نامە                                                        | l .                                                                                                             |
| ایک نیافتنہ                                                      | پردفيسرصاحب201                                                                                                  |
| البدى انزميشل: حقائق كيا كهته بين؟                               | واكس ماسر                                                                                                       |
| وینی مسائل میں اجماع کی مخالفت                                   | '' حجورنا''استاد                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                                                 |

| مضامین صغی                          | مضامين صفح                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ساتوال باب بحريكيات                 | 🕳 تضاءِ عمري کي شرق حيثيت 277                       |
| علم وجباداورسلوك واحسان كعظيم مراكز | 🕳قفاءعرى كالمحيح طريقه                              |
| ويوبندے مالناتک                     | 279 څلاصهڅلاصه                                      |
| كالاياني(1)(1)                      | عذرگناه بدترازگناه                                  |
| كالا يا تى (2)                      | بانجوال باب: خاندانیات                              |
| كالاياني(3)(3)                      | مدردی یانسل کشی؟                                    |
| 🖨 صادق پور کے علمائے صادقین 341     | مات چ ایک جموث                                      |
| (1) مولانااحمرالله صاحب(1)          | نسل ماری کی خود کش مہم                              |
| (2) مولانا يخيٰ على(2) 🍪            | چھٹاباب: تاریخیات                                   |
| (3) مولاناعيدالرجيم                 | گاہےگاہے بازخوال                                    |
| (4) مولوی محمد جعفر تھانیسری 🕏      | بعثت ِنوی ہے قبل سرز مین عرب کے سیاسی حالات 301     |
| داستان ملت فروشوں کی                | اسلام سے قبل سرز مین عرب کے معاشی حالات302          |
| آ تھواں باب: متفرقات                | شرک کے گہوارے میں تو حید کا نقارہ                   |
| ماضى كى تلاش                        | هجرت ِ عبشه کا واقعه                                |
| الله والول كا امتحان                | البحرت مدينك اسرارورموز                             |
| امريكا كى دريافت كى كهانىكانى       | اسلام تے بل دنیا کی حالت                            |
| د يوانون كي د نيا                   | اسلام تے بل جزیرہ عرب کے اہم شہراور مشہور قبائل 314 |
| متعصم إكهال بو؟                     | جزيره نمائة عرب كي جغرافيا كي تقسيم وابميت315       |
| قدرت کی ری                          | سرزمين اسلام سے بتوں كاصفايا                        |
| آ ہول کی شنوائی                     | اسلامی انقلاب کاراسته: بجرت اور جهاد                |
| شہبازےمولے تک                       | عالم اسلام پرایک نظر                                |
| پقری کلیر                           |                                                     |
|                                     |                                                     |

|                            | مضایین صفحہ                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| ايك يادگار محفل            | روهيت اورروحانيت                              |
| ماسٹر ما سَنْدُ            | ا يك آ نكه والأتكون                           |
| مردانه دار. جی             | انکشافات کی دنیا                              |
| چوېدري صاحب، شرفواورامريكا | رم يا تفوكر                                   |
| روغلى ونيا                 | قتم ہے قلم کی                                 |
| څوډسوزني                   | تهذيبون كامعركه                               |
| فطرت سے ظرانے والے         | ا کی صلیبی جنگجو کی یا دراشتیں                |
| منضى شنراد يواتم كهال بهو؟ | طوفان کی دستک                                 |
|                            | ابوجعفرمنصور سے صدرصدام تک                    |
|                            | نشکی کے سمندر میں409                          |
|                            | دىنېيىر گيارە                                 |
|                            | راذ کابراغ                                    |
| -                          | قیدی جزیرے میں کیا بیتی ؟                     |
| ,                          | ''جماگ'' کے نصیب                              |
|                            | نظام میں تبدیلی کیسے؟                         |
|                            | لبيك يا بنتى!                                 |
|                            | حاور پوش كاراز445                             |
|                            | مغرب دنیاہے چندسوالات                         |
|                            | سمجه کا فرق (شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر)452 |
|                            | دومتضا دتصويرين454                            |
|                            | سرکاری صوفی ازم کی حقیقت456                   |
|                            | معركة كربك: آ زمائش كانشان460                 |
|                            |                                               |

مقدمه

# سرگوشیاں

نقشے عموماً بولانہیں کرتے ،لیکن خدا کی شان کہ بہت سے قارئین نے بتایا کہ ان کالموں میں چھپنے والے نقشے نہ صرف س کہ سرگوشیاں کرتے ہیں بلکہ بولتے بھی ہیں۔اس زعم میں ان کا نام'' بولتے نقشے'' ایبا پڑ گیا کہ اب پر بولیس یانہ بولیس بلکہ ان میں کوئی نقشہ چھپے یانہ جھپے ،ان کا نام بولتے نقشے بی لیا اور یکا راجا تا ہے۔

اردوادب کے دیگر شعبوں کی طرح صحافت کی مختلف اصناف میں بھی جدت پسندی اور اختر ائی شوق اپنارنگ دکھا تار بہتا ہے۔ ان کالموں کے ساتھ نقشے، گراف، چارٹ اور جدول وغیرہ، قار مین کی دلچین اور جاندار کی تصویر کے متباول کے طور پر شروع کیے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ ایبارنگ جما کہ یہ نقشے ہی ضرب مؤمن کی پیچان اور اس کے ہرشارے کو دستاویز کی حیثیت دیئے کا ذریعہ بن گئے۔ پچھ نقشے تو ایسی جاندار، دلچیپ اور تبلکہ خیز معلومات پر مشتمل تھے کہ بہت می ہوئی خصیتیں فون کر کے پوچھتی رہیں کہ اس نقشے کی 'سورس' کیا ہے؟ نقشوں کی سورس جو بھی ہوئیکن اسلامی صحافت کا جو اصل مقصد ہے کہ متند معلومات کی فراہمی کے ساتھ تعمیری ذہن سازی، اس کے لیے یہ نقش ایسے کار آ مداور مؤثر ثابت ہوئے کہ پہلے کالموں کی بنیا و پر نقشے بنائے جاتے تھے، اب نقشوں کی بنیا و پر نقشے جاتے ہیں۔

اس عنوان کے تحت کئی طرح کے مضامین آیا کرتے تھے۔ان سب کوالگ الگ کر کے ان کے تخصوص موضوع کی مناسبت سے اکھا کیا گیا ہے۔ مثلاً حربین میں غیر مسلم انواج کی موجود گی کے متعلق مضامین 'حربین کی پکار'؛ ارض مقدس فلسطین پر لکھے گئے کا کم''قصلی کے آنسو''؛ یہوداور یہودی سازشوں کے حوالے سے لکھے گئے کا کم''قصلی کے آنسو''؛ یہوداور یہودی سازشوں کے حوالے سے لکھے گئے کا کم''قصلی کے اس شامل کے گئے۔ای طرح ''امت مسلمہ کے نام'''ہیا نبیہ سے امریکا تک'' (مسلم ہمپانبیہ کے سقوط اور صهیونی امریکا کی دریافت کے باہمی تعلق پر لکھے گئے مضامین ) اور''جغرافیہ تر آئی کا ایک ورق' نامی کتابیں بھی اس عنوان کے تحت آنے والے مضامین سے تیار ہوئی ہیں۔ان سب عنوانات سے ہمٹ کرعومی موضوعات پر لکھے گئے کا کم اپنے اصلی نام' 'بولئے نقشے'' سے جھپ دسے ہیں۔

نہیں کہا جاسکتا کہان کی افادتی حیثیت کیا ہے؟ لیکن جب ضرب مؤمن میں چھپنے والے کالموں کی کتابی صورت میں اشاعت شروع ہوئی تو یہ نقشے بھی اس کی''زز'' میں آگئے۔اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے بیساری محنت ہوئی وہ پوری ہواور ہم سب کے لیے دنیا میں سرخروئی وکامیا بی اور آخرت میں اجروثواب کا سبب ہے۔ آمین

شاه منصور

آ غازرمضان:28ھ

#### ييش لفظ

## بہلاتعارف

صحیح یادونییں پڑتا کہ وہ کون ساسال تھا؟ کین اتھ ضرور یاد ہے کہ وہ گرمیوں کی ایک روش اور پہلتی دکتی دو پہرتھی جب

'فرب مومن' سے پہلا تعارف ہوا۔ بندہ کراچی کی مشہور مجد' واقع مجد بیت المکترم' ہے جمعہ کی نماز پڑھ کرنگل رہا تھا کہ

ورواز ہے کے قریب ایک آواز لگانے والے کو سنا ایک ویٹی اخبار بچر رہا ہے۔ آگے چلئے سے پہلے یادولاتا چلوں کہ بندہ بیروواد

ایک مرتبہ پہلے بھی مختفراً لکھ چکا ہے جو' پہلی دوئی' کے نام سے شائع ہو چی ہے (بیکا لم براور جناب مفتی محمد صاحب کی کتاب

''آپ کے مسائل اوران کا طن' کی پہلی جلد کی اشاعت پر شائع ہوا تھا) یا ان دنوں کی بات ہے جب جامعہ دارالعلوم کراچی

''آپ کے مسائل اوران کا حل' کی پہلی جلد کی اشاعت بر شائع ہوا تھا) یا ان دنوں کی بات ہے جب جامعہ دارالعلوم کراچی

'نگ آخے الحدیث اور ملک کے مابی ناز عالم دین جناب مولا نا تحبان محمود صاحب رحمہ اللہ ندکورہ بالا محبد جس جمعہ کا وعظ کہا کرتے سے ۔ بیر جمعہ بی کے دن ای مجد میں عمر کی نماز کے بعد عالمِ اسلام کے نا مور مفکر، استاد محترم، شخ الحدیث حضرت مفتی مجد تھی اسلام سے نامور مفکر، استاد محترم، شخ الحدیث حضرت مفتی مجد تھی اسلام کے نامور مفکر، استاد محترم، شخ الحدیث حضرت مفتی مجد تھی اسلام کے نامور مفکر، استاد محترم، شخ الحدیث حضرت مفتی مجد تھی مرح ہے کہ ملی میں میں اسلام کے نامور مفلوں کی بیان سے میان عروس مور سے میان اسلام کے نامور مفلوں کی بیان سے ماکنان عروس الباد کراچی کو نصیب ہو جاتے تھے۔ اہلیان کراچی کا ایک بڑا حلقہ تھا جو ہفتہ بھر بے چینی سے ان روحانی محفلوں کی بیان کرنامشکل ہے۔ اس کا فاعد گ سے بہاں حاضری دیا تھا۔ بی تو چھیے جنہیں یہاں حاضری دیئے تو ہیہ جو جات ناسی کو نطف انہی سے بوچھیے جنہیں یہاں حاضری دیئے کی سعادت نصیب ہوئی۔

جمعد کی وعظ والی مجلس تو جنت مکانی جناب حضرت مجان محود نو رالله مرقد ؤ کے انقال ہے سوگوار ہوگئی گرعمر کا بیان جو در سرحد کے ختم ن میں تزکیۂ نفوس اور اصلاح باطن کے نادر طرز پر شمتل ہے، تا حال جاری ہے البت اتنافر ق پڑا ہے کہ سجد بیت المکرم کے محن ہے جامعہ دار العلوم کراچی کے سبزہ زار پر نشقل ہو چکا ہے اور صاحب ذوق و باسعادت شائقین فاصلوں کو خاطر میں نہلاتے ہوئے کشاں کشاں کھنچ چلے آتے ہیں۔ خوشبو وہی جوا پنے آپ کوخود منوالے اور کمال وہ جس کا بے ساختہ اعتراف کیے بغیر رہانہ جاسکے۔

ویکھیے! بات ضرب مؤمن سے پہلے تعارف سے جلی تھی اور کہاں پانچ گئی۔ ہم چندساتھیوں کامعمول تھا کہ جمعہ کا بیان شروع ہونے سے پہلے تیار ہوکر اگلی مفول میں پہنچ جاتے تھے اور شستہ اردو میں بیان کیے گئے عالمانہ نکات من من کرول وجان کی تسکین کا سامان کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد قریب واقع ایک جمونبرا ہوئل میں فقیروں کے ٹولے کی نشست جمتی تھی۔ یہ ہوئل مری کی عباسی برادری میں سے ایک صاحب کا تھا۔ ہوئل کا ساراعملہ بھی ای برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم لوگ انڈا نما ٹراور دال محمونالہ متکواتے ہے (اس طرح کے ہوٹلوں میں یہی کچھ دستیاب ہوتا ہے اور داقعہ یہ ہے کہ غریب غربالوگوں کی بی خوراک مہیئے ہوٹلوں کے قیمتی کھانوں سے بدر جبا بہتر ہوتی ہے) جس سے ظاہر ہے ان بے چاروں کو کیا یافت ہوتی ہوگی کیکن ہوئل کے مالک اور دیگر عملے کو ہم سے آنس ہوگیا تھا۔ دوڑا دوڑا آتا تھا اور بچھا جاتا تھا۔ ہم نے بھی ہوئل کے ایک کونے میں دھرے دو تختوں کو جوڑ کراسے ' فقیری تھلے'' کا نام دے دیا تھا اور با قاعدگی ہے اس ''جو ٹی تھڑے'' پر ہفتہ واری نشست جماتے ہے۔ اس'' شاہانہ ظہرانے'' سے فارغ ہوکر ہم قریب کی ایک مسجد ( یہ چھوٹی می مجد تھی جس میں ان دنوں جعد نہ ہوتا تھا ) میں در یوں کا تکیہ اور رومانیت ، خلوص اور دومانیت ، خلوص اور دورانی بہت المکرم میں بہتے جایا کرتے تھے جہاں علمیّت اور رومانیت ، خلوص اور در دول ؛ اردواد ہی جاشتی میں گھل کر ہمارے دویں رویں کو میں ویس کو سے کر باکر تا تھا۔

ضربِ مؤمن کے ایک خریدار ہے اس کے ایک خادم؛ اور خاموش لفظوں سے بولتے نقتوں تک فلسطین کے ایک عاشق کا سفر کیے طبح موا؟ یہ مستقل داستان ہے۔ گزشتہ سالوں میں جب مشکلات کچھ زیادہ ہی خوفاک ہوجایا کرتی تھیں تو بندہ تنہائی میں کی بارسوچنا تھا کہ یہ ساری با تیں جودل پرخوں کی اک گلاب کی شکل میں جیں جلم کی سیابی کے ذریعے یادداشتوں کے محفوظ باتھوں کے سپر دکرد ہے۔ ممکن ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں 'سرخ رو' ہوجا کیں اور یہ روداد ہمارے بعد چھتی رہے اور دلچسپ و بامعنی یادگار ہے۔ یہ ادادہ اب تک تشنہ کمیل ہے کین یہ ممل ہو کر علی شکل دھار گیا تو امید ہے کہ باذوق قار کین کے لیے خاصے کی چیز ہوگا اور ہمارے بعد یاروں کو فقیروں کی یاددلا تاریخ گا۔

اب جبکہ ضرب مؤمن اپ عمر کے دسویں سال کو جنیخ کے بعد ذرادم لے کرڈ آگے کا سفر شروع کر رہا ہے تو ہمیں اپنی نیتیں دوبارہ سے پر کھنی جا ہمیں ، کارکر دگی کو پھر سے جانچنا جا ہے اور اللہ اور اس کے بندوں سے کیے گئے عہد کو پھر سے تازہ کرتا چاہیے۔ سو ہنے رہا! ہم بھی تجھ سے ند پھریں گے ، تجھے تیری شان کریں کا واسط! ہم سے اپنی رحمت کی نظر نہ پھیرنا۔

> ناکام ہے تو کیا ہے، پھھ کام پھر بھی کرجا مردانہ وار بی، مردانہ وار مرجا اس بح بیکراں میں ساحل کی آرزو کیا کشتی کی جبتجو کیا، ڈوب اور پار کر جا

<sup>\*</sup> حکومتی پابند یول کی طرف اشارہ ہے۔

بهلاباب



| كتنب عشق كانصاب             | <b>:</b> |
|-----------------------------|----------|
| سوہنے رہا!                  | <b>‡</b> |
| تنین دائر ہے                | <b>ф</b> |
| حدودِ حرم وميقات            | <b>‡</b> |
| قلق اور تلاق                | <b>©</b> |
| ژنگ پوامنت                  | <b>ф</b> |
| همنت <b>ي</b> ان            | <b>:</b> |
| بابىكاقى                    | <b>:</b> |
| دو پقرایک چ <sup>ی</sup> ان | <b>©</b> |
| سسس سات ديال                | <b>:</b> |
| جده ايئر پورث پر            | <b>©</b> |
| فراخ د لی کا تقاضا          | <b>©</b> |
| چھتر یوں کے سائے تلے        | <b>©</b> |
| متبادل کی تلاش              | <b>©</b> |
| کرنے کا کام                 | <b>‡</b> |
| سبق پھر پڑھ                 |          |

## مكتب عشق كانصاب

#### قبولیت کی سند:

جولوگ اسلام کا' وہشت گردی' اور سلمانوں کا' شدت پندی' ہے۔شہ جو آکر بھے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مزاح اور سلمانوں کی نفسیات کو بھے لیا ہے، وہ مناسک جج پرایک نظر اول لیں محبت وعش اورا بیار وو فالے پر کیف مناظر اور محبوبی بھتے ہے۔ لیے اپناسب بچے موانے ، قربان کرنے اور لوا ویے کے بعدا ہے آپ کو بھی فاکر دیے کی روح پر وریادگاریں انہیں بتا دیں گی کہ انہوں نے اسلام کو بچے اور مسلمانوں پر تیمرہ کرنے ہیں خت غلطی کھائی ہے۔ ایک لباس بہنے، ایک قطار ہیں کو رائیس بتا دیں گی کہ انہوں نے اسلام کو بچے اور مسلمانوں پر تیمرہ کرنے ہیں خت غلطی کھائی ہے۔ ایک لباس بہنے، ایک قطار ہیں کھڑے اور ایک جیسی محبق اواؤں کی نقل کرتے دیا بھر ہے مسلمانوں کو دیچے کر انہیں اپنا تجزیبے غلط محسوس ہوگا کہ بیتو م المیف جذبات سے عاری اور عشق ومجبت کی اعلیٰ روایات سے غافل ہے۔ جج کی صورت میں انڈرت العزت نے مسلمانوں کو وہ حمادت عطافر ما دی ہو وہ بن وہ نیا کے بے مثال فو ایک اور مادی وروحانی انعامات کی حالی ہے۔ ایک عابد کے لیے اس کے معبود کی طرف سے اس ہے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے کہ دوہ اس کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ تجویز کرد سے جہاں بھی کھر کے کیوں مکل فرف سے اس سے زیادہ کوئی حسین تخذ ہوئی نہیں سکتا کہ دوہ و نیاز اور مناجات کر سکے۔ عاشق صادق کے لیے اس کے مجوب کی طرف سے اس سے زیادہ کوئی حسین تخذ ہوئی نہیں سکتا کہ دوہ اس نے ایک کیا دوہ کوئی حسین تخذ ہوئی کی ایک کیا ہوئی وہوئی سے بہ میں اندان کیا ہے کہ اور نہ دیوں دو اور ایک کا سے تھر بیا ان کیا گیا کہ دوہ ہوئی ہوئی۔ کی مدوہ کی مدیر برت العالمین کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہوائن کے لیے باعث فر وشکر بھی ہوئی ان کی مدوہ کی مدور دورانی کی تو میں اندان کیا ہے کہ اس نے محبوب رہ العالمین کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہوائن کے لیے باعث فر وشکر بھی ۔

### تصيبوں والى ملت:

قر راتصور تو کریں اقوام عالم بیں اور کس کا نصیب ہے کہ اسے پوری دنیا بیں ایک مرکز ایسا میسر ہوجو ہزار ہاسال سے
امن وا مان ، سکون واطمینان ، خوش حالی و فراوانی سے مالا مال ہو۔ جہاں صدیوں پرانے متندر بن روحانی آ ٹار قد بمہ موجو و
ہوں۔ جہاں وہ ایک متعینہ وقت بخصوص لباس اور مخصوص ہیئت کے ساتھ دنیا بھر سے کیٹر تعداد میں جع ہوتے ہوں ، اپنے روحانی
آ باءواجداد کے مبارک طریقوں کوزندہ کر کے اسپنے قلب کوآ بادا در دوح کوشاد کرتے ہوں اور اپنے رب کی رضاور حمت اور جنت
ومنفرت کا پروانہ لے کرواہی ہوتے ہوں۔ دیگر فداہب کی تو بات ہی نہ یجھے۔ دنیا کے بڑے نہ ہوں پرایک نظر ڈال لیتے ہیں:
عیسائی حضرات کا تو سرے سے کوئی مخصوص قبلہ بی نہیں ، وہ تو ایک ست (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہودی
عیسائی حضرات کا تو سرے سے کوئی مخصوص قبلہ بی نہیں ، وہ تو ایک ست (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہودی
الیسے محروم ہیں کہ ہزار وں سال سے ''ارضِ موعود'' میں واپسی اور نامعلوم و ناموجود'' ہیکل سلیمانی'' کے خیالی ماڈل کو حقیقی صورت
دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ فد بہب کی چندیادگاریں دنیا میں یہاں وہاں بھری ہوئی ہیں کین ان کی اتی تقلیس بنائی گئی ہیں کہ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ فد بہب کی چندیادگاریں دنیا میں یہاں وہاں بھری ہوئی ہیں کین ان کی اتی تقلیس بنائی گئی ہیں کہ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ فد بہب کی چندیادگاریں دنیا میں یہاں وہاں بھری ہوئی ہیں کین ان کی اتی تقلیس بنائی گئی ہیں کہ

اصل اور فقل میں اقدیار مقطی ہے۔ ہوتہ ان کی نبست اور ان کی تعلیمات کی روسے ان کی حقیت تو اسی مشکوک ہے کہ استانا واور حقیق کی و نیا میں کوئی مقام ملنا مشکل ہے۔ بندومت کوتو رہنے ہی و یجے۔ ایسی واستانوں پر مشتل ہے کہ پر جے نبعہ انہوں شہیں جیدہ محضول میں بیان کرتے ہوئے کی اقوام اور ندا بہ میں سے صرف سے اور سرف مسلمانوں کو یہ اقبیار اور اعزاز حصل ہے کہ ان ک پاس ایک مرکزی نقط انتصال ہے، جس سے ووایک طاقتور روحانی سنت کے وحانی سات مرکزی نقط انتصال ہے، جس سے ووایک طاقتور روحانی سنت کے وحانی سات کے باس ایک مرکزی نقط انتصال ہے، جس سے ووایک طاقتور روحانی سنت کے دریاج جز ہوئے ہیں۔ یہ مرکز معتمد ہے معمور ہے جبال آنے والوں کوایک مخصوص مد سے آئے بغیر خاص لباس اور شرا کھا گئے آنے کی اجازت نہیں۔ یہ مقدت مقدم مروز تیام سے لیکر آئے تک بھی ایک میں اور پروانوں سے خالی نہیں ہوا ہے ہیں اور پروانوں سے خالی نہیں ہوا ہے ہیں جبال گئیگار بند سے اور غظمت والے پرورد گارے درمیان فاصلے تم ہوجاتے ہیں۔ ایک دنیا میں پہنے جاتے ہیں والے تی دنیا میں چنان فاصلے تم ہوجاتے ہیں۔ مرکز کا رض کے تین وائز ہے:

مناسک حج کیا میں؟ کمشب عشق کےنصاب کا خاکہ میں۔اللہ کی محبت میں خود کو فٹا کردینے والوں کی یاد گاریں اوراللہ تعالی ے وفاداری نبھانے میں اپناسب کچھ قربان کرد ہے اور بار بارالیا کرئے چلے جانے والوں کے طور طریقوں کی فقل بیں ۔ ظاہر ہے کدان قدی نفوس شخصیات جیدا ممال کون کرسکتا ہے؟ لیکن ان کے ساتھ مشاہرت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ القد تعالی کے سیجے عاشقوں جیسی اوا کمیں اپنائے کی مشق کرتے کرتے بندہ عشق مجازی ہے ہوتے ہوتے عشق عیقی کے مقامات کو یالیتا ہے اوراسے اپنی اس بلند بختی کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ قدرت وعظمت والے بادشاہ کے گھرے ذراد ورایک مخصوص حدے آ گے گزرتے ہی کیفیات و انوارات کابزول شروع ہوجاتا ہےاوراس وقت تو انسان کسی اور عالم میں پنج جاتا ہے جب رب العالمین کے گھریر پہلی نظریر تی ہے۔ ان خصوص حدود کا قیام بھی اسلام کا ایک ججز ہ ہے۔ ان کا فلسفہ میہ ہے کہ کرہ ارض کو تین دائر دل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اور مرکزی دائرہ ا خرم' سباتا ہے۔ بیاتھم الحاکمین کے دربار کے مرداً سرقائم اولین حدود ہیں۔ پیمال کی نیکی تی گنا زیادہ تو اب اور کناہ کئی گنا زیاد وعذاب کا سبب ہے۔ بیبال کسی جانور کوچھی تکلیف وینا یا گھاس، بودے اور درخت وغیرہ توڑ نامنع ہے۔ بیت اللہ ہے جابروں طرف مختلف فاصلوں پرموجود بیحدودحفرت جرئیل علیه السلام کی نشاندہی پرسید نابراہیم خلیل الله علیه السلام نے قائم فرمائی تصین اور پھر حضور علیہ اصلوٰ 6 والسلام نے ان کی تجدید فرمائی۔ان میں سب سے قریب ترین اجمعیم' ہے جہال حضور صلی القدعلیہ وسلم نے منفرت عائشہ خنی القد عنها کو عمر و ہے احرام کے لیے ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان کی اتناع میں اکثر عاز مین بہیں ہے عمرے کا احرام بالدھتے تیب۔ دوسرے وائرے کواحل" أوراس ب باشندگان کو اہل حل " کہتے ہیں۔ بیگو یا حرم کی سے بروی ہیں۔ اس کا آ عازجس مقام سے موتا سے اسے امیقات اس کہتے ہیں۔ میقات بانچ ہیں اور ان کو ملانے سے ایک یانچ کونوں والی مس شکل بنتی تَجَدَّاسَ كِربِنِهُ واللَّوْحرم شريف كى حدود ميں بغيراحرام كے جائيكة جي ليكن اس كے بابرتيسرے دائر ہے " آفاق" سے آنے والبيختمين أفاتى كيت مين ووالرحم شريف جانا جائية عين واحرام ك بغيريهان سي آكنين جاسكت الك للح مين:

دشمنا ن اسلام نے مسلمانوں کوتفوی ودیانت اور فیرت وحیا ہے محروم کرے دنیا داری اور دنیا پرسی میں مبتلا کرنے ہے

لیے مسلم معاشروں میں فحاقی وعریانی کا طوفان ہرپا کیا تھ بھن مغرب کے اس طوفان بے مسلمانوں کو مسلمان کردیا ہے۔ ستوط کا بل وقد ہار کے دنوں میں جب ہم جیسے لوگ رضا بالقعناء پردل کڑا کے جی رہے تھے، بندہ نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کا بظاہر و بنداری ہے کوئی تعلق نہ تھا مگر مسلمانوں کے غم اور مجاہدین کی بہتی پرلگتا تھاان کا دل بیکھیل جائے گا۔ نوجوان نسل کو گراہ کرنے اور بلند نگاہی، عالی حوصلگی اور جہادِ زندگائی کی تیاری میں مشغولیت ہے بنانے کے لیے طاخوت کے گماشتوں نے کیا بچھ نہیں کی، مگران کی مسلمل وہنی وفکری یلغار کے باوجو در مضان المبارک میں ساع قرآن ن اور اعتکاف میں انہی نوجوانوں کی رغبت اور اعتمان کی مسلمل وہنی وفکری یلغار کے باوجو در مضان المبارک میں ساع قرآن ن اور اعتکاف میں انہی نوجوانوں کی رغبت اور اعتمان کی معرب میں روز افزوں اضافہ اور مسلمانوں کو حلال وحرام کی تفریق تقریباً بھلا دی ہے لیکن رمضان اور بچاک تا بل دید بوجواجوں کی مضری میں روز افزوں اضافہ اور مسلمانان عالم کا والبانہ بن اور ذوق وشوق وشوں کی امیدوں پر پافی تھیں ہور ہوتا ہے۔ محالے سے کہا کہ مسلمانوں کی من کی ویا کو میں روز افزوں اضافہ اور اس کے سول پاک صلی اللہ علیہ وسلمان جن کی حالت بعض جو الوں سے قابل رحم ہوتی ہے، حرمین پہنچ بی ہی کو وہ اور اس کے دور اور اس کے بال جاتے جیں اور ایمان ویقین کا ایسا درجہ پالیت حوالوں سے قابل رحم ہوتی رہ مین کی دیا کہ ایک مشہور یوروکریٹ اور بلند پایا ویا ہوتا ہے جیں۔ گار استمان جن کی اللہ کے گھر کا ویدار کرنے والے صاحب ایمان لوگ ایک کی دور کی دیور کی دیور کرنے والے صاحب ایمان لوگ ایک کے میں کہاں جا چینچتے ہیں۔

"نالے کے کنارے میرے بالکل قریب بہاول پورے ایک خاندان نے ڈیرالگایا ہواتھا۔ ایک بوڑھے میاں ہوی کے ساتھان کی بہوتھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹے حقہ پیتے رہتے تھے لیکن ساس اور بہویس بات بات پر بڑی طویل اڑائی ہوا کرتی تھی۔ اُتھی سے اُتھائی میں ہارا کثر بہوکی ہوتی تھی اور ہر تکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس سے ہتی تھی: 'اچھا! تم نے جتناظلم کرنا ہے جھ پر کرلو۔ میں بھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریا دیبنچاتی ہوں۔ ''یدو حملی سنتے ہی اس کی ساس فور آپسیج جاتی تھی اور بہو کا وامن پکڑ کر بڑی لجاجت ہے کہتی تھی: 'ند بٹی ند! تو تو میری بٹی ہے۔ ایس غلطی ندکرنا، خواہ تو اُور اُلی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا۔ طواف میں جومنہ سے نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔''

اس خاندان سے ذرا ہٹ کرایک جوڑے کا بسرا تھا۔ بیمیاں بیوی بے اولاد تھے اور بیچے کی آرز و لے کر جج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلاطواف کر کے بیواپس آئے تو بیوی نے بڑے واُو ق سے کہا کہ اب ان کی مراوضرور پوری ہوجائے گی کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بچہ کے علاوہ اور کچھنیس مانگا۔

"لركاما تكاتفها ياصرف بجيها نكاتها؟" خاوندنے وكيلوں كى طرح جرح كى \_

''لڑ کے کی بات تو میں نے کوئی نہیں کی۔فقط بچے کی دعا کرتی رہی۔''بیوی نے جواب دیا۔

'' رہی نہ اُوت کی اُوت'' خاوند نے بگڑ کر کہا:''اب اللہ کی مرضی ہے، چاہتو لڑ کا دے، چاہتو لڑ کی دے۔اب وہ تجھ سے یو چھنے تھوڑی آئے گا۔اس وقت لڑ کے کی شرط لگادی تی تو لڑ کا ہی ملتا۔ یہاں کی دعائمی نامنظور نہیں ہوتی ۔'' یین کر بے چاری ہوی بھی کفِ افسوس ملنے لگی۔ پھر چبک کر بولی:''کوئی بات نہیں تم پچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باتی ہیں۔اگلی بار میں اینے خدا کولڑ کے لیے راضی کرلوں گی۔''

ان سید ھے ساد ہے مسلمانوں کا ایمان اس قدر رائخ تھا کہ خانۂ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کو وطور کی چوٹی پر پہنے جاتے تھے اور اپنے معبود چیتی ہے راز و نیاز کر کے نفسِ مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ان سب کوش الیقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی ہے اپنی اپنی فرمائٹیں رب کعبہ کے حضور چیش کر کے قبولیت کی مہر لگوالیتے تھے۔میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑا کا ساس اور بہواور اس بے اولاد کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تا کہ کسی طرح جھے بھی ان کے یقینِ محکم کا ایک چھوٹا ساؤر موقعیہ ہو۔

منی کے لیے روائل کا دن مقرر ہوتے ہی جمھے شدید کیکی کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی نکسیر چلنے گی ۔ معلم نے جمھے اس حالت بیس منی اور عرفات لے جانے سے انکار کیا۔ یدد کھے کر میر بیعض ساتھیوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بعض نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ، زندگی رہی تو ان شاءاللہ جج پھر بھی نصیب ہوجائے گا۔ بعض نے تاسفانہ سر ہلایا اور خاموش رہے، لیکن بہاولپوری خاندان کی لڑا کا ساس کڑک کر بولی: ''تم جوان آدمی ہو۔ یہاں ڈھیری ڈھا کر لیے کیوں بڑے ہو؟ جاؤ! انٹھ کرطواف کرو۔ اللہ میاں تک لایا ہے تواب خالی ہاتھ واپس بھیجے اے شرم نہ آئے گی؟''

۔ بیآ خری جملہا ہے رب پرجس اعتاد اور ناز ہے کہا گیا ہے اس کی حقیقت اوراس میں پوشیدہ لطف کا ادراک کوئی غیرمسلم بلکہ کیفیات محبت اور وار دات عشق سے ناوا تف مسلمان بھی نہیں کر سکتے ۔

وفورمحبت کی بےخودیاں:

پھر جب مرحلہ محبوب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہراور دوضۂ مطہرہ پر حاضری کا آتا ہے تو سجان اللہ!
قلب کا گداز، روح کا سوز، وفو رحمت میں ہونے والی بخود یاں، اظہارِ عقیدت کے والباندا نداز، ایسے عجیب وغریب مناظراور واقعات کوجنم ویتے ہیں کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہاور قیامت تک قاصر وعاجز رہے گی۔حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محبوبیت عطا ہوا ہے اور سلمان آپ کے لیے جس طرح کی مجنونا نداور مجذوبانداداؤں کے ذریعے اظہار محبت کرتے ہیں، آسیکاس کی بھی بچھے جھلکیاں و کی محتوجیں:

" ہمارا قافلہ بھی رات بھر چاتار ہااور صبح دس بجے کے قریب مدیند منورہ سے چار پانچ میل اس طرف رک گیا۔ یہاں پر ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافے والوں نے یہاں از کرخسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ پچھ تھیدت مند بسوں پر وو بارہ سوار ہونے کے بجائے یہاں سامتر انا پیدل چلے بیں بھی ان کے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہوگیا۔ تھوڑی دورچل کر خیال آیا کہ دیار صبیب سلی اللہ علیہ وسلم میں جو تے پہن کر واضل ہونا بھی ایک طرح کی ہا دبی ہے، میں نے فوراً اپنے چہل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور بر ہند پا چلنے لگا۔ دھوپ میں تیتے ہوئے سگریزوں میں آگ کے شعلے لیکے اور جرارت کی لہریں بکلی کے کرنٹ کی طرح میرے جسم میں بھیل کرو ماغ نے نکرانے گئیں۔ میں نے ادھرادھرو کھے کر چیکے سے اپنے چہل وہ وہارہ پہن لیے۔ اپنے جہل وہ وہارہ پہن لیے۔ اپنے جہل وہ وہارہ پہن لیے۔ اپنے جہل کو میرے جسم میں بھیل کرو ماغ نے نکرانے گئیں۔ میں نے ادھرادھرو کھے کر چیکے سے اپنے چہل بھر کھو لے اور انہیں اپنے جذبہ احترام کے اس بووے پن پر جھے اس قد رجھ نجالا ہے اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے چہل بھر کھو لے اور انہیں

ا ٹھا کرسٹرک سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔اب ننگے پاؤں چلنا آیک مجبوری تھی کیکن میری خودفریبی اس مجبوری کواحترام کا نام ہی دیتی رہی۔

گفتہ ڈیڑھ گفتہ چلنے کے بعدا یک موڑ آیا جس کی گولائی پر چندگاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور بہت سے نوگ سڑک پر کھڑے والہا نہ انداز میں ورود وسلام پڑھ رہے تھے۔ بیاس بات کی علامت تھی کہ ان حفزات کو اپنا کو ہر مقصو دنظر آگیا ہے۔ میری عمراس وقت 32، 33 برس تھی۔ اس طویل عرصہ میں میری آئکھول نے زندگی کی کثافت، رو الت، رکا کت اور خبا ثت کے علاوہ اور پچھ بہت کم ویکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ کمیدِ خضر اپرنگاہ ڈالنے سے پہلے ان گنا ہگار آئکھوں کو کسی قدرصاف کرلوں۔ اس مقصد کے لیے شاہرا وید بندگی خاک سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی تھی ؟ میں نے اضطر ارا نہاتی ہوئی سڑک سے خاک کی ایک چنگی اٹھائی اور اسے اپنی آئکھوں کا سرمہ بنالیا۔''

''واپسی میں نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگدد یکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نو جوان نظے سروھوپ میں پیدل جلا آ رہا ہے۔ اس شدید دھوپ میں ہی ہی جوڑا بڑے پیدل جلا آ رہا ہے۔ اس شدید دھوپ میں بھی ہید جوڑا بڑے اطمینان سے پا بیادہ مدینہ شریف کی طرف جارہا تھا۔ ڈرائیور رحم دل آ دمی تھا۔ بس روک کراس نے ان مسافروں کواپئی صراحی سے پانی جلایا۔ پانی دستے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ یہ پانی مدینہ سے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اضے۔ انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹیکایا۔ پانی کے پچھ قطرے زمین پر گر گئے تھے۔ میاں بیوی نے جمک کر بیت اضائی اور منہ میں ڈال لی۔''

سبحان الله! ہے کسی قوم کے پاس اپنے پیٹمبر سے فدائیا نیشش کا ایسا جذبہ جومسلمانوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اورانوارات و برکات ہے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔آمین۔

### سومنے رہا!

ماضی قریب کے مشہور مبلغ اور خطیب جناب قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ قصہ سنایا کرتے سے کہ ایک دیباتی پنجائی کو بیت اللہ کی چوکھٹ سے لیٹے دیکھا اپنے مولا سے راز و نیاز کررہا تھا: ''سو ہنے رہا! ہمارے ہاں قانون ہے کہ اگر کسی نے ہمارا جھ کا ساڑ دیا ہو، منجاں ( بھینسیں ) کھول لے گیا ہو، فصل جلا ڈالی ہویا بندہ ہی ماردیا ہولیکن ایک مرتبہ ہمارے دروازے پر آجائے تو ہم اسے بچھ کہنا اپنی غیرت کے خلاف بچھتے ہیں اور دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ پروردگار! ہیں نے عمر بحر بچھ کہا گر اسط اسے میں تیرے دروازے برآگیا ہوں، بچھتے تیری عزت کا واسط! میری لاح رکھ لے ۔''

جناب قاضی صاحب (الله ان کوغریق رحت فرمائے ) فرماتے تھے کہ میں چیھے کھڑا من رہا تھا۔ میں نے اس کوکہا: ''حرمین کی میری ساری حاضری لے لے، یہ دُ عالمجھے بخش دے، میرا بیڑا یار ہوجائے گا۔''

قاضی صاحب مغفور و مرحوم نے تو محبت اور اخلاص میں اس سے یہ بات کہدؤ الی ور نہ وہ بھی اچھی طرح جانے تھے کہ جو بھی پر وردگار کی چوکھٹ پر سر ٹیک کر یہ باتش کر لے تو اس کا بیز اان شاء اللہ پار ہی ہے۔ بنجاب کے بہت سے علاقوں میں مثلاً جھٹک اور گردو پیش میں بید ستور ہے کہ اگر کوئی کسی گوتل بھی کر ڈالے کیکن اپنی عور توں اور بچوں کو لے کر مدی کے درواز سے بہتے جائے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور دعویٰ باقی رکھنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کیونکہ علاقے میں یہ چیز اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلگی کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ بیر طریقت مرشدی حصرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم اپنی دُ عامیں اس جیز کا داسطہ دے کردُ عاما تکتے ہیں تو برنا سال بندھتا ہے ، روتے روتے لوگوں کی ہوگیاں بندھ جاتی ہیں۔

☆.....☆.....☆

جے کے دوران مجاج کرام کے پاس دُ عاوُں کی کتا ہیں دکھائی دیتی ہیں۔ایک حاجی صاحب کے پاس مربی ہیں ایک تحریر ککھی دیکھی۔ بڑے سائز میں کمپیوز کرا کر پاس رکھی تھی۔ مزے لے لے کر پڑھتے تھے۔ آپ بھی ملاحظہ بجھیے:

"الهي! لستُ للفردوس أهلا، ولا أقدر على نار الجحيم

فهسب لسي توبة؛ إنك أنست غسافر الذنب العظيم."

'' پروردگار! میں جنت کامستحق تو ہوں نہیں اور جہنم کی آگ برداشت کرنہیں سکتا۔ بس اب ایک ہی صورت ہے کہ تو جھے بخش بخش دے کہ صرف تو ہی وہ ذات ہے جو ہزے ہے بزے گناہ کومعاف کردیتی ہے۔''

اس نے مظر زکال کر گلے میں لیب کر پھندا سا بنالیا اور ایک ہاتھ ہے اس کو کھنچ کر کہنا تھا:"و إلا تسغف ولسے ف استحب! فاستحب!"

یعنی اگر معاف نہیں کرتا تو ابھی مجھے تھینچ لے، ابھی اوپر اُٹھالے۔ آس پاس والے مبہوت ہوکریہ سارا منظر دیکھتے

المالي فخض بار باريكها تفا"اللهم أنت أنت، وأنا أنا."

'' پروردگار! تواجیمى طرح جانئا ہے كەتو تو ہے اور ييں بيں ہوں۔''

مشکل یہ ہے کدا یے مجدوبوں ہے آوئ بات جیت کا بہا ندا سانی سے تلاش نہیں کر پاتا۔

کے ایک مائی کواور کچھ ندآتا تھا۔ بس خانۂ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے''اللہ، رسول، مدینہ'' کہتی اور منہ پر ہاتھ پھیمرتی رہتی۔

ہ اوگوں نے کالے بھائیوں کو یسے ہی بدنام کررکھا ہے۔ہم نے میدانِ عرفہ میں پیشم خود ویکھا کدو کالے بھائی قبلہ زخ کھڑے و عااور مناجات میں مصروف تھے۔قریب ہی ایکٹرالر سے قسماقتم سامان تقسیم ہور ہا تھا۔مفت بٹ رہا تھا، گرقتم لے لیچے کہ انہوں نے نظراُ تھا کردیکھا ہو۔بس اینے آپ میں مست تھے۔

جڑا کے بابا جی منی میں ہمارے فیے میں تھے۔1967ء سے جج کررہے تھے۔ کہنے گے بہلا جج تو فرض کی اوائیگی کے لیے کیا تھا اس کے بعد سے شہادت کی تلاش میں آتا ہوں لیکن ل کے نہیں دیتے۔ جب ری کا وقت آتا ہے تو میں سب سے پہلے میں رش کے وقت ہجوم میں گھس جاتا ہوں کہ شاید رب تعالی اس بہانے اپنے پاس بلالے مگر پچھ بھی نہیں ہوتا۔ کی مرتبہ جب میں رش کے وقت ہجوم میں گھس جاتا ہوں کہ شاید رب تعالی اس بہانے اپنے پاس بلالے میں ہر جج پیدل کرتا ہوں، منی تک اپنے اور رش سخت ہواتو ایسالگا کہ اب کام ہوجائے گا گر پچھ بھی نہیں نہ ہوا۔ جس سلم نگل آیا۔ میں ہر جج پیدل کرتا ہوں، منی تک اپنے پاؤں پر پھر دوسرے حاجیوں کے کندھوں پر۔ پہلا جج ابوب خان کے زمانے میں بحری جہازے کیا تھا۔ تب سے اب تک متواتر بلا ناغہ حاضری دیتا ہوں۔ کل ان شاء اللہ! بھر کمر باندھ کے جاؤں گا۔ شاید امید نر آئے۔ اگلے دن دیکھا کہ نہایت شکستہ دل مرجھائے چبرے کے ساتھ چلے آرہے ہیں۔ ان کا گوہر مقصوداس سال بھی حاصل نہ ہوسکا تھا۔

جڑا یک بابا جی کوطواف زیارت کا بہت اہتمام تھا کہ سیح صیح ہوجائے ،کہیں کوئی غلطی نہ ہوجائے اور میطواف نہ ہونے سے بیوی حرام نہ ہو۔

الله الله الله ياك الك معمر خاتون في راسته جلته روك كر يو جها: 'وقتل خانه كدهر بي؟'

" كيول امال إكس كو محكاف لكا تامي؟"

"ار برور امجال نه کرا قربانی دی ہے قربانی "

اوراب آخر میں جاجی حضرات کی چندمشکلات اوران کامکنه طل:

ایک مرتبہ لکھا تھ کہ چھوٹے تقاضے کے لیے اگر نکی والی تھلی بنائی جائے تو بیت الخلا پررش بہت کم ہوجائے گا، یہ کوئی ایسی مشکل چزنہیں ، ذرای توجہ کی ضرورت ہے۔ ہے پاکستان کی خواتین پردہ نہیں کرتیں ۔ بعض تو گھر میں پہنے جانے والے کپڑوں میں حرم شریف نماز کے لیے چلی جاتی میں ۔ نداو پر کوئی عبانہ چا در، بس جھوٹا ساؤو پٹہ گلے میں لیبیٹ لیا۔ کرتے کی کلیاں او پر تک کیٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ پاکستانی گروپ لیڈروں کو چاہیے اپنے گروپ کی خواتین کے لیے عباسلوا کمیں اور اتن بہترین اور اچھی سلوا کمیں کہ خواتین اسے خوثی خوثی پہنیں۔ مردوں کو چاہیے عور توں کو پردے کا اہتمام کرواکیں ورنداہل وطن کی بہت بعزتی ہوتی ہے اور بڑی شرم آتی ہے۔

ہے اگر سکارات بھول جانے والے جاج کرام کا ہوتا ہے۔ جات کے ہاتھ میں جوکڑے یا پے ہوتے ہیں وہ ان کی رہائش گاہ کی نشاندہ کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوتے ۔ ان پرصرف معلم کا نام اور فون ہوتا ہے جبکہ حاجی کے گروب اور رہائش کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ۔ گم شدہ جاج کو ان کے ڈیروں تک پہنچانے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں ہوتا۔ مکہ کرمہ میں حرم شریف کے قریب ایک چھوٹا سامرکز بنا ہوا ہے جواس مقصد کے لیے قطعی ناکانی ہے۔ اس شعبے کوخوب فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر:

- 1....مشہورزبانوں کے ترجمان مہاہوں۔
- 2.....اسکوٹروالے چندرضا کارموجودہوں۔

تو بھولے بھلے حاجیوں کو بآسانی ان کی جگہ تک پہنچایا جاسکتا ہے ورنہ بندہ نے پھٹم خود ایسے حاجی دیکھے جو دوون سے راستہ بھول کر جیران پریشان بھرر ہے تھے اورکوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔

## تین دائر <u>ہے</u>

آج کی مجلس میں مسلمانون کواسلام کی عطا کردہ! بیک اہم خصوصیت اور مسلمانوں کے ایک منفر داعز از وامتیاز کا تذکرہ ہے جس ہے اکثر عامہ المسلمین واقف نہیں۔

سیاست شرعید کی زویے کر وارض تین حصول پر مشتمل ہے۔ آپ انہیں تین دائر ہے بھی کہد سکتے ہیں جواہمیت ، فضیلت اورا دکام کے لخاظ سے درجہ بدرجہ قائم کیے گئے ہیں۔ بیدائرے بیت اللہ کے گردا گردتھوڑ سے تعام کے گئے ہیں۔ بیدائرے بیت اللہ کے گردا گردتھوڑ سے تعام کیے گئے ہیں۔ بین ۔

### حرم اور اہلِ حرم:

پہلے کا نام'' حرم'' ہے اور اس کے اندرر ہنے والے'' اہلِ حرم' کہلاتے ہیں۔ بیسب سے اہم ترین، مقدس ترین اور سب سے زیادہ پرکت اور فضیلت والی جگہ ہے۔ اس میں انسان تو انسان، نبا تات اور حیوانات کا حکم بھی یہ ہے کہ نہ کسی درخت، بود ہے یا گھاس کو کا نا جاسکتا ہے نہ کسی جانور کو مارا جاسکتا ہے۔ اس کی حدود ہیں شکار ممنوع ہے بلکہ کسی جانور کو اس کے گھونسلے یا آشیا نے ہے بھگانا، پریشان کر نایاس کے انٹر نابھی جائز نہیں۔ البتہ چندموزی جانورا پسے ہیں جن کو مار نے کی اجازت ہے مشالاً: بھیڑیا کتا، چیل کو ارسانپ بچھو، چوہا گرگٹ وغیرہ۔ اس وائر ہے کی حدود سب سے پہلے حضرت جریل علیہ السلام کی نشان دہی پر جناب سید تا ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے متعین کی تھیں۔ اس کے بعد جناب خاتم انٹیمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانات کی تجدید فرمائی۔ ان ہیں سے تین مشہور ہیں ہیں:

 بہت سفرتو کرنا چاہیے۔اب عمرہ تو بیت القد میں بی ادا ہوگا اس لیے اس کی خاطر پکھنہ پکھسفر کرنے کے لیے تھم دیا گیا ہے کہ حرم شریف سے باہر جاکرہ ہاں سے احرام باندھ کرآئیں لیکن جج کارکن اعظم یعنی اہم ترین عمل' وقو ف عرف 'حرم کی صدود سے باہر واقع میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے لہٰ دااگر اہل حرم گھر ہے بھی احرام باندھ کرچلیں تو جج کے لیے تھوڑ ابہت سفر ہوجائے گا۔بس اس حکمت سے شریعت نے اہل حرم کے لیے جج وعمرہ کی جائے احرام کا یہ فرق رکھا ہے۔

ہوٹر اند نیدوادی حنین کی سمت میں مکہ کرمہ ہے ثال مشرق کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین ہے واپسی پر مال غنیمت سیبیں جمع فرمایا تھا اور پھر عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ یہاں بھی'' مجد پھڑانہ'' کے نام ہے مجدموجود ہے اور سڑک کے دونوں طرف آغاز حدود حرم کے نشانات گئے ہوئے ہیں۔

© مدیبیہ: بیمکہ کرمہ ہے ٹال مغرب کی جانب 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یبال استحدِ شمیسی "کے نام ہے نوتھیر شدہ جامع مجد قائم ہے جس کے قریب پرانی تاریخی مجد کے آثاراب تک موجود ہیں۔ مجد کے قریب سڑک کے کنارے جہاں صدود حرم کی علامات ہیں، قدیم کنواں آج تک موجود ہے۔ صدیبید راصل اس کنویں کا نام تھا جس کے قریب گاؤں آباد تھا جوائ نام ہے مشہور ہوگیا۔ اس گاؤں کا اکثر حصرم میں ہاور پچھرم سے باہر ہے۔

صلح حدیبیدوالے سال عمرہ کے لیے تشریف لاتے وقت جب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسم کو خبر ملی کے قریش مکہ نے مقابلہ کی خوان کی ہے اور خالد بن ولیدرضی اللہ عند (جواس وقت تک اسلام نہ لائے تھے) دوسوسواروں کے دستہ کے ساتھ مکہ کرمہ سے باہرنگل کر کہیں گھات لگائے ہوئے ہیں جبکہ مسلمانوں کالشکر جنگ کے لیے اسلحہ ساتھ لانے کے بجائے احرام کی حالت میں بغیر جنگ کی تیاری کے آیا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا شاہرہ کرتے ہوئے چند افراد آگے معروف راستے پر بھیج جس سے حضرت خالد بن ولید ہے تھے کہ مسلمان ای راستے ہے آپیں گے، دوہ ہیں انتظار کرتے رہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالشکر راستہ بدل کر حد بیبی ہے بیعت رضوان سے حدود حرم کا آغاز ہوتا تھا۔ یہیں ایک کیکر کے درخت کے نیچ بیعت رضوان لینی دوخت اب موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرک و بدعت سے تھیں نے خطرے سے اسے کٹواد یا تھا۔

ان تینون جگہوں پر حدو دِحرم کی علامات نصب ہیں اور مساجد تغییر کی گئی ہیں۔ بقیہ حدو دِحرم غیر مشہور ہیں اوراس طرف حجاج کا جانا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ حل اورا ہل جل :

پہلے دائرے سے کچھ فاصلے پر دوسری قتم کی علامات ہیں۔ یہاں جونشانیاں لگائی ٹی انہیں''میقات'' کہا جاتا ہے۔
میعلامات پانچ ہیں اس لیے بید حصد' جنس' (پانچ کونوں والا) ہے۔ ان میں سے چارعلامتیں تو عراق، شام ، نجداور یمن کی جانب
سے آنے والوں کے لیے ہیں اور پانچویں مدینہ منورہ سے آنے والے زائرین کے لیے'' ذو الحلیقہ'' نامی جگہ کے قریب ہے
(جس کواب' ایراعلی' یا ' ابرعلی'' کہتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کنواں ، عوام میں مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

یبال جنات ہے کشی لای تھی، جو بالکل غلط اور من کھڑت بات ہے ) ان پانچوں مقامات کامحلی وقوع اور مکہ مکرمہ ہے ان کا فاصلہ دیے ہوئے نقشے میں ویکھا جاسکتا ہے۔ ونیا بھر ہے کوئی بھی آ دمی حرم شریف جانا چا ہے تو اسے ان علامات میں کسی ایک ہے گزرنا ہوگا، باہر والا کوئی بھی مخض یہاں ہے آ مے بغیراحرام کے نہیں جاسکتا۔ مثلاً: پاکستان، ہندوستان، بگلہ ویش اور مشرق بعید کے تمام ممالک کے زخ پر "بسلسلہ" نامی میقات پرتی ہے ۔۔۔۔۔اس دائرے کی صدود میں آنے والی جگہ کو 'جلن' اور یہاں کے باشندوں کو' اہلِ جگر ہے ہیں۔ یوگ کویا' حرم' کے پڑوی ہیں۔ یہ لوگ جج وعمرہ کے لیے جانا چاہیں تو پہلے دائرے کے باشندوں کو' اہلِ جہلے کہیں ہے بھی احرام باندھ کر جاسکتے ہیں۔

کے آغاز سے پہلے پہلے کہیں ہے بھی احرام باندھ کر جاسکتے ہیں۔

آفاق اور اہل آفاق:

تیسرے دائرے میں کرہ ارض کا وہ پورا حصہ آتا ہے جومیقات سے باہر دنیا کے کناروں تک ہے۔اس جھے کو'' آفاق''اور یہاں کے رہنے دائوں کو 'اہل آفاق' یا'' آفاق'' اور یہاں کے رہنے دالوں کو 'اہل آفاق' یا'' آفاق'' یہ ہیں۔ یہ حضرات کو یااللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اگر بیت اللہ کے ارادے سے جائیں گے تو ذکورہ بالا پانچ میقاتوں سے پہلے پہلے ان کو ججو وہم وہیں سے کسی ایک کا حرام با ندھ کر جاتا ہوگا۔ برصغیر سے جانے والے جاج کو جدہ سے پہلے یمن کی میقات' بیلملم'' سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے علائے کرام تا کید کرتے ہیں کہ اس جائے احرام با ندھ لیا جائے۔ جہاز کا عملہ میقات آنے سے پہلے اس کا مغان بھی کردیتا ہے۔

آج کل حرم، جل اور آفاق کا بیفرق کتابی تحقیق ہوکررہ گیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ کرہ ارض کی بیقتیم اور مقامات مقدسہ کے ادب واحتر ام اور تحفظ کا بینظام مسلمانوں کا وہ طرۃ ہُ امتیاز اور باعث اعزاز وافتخار ہے جس پروہ بلاشبدرشک کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر نہیں بیش کر سکتی ۔ فکست خوردگی اور بست حصلگی کے اس دور میں خودی اور خود اعتادی بلند کرنے والی ان کتابی باتوں کومنظر عام پرلانا قطع نظر دیگر فوائد کے بجائے خود ایک ایسا کام ہے جسے مقصد کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔

## حدودحرم وميقات

حدودِحرم:

اس قبط میں اسلامی تاریخ کے درخشاں پہلوؤں کا ذکرروک کرج کی مناسبت سے صدو دِحرم اور میقات کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف، اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت و تقدّس کی جفاظت کے لیے پچھا حکا مات دیاور پچھ صدور مقرر کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہے کہ اس کے آس پاس پچھ دور تک کی جگہ کو''حرم'' قرار دیے کرصرف اللہ کے دوستوں (مؤمنین) اور مہمانوں (حجاج کرام) کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی کا فریامشرک واخل نہیں ہوسکتا۔ قرآن شریف میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ دوکسی ناپاک شخص (کا فریامشرک) کو''م جدحرام'' کے قریب نیآنے دیں اور اگر اس ممانعت سے انہیں کسی معافی نقصان جانچے یا قتصادیات کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتو ہرگز اس کی پروانہ کریں بلکہ اللہ کے تھم اور اس گھر کی عظمت کا شخط کرتے ہوئے اپنے موقف پر جے رہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرد ہے گا کہ انہیں کی طرح کی تھی لاحق نہ ہوگر ۔ چنانچہ فتح کم کہ سے بعد ہے آج تک مسلمان اس تھم الہی کی لاج نہ نہوگ ۔ چنانچہ فتح کم کہ سے بعد ہے آج تک مسلمان اس تھم الہی کی لاج نہ نہوگ ۔ چنانچہ فتح کم کہ کے بعد ہے آج تک مسلمان اس تھم الہی کی لاج رکھتے آئے ہیں اور زمین کا پیکٹو اللہ کے وقتی ورنامسعود ہے آلودہ ہونے سے محفوظ ہے۔

ميقات يا پچ مين:

صدو وحرم سے بچھ فاصلے پر ایک اور حد بندی ہے۔ یہ بچھ بہیں ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ جاج کرام اور عُمر و و زیارت کا قصدر کھنے والوں کو بہاں سے گزر نے سے بہلے پہلے احرام باند ھنے کا حکم ہے۔ گویا کہ حرم کی اصل صدو دشر و گم ہونے سے بچھ پہلے ہی زائرین کرام کو حاضری کے آ داب وشرا اطلا پورا کر لینے کی ہدایت کی گئی ہے تا کہ جب مولا ہے کر یم کے دربار کی خاص صدو دشر و ع ہوں تو اس کی طرف توجہ و دھیان میں کوئی چیز مخل نہ ہوا وراس وقت اس کی محبت وشوق کے والہا نہ جذبات کے علاوہ احساسات و خیالات کسی اور فکر سے مکد ر نہ ہوں۔ میقات نامی یہ جگہیں پانچ میں اور انہیں حضور علیا اصلا ہ والسلام نے پانچ مخلف معلوہ ستوں ہے آنے والوں کے لیے متعین فر مایا تھا۔ جو مخص زمین پر ان سے یا سمندر و فضا میں ان کی محاذ ات (متوازی محدود ) ہے گزر ہے۔ اور اس کے بیغیر آگے جانے کی اجاز ہ نہیں۔ یہ میقات چونکہ پانچ ہیں اس لیے یہ دوسری صدود (بخشن ) محدود ) ہیں۔ دیے گئے دونوں نقشوں میں ان کو وضاحت سے دکھایا گیا ہے۔ جاج کی کرام اور صدیث و فقد کے طلب کی معلوہات میں علی وجہ البھیرت اضافے کے لیے یہ نقشے عرق ریزی اور محنت سے دکھایا گیا ہے۔ جاج کی کرام اور صدیث و فقد کے طلب کی معلوہات میں علی وجہ البھیرت اضافے کے لیے یہ نقشے عرق ریزی اور محنت سے تیار کیے گئے ہیں۔ نقشوں میں دیے گئے چوکھٹوں میں دیے ہوں۔

باشندگان زمین کی تین قسمیں: ساکنان ارض تین شم کے ہیں: (1) پہلی قتم دنیا کے ان خوش قسمت ترین اوگوں کی ہے جو صدود حرم میں رہتے ہیں۔ انہیں' اہلی حرم' کہتے ہیں۔ یہ حضرات فج کا احرام توا ہے گھر وں ہے باندھتے ہیں گین عمرے کے احرام کے لیے انہیں جم شریف ہے باہر جانا ضرور کی ہے۔ حرم ہے باہر آ سان اور قریب ترین مقام' اجتعام' ہے۔ حضور علیہ الصلا قوالسلام نے حضرت اُمّ المومنین عاکشہ رضی القدعنہ کے بھائی حضرت عمر الرحمان بن ابی بمررضی القدعنہ سے فر مایا تھا کہ اپنی بمشیرہ کو تعلیم لے جا کی ما المومنین وہاں سے احرام کی مطالب میں آ کر عمرہ کر سکیں۔ اس مقام پر مسجد عاکشہ تعمیر کردگ گئی ہے اور زائرین کے لیے عسل و احرام کا بہترین انظام کیا گیا ہے۔ جو محض باہر سے آ کر مکہ مکر مد میں مستقل یا عارضی طور پر بقیم ہواس کے لیے بھی بہی تھم ہے کہ فج کا احرام توا پی جائے رہائش ہے۔ بو تو تھم میں بہر سے آ کر مکہ مکر مد میں متعقل یا عارضی طور پر بقیم ہواس کے لیے بھی بہی تھم ہے کہ فج کا احرام توا پی جائے رہائش میں فرق کی وجہ بوری و کیسے ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ حاجی یا عمرہ کر آئے ۔ اہل مکہ اور ان حضرات کے لیے بچ وعمرہ کے احرام میں اس فی خور سے باہر جا کر باندھ کر آئے ۔ اہل مکہ اور ان حضرات کے لیے بچ وعمرہ کے احرام میں بیر ہے رہیں و کیسے دونوں نقشے اس بیر ہے کا رکن اعظم میدان عرف اس میں وقوف کرنا ہے اور میدان عرف کے گئے ہوئے بچھ نے کہ مؤل ہے گئے ہوئے بچھ نے کہ سفر کر مے باہر جا رہا تھا کہ کر ہے تا کہ اس وقت ہوئے بھوئے بچھ نے کھنے بھر موال وقع مل جائے گا اور عمرہ چونکہ مجدحرام اور صفاوم وہ میں کیا جاتا ہے اس لیے عمرے کے لیے سفراس وقت ہوگا جب حرم ہے باہر جایا جاتے ہے۔ اس کی عامرہ میں کیا جاتا ہے اس کے لیے سفراس وقت ہوگا جب حرم ہے باہر جایا جاتا ہے اس کے لیے سفراس وقت ہوگا جب حرم ہے باہر جایا جاتا ہے۔

(2) دوسری قتم میں وہ لوگ آتے ہیں جوحرم سے باہراور میقات کے اندر رہائش پذیرییں یہ بلندنصیب افراد' اہلِ جِلّ'' کہلاتے ہیں۔ (''خل'' حرم شریف سے خارج جگہ کو کہتے ہیں) یہ لوگ جج وعمرہ دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام باندھتے ہیں۔ جو حضرات باہر سے آکریہاں تضہر جا کیں،ان کے لیے بھی یہی تھم ہے۔

(3) تیسری قتم ان لوگوں کی ہے جومیقات ہے باہر رہتے ہیں۔اس میں زمین پر بسنے والے وہ تمام افراو آجاتے ہیں جومیقات سے باہر رہتے ہیں۔ان جومیقات سے ورے قطب شالی سے قطب جوبی تک کے درمیان کرہ ارض پررہ رہے ہیں۔ان حضرات کے لیے شریعت میں جو تھم ہے وہ پہلے گذر گیا کہ جب یہ بیت اللہ شریف کا قصد کریں تومیقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں پھررب ذوالجلال کے حضور حاضری ویں۔

حرم کی پاسبانی:

قار کین کرام! حرم کی پاسبانی اوراس کی عظمت و نقدس کے تحفظ کے ساتھ مسلمانوں پرا یک فریضہ اور بھی عاکد ہوتا ہے۔

یدوہ اہم تھم ہے جس کی وصیت حضور علیہ الصلاق والسلام نے اپنے آخری لمحات میں است مسلمہ کو گی ۔ آپ بخو بی جانے ہیں کہ

آخری وفت وہی بات کہی جاتی ہے جو اہم ترین ہواور اس پر پیچھے رہ جانے والوں کی فلاح و نجات کا مدار ہو۔ اس تھم کی بینوعیت

سیجھنے کے بعد اب سنے کہ ہمارے اور آپ کے آقا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل تاکیدی نصیحت

فرمائی کہ 'میہودونصار کی کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔''گویا کہ آپ نے سرز مین عرب کو سرز مین اسلام قرار و سے ہوئے حرم و
میقات کی حدود کے بعد جزیرہ نمائے عرب کے گردا گردا کی اور حد بندی قائم فرمائی اور اسے غیر مسلموں خصوصاً یہودونصار کی
سے غالی کرانے کا تھم دیا۔ جس طرح غیر تمند بیٹے اپنے والد کی آخری وصیت کو ہر قیمت پر پورا کرتے ہیں اس طرح صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کے فرمان مبارک کی تعمیل میں یہودونصار کی کو حمیث کر جزیرہ عرب کو ان سے خالی کر دیا تھا۔ پھر ان

بولتے نقشے پہلاہاب:عشقیات

کے جانشینوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پرختی ہے ممل کرتے ہوئے اس روایت کو برقر اررکھااور کسی غیرمسلم کو پیہاں اقامت کی اجازت نیدی۔

دعويداران محبت كى نالائقى:

موجودہ دور میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تغییل کی ذ مہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں اپنے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے عبت کا اظہار تو کیھیزیادہ ہی کیاجار ہا ہے سیکن عملاً اٹسی نالاَتقی اور نااہلی کا مظاہرہ ہور ہا ب كه خدا جانے بم روز قیامت كس طرح شافع محشر صلى القد عليه وسلم كومند د كھائيں كي؟ ايك دلدوز حقيقت جس ے ا تكار نہيں كيا جاسكتاي يے كديمودنصارى حيلے اور چالبازيوں سے جزيرة عرب ميں وارد بوكرمتنقل تھكانے قائم كر يك بيں - ناصرف يدكد سرز مین عرب میں ان کی مستقل رہائش کالونیاں تقمیر ہو چکی ہیں بلکہ بڑے بڑے تجارتی مراکز اور وسیع وعریض صنعتی اوارے قائم ہیں ۔بعض خلیجی ممالک میں مسلم ممالک ہے آ نے والے افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن یہود و بنود معزز قرار پاتے ہیں اور بعض تجارتوں پرتوان کا چھا خاصا بلکہ مکمل تساط ہے۔اوراسی پربس نہیں ،ہمت ہوتو س کیجیے کہ سرز مین عرب میں کفارکوتمام تر جدید مہولتوں ہے آ راستہ فوجی مستقر بھی میسر ہو چکے ہیں جہاں ان کی تمل عملداری ہے۔ان میں ان کی افواج کثیر تعداد میں موجود میں اور جدیدترین اور بھاری اسلح ہے لیس ہوکر آزاد اورخودمخار حیثیت ہے رہ رہی ہیں ۔کویت، دبی اورشارجہ کا رونا نہیں، نہ ہی بحرین،قطریا عمان کی بات ہور ہی ہے، مین سعودی عرب میں ان کی فوجی چھاؤنیاں دیکھی جاسکتی ہیں جوحرمین شریفین (حسر سهما اللهٔ تعالی و زاد هما شرفًا و کرامهٔ) ہے کھنزیادہ دورنیس - جزیرہ عرب کے جارول طرف تھلے سندران کے جنگی جہازوں کے حصار میں ہیں اور خلیج کے سی حکمران یا صحافی کومجال نہیں که اس تقین صور تحال پرنب کشائی كريكے عرب ممالك ميں دنيا پرست اور يہودنواز سربراہان مملكت كا تسلط ہے، علمائے كرام پر سخت يابنديال عائد ہيں، اخبارات اور جرا کدیرآ کمین زبان بندی لا گو ب، لے دے کے چندایے لوگ ہیں جواس ظلم سے دنیا کوآ گاہ کرنا جا ہتے ہیں، لیکن امریکا بمال بوشیاری دمشت گردی کے الزامات کی بوچھاڑ لیے ان کی آوازکود بادیتا ہے اوران کے موقف پر بردو ڈال کر ؤنیاوالوں کے ذہن کا رُخ دوسری طرف پھیردیتا ہے۔

عصرهاضر كالجيلنج:

اس وقت منظر نامد میہ ہے کہ یمبود و نصار کی کمانیدہ عالمی طاقتوں (امریکا، برطانیہ، فرانس) کا ظیج کی دولت، وسائل
اور حکمرانوں پرگئی تسلط ہے، دانش وروں اور راہنمایان ملّت کی اس طرف توجہ ہی نہیں، جن سلمان نو جوانوں میں امریکا ہے
نفرت پائی جاتی ہے ان کے پیش نظر بھی دوسرے اسباب ہیں، امریکا کے ذکورہ بالا کردار کا ان کو بھی علم نہیں۔ جوعلاء اور مجاہدین
امریکا کی اس عیّا ری سے عالم مسلام کوآگاہ کرتا چاہج ہیں، امریکا ان کے خلاف ایسی فضا بناویتا ہے کہ انہیں اپنے ہی ملک میں
جائے امان نہیں ملتی، حال ہی میں خبر آئی ہے کہ نئی امریکی حکومت ایشیا ہے مشرق وسطی تک مجاہدین کے کردار کو محدود کرنے اور
جہاد کی تیزی سے پھیلتی ہوئی دعوت کا سد باب کرنے کے لیے مؤثر تد ابیر اختیار کررہی ہے، شایداتی کا شاخسانہ ہے کہ ہمارے
ملک میں بھی بجاہدین کو مختلف جیلے بہانوں سے ہراساں کیا جارہا ہے۔عطیات، کھائیس وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر

پابندی عائد کی جارتی ہے۔ فاہر ہے کہ جب وین کی خاطر جان دینے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، جبادی سر گرمیوں کے لیے اخراجات میس نہ ہوں گئے جہاد کو سرح زندہ رکھتی ہے؟ اخراجات میس نہ ہوں گئے ہے اور خودہی دم تو ڑجائے گی۔ایسے حالات میں اُمت مسلمہ فریضہ کہاد کو کس طرح زندہ رکھتی ہے؟ بیعصر حاضر کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کا کامیا بی سے سامنا کرنے پرہی مسلمانوں کی فلاح وبقا کا دار و مدار ہے۔

## قلق اور تلافی

اسلامی عبادات کی مختلف صیثیتوں ہے کی تقسیمیں کی جاسکتی ہیں۔ پہلی تقسیم وقت کے لحاظ ہے، دوسر کی محنت کے لحاظ ہے ہے اور تیسر کی اجتماعیت کے لحاظ ہے۔ پہلی تقسیم : پہلی تقسیم :

وقت کے لاظ سے اسلام نے تین طرح کی عبادات مسلمانوں پرفرش کی جیں۔ پہلی تہم ان عبادات کی ہے جوروز کی جاتی ہیں جیسے نماز، دوسری وہ جو عربیں ایک مرتب ہی فرض ہوتی ہے۔ جی بین جیسے نماز، دوسری وہ جو عربیں ایک مرتب ہی فرض ہوتی ہے۔ جج کوائی قسم میں شار کیا جاتا ہے۔ ان' یومیا'' سالانڈ' اور' عمر ہے' عبادات کے بعد ایک چوشی شم ہے جس کی تیاری تو عمر بھر جاری وہ فرض وہ مخصوص بنگا کی حالات میں ہوتی ہے۔ اس مقدت عبادت کا نام'' جباد' ہے۔ جی بال! وہی متبرک جاری وہ خوش عبادت ہو پہلی چاروں عبادتوں کے شخط ، اشاعت اور ترتی کا ذریعہ اور بنگا می حالت میں مسلمانوں کی معاون وسر پرست اور اسلامی عبادات وعبادت گاہوں کی محافظ ہے لیکن اس کے معنی ومنہوم سے لے کر مصداتی تک ہر چیز اپنوں اور غیروں کے باتھوں تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔۔

دوسری تقسیم جسمانی اور مالی محنت کے اعتبار سے ہے۔القد پاک نے اپنے بندوں پرخصوصی فضل و کرم فرماتے ہوئے انہیں اپنی بندگی کے پچھا لیے انداز سکھائے ہیں جن میں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے استعال کرنا پڑتا ہے اور پچھ ادائیں وہ ہیں جن میں مالی قربانی دے کراپنے مولی کوخوش کیا جاتا ہے اور تیسری قتم وہ ہے جس میں بندہ اپنے خداکوراضی کرنے کے لیے جسم بھی کھیاتا ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے۔

تیسری شم کی عباد نیں جسمانی و مالی عبادات کا مجموعہ کملائی ہیں۔ اس شم میں فج اور جہاد دونوں آتے ہیں۔ فج میں جسمانی مشقت نے ہیں۔ اس طرح جہاد جان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی۔ جتنی مشقت نے یادہ ہوگ اس حساب سے اجروثو اب ملے گااور جتنی قربانی زیادہ کگی اس بنیاد پر مغفرت و نجات کا فیصلہ ہوگا۔

نيسرى تقسيم

اسلامی عبادات کے حسن اور افادیت کا ایک رُخ اجتماعیت کے حوالے سے ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ چندگھروں یا گلیوں کے نمازی مجلے کی محبد میں، بفتے میں ایک مرتبہ چندگلوں کے نمازی جامع محبد میں، سال میں ایک مرتبہ شہر بھر کے مسلمان عیدگاہ میں اور عمر میں ایک مرتبہ و نیا بھر کے عازمین جی، بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ بید حکیما نہ تر تیب، حسن انتظام کے علاوہ جس طرح کی شان وشوکت اور ساجی وسیاسی مصلحوں نیز معاشی ومعاشرتی فوائد پر مشتمل ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ آج کل ہر محلے والے جامع مسجد میں بناتے ہیں۔ اب غیر جامع مسجد کا قصور قصبوں، بستیوں میں بھی خال خال ہی ہے اور عیدگاہ کی نماز بڑے میدانوں میں پڑھنے کا رواج بھی کم ہوگیا ہے۔ البت شالی افریقہ کے ملکوں مشلاً: تیونس، الجزائر اور مراکش میں بی فی خال دارے بھی کم ہوگیا ہے۔ البت شالی افریقہ کے ملکوں مشلاً: تیونس، الجزائر اور مراکش میں بی فی خال دارے بھی کہ ہوگیا ہے۔ البت شالی افریقہ کے ملکوں مشلاً: تیونس، الجزائر اور مراکش میں بی فی خال دارے بھی کہ ہوگیا ہے۔ البت شالی افریقہ کے ملکوں مشلاً: تیونس، الجزائر اور مراکش میں بی فی خال دارے بھی کہ ہوگیا ہے۔ البت شالی افریقہ کے ملکوں مشلاً: تیونس، الجزائر اور مراکش میں بیا

يهكے اوراب:

جے میں جسمانی محنت خوب ہوتی ہے اور جسم کواللہ کے لیے تھ کا نے کا لطف بھی اچھی طرح لیا جاسکتا ہے لیکن کرنا چونکہ عمر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اس لیے بغیر سیکھے کرنے کی وجہ سے اور اسلامی آ داب واخلاق سے آ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے عازمین رحج کومشکلات کا سامنار ہتا ہے۔

دوسری طرف ہمارے ہاں آمدنی میں پاکیزگی کا تصور بھی خاصاد صندلا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جج کے لیے الگ سے پائی بیسہ جوڈ کرر کھتے تھے جس میں جرام یا حرام کا شبہ بھی ندہو۔ آج کل جس طرح کی کمائی سے جج کی کیا جاتا ہے اس کا متبجہ منلی کے تین ستونوں کے گردجمع کنگریوں کے ڈھیر کی شکل میں سامنے آجاتا ہے۔ حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: "من قبلت حسمت رفعت حسرته." (جس کا حج قبول ہوجاتا ہے اس کی کنگری اُٹھالی جاتی ہے۔)

غیرشری آمدنی سے ماری گئی کنگری توشیطان کورسوا کرنے کے بجائے اسے خوش کرتی ہےاوراس وقت تک وہیں پڑی رہتی ہے جب تک میونسپلی والے اسے ٹرکوں میں بھر کرلے نہیں جاتے۔اللہ تعالیٰ حرام مال سے نفرت اور اس سے بیٹنے کی فکر نصیب فرمائے۔آمین۔

حج تربيت يروگرام

ا گلے سال کے لیے بیز تیب و چی گئی ہے کہ جج کے دن آنے سے پہلے مدرسین کی تربیت کی جائے اور پورے پاکستان

کے جنشہوں سے جج پروازیں جاتی ہیں ان سب میں بڑی مساجدیا عوامی اجتماع گاہ میں یہ پروگرام منعقد کیے جا کیں۔ان میں مقدس مقامات کی نایاب تصاویر کے علاوہ تاریخ اسلام سے تعلق رکھنےوالے مشہور مقامات کی زیارت بھی فل سائز اسکرین پر کروائی جاتی ہے۔ چونکہ ایس مجالس میں سیرت و تاریخ کی اہم و دلچ سپ معلومات حاضرین کود کھنے اور سننے کو کتی ہیں ،اس لیے عام شائقین بھی اس میں ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں۔اللہ تعالی سے دُعاہے کہ یہ نیک ارادہ پاید بھیل کو پہنچے۔

مناسک جج کی تفہیم کے لیے دوایسے جامع نقشے تیار کیے گئے ہیں جن میں جج کے پاپنچ دنوں میں چارمختلف جگہوں پر کیے جانے والے نواعمال کوسمویا گیا ہے۔اس طرح کے تقریباً دس مزید نقشے اور چالیس تضویریں، رفیق محترم جناب حضرت مفتی محمد صاحب هظهم الله کی مسائل جج پرکھی گئی کتاب کا حصہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اوراس طرح کی مزید مفید خدمات کوادارے کے لیے آسان فرمائے ۔ آمین ۔

## ٹرننگ **پو**ائنٹ

ایک مسلمان کی زندگی میں دوایسے موڑآتے ہیں جواس کی زندگی میں انقلاب ہریا کر سکتے ہیں لیکن ان سے کما حقہ فائدہ نداُ ٹھانے کی وجہ سے انسان ویسے کاویبارہ جاتا ہے جبیبا کہ ان سے گزرنے سے پہلے تھااور بلا شبہ ریہ بری بذھیبی ہے۔

پہلاموقع نکاح کا ہے اور یہ ایسا مبارک موقع ہے کہ اگر اس کومسنون طریقے سے ادا کیا جائے تو فی الواقع انسان کی زندگی کا رُخ تبدیل کرنے اور اسے درست ست دینے میں اکسیری تا نیر رکھتا ہے۔ انسان کی فطری خواہشات کو جب حلال ذریعے سے تسکین مل جاتی ہے تو حرام سے بے رغبتی اور نفرت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ سکون سے بقیہ زندگی ایک سلجھے ہوئے، شریف اور معقول انسان کی طرح گزار تا ہے۔

مسنون نکاح ایک نہایت آسان اورستاعمل تھالیکن رسوم کی بھر مار نے (جن میں سے اکثر ہندوا نہ اور جاہلا نہ ہیں)
اسے اتنامشکل اور مہنگا بنا دیا ہے کہ آج کے دور کا انسان پریشانیوں کی وادی میں بھٹک کرگناہ درگناہ کی شیطانی بھول بھیلوں میں گم
ہوکررہ گیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ایسے انسان سے جو مالی بدعنوانی میں جتلا ہو، کھوج لگانے کے لیے سوال کریں کہ وہ ایسا کیوں کرتا
ہے؟ کیوں جہنم کے انگار سے سمیٹ کر دامن بھررہا ہے؟ تو کرپشن کی اس رس کے دوسرے سرے پر آپ کوشادی کے اخراجات
کھڑے شیطان کی طرح دانت نکال کر کمروہ انداز میں مسکراتے نظر آئیں گے۔

ہروہ آدی جوکریشن کوناگزیر قرار دے، وہ اپنی یا بچوں کی شادی کے اخراجات (جہیز، بری، بارات، شاندارگھر) کا مسئلہ
بیان کرے گا، گھر میں بیٹھی جوان بیٹیوں کی زخشتی کے بوجھ کا رونار وئے گا۔ گویا کہ معاشرے میں دوخطرناک ناسوروں .....جنسی
اور مالی کریشن ..... کے چیچے ایک ہی چیز کا رفر ما ہے بعنی مسئون طریقہ کے بجائے رسوم والی شادی۔ مسئون نکاح میں دو ہی
تقریبات ہیں: نکاح کی تقریب جوجامع ممجد میں ہونی چاہیے اور ولیمہ کی تقریب جوسادہ اور تکلف کے بغیر ہو۔ اب آپ بتا ہیے
کہ اس میں مشکل کیار ہی ؟ لیکن بُر ا ہوان رسوم کا جنہوں نے ہماری دنیا و آخرت پریشانیوں اور مصائب کی نذر کرر کھی ہے اور ہم
سے یوں چے گئی ہیں کہ چھڑا کے نہیں چھوٹ رہیں۔

دوسراموقع هج کا ہے۔ یہ ایسی بابرکت عبادت ہے کہ اگر قبول ہوجائے (اگر قبولیت کی شرائط یعنی طال مال اور آ داب کی رعایت کے ساتھ کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے ) تو انسان کی زندگی بدل کرر کھ دیتی ہے۔ وہ نصرف یہ کہ نوزائیدہ بیچ کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہوکر لوٹنا ہے بلکہ آیندہ بھی اے نیک اور اجھے انسان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ بڑوں بزرگوں میں مشہور تھا کہ جس کی عاضری قبول ہوجائے ، اسے حضوری نصیب ہوجاتی ہے اور گناہوں سے شرم آنے گئتی ہے اور جس کی صدائے لیک میں کھوٹ ہو، اس کی شیطان تو کاری ہوئی کنگریاں اس کی طرف لوٹ آتی ہیں کہ بڑا شیطان تو اس کے نفس میں چھیا ہیں تھا ہے۔

ہداریہ کے مشہور شارح علامہ کمال الدین ابن الصمام رحمہ القدیے لکھا ہے کہ '' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگر و مجاہد نے جب یہ بات بنی کہ مقبول جج والے حاجی کی تنگریاں امر اللی سے فرضتے اُٹھا لے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی تنگریوں پر نشان لگایا اور شیطان والے ستون کے چاروں طرف مختلف جگہوں پر کھڑے ہوکر سات کنگریاں ماریں۔ ان کا فرمانا تھا میں نے بعد میں بہت تلاش کیں ، اس نشان کی ایک کنگری بھی نہیں ملی۔''(فتح القدر مع البدایہ: 2/384)

شادی اور ج کے فوائد سے سیح معنوں میں استفادہ کرنے کی اہم اور بڑی وجہ غیر ضروری تا خیر ہے۔ ان دونوں کا موں میں قدر مشترک ہیں ہے کہ دونوں جوانی میں کرنے کے کام ہیں، جب کہ ہمارے ہاں رواج ہے چل پڑا ہے کہ دونوں کوا دھیڑ عمری کا قضیہ سمجھا جا تا ہے۔ شادی میں .....خصوصاً بچیوں کی شادی میں .....مناسب رشتم ال جانے کے بعد تا خیر انتہائی نا مناسب ،مہلک اور نقصان دہ ہے کیکن ہمارے ہاں اس ہیں جلدی باعث تعجب وجیرت بچھی جاتی ہے۔ جامعة العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن بندہ کی مادعلی ہے۔ وہاں ہر جعہ کے دن عصر کے بعد اوسطاً سات آئھ نکاح پڑھائے جاتے ہیں۔ طابعلمی کے دوران سالہاسال تک مادعلی ہے۔ دوان دولہا کو کیسے کو آئکھیں ترس جاتی ہیں۔ طریقت ' دولہا' نا می مخلوق کی زیارت ہوتی تھی کیکن واقعہ ہے کہ کل بھی اور آج بھی کسی نو جوان دولہا کود کیسے کو آئکھیں ترس جاتی ہیں۔ حاضرین کے جمع میں آپ کو جو بھب سے زیادہ پڑ مردہ ، تھکا ماندہ ، بوجھل قدموں والا شخص نظر آئے تو سمجھ لیھے کہ یہ دبی مظلوم ہے جس کواس کے عزیز وا قارب تھینے کھائے کر دولہا بنا کرا ہے ہیں۔

ملائشیا کے مسلمانوں نے یہ فاہلِ خسین مثال قائم کی ہے کہ جج اور شادی کو انسانی زندگی کے اس دور میں ادا کرنے کو رواج دیا ہے جوان دواہم مرحلوں کااصل وقت ہے۔وہاں جج سے پہلے شادی کی جاتی ہے نیز حج کے احکام وآ داب سیکھنے سکھانے اور شادی کو کم خرج اور کم ہے کم بوجھل بنانے کا زُبجان ہے۔

ہم میں سے باہمت اوگوں کواس کی تقلید کرنی جا ہیں۔ کرنمس ڈیساور نیوائرینا ئٹ جیسی چیزیں ہم نے مغرب سے سیکھ کر کانی''ترتی'' کرلی ہے،اب باہم ایک دوسرے کی انچھی روایات لینے کی جسارت بھی کرلینی جا ہے۔نفع ونقصان کا معاملہ اس ذات پرچھوڑ دینا جا ہیے جوابینے کمز وربندوں کی لاج رکھتا ہے اورائیس بے یارومددگارٹییں چھوڑ تا۔

## تصنيال

ملامفتي صاحب! آب نے جن دوباتوں كى طرف توجددلائي تقى ان سے برا فائدہ بوا۔

O كون ي باتيس اوركيسافا كده؟

جھ آپ نے فون پرانظار کے دوران موسیق نگائے اور خاتون کوآپریٹر مقرر کرنے پر جو تندیبے کی تھی اس کی بات کررہا ہوں۔ O ہاں! مجھے آپ کے ادارے میں ان چیزوں کی موجود گی بہت کھلی تھی ، جہاں جہاں انسان کا بس چاتا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کوناراض کرنے والی چیزیں نہ ہونے دین میا ہمیں ۔

ہے آپ نے جس انداز ہے اس بارے میں توجہ دلائی تھی میں نے اس وقت عزم کرلیا تھا کہ ان چیز ول کو حتم کرنا ہے لیکن ا ان ہے ہمیں دنیاوی اعتبار ہے بھی بہت فائدہ ہوا۔

#### 0اچيا!

ا جہ جی ہاں! جب ہم نے خاتون آپریٹر کی جگد مرد بھایا تو ہمارے ادارے کا بہت ساوہ وقت جوملاز مین کے بلاوجہ وہاں منڈ لانے ، چکر لگانے اور وقتا فو قنا انٹر کام کا بٹن د بانے پرضائع ہوتا تھا، نے گیا۔ تب ہے ہم ایک تجیب می راحت اور آسانی محسوس کررہے ہیں۔

#### 0اورموسيق؟

اس کھے سے شرمندگی محسوں ہورہی تھی کہ جب دوبارہ آپ سے بات ہوگی ۔۔۔۔۔اس لیے ہم کوشش میں گلےرہے، بالآخراپنے اس کھے سے شرمندگی محسوں ہورہی تھی کہ جب دوبارہ آپ سے بات ہوگی ۔۔۔۔۔اس لیے ہم کوشش میں گلےرہے، بالآخراپنے ایک ساتھی کے تعاون سے اس کی جگہ تقریراونظمیس لگادیں۔۔

0 ہاں! یہ اچھا کیا۔ تلاوت لگائی جائے تو آیت کریمہ ج میں منقطع ہوجانے سے باد بی موجاتی ہے۔

قار کین کرام! بیرمکالمہ دووجہ نے نقل کیا گیا۔ دوسری تو آپ کو مضمون کے آخر میں پینچ کر بجھ میں آئے گی کہلی ابھی من لیجے۔ اس مکا لمے میں '' بلاوجہ منڈ لانے اور چکر لگانے'' کا جولفظ ہے، طواف کی حکمت وفلسفہ اس سے بجھ میں آتا ہے۔ جب انسان کو بحب الہیں کا ذوق اور عظمتِ الہیں کا استحضار نصیب ہوجائے تو وہ طواف کا سجح مزہ لے سکتا ہے۔ عاشتوں کے گروہ میں چند چیزیں معروف ہیں۔ مجبوب ۔۔۔۔۔فرضی ہو یا حقیق ۔۔۔۔ کے گھر کے بلاوجہ چکر کا ثنا، اس کی گل کے پھیرے لگانا، اس کے خیال میں گئن مست بیٹھے رہنا اور تصور تصور میں اس کا دھیان جما کر مزے لیتے رہنا، اس کو اپنی چی و فا واری اور اس کی محبت میں مرشفے کا یقین دلانے کے لیے طرح طرح سے جتن کرناوغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔ جج میں عشق حقیقی کا لطف لینے والوں کی بیادا کمیں اپنے جو بین پرنظر آتی ہیں۔ بھی بیت اللہ کے گرد پھیرے لگ رہ ہیں ، بھی صفا مروہ کے درمیان دیوانہ وار چکر پورے کیے جارہے ہیں، بھی

عرفات ومزدلفہ کے وقوف میں راز و نیاز ہورہے ہیں، کبھی دو کپڑوں میں کھلے چہرے اور ننگے سرلبیک لبیک کی پے درپے مکرر صدا کیں لگارہے ہیں۔غرضیکہ ہُروہ ادا جوعش کا گھاؤ کھائے ہوئے محبت کے مارے،اپنے محبوب کومتوجہ یاراضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔۔۔۔۔ مج میں ان سب کانمونداورنقل موجود ہے۔

ان میں سے ہراداایی ہے جوانسانی تاریخ کی مقدس ترین ہستیوں سے منسوب ہاوررب تعالیٰ کوایی پیندآئی ہے کہ قیامت تک کے لیے تھم ہے کہ جو ہمارے ابر کرم کے سائے میں آنا چاہتا ہے وہ یہاں آگر وہی پچھ کرے جو بچشش سے حصہ پانے والوں نے کیا۔ چونکہ پیشیوہ عاشق نہیں کہ مجبوب سے نسبت رکھنے والوں کی لاج ندر کھی جائے اس لیے بقین کامل رکھنا چاہیے کے دائز حرم کی نبیت بچی ہے واس کی منزل کھوٹی نہیں ہوسکتی اور چونکہ یہ بادشاہوں کی شان سے کم تر ہے کہ کسی کو در پر بلا کر بھی محروم کھیں اس لیے اس بات میں شبر کی منزل کھوٹی نہیں کہ جوصاف تھر آئینہ قلب لے کر جج کے لیے جائے گابام اوہ ہوکر آئے گا۔

''جبتم کسی حاجی ہے ملوتواس کے گھر پینچنے ہے پہلے اس سے سلام کرو،مصافحہ کرواوراس سے اپنے لیے وُعائے مغفرت کی درخواست کرواس لیے کہ وہ بخش بخشایا ہے۔''(معارف الحدیث 2/142 بحوالہ منداحمہ)

طواف کاطر بقہ مجھانے کے لیے اقت پیشِ خدمت ہے۔ طواف کے دوران لا پینی ہاتیں کرنا، حال احوال پو چھنا،
آ داب کا خیال ندر کھنا، یا کسی کو تکلیف و بناا کسی چیزیں ہیں جن سے بات خراب اور راستہ کھونا ہوتا ہے۔خصوصا اس مبارک جگہ ہیں مو یا کل گھنٹیاں کھلی رکھنا اور پھر مجبوب حقیقی ہے راز و نیاز اور مناجات وزاری کے وقت کسی اور کی طرف متوجہ ہونا تحت ہے او بی اور محروی والی بات ہے۔ یہ گھنٹیاں اس دور کا فتنہ ہیں۔ طاغوت کے پیروکاروں نے موسیقی پر مشمتل یہ شیطانی آ وازیں و نیا بھر میں محروی والی بات ہے۔ یہ گھنٹی اس دور کا فتنہ ہیں۔ طاغوت کے پیروکاروں نے موسیقی پر مشمتل یہ شیطانی آ وازیں و نیا بھر میں کھیلا نے اور خوابی نخوابی ہر بندہ بھر کے کان میں ان کو ڈالتے رہنے کے لیے کمر باندھ رکھی ہے، البندا ہمیں سخت احتیاط لازم ہے۔ انظر کا م میں انظار کے دوران موسیقی کی تا نیں لگا کر دوسروں کو بلاوجہ گنبگار کرنے کا وبال سرنہ لینا چا ہے اس طرح موبائل میں سادہ محتی کھنٹی رکھنی چا ہے جیسی کہ عام فون میں ہوتی ہے۔ نیز مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتا آتار نے اور دُ عا پڑھنے سے پہلے فتنے کی اس میں کہن کو بند خداان شیطانی آ وازوں ہے آلودہ اور لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔

فون کرنے والوں کو بھی ہے و کھے لینا جا ہے کہ بیں یہ نماز کا وقت تو نہیں ،اگر جواب نہ آر ہا ہوا ور نماز کا وقت ہوتو بلاتا ال تھنٹیاں دے مارتے رہنا اچھی بات نہیں ۔ جاج کرام کوان چیزوں میں اور زیادہ احتیاط کرنی چا ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے مرکزی در بار میں حاضری دینے جارہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے جونما زِمقبول اور جج مبرورکی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آمین ۔

## باباجى كاحج

''بابا بی کیابات ہے؟ آپ کہاں جانا جا ہے ہیں؟''

سیقر بیا چندسال قبل کی بات ہے، بندہ ویش باؤر پر طالبان کے سرحدی دفتر کے باہر کھڑا تھا کہ ایک محررسیدہ افغان بابا
اور آفس کے عملے کے دوران ولچے ہات چیت من کر بچ میں مداخلت کر نی پڑی۔ بابا بی کے باتھ میں قدیم زمانے کا بوسیدہ سا
پاسپورٹ تھا، اس کے شخول کارنگ اڑا ہوا اور کنارے مُر ہے ہوئے تھے۔ خدا جانے وہ کب سے بابا بی کی زنبیل میں دھرا ہوا تھا
اور دہ اسے دکھا کر عملہ والوں سے اصرار کررہ ہے تھے کہ آئیس تج پر جانا ہے دہ ان کی روائلی سے متعاقد کارروائی پوری کریں۔ بابا بی
کے مطابق وہ قانونی دستاویز کی اس رونمائی کا تکلف بھی عملہ کی دل جوئی کی خاطر کرر ہے تھے ور نہ آئیس تج پر بہر حال جانا تھا اور وہ
اس بارے میں کسی قاعدے قانون کی خاص پر واہ کے قائل نہ تھے اور بات صرف قانون تک محدود نہ تھی آگے چل کر معلوم ہوا کہ
انہیں وسائل سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پر واہ نہ تھی۔ وہ خاص خدا کی زیارت کو ان تکلفات کے اہتمام سے مکدر نہ ہونے و یہ چا ہے جہ انہیں وسائل سفر کی فراہمی کی محرف توجود دلاتا یا وسائل کی عدم موجود گی پر ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا تو وہ اس کی طرف الی طرف الی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آ دمی جاتا جا ہے اور اس نے کلمہ کفر کہد دیا ہو۔ اللہ کے مقدر گھر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اطہر کی زیارت کے لیے آ دمی جاتا جا ہے جاور اس کا دل ان رکا وٹوں میں الجھا ہو، اس کو وہ حجیت الی اور تو حید خالص کے خلاف سے سے محد تھے۔ خبر ابی قصد آگے چل کر ، انجی تو میں آب سے ان کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ '

بایا جی سفیدریش، نورانی صورت بزرگ سے جھریوں ہے جھری ہوئی چوڑی پیشانی، گول گول آ تکھیں، ستواں ناک، خوبصورت داڑھی، متناسب اعتفااورا چھی صحت، کمرخیدہ تو نھی کیکن خیدگی کی طرف کچھ مائل نظر آتی تھی۔ بڑے مر پر عامدخوب سے رہاتھا۔ لباس مخصوص افغانی طرز کا تھا جس کے او پر گرم لمبا چغدان کے متناسب قد وقامت پر بہارد ہے رہاتھا۔ ان کی کل کا تئات وہ زنبیل نما گھڑی تھی جوانہوں نے بغل میں انکار گھی تھی۔ اِس بوسیدہ گھڑی کو میں زنبیل اِس داسطے کہدر ہاہوں کہ وہ حسب موقع ہاتھ وہ زنبیل نما گھڑی تھی جوانہوں نے بغل میں انکار گھی تھے جبکہ باہر ہے دیکھنے میں وہ آتی ''وسیع الظر نے'' نگی تھی کہ اس سے نمودار ہونے والی برآمد ات اس میں ساسکیں۔ بایا جی جب دا کی ہاتھ میں عصا تھا ہے، با کیں بغل میں گھڑی لائکا نے ، سرکو ذراسا جھکائے چھوٹے جھوٹے نے تلے قدم اٹھائے چلتے تھے تو ان کاردھم دیکھنے والا ہوتا تھا۔ بہر حال بندہ کو ان کی دلچسپ شخصیت سے جھکائے چھوٹے جھوٹے والے بوتا تھا۔ بہر حال بندہ کو ان کی دلچسپ شخصیت سے نیادہ ان کی مقصد براری میں سی سے تعاون سے قاصر زیادہ ان کی مقصد براری میں سی سے تعاون سے قاصر نیادہ ان کی گھٹھ میں مدا خلت کر بیٹھا تھا اور ٹی بھوٹی پشتو اور ملی جلی فاری میں ان سے گیسٹ کی آتے ناز ہو چکا تھا۔

'' میں جج پر جانا چاہتا ہوں اور بہلوگ مجھی نیا پاسپورٹ بنوانے کا کہتے ہیں بہھی اخراجات کا پوچھتے ہیں۔ان کو مجھاؤ کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ان تمام چیزوں کے بغیر جج کر چکا ہوں۔اب بھی ان کودکھانے کے لیے کسی زمانے کا بنا ہوا یہ پاسپورٹ

الممالا ياورنداس ہے مجھے کوئی خاص مطلب نہیں ۔''

باباجی کا استغنا، دنیاو مافیها سے بے نیازی اورخوداعتا دی د کیھنے کے قابل تھی اور ہم پران کی دلچسپ اور تہد درتہ شخصیت کے پرت دھیرے دھیرے کھل رہے تھے۔

"آ پان چيزول كے بغير جي پر كيے چلے گئے تھے؟"

" يہال سے اى طرح كے كيڑے بہن كرگيا تھا۔ جب عربتان يہنچا تو ان كے اوپر عربي جبّہ بہن ليا پھر ميقات سے احرام باندھ ليا۔''

باباجي كاجواب دلچسپ اور خاموش كن تھا۔ جميں بھى ان مجذ وباند باتوں ميں مزا آ ر ہاتھا۔

"اب کی مرتبہ کیا پہن کرجائیں گے؟"

''وبی جو پہلی مرتبداللہ پاک نے نصیب کیا تھا۔''یہ کہدکر باباجی نے'' زنبیل' 'میں ہاتھ ڈالا اور ایک پراناعر بی جنہ نکال کر دکھایا۔ زنبیل کا منہ کھلتے دیکے کرہم نے اندر جھانکا تو اندر کی مختلف جھوٹی بڑی پرانی چیزیں دکھائی دیں جوسفر جج میں کام آتی ہیں۔ ''کویا باباجی کی تیاریاں کمل تھیں۔بسو وہ رسی طور پر پاسپورٹ آفس کا چکر لگانے اور رسی سلام دعا کا تکلف کررہے تھے۔

اب ہمیں ایس باتیں کرتے کافی دفت گزرگیا تھا جن کا دفتری کارروائی سے کوئی تعلق نہ تھا لبندا دفتری امور پر مامور طالب کی اکتاب فطری امرتھی۔اس نے بابا بی کوایک پھر مرتبزی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پاسپورٹ پرانا ہو چکا ہے۔ آپ کوئٹر قو نصلیٹ میں جاکر نیا پاسپورٹ بنوالیں تا کہ آگے کی کارروائی آسان ہو۔

"كوكرة ونصليث كهال بع؟"

"آئے! ہمارے ساتھ چلیے ،ہم آپکووہاں پہنچادیں گے۔"

ہم نے چونکہ کوئد کے لیے گاڑی بک کروائی ہوئی تھی اس لیے بابا جی کوساتھ چلنے کی پیشکش کی غرض پیتھی کہ ہزرگوں کی خدمت بھی ہوجائے گی، ان کی صحبت سے سفرخوشگوار رہے گا اور ممکن ہے معرفت کی پچھ باتیں سننے کوملیں۔ بابا جی نے تھوڑی دیر ہمارے چہرے کی طرف دیکھا پھر ہمارا کندھا تقبیتے باکر ہوئے:'' چلو! ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔''

اس سفر کی روداد بڑی دلچسپ ہے اور اس مختفر سفر کو ہم زندگی کے یادگارا سفاریس شار کرتے ہیں۔ بابا ہی نہ صرف بیر کہ بولتے ہوئے موتی کے مالک تھے۔ باتوں باتوں بین معلوم ہوا کہ وہ کئی روز قبل محصرت کے مالک تھے۔ باتوں باتوں بین معلوم ہوا کہ وہ کئی روز قبل گھر سے نکل کھڑ ہے ہوئے تھے اور اب شوال کے آغاز میں افغان سرحد پار کرد ہے تھے تا کہ ذوالحجہ تک عربتان بینی واکس جہاں ان کی امیدوں اور ارمانوں کا مرکز ہے۔ ہم نے ان کے درویشانہ صلیے اور فقیرانہ سامان کود کی کرسوچا کہ نہ جانے اس سخت سردی میں راتوں کو بابا جی کہاں تھہرتے ہوں گے اور کیا کھاتے بیتے ہوں گے جم سے دہانہ گیا اور پوچھ بیٹھے:

"باباجی! آپ گزشترات کهان همرے تھے؟"

"مسجد میں۔"

"اتىٰسردى مىں نىندآ گئىتى؟"

اس کے جواب میں بابائی نے جس جال لی انداز میں محور کرد یکھاوہ ہمیں آج تک یاد ہے۔

"رات سونے کے کیے ہوتی ہے؟"

"توكياآب رات بمرتين سوع؟"

"رات تو ملا قات کے لیے ہوتی ہے، ملا قات کا وقت شروع ہونے سے پہلے مصلّے پر پیٹھ کراو گھھ آگئی تو او گھ لیے۔ د ماغ اورجسم کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ جب محبوب ہماری خاطر پہلے آسان پر آجا تا ہے پھرتو کوئی کم بخت ہی سوئے گا۔"

"المحاية تايية! آب وئدت آكي كي جاكي عي"

"كيامطلب؟"

''مطلب بیرکه اخراجات ، ذرائع ، وسائل کیسے پورے ہوں مے؟''

اب كى مرتبه باباتى كى جدت ،استجاب اورجلال مي كى كناا ضاف موكيا\_

" تم صورت سے قوصا حب ایمان لکتے ہو گر باتیں ساری بے ایمانی والی ہیں۔کیا ج کے لیے جاتے ہوئے بھی مؤمن کال کو ان چیز وں کی ضرورت ہے؟ اس کا کتات ہیں کون ی چیز ہے جس کے بغیر الله ربّ العزت کسی مشاق و یدکو آپنے در پر آنے نددیں یا کا کتاب کی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ بن سکے ۔''

باباتی کالبجہ بہت جماہوااور آ واز بارعب اور کہیں دورے آتی محسوس ہوتی تھی۔ان کی آسیس یوں قو خاموش خاموش تھیں گر گفتگو کے دوران بھی ان میں الی چک ابحرتی تھی کہ آ دی کوان کی نظریں اپنے اندرا ترتی محسوس ہوتیں۔راہتے میں ہمیں ختک میوے کی دکان نظر آئی۔ ضرورت تو زہمی کیکن اس خیال ہے کہ کھے بابا کو پیش کردیں گے اور باقی ان کی زئیبل میں ڈال دیں گے تاکہ سفر میں کام آتارہ ہے،ہم نے گاڑی رکوائی اور ہم سفروں کی ضرورت سے کافی زیادہ مختلف تم کے ختک میوہ جات خرید لیے۔ جب بابا تی کومیوہ چیش کیا گیا تو انہوں نے زئیبل ہے ایک عکمترہ نگال اور بندہ کودیا۔اس وقت باباجی کی آتھوں میں ایسا تھم پوشیدہ تھا کہ ہم سے انکار نہ ہوسکا۔ باباجی کہنے گئے: ''ہم رات کو کھانے پینے کی چیزیں بچا کرمج کے لینیس رکھتے کیا ہیں یہ عکمترہ شاید تباری قسمت میں تھا۔سوچومت ،کھا جاؤ۔''

سفر کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ گاڑی میں نموثی چھاجاتی ہے۔ سب دھیرے دھیرے او تکھنے لکتے ہیں۔ اس دوران ہات بھی نا گوارگزرتی ہے۔ 'خلوت دراجیمن' کا منظر ہوتا ہے۔ بابا بی پر بھی غنودگی طاری تھی۔ میں نے چیکے ہے ان کی زمیل کھولی اور سارے میوہ جات اندر رکھ دیے۔ اپنی طرف ہے ہم نے بہت احتیاط کی تھی کیکن بابا نے چیکے ہے آئی کھولیں، ماری حرکت دیکھ کر ہنکارا بحراء گویا کہدرہ ہوں چل بچ اتو بھی اپنی بی کی پوری کرلے۔ بھر دوبارہ آئی میں موعد لیس۔ بابا بی ماری حرکت دیکھ کے دوبارہ آئی میں موعد لیس۔ بابا بی کی ایک بات بیتی کہ جال کو جمال کا حسین امتزاج سے ، جھے ساتھیوں نے بتایا کہ جب آپ گاڑی ہے اتر کر ہا ہر گئے ہوئے ہو تا ہے کہ سے سوچا کہ باباے کی شیب لگا کی باب ہے کہ شیب لگا کمی گرنہ میں ہمت ہوئی نہ انہوں نے بچھ بولا۔

کوئٹ پنٹی کر بندہ نے قد ہاری بازار میں ایک جگہ بجھ امانت سپرد کرنی تھی۔ میں نے ڈرائیورکو گاڑی رو کنے کا کہا اور ساتھیوں کواو تھے سوتے چھوڑ کر گاڑی سے اتر پڑا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے اتر تے ہی بابا جی چوک کر نینڈ سے اٹھ بیٹے اور كرر الوجها "مُنَّ صاحب كدهر كيا؟" ساتهيول في بتايا كدائهي آتا ية في برسو كند امانت كي حوالكي كي بعد بم في باباجي ے رخصت ہونا تھالبنداارادہ ہوا کہ کسی اچھی جگہ چل کراچھا سا کھانا کھایا جائے۔ ڈرائیورنے ایک طعام گاہ کے باہر گاڑی لے جاکر روی اوراس کے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایہاں نوازشریف اورد گرکن شخصیات بھی کھانا کھانے آ چکی ہیں۔ 'ہم نے فرشی نشست والی اس طعام گاہ میں محفل جمائی اورخود کھانے سے زیاد و باباجی کو مختلف چیزیں پیش کرتے رہے جوانہوں نے رغبت ہے قبول کیس اور سیر ہوکر کھانا کھایا۔ کھانے ہے فراغت پر جہاز کا وقت ہو چلاتھا واپس جانے والے ساتھیوں کوہم نے میمیں سے رخصت کیا اور آخریس باباجی ہے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت جابی۔ بابانے انتبائی شفقت سے ملے لگایا اور نم آ کھول ہے ہمیں رخصت کیا۔ محصا اگر چہ بہت فکر لگی ہوئی تھی کہاس اجنبی شبر میں باباجی کہاں رہیں گے؟ کیا کھا کیں گے؟ آ گے کاسفر کیے ہوگا؟ مگران کے سابقہ جلالی شم کے جوابات کی دجہ ہے کتھ یو چھنے کی ہمت ندیز تی تھی۔ بادل نخواستہ ہم اس حال میں جدا ہوئے کدان کی شخصیت کا گہرانقش بندہ کے دل برتھا۔ کرا جی پہنچ کر کا نی دن گز ر گئے ۔ بات آ کی گئی ہوگئی۔ ایک دن میں اپنی جگہ پر بینا ہواکسی کام میں مصروف تھا کدانٹر کام پراطلاع آئی کوئی بزرگ آپ سے ملنا جا ہے ہیں۔ بندہ نے نام اور کام ہوچھا تو جواب ملا کہنام کچھنہیں بتاتے اور کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقط زیارت اور ملا قات مقصود ہے۔ بندہ کو کچھشہ گزرا۔ جب نیچے پہنچا تو کیاد کھتاہوں کردی بایاجی اپنی مخصوص ہیئت میں استغنا کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ رکشہ میں بیٹھے ہیں۔ بندہ نے علیک سلیک ک \_ خیر بیت بوچھی اوراندرتشریف لاکر بیضے کوکہا۔انہوں نے منع کیااور کہا کہوقت کم رہ گیا ہے، حج کے لیے جلدی پنچنا ہے۔ ماحضرنوش كركے رخصت ہو گئے۔ بندونے ركشہ والے ہے يو چھا كەانبول نے آپ ہے كہاں جانے كاكہا ہے؟ اس نے بتايا كه ساحل سمندر پر جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ بندہ حیرت واستعجاب میں غرق ہوگیا۔ یہاں یہ بتا تا چلوں کہ کوئٹہ سے رخصت ہونے تک نیان کوبندہ کا نام پیۃمعلوم تھاند میں نے بتایا ، پھرخبرنہیں وہ کسے سیدھابندہ کے باس کرا جی آ ہینچے۔

قار کین کواس داستان میں شاید کوئی دلچی محسوس نہ بولیکن بندہ نے جس بات کی خاطر بیقل کی ،اب اسے درج کرتا ہول۔ بابا جی سے میں نے بو چھا: آپ جیسے لوگ جج کے اجماع میں موجود ہوتے ہیں پھر سلمانوں کی وعا کیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ان کے جواب کا خلاصہ بیتھا کہ اجتماع کی کیت (یعنی مقدار) بڑھ ٹن ہے، کیفیت باتی نہیں رہی۔

"اس کی کیاوجہ ہے؟"

"اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حرام کی کثر ت ہے، ناجائز ذرائع آمدن سے حاصل شدہ رقومات سے جج کیا جاتا ہے۔
احکم الحاکمین کے دربار میں پنج کربھی بے دھڑک ایعنی باتوں اور کا موں میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تج کے اٹمال سیکھ
کرٹھیک ٹھیک اوائیس کے جار ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ فالص حلال آمد فی سے تھوڑ اتھوڑ انچو کر جج کے لیے جمع کرتے تھا در
چونکہ دور دراز سے آ کر محنت مشقت جھیل کر جج کرتے تھے اس لیے ہر چیز میں نہایت احتیاط محوظ رکھتے تھے کہ خدا جانے پھر آنا
نصیب ہویا نہ؟ اب وہ بات نہیں رہی۔ان وجوہ سے 'لہیک' کاوہ کیف جاتا رہا جسے من کرفر شتے بھی وجد میں آجایا کرتے تھے۔''
حجاج کرام اور عامة السلمین کی خدمت میں بہی دو با تیں عرض کرنی مقصور تھیں۔انڈ تعالی حرام غذا سے بہتے اور تمام
آ داب جج کی رعایت کی تو فتی دے تا کہ وہ جے مقبول ومبر ورنصیب ہوجس کا بدلہ صرف جنت ہوتا ہے۔

### دو پتھرایک چٹان

اس وقت دنیا میں تین ایس متبرک چیزی ہیں جو حدیث شریف کے مطابق جنت ہے آئی ہوئی ہیں۔ ان میں ہے دو پھر ہیں اور ایک چٹان ایک پھر اور چٹان کا ذکر تو ان شاء اللہ الگیے کسی شارے میں آئے گا۔ آج ایک پھر کا ذکر مقصود ہے جے ''ججرِ اسود'' کہتے ہیں بعنی کالا پھر ہیں اور چٹان کا ذکر تو ان شاء اللہ اور حجے سالم تعاد آج بیہ ضید نہیں کالا ہے اور سیح سالم نہیں ، تیرہ کروں میں تقسیم ہے۔ اس کو کالا تو بنی آ دم کے گنا ہوں نے کیا لیکن اس کو تو ڑا کس نے جاس کو کالا تو بنی آ دم کے گنا ہوں نے کیا لیکن اس کو تو ڑا کس نے جاس کے تیرہ کملا ہے کیوں ہوئے؟ اس مقدس پھر کو گلا ہے کرنے والے '' مہر بان' آج پھر کس طرح ہم پر مسلط ہو کر تعلیم اور فلاح و بہود کے نام پر ہمار نظریات کی مقدس پھر مصروف ہیں اور ہم ان کو بخوشی راستہ فراہم کرر ہے ہیں۔ آج کی کوشش میں ہم تاریخ کے اس ور آک کو مخلس میں ہم تاریخ کے اس ور آک کو کوشش کریں گے۔ پہلے اس مبارک پھر کی اصلیت اور رنگ و خاصیت۔

تر مذی شریف میں حضرت عبدالقد بن عباس رضی الله تعالی عنهما کی ایک روایت ہے: ''بیپ چھر جب جنت ہے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آ دم کے گنامول نے اسے سیاہ کردیا۔'' (ج1 مص 107)

ترندی ہی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:'' حجر اسوداور مقامِ ابراہیم جنت کے دویا قوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی چک ختم کردی ورند مشرق ومغرب ان سے روشن ہوتے۔''

شامية مين علامه ابن عابدين في قر اسود كمتعلق نقل كياب: "هو بسمين الله بصافح به عباده." لعن يركوياالله تعالى كاباته سيجس كذريع وه اين بندول سيمصافي كرتاب (مطلب في وخول مكة : 3 / 587)

مشہور حنی فقیہ علامہ کمال الدین عبدالوا صداین الصمام السیوای (جن کو مجتبد کے درجہ پرتسلیم کیا گیاہے) نے ہدایہ کی مایئ نازشر ح'' فتح القدیر' میں متدرک حاکم کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول قل کیا ہے کہ جب حق تعالی نے تمام ارواح بنی آدم سے اپنی خدائی کا عبد لیا اور تمام روحوں نے اقرار کیا کہ وہ بند سے بیں اور حق تعالی ان کے رب بیں تو اس عبد کوا کی ورقے میں لکھ کراس پھر میں ڈال ویا گیا۔ روز قیامت یہ پھراس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے بیعبد پورا کیا ہو۔ پس اس عبد نامہ کے حوالے سے یہ پھر اللہ تعالیٰ کا امانت وار ہے۔ [کہ وہ بیثاتی نامہ اس کے پاس امانت رکھوا ویا گیا ہے] ( 25، کے محوالے کے لیے کہ کا کو میٹانی نامہ اس کے پاس امانت رکھوا ویا گیا ہے] ( 25، کے محوالے کے بیان امانت رکھوا ویا گیا ہے)

بیو تجرِ اسود کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کی اس چک دمک دخوبصور تی ہے متعلق با تیں تھیں جو گناہوں کے سبب سیاہی میں تبدیل ہوگئی۔ اب آ ہیے دیکھتے ہیں کہ یہ کئی کلزوں میں کیسے تبدیل ہوا؟

اساعیلیوں ( آغا خانیوں ) کی ، دنیا میں تین حکومتیں رہی ہیں۔ یہ تینوں ان سے بالآخر چھن گئیں اور اب وہ چوتھی کی تلاش میں ہیں۔ پہلی افریقہ اور مصرمیں جو 296ھ سے 567ھ تک تقریباً دوسوستر سال قائم رہی۔ اس کو عام طور پرخلاف ب فاطمیہ کہاجاتا ہے جو جہالت اور بخت غلطی ہے۔ بیند معروف معنوبی علی اسلامی خلافت تھی اور ندائن کے بانی فاطی یعنی سید تھے۔ اس کو دولت عبید بیکہنا جا ہے کیونکداس کا بانی اول عبیداللہ مبدی تھا۔ علام سیوطی رحمداللہ نے تاریخ المخلفاء میں لکھا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور بقیہ تمام تاریخ دان اور نسب دان حضرات نے ان کی تقمد بی کی ہے ۔۔۔۔۔ کہ عبیداللہ مبدی نامی بیختی فد جب بحوی اور ذات سے لو ہار تھا۔ اس نے شالی افریقہ کے برجروں میں جو فد ہی اعتبار ہے بیختہ نہ تھے، پہنچ کرفاطی ہونے کا دعویٰ کیا گرعرب جو غضب کے نسب شاس بیں، انہوں نے اسے بھی 'سید' تسلیم نہ کیا اور ندا ہے کوئی تاریخ دان تسلیم کرسکتا ہے لبذا آئیس باطنیہ تو کہنا چاہیے، فاطی کہنا درست نہیں۔ باطنیہ اس کی برطا ہر نہ ہونے فاطی کہنا درست نہیں۔ باطنیہ اس کے انہیں کہا جاتا ہے کہ بیا ہے نہ بہ کو چھپا کرر کھتے تھے، اسپنے ارادوں کو کسی پرطا ہر نہ ہونے دیتے تھے داروں کو کسی پرطا ہر نہ ہونے دیتے تھے داروں کو کسی پرطا ہر نہ ہونے دیتے تھے اور اس کو اپنا انٹیاز قر ارد سیتے تھے۔

ان کی دوسری حکومت ایران میں قزوین کے قریب مشہور زبان ذیر زمین قاتل گروہ کے سربراہ حسن بن صباح المعروف بیش الجیل نے قلعہ ' اَلَموت' میں قائم کی تھی جے فدا ئیوں کی سلطنت ، سلطنت اساعیلیہ اور سلطنت حثاثین بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اَلَموت ہے، اس میں الف اور لام دونوں پر زبر ہے۔ یہ عربی کا لفظ موت نہیں بلکہ ایک قلع کا مقامی نام ہے جس پر 35 سال تک وہ محف حکر ان رہا جو سلمانوں کا امام ہونے کا مدی تھا اسے اس کے مربید' سیدنا'' کہتے تھے (سیدنا بر ہان الدین کی طرح) میکن اس نے مولانا روم کے شیخ و مرشد جناب مس تبریز رحمہ الله منظام الملک طوی اور فاتح ہند سلطان شہاب الدین غوری جیسے نامور لوگوں کو شہید کروایا اور فرزید اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی اور امام فخر الدین رازی رحمہ الله تعالی جیسی شخصیات کو تقل کرنے کی ناکام کو ششیں کیں۔

اس شیخ الجبل سیدنا کا پورانام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صباح الحمیر ی تھا۔ یہ 90 سال کی عمر پاکر 28 رہے الثانی 518 ھے کواس دنیا ہے سد ھارا۔ بندہ کو باوجود کوشش کے اس کے قطعے کی تصاویر اور حدود ریاست کا نقشہ تا حال دستیاب نہیں جو سکاور بندقار کین کی ضافت طبع کا سامان ہوتا۔

اساعیلیوں کی تیسری حکومت موجودہ بحرین کے قریب' ہجر'' نامی جگداور موجودہ سعودی عرب بیل' الاحساء'' نامی مقام بیس قائم ہوئی تقی (جہاں آج کل پیٹرول کے وہ چشمے ہیں جن پرامر کی وبرطانوی کثیروں کی رال ٹیکتی رہتی ہے ) اور یمی اس مضمون کا موضوع ہے۔ بیچکومت ابوسعید حسن بن بہرام جنائی نامی ایک فخص کے ہاتھوں قائم ہوئی۔

اس نے بحرین کے گردوپیش میں بدوؤں کو باور کرایا کہ وہ امام زمان المنظر کا نمایندہ ہے۔ جب اس کے گرداس زمانے کے لوگ (جنہیں قرامط کہا جاتا تھا) جمع ہو گئے تو اس نے ''ججز' نامی جگہ میں اپنی حکومت کی بنیادر کھی ، اس کے بعد اس کا بھائی ابوطا ہر سلیمان بن الحسن اس سے ناراض ہوا اور اسے قل کر کے خود' قرامط' کا حکم ان بن گیا اور مسلمانوں کے خلاف خوب ہاتھ وکھائے اور دل کا بغض نکالا۔ 311ھ میں اس نے بھرہ پر حملہ کر کے اسے اُجاز دیا۔ شہر کی جامع مسجد منہ میں کردی۔ بازاروں کو لوٹ کرخاک سیاہ کردیا۔ اور دل کا بخش اور جب ہمت برھی تو 312ھ میں حاجیوں کے قافے لوٹے شروع کردیے۔

اس کے شرسے خدا کے مہمان بھی محفوظ ندر ہے تی کہ 317 دھیں اس نے مکہ عظمہ پر حملہ کیا۔ بہت سے نہتے حاجیوں کو شہید کیا۔ مکہ مکر مہ کو بھی لوٹا۔ نہتے شہریوں اور حاجیوں نے کعبہ کی حفاظت میں جان لڑادی۔ بہت ساروں نے تیج وہلیل کرتے

ہوئے جان قربان کی۔ صرف بیت اللہ میں سات سوطواف کرنے والے حاتی شہید ہوئے۔ خان کہ کعبرکا دروازہ جہال ماتھا نیکنا مسلمان اپنی خوش نصیبی کی معراج سیجھتے ہیں ،اس بد بخت نے اسے اکھیڑ ڈالا اور قرِ اسود نکال کرا ہے ساتھ 'جر' کے گیا اور جاتے وقت اعلان کر گیا کہ آیندہ سال جج ہمارے ہاں ہوا کرے گا۔ انہوں نے ''دارالجرہ' کے نام ہے! پنا کعبہ بنایا اور وہال قرِ اسود انکا کر بہت کوشش کی کہ ججاج وہاں جانا شروع کردیں۔ جے کے دنوں میں مکہ کرمہ جانے والے راستے بھی انہوں نے بند کردید مگر لوگ خانہ کعبہ میں قرِ اسود کی جگہ کو چوم لیتے تھے، وہال نہ جاتے تھے۔

اس کی بڑی خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کے ہاں جج کرنے نہ جائیں، مسلمان ہمارے ہاں آیا کریں لیکن اس سے مسلمانوں میں خت اشتعال ہیوا ہوا۔ اساعیلیوں کی دہشت گردی کا انہیں انداز وتعالیکن معاملہ فجر اسود کا تعاحی کہ معرکے عبیدی حکر ان اساعیل عبیدی نے بار بار اس سر پھر ہے کو لکھا کہ فجر اسود خانہ کعبہ والی بھیج دو۔۔۔۔۔ ورنہ اس کے نمائج بہت خطر ناک ہوسکتے ہیں۔ تب یہ 339 مد میں فجر اسود والی بھیج پر مجبور ہوا مگر وہ ٹوٹ کرکنی کھڑوں میں تقسیم ہوچکا تھا جن کوچا ندی کی کیلوں ہے جوڑا کہا تھا۔مسلمانوں نے اسے جاندی کے جلتے میں جوڑ کرد ویاروا بی اصل جگہ نصب کیا۔

جن لوگوں نے جرِ اسودجیسی مقدس و متبرک جتی سوغات کا بید شرکیا آج انہی کے ہاتھوں میں ہمارے ہال کا تعلیم نظام سپر دکیا جار ہاہے۔ تاریخ کی روثنی میں انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس اقدام کے جمعیا تک نتائج کیا ہوں گے؟؟؟

### سات ريال

''مولا ناصاحب! آپ ہے ایک ضروری بات کرنی ہے۔'' محلے کے ایک معزز نمازی ،امام صاحب سے خاطب تھے۔ '' جی حاجی صاحب! ضرور'' حاجی صاحب مجد کے معاملات میں بہت ولچپی لیتے تھے اور نہایت وضع وار اور ملنسار انسان تھے۔

"میں نے پہلا تج 1972ء میں کیا تھا۔"

''الله تعالی قبول فرمائے''

''اس وقت میں دکا نداروں کی تنظیم کا صدر ہوتا تھا اور بازار کی مسجد کی حسب توفیق خدمت کرتا تھا۔ وہاں کے حافظ صاحب کو بھی اس ج میں ساتھ لے گیا تھا۔''

"ماشاءالله!"

'' چر 1984 و بین میں نے دوسرا هج کیا،اس وقت بھی مجھ سے اکیلے نہ جایا گیا، بیں اپنی مجد کے امام صاحب کوساتھ لے کیا۔''

یبان پہنچ کرحاجی صاحب خاموش ہوگئے .....وہ بات کرنا بھی چاہتے تنے کین امام صاحب کی خود داری اور استغنا کا مجمی ان کو پاس تھاجس کی وجہ سے حجاب محسوس کرر ہے تتے۔آخر کار ہمت کر کے دوگو یا ہوئے:

''اب96ء میں میرا پھر جج کاارادہ ہے ۔۔۔۔۔(تھوڑ اساتھہر کر)۔۔۔۔۔ بی جاہتا ہے اگر آپ منظور فرما کیں تو میرے ساتھ حج پر چلے چلیں ، مجھے بہت خوشی ہوگی۔''

" آپ کی نیک نیک نیخ اور خیرخوای کا بہت شکریہ جاجی صاحب! الله تعالی آپ کوجزائے خیروے، آپ کے کھر باراوررز ق وکارو بار میں برکت دے۔ میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے۔ "

'' بجھے ای کا اندیشہ تھا۔ بہر حال میری چیکش ختم نہیں ہوئی۔ آپ جب چاہیں اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میرے یا س پاس بھجوادیں۔ میں آپ کی خدمت کواسینے لیے سعادت سمجھوں گا۔''

حاجی صاحب کے جانے کے بعد جب یار دوستوں کواس دافعے کا پہتہ چلاتو انہوں نے مولوی صاحب ہے خفّی کا اظہار کیا کہاہتے نیک دل!نسان کی چنکٹش کیوں قبول نہ کی؟

" ان کی اروا بات یہ ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، نہایت عالم وفاضل ، عوام وخواص میں بے حد مقبول ..... ج ان کی بڑی خواہش تھی کیکن وہ فر مایا کرتے تھے کہ میں کی پیش کی ہوئی رقم سے رج کے لیے بھی نہ جاؤں گا۔ جھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کاسفر کسی کے دیے ہوئے پہنے سے کروں ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری مقبول ہے تو وہ

ہمیں خودتو فیق دےگا۔' میں چونکداپنے ان استاذ کی شخصیت، علیت اور عادات واخلاق سے بہت متاثر تھااس لیے ان کی ہے بات ایک دل میں بیٹھی کدمیر ہے بس میں نہیں کہ فرض ج کے لیے اپنے جیسے کسی انسان سے رقم لے کر جاؤں ۔القد تعالیٰ کومنظور ہوا تو حاضری نصیب ہوجائے گی ور نہ فقیروں کا کیا ہے، ہرنماز بھی تو حاضری ہی ہوتی ہے۔''

''لیکن اگر کوئی کسی کو حج پر بھیجتا ہے تو دونوں کوثو اب ملتا ہے۔ کسی کو حاضری کا کسی کواس کی خدمت کا ، ایسے نیک بخت لوگوں کی بات نالنا بھی تو اچھانہیں ۔''

" ہاں! یہ بات تحمیک ہے بلاشبرایے نیک مصرف پر پیے لگانے والے نوش قسست ہیں۔ پر کیا کریں ان استاذ صاحب کی بات ول میں ایک کھب گئی ہے کہ نکا لے نہیں علی چونکہ وہ وج کے بغیر فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عین عالم جوانی میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے بندہ کی نیت ہے کہ ایک فج ان کی طرف سے بھی کروں ۔ پلنے تو سیحینیں کیکن ہر چیز کا ماک اللہ ہے۔''

حاتی صاحب کی پیکش برقر ار رہی ، وہ منتظر تھے کہ مولوی صاحب اپنے فلنفے سے رجوع کرلیں تو ان کی خدمت کا موقع مل سکے پُر مولوی صاحب کی غیرت رنگ لائی اورغیب سے مل سکے پُر مولوی صاحب کی غیرت رنگ لائی اورغیب سے کچھسامان ہو گیا اور تج برجانے کا دن آھیا۔

#### ☆.....☆.....☆

"مولوی صاحب!ساب آپ حج پر جارہ ہیں۔"ایک بڑھیامولوی صاحب سے طنع آتی ہے۔

" جي بال امال جي الله پاک کي مهر باني ہے۔"

"توبینا!میراایک کام کردو مے؟"

'' ہاں!امال کیوں نہیں؟اس میں بوچھنے کی کون ی بات ہے؟''

اس پرامال دو پے میں گلی ہوئی گرہ کھولتی ہیں اس میں سے سات ریال نکالتی ہیں۔ان کو دوبارہ احتیاط سے گنتی ہیں اور مولوی صاحب کے حوالے کر کے کہتی ہیں: ' بیٹا یہ پورے سات ریال ہیں، میں نے سنجال کرر کھے ہوئے تھے۔ یہ آپ رکھالو، میری مرحوم بیٹی کی طرف سے عمرہ کر لیٹا۔''

مواوی صاحب وسات ریال کا قصہ بھے میں نہیں آتا۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ امال کی طرف ہے بھی عمرہ کریں گے اور ان کی مرحوم بیٹی کی طرف ہے بھی عمرہ کریں گے اور ان کی مرحوم بیٹی کی طرف ہے بھی ۔ لیکن ایک پائی اس سلسلے میں قبول نہ کریں گے مگر امال جی کوکس نے بتا دیا ہے کہ سات یا گیارہ ریال کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ اب اگر مواوی صاحب ریال لینے ہے انکار کرتے ہیں قوامال سبحیس کی کہمواوی صاحب انہیں ٹرفانا چاہتے ہیں۔ چارونا چارانہیں بیدیال رکھ کرامال جی کوئیل دینی پڑتی ہے کہ وہ ضروران کی خواہش کے مطابق ایک عمرہ کر کے اس کا ثواب ان کی مرحومہ بیٹی کے لیجنشیں مے۔ یوں سر مارید داروں کے سامنے ڈیٹے رہنے والے مولوی صاحب برحیا مائی کے سامنے ہوئے رہنے والے مولوی صاحب برحیا مائی کے سامنے ہوئے رہنے والے مولوی صاحب برحیا مائی کے سامنے ہوئے رہنے والے مولوی صاحب برحیا مائی سے سامنے ہوئے رہنے والے مولوی صاحب برحیا مائی کے سامنے ہوئے رہنے والے کی کوئیل کر کھنے ہیں۔

بعد میں پند چلنا ہے کہ مال بی کی بیٹی مدرسة البنات میں پڑھتی تھی۔ نیک متھر اور خدمت گار بس بیٹے بٹھائے

طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کے پھیرے لگائے، پر دقت آچکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگئ۔
امال جی نے اپنے بیٹے کو کافی ساری رقم دی تھی کہ دیال میں تبدیل کرالائے۔ جے کے لیے تو وہ خود نہ جا سمی تھیں گرعمرہ کے لیے تو
ہر حاجی کو کہا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑھیاں کھایت شعار تو ہوتی ہی ہیں۔ بیٹا ذرا ماڈرن تھا اس نے بقیدر قم ٹھکانے لگائی اور سات
ریال ماں جی کولا دیے کہ ان سے چھوٹا جے ہوجاتا ہے۔

مونوی صاحب حربین کی زیارت کر کے واپس آ گئے۔سات ریال ان کے پاس یادگار کے طور پر محفوظ ہیں۔اہاں جی خوش ہیں کہ ان کی خوش ہیں کہ ان کی مرحوم بٹی جنت میں اس ہدیے سے خوش ہوگی۔مولوی صاحب مطمئن ہیں کہ ان کا اصول بھی نہیں ٹوٹا اور بیسات یادگاریں بھی محفوظ رہ گئیں۔ بیسب قدرت والے کے کرشے ہیں۔اس کی مہر بانی شامل حال ، ہوجائے تو مشکلیں آسان ،رکاوٹیں دوراور بظاہر ناممکن نظر آنے والی چیزیں بھی ممکن ہوجاتی ہیں۔

### جده ایئر پورٹ پر

احرام بھی بجیب لباس ہے۔ کہاجاتا ہے کہ لباس سے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اس کا تشخص قائم ہوتا ہے مگر احرام ایسالباس ہے کہا ہے۔ دویک رقل احرام ایسالباس ہے کہا ہے کہا تا ہے۔ دویک رقل احرام ایسالباس ہے کہا ہے کہا تھا تا ہے۔ دویک رقل احرام ایسالباس ہے کہا ہے، تا دو شاخت ہے بلکہ ہے رقل چادریں اور عن تشخصی اور شناخت ہے آزادی کی وہ نعمت میسر آجاتی ہے جس کو تلاش کرتے کرتے ہوگی، پھی اور لا مادنیا ہے سدھار جاتے ہیں مگریدائیس ہاتھ لگ کے نہیں دور تی ۔

تلبیہ کا معاملہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ چند الفاظ محوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کرادیے جیں اور انہیں زبان پر
لاتے بی انسان براور است خالق کا کنات کے حضور جا پہنچتا ہے۔ وہ طویل فاصلہ جونس اور شیطان نے عابداور معبود کے درمیان
قائم کرد کھا تھا اور جے پاشتے پاشتے عام حالات میں عمر طے ہوجاتا ہے گروہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ، ایک جست میں طے ہوجاتا
ہے۔ یہ ایسے باہر کمت جملے جیں کہ گنہگار ہے گنہگار بندے کو بغیر کسی واسطے و سیلے کے براور است اللہ تعالیٰ سے ربط صبط قائم
کراد ہے جیں۔ یہ الفاظ زبان پرلانے کی دیر ہوتی ہے کہ بندہ کی رسائی فور آاتھم الی کمین کے دربار تک ہوجاتی ہے۔ اب بیآ گے
اس برخصر ہے کہ وہ آپنے معبود ہے کس طرح کا راز و نیاز کرتا ہے ، اس ہے کیا ما نگتا ہے اور کس چیز ہے دامن مجرکے لوٹیا ہے؟

مسلم امد نے جس طرح مشینی دور کے آغاز کے بعد سائنسی تحقیق اور ایجادات میں اپنا حصہ خاطر خواہ شکل میں نہیں طایا
ای طرح ان سے استفادہ میں بھی قابل ذکر شعوریا تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کا ایک مشاہدہ جدہ ایئر پورٹ پر ہوتا ہے۔ جدہ
ایئر پورٹ کو ہر سال الکھوں زائرین کے استقبال کا شرف حاصل ہوتا ہے گروہ ہاں کا غذات کی پڑتال اور مسافر کو کلیر کرنے کا جو
اغلام فی الوقت رائے ہے دہ اس اعتبار سے خاصا ' تسلی بخش' ہے کہ اس کو جدت پندی سے تحفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔
جہاز سے اُتر نے کے بعد ایئر پورٹ کی گاڑی آپ کو لے کرایک تمارت کی طرف بڑھے گی اور داستے میں کئی جگر تھم کرسانس لیتے
ہوئے دھیرے دھیرے جیل گی۔

اس کی وجہ یہ بنائی جاتی ہے کہ تمارت میں جاج کے کا غذات کی جیکنگ کے لیے جو کر ہے ہیے ہوئے ہیں وہ خالی نہیں،
اس لیے گاڑی بان آ ہستہ روی کا خصوصی خیال رکھنے پر مامور ہے۔ ان کمروں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک فلائث کے حاجی واضل ہوجاتے ہیں تو اس وقت تک کوئی اور داخل نہیں ہوتا جب تک پوری فلائث رخصت نہ ہوجائے۔ اب ایک فلائث کے حاجیوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ فیس کہ ان کے کا غذات ، سامان وغیرہ کی جانچ پڑتال اس کمپیوٹر اکر ڈور میں پھے زیادہ وقت کے لیے کائی کہے" انتظامات 'کے جاتے ہیں۔

سب سے پہلے جاج کو ایک کمرے میں پہنچایا جاتا ہے جس کے دوسری طرف والے درواز سے پر دو اہلکار کھڑ ہے پاسپورٹوں پر انٹیکرلگاتے ہیں۔ بداہلکار بالکل یوں کھڑ ہوتے ہیں جیسے سرکاری ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے نمایند ہے۔ ان کے لیے بیٹھنے کی باوقار مناسب جگہ ہوتی ہے ندان کے کام میں تیز رفتاری ۔ انٹیکر بھی انہوں نے پینٹ کی جیب میں رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے افرمینان سے انٹیکر نکالتے ہیں، تبلی سے پاسپورٹ کے صفحات کھو لتے ہیں اور سکون سے ان پر انٹیکر چپاتے جس ہوتے ہیں۔ یہ بڑے ہیں۔

اب بیکام کوئی اتنائیکنیکل نہیں کہ اس کے لیے ہنر مندافر ادمناسب تعداد میں دستیاب نہ ہوسکیں نہ اتنا خطرناک ہے کہ تیز رفناری کے ساتھ انجام دینے سے کسی حادثے کا خطرہ ہے لیکن جو چیز چند منٹوں میں ہوسکتی ہے اس کواوسطاً ڈیڑھ دو گھنٹے میں نمٹانے کی مصلحتیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔

ا کیے فقیر منٹ قتم کاعربی وان حاجی است رفتاری ہے اُکٹا کر قریب جا کران دوالمکاروں کودیکھتا ہے اوران کے کام کی نوعیت سے دافق ہوکران سے یوچھتا ہے:

" آپ بیٹے کے لیے ایس جگد کیوں نہیں بنا لیتے جہال سامنے میز پر پاسپورٹ رکھ کر آپ فافٹ انٹیکر لگاتے ہاکیں؟''

"حجائ كى خدمت بمارے ليے سعادت بي "جواب ماتا بے۔

'' شایدآ پاس کیےاسے طویل تر بنار ہے ہیں کہ اس' سعادت' سے خوب جی بجر کے بہر دور ہوں مگریہ سعادت سکیقے سے بیٹے کرتیز رفتاری سے کام نمٹانے ہے بھی عاصل ہو بحق ہے۔'' حاجی زیراب بز بردا تا ہے۔

است رفتاری ہے حاجیوں کو بلاوجہ جو دفت ہوتی ہاس کاحل پرانے حاجی جن کو پہلے بھی ایسے سعادت مند خدام سے داسطہ پڑا ہوتا ہے، تلاش کر لیلتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب نے پانی کی بوتل، بسکٹوں کا پیکٹ اور دوائیوں کا ڈبد نکالا اور ایک کونے میں جا در بچھا کر با قاعدہ ٹھیا بنالیا۔ ان کا کہنا تھا کہ'' تھوڑی دیر بعد ہمیں ترغیب دے کریباں ہے زخصت کیا جائے گا کونے میں جا در بچھا کر بال میں کھڑے دھوال سینگتے کونکہ جب تک ہم یہ کمرہ خالی ہیں کرتے اس دفت تک نی فلائٹ کے حاجی اندر نہیں آسکتے۔ وہ با بربس میں کھڑے دھوال سینگتے رہیں گھڑے۔

کے قابل نبیں ۔ حالا تکدیہ سب مجھاس کے لیے بچایا گیا تھا اور بیساری روفقیں اس کے دم ہے تھیں ۔

جج گروپ نے جانے والوں کواس کا چونکہ علم ہوتا ہاں لیے وہ پہلے ہے جاتی کا ذہن بناتے ہیں کہ جدہ ایئر پورٹ پر کم ہے کم چھ جھنے گزار نے کی نیت لے کر جائیں ۔ سعود کی حکومت ذرائی توجہ کر ہے تو اس مبر آ زیام رصلے کو مختصرا ورہل بناسکتی ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے بڑے ایئر پورٹوں پر ہوائی ٹریفک کی اتن کٹر ت ہوتی ہے کہ ہوائی جہاز جیل کوؤں کی طرح چڑھتے اُتر تے اور مسافر برساتی تکھیوں کی طرح ہم بھیمناتے ہیں، وہاں کے حکام کو سیکورٹی کا مسئلہ سعودی عرب سے زیادہ در پیش ہے مگر انہوں نے مسافر وں اور ان کے کاغذات کی چیکنگ کا نظام نہا ہے۔ ہمل بنار کھا ہے۔ آگر اس سے استفادہ کرلیا جائے تو جہاج کرام کے اولین استقبال کو بیزاری اور کوفت کا شکار ہونے سے بیایا جاسکتا ہے۔

ایئر پورٹ نے نکلیے تو مکہ مرمہ روائی کے لیے بس کی دستیا بی بھی پچھاس شم کی چیز بن گئی ہے جے انسان قسمت پر چھوڑ نے اور صبر وتو کل کر کے راضی بدر ضار ہنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ فلائٹوں کی آمد کا وقت اور ان بیس سوار مسافروں کی تعداد طے ہے۔معلم کواچھی طرح معلوم ہے کہ آئ کس فلائٹ ہے اس کے کتنے حاجی پہنچ رہے ہیں جو بسوں کا پورا پورا کرایہ دے بھکے ہیں گرجس سے پوچھیے کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون مشکل ہے جو 49 آدمیوں کو لے کر چلنے والی بس کو در چیش آگئی ہے جس کی بنایہ وہ آئے اور روانہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔

آخر کاراللہ اللہ اللہ کے جب بس آنے کا اعلان ہوتا ہے تو اس کو اتنی بڑی خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی مم شدہ فیتی چیز تلاش بسیار کے بعدا جا تک مل جائے۔ ہم لوگ اکیسویں صدی میں جی رہے ہیں تو آخرخود اپنے ساتھ میسب پچھ کیوں کررہے ہیں؟

### فراخ دلى كانقاضا

جدہ ایئر پورٹ پرآپ جیسے بی داخل ہوں گے آپ کوسائل ج سے متعلق سرکاری طور پر چھپی ہوئی چند کتا ہیں ملیں گی اور پھر مختلف کتابوں اور کتابچوں کی تقسیم کا بیسلسلدوا ایسی تک وقتا فو قنا جاری رہے گا۔ دیگر مسائل کی طرح جے سے متعلقہ احکام میں بھی ائمہ جہتدین کا اختلاف ہے اور دیگر علمی وتحقیقی اختلافات کی طرح بیاجتہادی اختلاف بھی امت کے لیے سراسر رحمت ہے۔

ان حفرات کی طرف سے پاک وہند کے ذائرین میں جو کتا بچ تقسیم کیے جاتے ہیں ان میں درج مسائل واضح اور کھلے طور پر فقہ فلی کی متند تحقیقات کے خلاف ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت کوانچی طرح علم ہے کہ پاک وہند و بنگلہ دیش اور افغانستان وقرک سے آنے والے جاج کرام سوفیصد تک حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور حنفی فقہ میں سلطانی قوانین والی جوشان پائی جاتی ہے اور جیسا شاہی نظم وضبط اس کے مزاج میں ہاس کے تحت بہت سے مسائل میں کوتا ہی یا تر تیب کی خلاف ورزی ہے 'دم' واجب ہوجا تا ہے یا جج تاقص رہ جاتا ہے لیکن پھر بھی نہ صرف یہ کہ ان سرکاری کتا بچوں میں جو جا بجاتفسیم ہوتے ہیں ، ان مسائل کے برخلاف بتایا گیا ہے بلکہ تنی میں حکومت کی طرف سے موقع یہ موقع ایسے پوسٹر نگائے گئے تھے جو صراحة مسلک حنفی کے خلاف شے اور ان بڑئل سے تج کے تاقص رہ جانے کا شد یہ خطرہ تھا۔

ید طرز عمل ایسے حضرات کو قطعا زیب نہیں دیتا جو سارے عالم اسلام کے میزبان میں اور جن کے پاس آنے والے مہمانوں کی اکثریت ان پراعتماد کرتی ہے اور انہیں اپنا مخلص اور خیرخواہ مجھتی ہے۔ ان حضرات کا منصب ان سے جس وسیع اظر فی اور فراخ دلی کا تقاضا کرتا ہے انہیں اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ ناچا ہے۔

مظبوعد لٹریچ کے علاوہ زبانی طور پر سائل بتانے یا بیانات کرنے کا جواہتمام حکومت کی طرف سے ہے اس میں مجی یہ حضرات اپنے زائرین کی رعایت کرنے کے بجائے وہائی علاء کی تحقیقات پر زور دیتے ہیں اور امت کے اجماع عمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے مسلک والوں کو اپنے مسلک کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ حربین اور ججاز پر جب تک آل عثمان کی حکومت تھی جو حقی ملاطین سے ، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ ان کی رواداری ضرب المثل تھی۔ تمرآل سعود ساری و نیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے جو حقی ملاطین سے ، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ ان کی رواداری ضرب المثل تھی۔ تمرآل سعود ساری و نیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے

میں جوفخر وسرت محسوس کرتے ہیں ہان کے لیے انتہائی نقصان وہ ابت ہوگا۔

جدہ ایئر پورٹ ہے بس پر سوار ہونے کے بعد ایک صاحب نے آگر عمرہ کا طریقہ اور دیگر مسائل بیان کے ۔اول تو اب و لہج ہے بی وہ عالم نہ لگتے تھے نہیں مسائل پر بیان کرنا بی نہ چاہے ۔ دوسر ہے عمرہ کے علاوہ انہوں نے خواتین کے لیے جاب کا جومسئلہ بتایا وہ نہایت افسوسنا ک طور پر غلط تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ شریف زادیاں جن کا چبرہ ان کی بیدائش کے بعد ہے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ، وہ بھی حریمن کی مقدس سرزیین پر پہنچ کر بے پر دہ چبرے کے ساتھ گھوتی ہیں۔ پیدائش کے بعد ہے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ، وہ بھی حرین کی مقدس سرزین پر پہنچ کر بے پر دہ چبرے کے ساتھ گھوتی ہیں۔ بس کے جمسفر اس شعلہ بیانی پر چبیں ہے جبیں تھے لیکن وہ صاحب رٹے رٹائے ہوئے الفاظ تھے تھے اندازییں بیان کر کے اپنی ذمہ داری یوری کرنے کی جلدی ہیں تھے ۔ ان سے پھی کہنا ہے سود تھا۔

ای طرح منی کے دنوں میں ریڈ یواورٹی وی پر سلسل اعلان کیا گیا کہری چوہیں گھنٹے میں جس وقت جا ہے کر سکتے ہیں حالا ککہ آخری تین دنوں کی رمی کامتعین وقت ہے اور اس سے پہلے یا بعد میں رمی کرنا درست نہیں ۔ نجانے بیاجتہا وی فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ اور اس کی مقامی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس قدر تشہیر کیوں گئی؟ جس سے پوچھیے کچھ بتانے سے قاصر تھا۔ نجدی علاء تو ایسا لگتا ہے سر پر نظمی گلوار تلے وم ساوھے بیٹے ہیں ۔ ساری دنیا کوعدم تقلید کا درس وسیتے ہیں اور خووا یسے جامد مقلد ہیں کہ جو فران شاہی علاء کی طرف سے صادر ہوگیا، ووان کے لیے حرف آخر ہے۔

اکثریا کتانی جاج کود یکھا کہاس کے بیانات میں میضنے کے بعد پریشان پریشان ادر معودی حکومت سے شاکی نظر آئے

کہا ہے ملا جی کوئس خاطر عین مطاف میں بھایا ہے جوتقریر کے آغاز واختیام میں توبیہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بیت اللہ شریف سے میرا بتایا ہوا نظرید لے کر جائیں جواصل دین ہے کیئن خوداس کی دینداری کا بیعالم ہے کہ تمام سلف امت اورائمہ جمہتدین کے متعلق بے بنیاد یا تھی اوران کی غیبت خانه کعید کے سامنے بیٹھ کرکرتا ہے۔

ایک مرتبہ جب ان محترم نے عثانی سلطین کوامت کا'' خائن' اور حرم شریف میں چار مصلوں کوامت کی پیشانی پر
'' کلنک کا ٹیکڈ' بتایا تو ہے ساختہ دل چاہا کہ بو چھا جائے: آلی عثان کی جب تک ججاز پر حکومت تھی انہوں نے ایک مشرک یا کا فرکو
اس مقدس سرز مین پر قدم ندر کھنے دیا، اب حال یہ ہے کہ اس پاک سرز مین کا کوئی اہم حصہ، عالم اسلام کے بدترین دشنوں کے
محفوظ مور چوں سے خالی نہیں۔ ذراار شاد فرمائے کہ حرمین سے متعلق اس خیانت کا شرع تھی کیا ہے؟ اورامت کی پیشانی سے کلئک
کا یہ نیکہ کس طرح ختم ہوگا؟ مگران عالم صاحب کی علمیت کی طرح ان کی ہے ہی واضح تھی کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرر ہے
تھے۔ دو مسائل کو تو انہوں نے اس کثر ت سے بیان کیا گویا دیا گیا ہوف پورا کرر ہے ہیں۔ جس پاکستانی زائر کو دیکھیے ہی دو
مسائل بوچھتا نظر آیا۔ اگلے کی مضمون میں ان شاء اللہ ان کا تقصیلی ذکر ہوگا۔

تعصب سے بالاتر ہوکر خوند ے ول سے سوچا جائے تو در حقیقت یہ بہت بڑا المید ہے کہ اردو سیحفے والے جہاج کی نو ہے پہانو سے فیصد اکثریت کے لیے ہونے والے وعظ میں ایسی باتوں کو چھیٹرا جائے جوان کے متفقہ عقید سے اور نظر یے کے خلاف ہیں۔ اختیارات کا یہ جانبدارانہ استعال سعودی حکومت کو جو تمام مسلمانوں کی نمایندہ حکومت بھی جاتی ہے، کسی طور زیب نہیں ویتا۔ انہیں تمام مسلمانوں کی رعایت کرنی چاہے اور کسی ایک نظر ہے کے عالم کو دوسر نظر ہے کی اکثریت پر عقیدت کے لیاد ہے میں ملبوس کر کے مقرر نہ کرنا جا ہے۔

پاک وہند کے علیائے کرام اور زعما و نمائدین کوسعودی تو نصلیٹ، سفارت اور حکومت تک یہ بات دوٹوک انداز میں پہنچانی چاہیے کہ اگر ایسے واعظین کے ذریعے اردو دان طبقے میں بے چینی اور تشویش ای طرح چیلی رہی تو یہ سعودی مملکت کے لیے نہایت نقصان دوبات ہوگی، اس سے جوشنی تاثر میز بان حکومت کے بارے میں پوری اسلامی و نیامیں سیودی مملکت کے لیے نہایت نقصان دوبات ہوگی، اس سے جوشنی تاثر میز بان حکومت کے بارے میں پوری اسلامی و نیامیں سے کھیلے گاوہ کسی کے حق میں خیز نہیں ۔ ندمیز بانوں کے لیے اور ندم ہمانوں کے لیے۔

ہے جاج کرام جس طرح سعودی حکومت کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں ای طرح ان چیزوں سے شاکی رہے ہیں اورا بسے شکوؤں کے فوری ازالے ہیں ہی سب کی بہتری ہے۔

### چھتریوں کےسائے تلے

جوحفرات پی آئی اے سے جدہ جاتے ہیں ان کی پروازیمن والوں کی میقات 'بلملم'' کی متوازی فضائے گر رہتے وقت آتی ہے۔ (میقات کی تشریح ،اس کی تین اقسام کا بیان اور اسلام کا بیظیم نظام اور انفرادی اعز از'' تین دائر ک' تامی مضمون میں پہلے آپی کا ہے۔ بعد میں خیال آیا کہ اس مضمون کا نام' تین منطق' ہونا چا ہے تھا) جولوگ سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں تو وہ چونکہ آ بنائے ہر مزاور پھر امارات سے ہوتے ہوئے دیام جاتی ہے پھر وہاں سے نجد کے علاقے پر سے گر رہتے ہوئے جدہ پہنچتی ہوتے ہوئے جدہ ہنچتی ہوتے ہوئے جان ہیں زندگی کی نئی اہر دوڑا دیتا ہے۔

یہ لہر زائرین پر بیلی کے کرنٹ کی طرح اثر کرتی ہے اور دم بھر میں سب حاجی فضا ہے بھی آ گے کسی اور جہاں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا جہاں جس میں بند ہے اور معبود کے درمیان فاصلے ختم ہوجاتے ہیں اور لبیک کا ترانہ ہے اختیار زبان پر جاری ہوجا تا ہے۔ جیسے جیسے جہاز آ گے بڑھتا ہے، لبیک کے ورد میں سرور اور وجد کی آمیزش بڑھتی جاتی ہے اور سرز مین مقدس کے قریب آپنچنے کا سرورانگیز اور روح افز ااحساس رگ و ہے میں سرایت کرجا تا ہے۔

جہازے دروازے سے نکلتے ہی تجازی خوشگوار ہوا جاجی کا استقبال کرتی ہے۔اس ہوا میں نجانے کتنی مقدس ہستیوں کے انفاس قد سید کی برکات رچی ہیں۔ ہوا کے دوش پر سوار محبت وعقیدت کے سندیسے جاجی کا منہ چو متے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض حجاج زمین پر قدم رکھتے ہی سجدہ ریز ہوجاتے ہیں۔اس جگہ تک رسائی کاشکرانہ اس سے بہتر اور کس انداز میں ادا ہوسکتا ہے؟اس درویشانہ بجدے۔ جولطف آتا ہے بیان سے باہر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اُمت محمد بیصلی اللہ علیہ وسلم پرمہر بانی اور خاص فضل ہے کہ مسلمان کا کنات میں جس جگہ ہو، اسے سجدہ کی اجازت ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح پابندی نہیں کہ صرف عبادت کے لیے مخصوص جنگہوں میں عبادت ہوگی لہذا انسان زمین پر ہویا فضامیں ،سمندر میں ہویا خلامیں جہاں جا ہے، بس سرجھ کائے اور رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہونے کا مزہ لوٹے۔

ہمارے ایک دوست بیرون ملکوں کا سفر کرتے رہتے تھے، ان کوائی جگہوں پر اذان واقامت کہنے اور نماز پڑھنے میں خاص لطف آتا تھا جہاں قرائن ہے یوں معلوم ہوتا کہ یہاں آج تک پاک پروردگار کو پوجانہیں گیا۔ان کا کہنا تھارو زِقیامت یہ جگہ میرے تن میں گوائی دے گی تو کیوں نہ یہاں اپنے حق میں گواہی ثبت کروالوں۔

ایئر پورٹ کی ممارت کے باہر حن میں بلندہ بالا دیو ہیکل چھتریاں نصب ہیں جن کے سائے تلے مخلف ممالک ہے آئے والوں کے لیے الگ الگ انتظار گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں قسماقتم کے لوگ، طرح طرح کی بولیاں اور عجیب عجیب لباس (بعض حاجی اس وقت احرام میں نہیں ہوتے ) دیکھنے میں آتے ہیں۔ بیاسلام کا معجزہ ہے کہ کلمے کے دشتے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم

کے دامن سے وابنتگی نے سب کوایک لڑی میں پرویا ہوا ہوتا ہے اور ان کو باہم اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ ان چھتر یوں تلے زوردار ہوا چلتی ہے اور احرام میں ملبوس جاج کوشنڈ بھی گلتی ہے گروہ یہ بچھ کرخوش ہوتے رہتے ہیں کہ جاز مقدس کی ہوا ہے قسست سے نصیب ہوئی ہے البذاجی بھر کے مزے لوثو۔

انتظار بسیار کے بعد جب بی چبر ملتی ہے کہ مکہ مرمہ جانے کے لیے بس آگی ہے تو وہ لیح نہایت مسرت افز ااور فرحت بخش ہوتا ہے۔اس اطلاع کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ دیدار کے جس لیحے کی طلب میں گھرسے نکلے تھے، وہ قریب آپنچا ہے اور قسمت نے یاوری کی تو زندگی کا وہ خوش نصیب لیے بھی جلد آجائے گا جب بلد الحرام میں داخل ہوں سے اور بیت اللّٰد کی دید سے بیاسی نگاہوں کو ٹھنڈک ملے گی۔

'' مُتب نمبر نُونی تقری، کری بیٹو (کری پر بیٹھو)، پاسپورٹ کدھر۔'' یہ چار پانچ لفظ تھے جو ہمارے معلّم کے کارندے نے یاد کیے ہوئے تھے۔ خیر'' کری بیٹے'' (کری پر بیٹھنے) کے تھوڑی دیر بعد پاسپورٹ ہاتھ میں لے کرلائن بنانے کا حکم ہوا۔ حاجی صاحبان پاسپورٹ لے کر جب دروازے کے قریب پنچے تو وہ ان سے وصول کر کے جمع کرلیا جا تا اور بس میں سوار ہونے کا اشارہ ملائے۔

..... ''کیوں بھئی! پاسپورٹ ہم سے کیوں لیے جارہے ہیں؟'' ایک نو وارد حاجی صاحب پاسپورٹ رکھ لیے جانے سے کچھا کھڑ ساجا تا ہے۔

..... ''بس اب توبیدوطن واپسی کے وقت ہی ملیس گے ۔'' ایک واقف کار جاجی صاحب جواب دیتے ہیں۔

...... ''کیا مطلب! ہماری لگام کوئی اور تھام کر ہمیں ہنکائے گا۔ یہ بات تو وحشت ناک معلوم ہوتی ہے۔ آخر ہمیں اس طرح بے دست و پاکرنے کا مطلب کیا ہے؟''

عاجی صاحب پاسپورٹ لے لیے جانے سے بچھ حواس باختہ سے تھے جیسے ان سے شناخت چھین لی گئی ہو یا ان کی شناخت پاسپورٹ کے طویلے میں بند کر کے بدینجر ہ معلّم کے پاس رکھواد یا گیا ہو۔ ویسے معلّم کابد پنجرہ نہایت مضبوط ہاور حاجی کو جر لمحے احساس دلا تار بتا ہے کہ آپ کی گرانی میں ہیں۔

گاڑی میں سوار ہونے اور گنتی کیے جانے کے عمل سے گزرتے گزرتے مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوجاتا ہے۔ پچھ کا ج بہت ہو ہاتا ہے۔ پچھ کا ج بہت ہوجاتا ہے۔ پچھ کا ج بہت ہوجاتا ہے۔ پکھی کا ج بہت ہوجاتا ہے۔ پکھی کا ج بہت ہو ہاں کا کہنا ہے کہ جب ظہر سے اس وقت تک یہاں انتظار کیا تو تین چارمنٹ میں سوری ڈوب جائے گا۔ بس کے معری جائے گا۔ بس کے معری جائے گا۔ بس کے معری ڈرائیور سے بات کی تو اس نے معلم کے کارند سے کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے منظوری لو۔ اس کے پاس پنچے تو اس کا کہنا تھا کہ آ ہے بس میں اشار سے سے نماز پڑھ لیں یا مکمر مہینچ کرجمع بین الصلو تین کرلیں۔

'' یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم مغرب کے اصل وقت میں رکوع و بجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو مچر بس میں اشارے سے کیوں پڑھیں؟ ایسا تو غیر سلم ملکوں میں بھی نہیں ہوتا۔''ایک حاجی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔

يد بحث س كرمعكم كاسينترا يجنث مهلما بوا آيني عادرساراماجراس كركهتا ب:"المدين يسسر وليس بعسر" "دين

میں آسانی ہے شکی نہیں۔''

''ہم نے اس بحث میں نین چارمنٹ لگادیے ہیں۔اگر دومنٹ اور تشہر کریمبیں بس کے قریب نماز پڑھ لیس تو کون ی تنگی لازم آ جائے گی ؟''

پاکستانی قافے کا ایک عالم معلّم کوعر بی میں بہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر ساری بحث بے سود معلّم کا کارندہ اپنی بات پرڈٹار ہتا ہے۔ان حضرات کے مزاج میں یہ بات رچ بس گئ ہے کہ تو حیداور شریعت پرہم قائم ہیں بقید دنیا (یعنی مسلم دنیا) شرک اور جہالت میں بتلا ہے۔ان کو ہمار ت محقیق پڑسل کرنا جا ہے۔ یہ مزاج اچھانہیں ،اس سے خود پسندی کی ہو آتی ہے۔

جدہ سے روانہ ہوں تو راستے میں صدیبیدیا گاؤں اور کنواں آتا ہے۔ بیگاؤں آدھا حرم میں ہے اور آدھا اس سے باہر۔ بیو ہی تاریخی مقام ہے جہاں سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انو کھے اور غیر متوقع طرزعمل سے امت کوایک خاص سبق دیا تھا تکراس کواتنے مختلف معانی بہنائے جاتے ہیں کہ اصل بات اُلچھ کررہ جاتی ہے۔

## متبادل کی تلاش

آخراس کاحل'' اباحت ِعام' (استعمال کی عام اجازت) کی شکل میں نکالا گیا کہ جب حرم شریف میں داخل ہونے لگیں تو پاؤن کی چپل أتار کر قریب پڑے ڈھیر میں شامل کردیں اور واپسی کے وقت اسی ڈھیر میں سے حسب ضرورت وحسب موقع چپل لے کر پاؤں کواس میں داخل کرویں۔ چونکہ اس ڈھیر میں چپل ڈالنے والا ہر محض بیزیت کر لیتا ہے کہ اسے جو جا ہے استعال کرے، میری طرف سے اجازت ہے، اس لیے اس میں سے ہر خص جب جا ہے، استعال کے لیے ایک جوڑی بلاتکلف لے سکتا ہے۔ ایسے موج کہاں ہوں گے؟

وہ تو خیر گزری کے گرے نہیں ورنہ جنت المعلیٰ ( مکہ کرمہ کے قبرستان ) سے پہلے ان کی خبر ہی نہاتی ۔ خیر ہی بھی خوش نصیبی ہی ہے ، ہرا یک کے نصیب میں کہاں؟ بیساتھی ہجوم میں سے بخیروعا فیت تو نکل آئے کیکن اب پریشانی بیتھی کہ پیچھلے چکر نہیں ہا وہ تھے اور چونکہ بھلکو بہت تھے اس لیے اس بات پر پریشان تھے کہ بقیہ چکر بغیر تیج کے کیے گئیں ہے؟ قریب ہی ایک صاحب موجود تھے ۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ طوافوں کا تو کوئی حل نہیں ہوسکتا البتہ آیندہ کی آسان ترکیب ہی ہے کہ ہر طواف پر گریبان کا ایک بٹن کھولتے جاؤ اور جب سارے بند بن کھل جائیں تو انہیں بند کرنا شروع کردو۔ اس ' کھل بند' میں بھول چوک کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ ویکھا آپ نے! کتنا آسان حل تلاش کرلیا گیا ہے۔

آج کل چونکہ سروی کے موسم میں جج کے دن آتے جیں اس لیے جن زائرین کے کا غذات مکمل نہیں ہوتے اور انہیں کہیں رہائش دستیاب نہیں ہوتی وہ حرم شریف کے با ہر تقییر شدہ تین منزلہ '' دور ات السمیاہ'' (اس لفظ کا مطلب کسی حاجی سے بوچھ لیجے، اور اگر آپ اشارے کی زبان سجھتے ہیں تو ای مضمون میں تلاش کر لیجے) کی خوبصورت سیرھیوں اور کھلی راہدار یوں میں ٹھکا ٹالگا لیتے ہیں، گر ما گرم فضامیں مفت رہائش کے علاوہ انہیں سیرہولت بھی حاصل ہوتی سیرھیوں اور کھلی راہدار یوں میں ٹھکا ٹالگا لیتے ہیں، گر ما گرم فضامیں مفت رہائش کے علاوہ انہیں سیرہولت بھی حاصل ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے دوسروں کو با تا عدہ قطار بنا کرانتظار کرنا پڑتا ہے وہ انہیں کروٹ بدلتے ہی سامنے چندقد موں پر دستیاب ہوتی ہے۔

ان حفرات نے جنائی یا کائن کے گئے بچھا کر آ رام دہ بستر لگا یا ہوتا ہے اور بعض خوش مزاج تو موبائل بھی وہیں گئے ساکٹ سے چارج کر کے دنیا بھر سے مصروف گفتگور ہے ہیں۔ یہ حاجی صاحبان جب منی جاتے ہیں تو چونکہ کی خیصے میں جگہ متعین نہیں ہوتی اس لیے چھوٹے جھوٹے موبائل خیصے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان ایگلو ٹائپ خیموں میں جو بید کی چار ڈنڈ یوں کے سہار سے کھڑ ہے ہوتے ہیں، دو ڈھائی بندے آ سانی سے گھس کھتے ہیں۔ جن کے پاس یہ خیصے بھی نہ ہوں وہ منی کے مرکزی راستہ پر بنا ہوا ہے) جگہ بنا لیتے ہیں اور آ ہت آ ہت میمرکزی راستہ کھلے کھپ میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ آخری دنوں میں راہے کی جگہ پگٹر نئری کی دہ جاتی ہے۔ ان حضرات کی رہائش کا مسلاتو یوں حل ہوجا تا ہے جہاں تک بات خوراک کی ہے تو زمزم پینے اور ' وجب' کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیرسَاناً ۔ ' وجب' اس لیخ بکس کو کہتے ہیں جو سرکاری طور پر تجاج کومفت ماتا ہے۔

اس کے بعداگلام حلہ قضائے حاجت کارہ جاتا ہے۔ اس نوع کے حاجی صاحبان ضرورت طبعی کے لیے بلاتکلف اس حد
بندی میں داخل ہوجاتے ہیں جومختلف گروپوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کی کامیابی اس پرموقوف ہوتی ہے کہ
چبرے پرحاجت پوراکرنے کی عاجزی کے بجائے کمپ کے اصل رہائشیوں کی طرح خوداعتادی اور بے نیازی کا تاثر قائم رکھیں۔
بات متبادل کی ہوری تھی ضرورت ایجاد کی مال ہے۔ مردوخوا تین حاجی حضرات نے کی مشکلوں کا دلچسپ حل تلاش کیا
ہوا ہے۔ ایسے ایسے ٹو تھے اور گرکی ہاتیں سنے کو لمتی ہیں کہ جمع کریں تو تھڑے کے کہ کا کتا بچے بین جائے۔ ان میں سے چندا کی آ
اس کے شارے میں ملاحظ فرما کمیں گے ، ان شاء اللہ۔

#### مشكلے نيست كه آسان نشود:

کین ایک چیز ایس ہے جو بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کا متبادل آسانی سے دستیاب ہوسکتا ہے لیکن اس طرف شاید کسی کی توجینیں گئی۔ وہ یہ ہے کہ چھوٹے تفاضے کے لیے بھی'' دو دات المسمیداہ'' کے باہر لمبی قطار گئی ہے چونکہ سردی کے موسم اور کمزور طبیعتوں کے سبب اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے اور رش کی وجہ سے خاصا وقت قطار میں کھڑے رہانپڑتا ہے اس لیے ٹھیک ٹھاک بندے کا مثانہ بھی جلن پر داشت کرتے کرتے ضعف کا شکار ہوسکتا ہے۔ منی اور عرفات میں چونکہ سارا مجمع ایک وقت میں ایک جگدا کشا ہوتا ہے تو یہ سئلد اور بھی گھمبیر ہوجا تا ہے۔ سز دلفہ میں تو بیت الخلا و یسے بھی کم ہیں ، وہاں مجبور ہو کر بعض لوگ منرل وائر کی خالی بوتلوں میں تھنائے حاجت کرتے ہیں یا پھر پھر کی اوٹ یراکتفا کر لیتے ہیں۔

پہلی صورت میں جھینے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسری صورت میں میدان میں گندگی اور یؤ پھینے کا خدشہ ہے۔ یہ مسئلہ واپسی کے دن تک جب بچاج کا رش ٹو ٹنا شروع ہوتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے جبکہ اس کاحل بہت آ سان ہے کہ جس طرح مریض کو پیشا ہی گادی جاتی ہے۔ اس کے جاتی گئی گئی ڈسپوزل تھیلی بنا کر مارکیٹ میں پھیلا دی جائے۔ اس کی طرح مریض کو پیشا ہی گادی جاتی ہے بعد ڈ بے میں پھینک دیا جائے تو بد بونہ پھیلے۔ اگر کوئی کمپنی الی کوئی چیز تیار کردے تو بیزن کے دنوں میں بیت الخلا کے باہر بنے والی یہ قطاری آ دھی رہ جائیں گئی کیونکہ ماز کم چھوٹے تقاضے کے لیے انتظار نہ کرنا بڑے گا۔

بعض زندہ دل لوگ اپنی جگد کی دوسر ہے کو قطار میں کھڑا کردیتے ہیں اور جب وہ منزل مطلوب کے قریب پہنچ جاتا ہے تو موبائل پر گھنٹی مار کراصل امید وار کو بلالیتا ہے۔ موبائل کا بیاستعال کانی ولچیپ اور راحت افزا ہے لیکن'' ایکسٹرل کیتھی'' (بیاسی طرح کی ایک تھیلی ہے جو ڈاکٹر حفزات ضرورت کے وقت تجویز کرتے ہیں ) ٹائپ کی ایک تھیلی بنالی جائے جو استعال میں آسان ہوتو خود'' دورات المیاہ'' ہی موبائل ہوجا ئیں گے۔ سعودی حکومت کوئی سال تک نئے بیت الخلا بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی اور زائر بن کا دیرینہ مسلکہ بھی تل ہوجائے گا۔

## كرنے كا كام

یہ جج کے دنوں کا واقعہ ہے۔ صفامروہ کے درمیان معی کے دوران آتے جاتے دیکھا ایک باباجی کافی دیرہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تھکے تھکے مضحل ،اداس اورشکت دل۔ جب کافی دیرای حالت میں گزرگنی تو رہانہ گیا۔ شکل وصورت سے معلوم ہوتا تھا کہ پاکستانی ہیں اور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریب جاکر ہو چھا:

" عا حا! السلام عليكم! خيرتو ہے؟"

'' وعليكم السلام پتر! خيرای خيراے۔''

جا جا جا مسلم پنجابی ہو لئے تھے۔اصل مزاتو ان کے اپنے الفاظ میں ہے کیکن یہاں اردو میں ہی ترجمانی پر اکتفا سیجے۔

يوحيما:

" کچه پریشان پریشان ککتے ہیں؟"

" بس بتر!نه بچهااتهے تے کوئی مورای مخلوق اے۔"

(بس بیٹانہ پوچھوا یہاں تو کوئی اور بی مخلوق ہے)

" کيول جا جا! کيا ہوا؟"

''پتر میں گھیو پیتاا کے گھیو۔''

(بینامی نے جوانی میں تھی بیائے تھی)

" تو محیک ہے جا جا اللہ خیر کرے کالیکن اب کیا مسئلہ ہے؟"

آ کے گا تفتگوذ رائمی ہے اور پنجابی ہے ہمار اتعلق کافی کمزور اور سطی ساہے اس لیے اردو میں ہی خلاصہ سنیے:

"بینا میں ضبح آیا تو بیسار ہے لوگ یہاں چل رہے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا سعی یہاں کرنی ہے۔ میں ان کے ساتھ شامل ہوگیا۔ میں میلوں میل بیدل چلتا رہا بہاں تک کے ظہر کی اذان ہوگئی۔ نماز پڑھ کر دیکھا کہ لوگوں نے پھر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میں جیران ہوا، مجیب لوگ ہیں تھکتے بھی نہیں۔ میں نے بھی چلنا شروع کر دیا۔عصر ہوئی، اب یہ چرچل رہے ہیں۔ میرا تو دہ ختم ہوگیا ہے۔ نجانے یہ کیمی مخلوق ہادر کہ بک چلتی رہے گی؟"

" چا چا! يو چوده سوسال سے چل رہے ہيں اور قيامت تک چلتے رہيں گے، آپ تھي تو كيا يورينيم ملا ہوا كوئي محلول بي لو،

تو بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔''

"بورينيم كي بونداا ي؟"

" چھڈ وجی! آؤ تساں کوتواڈی جاتے پہنچا آواں۔"

عرفه بھی ان ہے چھوٹ چکا تھا ممروہ ناوا تغیت کی بنا پراپنے حال میں مست شاداں وفرحاں تھے۔

اس طرح کے دل دکھانے والے واقعات جع کیے جائیں تو پوری کتاب بن جائے مگر کرنے کا کام یہ ہے کہ حاجی حضرات کو مناسک جج سکھا کر، تربیت دے کر بھیجا جائے تا کہ ان کے''مقبول ومبرور جج'' کی وجہ سے ساری امت کی مشکلات دور ہوں اور ہمیں بھی اس خیرو برکت میں سے بچھ حصال سکے جو تربین شریفین میں حاضری دینے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے مقد دفر مایا ہے۔

## سبق چر رپڑھ....

الله کی حدود محفوظ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مبارک کا تحفظ نہیں ۔فلسطین کے تازہ زخموں کی کہک ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ شمیر کی جانب سے دلدوز صدا کیں آئی شروع ہوجاتی ہیں اور ابھی کشمیر کے ستقبل پر چھائے تاریک بادلوں کے درے سے اُمید کی کوئی کرن بھو شیخ نہیں پاتی کہ وطن عزیز میں کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوجا تا ہے۔ کسی شیخ شوشے کی بازگشت سنائی دیے لگتی ہے۔

پھرساری آ زمائشوں اورخونخو ارفتنوں سے بڑھ کرسوالیوں کا ایک المیدیہ ہے کہ عالم اسلام کے تقریباً بچاس ساٹھ لاکھ افراد حرمین حاضری دیں مجے مگرمیرے ان سادہ لوح بھائیوں کو خبر نہیں کہ حرمین کے اردگر د طاغوتی طاقتوں کی کتنی بڑی قوت جمع ہو چکی ہے اورا گرمچامدین کی ہے مثال جانبازی نہ ہوتی تو خدا جانے ہمیں کیادن دیکھنا پڑتے۔

ارضِ حریمن کے گردموجود یہودی وعیسائی افواج کے مراکز پرنظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ طاخوتی حصار کتنا مضبوط اور کس قدر کھل ہے گراللہ پاک نے فدائی جانبازوں کے ذریعے اس کا زورتو ٹر رکھا ہے۔ بعض دانش وروں کا کہنا ہے کہ خیج کا تیل اور بحیرہ عرب کا پانی صرف عربوں کا ہے، ہم اس کی قکر میں کیوں گھلیں سے گریو فوجیں صرف ان پر قبضے کے لیے تو نہیں آئیں، بی قو معاذ اللہ حربین کے گرد حصار تھک کر کے عظیم تر اسرائیل کا قیام اور ارضِ حرم کے خلاف دجالی منصوبے کی پھیل جاتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ پریشانیوں ،صدموں ،اداسیوں اور غموں کے اس موسم میں دکھوں کے ہارے کلمہ کو برادرانِ اسلام کے لیے بیت اللہ کی حاضری اور دوضۂ اقدس پرسلامی دکھوں کا مداوا بھی ہے اور درد کا علاج بھی .....لہذا اس موقع پرخوفنا ک اسلح اور فوجوں کے اعدادو شار سے بحر پورنقشوں کے بجائے تربیت جج کا نقشہ ہونا چاہیے مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کوشوتی زیارت کے ساتھ ذوقی شہادت سے بھی آراستہ ہونا چاہیے لہذا اس مرتبدای جنگی نقشے پراکتفا کیجیے۔

دوسال قبل اس عاجز کوبھی انٹدرت العزت نے حاضری کی دولت سے نواز اتھا۔ اس دوران حبشہ کے دو حاجیوں سے ملاقات ہوئی۔ بندہ نے محسوس کیا کہ حبشہ کے لوگ بنسبت دوسرے کا لے بھائیوں کے زم مزاج اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے اللہ نے اللہ جوئی تو انہوں نے حسرت کا اظہار کیا اس لیے اللہ نے اللہ جوئی تو انہوں نے حسرت کا اظہار کیا کہ انساریدید کی طرح ہمت دکھاتے اورا ٹیاروو فا کا مظاہرہ کرتے تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے۔

بندہ نے عرض کیالیکن پھر ہم جیسے ناتواں بحراحمر پار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کیسے جاتے؟ ہر کام میں اللہ کی تعکمت ہوتی ہے۔

آج کے مسلمانوں کو انصاری صحابہ جیسے ایمان وعزم اور غیرت ووفا کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب ایک مرتبہ حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرزبان دے دی کہ ہم آپ کا ساتھ ویں گے تو چھر گھر بارلٹادیا، بوی بچے گوادیے مگر اپنی بات سے بیچھے ند ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ' انصار جیسی جانی قربانی کسی نے نہیں دی۔ انہوں نے تین مرتبہ اپنے منتخب جوان سترستر
کی تعداد میں شہید کروائے ۔ پہلے غزوہ اُصد میں ، پھر بئر معونہ کے واقعہ میں اور پھر جنگ بمامہ میں۔' بندہ عرض کرتا ہے کہ تاریخ
عالم میں اپنا قول وقر ارنجھانے کے لیے جتنی آز مائٹوں سے انصار صحابہ کو گزر تا پڑاا تناکسی کی آز مائٹن نہیں ہوئی لیکن آفرین ہے کہ
انہوں نے جوعہد و فابا ندھا تھا اسے ہر حال میں یورا کرد کھایا۔

جو تجھ بن نہ جسنے کو کہتے تھے ہم سو اس عبد کو ہم وفا کر چلے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وفا کا وہ بدلہ دیا جوشایانِ شان تھا۔ آپ نے فتح کمہ کے بعد اپنے آبائی وطن میں رہنے کے بجائے انصار کے ساتھ رہنے اور وہیں جینے مرنے کو آجے دی۔ جواللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا سودا کرتا ہے اسے بھی گھائے کا سامنانہیں کرتا ہے احر مین کے زائرین کو وہاں سے سیسبق تازہ کرکے لوشا جا ہے۔

دوسراباب

ورسيات

| _                               |           |
|---------------------------------|-----------|
| انونکی مثال                     | 4         |
| أميدكى كرن                      | 0         |
| د ین مدارس میں اردوادب کی تعلیم | <b>(</b>  |
| صديول كاقرض                     | <b>©</b>  |
| سرور ری کے عل                   | 4         |
| خوز رِ <sup>ت</sup> َهِيْرُ     | •         |
| ایک عاجزانه درخواست             | <b>ф</b>  |
| سيلي اينث                       | <b>\$</b> |
| بنگامی مکا تب کامخفرنصاب        | Ф         |
| چاند تارول کی دنیا              | •         |
| ایک غلطهٔی کا زاله              | <b>.</b>  |
| فضلا ئے كرام كودر پيش دومشكلات  | <b>©</b>  |
| کوئی تو" کیسے"ہو؟               |           |

## انوكھيمثال

قر آن شریف میں ایک جگہ ایک'' تکویٰ حقیقت'' بیان کی گئی ہے اورا گر تاریخ انسانی کا مطالعہ یا گردو پیش برغور کیا جائے توبید دھیقت 'روز روثن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔ ' قرآن حقیقت بیان ' کے مجزاندالفاظ اس موقع پر بیر ہیں ا' پس حِما گ تو بونبی اُڑ جاتا ہے اورلوگوں کو فائدہ دینے والی چیز زمین پریاتی رہتی ہے۔''

ضرب مؤمن کے مابیناز کالم نگار جناب یاسرمحدخان کی تحقیق کےمطابق اس وقت دنیا میں 921 نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ان میں سرکاری بھی ہیں اور غیر سرکاری بھی۔ وہ بھی ہیں جنہیں اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے یا کروڑوں کا بجٹ رکھنے والی این جی اوز چلار ہی ہیں اور وہ بھی ہیں جن کے پیچے و نیا کے ترقی یا فتہ ترین ممالک کے بے تحاشا وسائل ہیں یا عالمی طاقتوں کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے ....کین ان میں ہے ایک بھی نظام ایسانہیں جس پر بددیانتی ، بدعنوانی یا غلط بیانی وفریب وہی کا الزام نہ ہو۔اس کے برعکس ، وفاق دنیا کاوا حد تعلیمی ادارہ ہے جوکسی حکومت یا عالمی ادارے ہے امداز نہیں لیتا،اس کے پیچیے کوئی منظم طاقت ہے نیا ہے منتقل وسائل کا سہارا حاصل ہے لیکن پھر بھی اسے چند صاحبانِ عزیمت، اللہ تعالی کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس خوبی اورسلیقے کے ساتھ چلارے میں کدیدادارہ دیانت داری اور نظم وضبط میں اپنی مثال آب ہے۔ دوسر عظیمی نظاموں کوایے ایے ممالک یا حکومتوں کی طرف ہے کمل سر برتی ہمایت اور حوصلہ افزائی اور طرح کر قانونی وساجی سہوتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن یبال عالم بیہ ہے کہ اسپنے بھی خفامیں اور بیگانے بھی ناخوش، غیروں کی جفا کاری بھی پورے زوروں پر ہےاورا پنوں کی ہےاعتنا کی بھی الیکن چندمروان خدامست وخدا آگاہ ہیں کہ ساری دنیا کی مخالفت، اعتراضات اور طعنوں کی بوجھاڑ کو سہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس وقت ہارے ملک میں اپیا کوئی ادار ہنمیں جس کی ملک بھر میں آئی کثیر تعداد میں شاخیں ہوں ،ان سب شاخوں میں ایک ہی نصاب ونظام ہو، و ہال کے مدرسین ایک ہی نظام تربیت میں ڈھلے ہوئے ہول ،ان سب کامشن ،نظریداورمقصد زندگی ایک ہی ہو، وہال ایک ہی دن امتحان شروع اورایک ہی وان ختم ہوتے ہوں، ہزاروں طلبوط البات کے لیے ایک ہی پرچہ بنما ، ایک ہی وقت کھاتا اور ایک ہی جگہ جوالی کا بیاں جمع ہوتی ہوں ،ان کی چیکنگ اور نمبرنگ کا ایبانول پروف نظام ہو کمتحن کو بھی پند نہ چلے یہ پر چیکن صوبے کے س مدر سے کے س طالب علم كاب ؟ الساانوكھانظام پورے ملك ميں، پوري تيسري دنيا ميں، بلك كہنے ديجيك يوري جديد دنيا ميں كہيں اور نيمس سيد سب وفاق المدارس کے اکابرعلائے کرام کی کرامت ہے کہ وہ اس سمپری ،اس بے وسیلکی اور دنیا والوں کی اس بے زخی کے باوجودوہ تاریخ رقم کررہے میں جواہل حق کی قبولیت عنداللہ اور تصرت من جائب اللہ کی کھی نشانی ہے۔

حقائق بلاشبه حقائق ہوتے ہیں، وہ خود بولتے ہیں اور اپنا آپ منواتے ہیں۔ انہیں پروپیکنڈے کی گرد اُڑا کر وهندلا یا تو جاسکتا ہے چھیا یانہیں جاسکتا۔ کیونکہ پروبیگنڈے کی گرد جب بیٹھ جاتی ہے تو اس کے چھیے سے حقائق کا تابناک چرہ پہلے ہے زیادہ روشن، پہلے ہے زیادہ اُ جلا ہو کراور پہلے ہے کہیں زیادہ کھر کرسا منے آ جا تا ہے۔

مِ گز نمیرد آنکه داش زنده شد بعش شبت است بر جربیدهٔ عالم دوام ما

## اُمید کی کرن

«میں امریکی شہری ہوں، شکا گو کی ایک یونیورٹی میں پڑھتا ہوں اور مدارس پڑھیس....''

''اوہ شکا گو.....ریاست الی نوائس کا صدر مقام مشی گن جھیل کے کنارے، کینیڈا کے پچھواڑے میں۔''

"كمال ہے! آپ عجيب وغريب مولوي صاحب ہيں۔"

'' آپ کاشہر بھی تو عجیب وغریب ہے۔ کیااس میں ایک ٹیڑھی ٹیڑھی سڑک بہت ہی عجیب وغریب نہیں۔ ویسے آپ نے عجیب وغریب انسان کے بجائے عجیب وغریب مولوی صاحب کیول کہا؟''

''اس لیے کہ میں جتنے پاکستانی علم سے ملاانہوں نے مجھے ہی ہو لئے کا موقع دیا اور میر سے سوالات کے جوابات پراکتفا کیا۔ آپ کی ہاتوں سے لگتا ہے آپ جوابا میر سے اور میر سے ملک کے تعلق بہت کچھ ہولیس یا پوچھیں گے۔''

مہمان ذہین تھااوراعتادے گفتگو کرتا تھا۔

'' تو آپ مقاله لکھرے ہیں؟''

"میں پی ایج ڈی کرر ہاہوں،میرے تھیس کا موضوع پاکتانی مدارس ہیں۔"

" آپ کے گران کا نام کیا ہے؟"

یہ سوال بھی اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جونام بتایا، بندہ کو یادنہیں رہا، البتدا تنااجھی طرح یاد ہے کہ ان گران صاحب کے نام کے بعدان کا شعبہ اور ان کے لیندیدہ موضوعات وغیرہ پوچھنے ہے اتنا میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ موصوف کئر میں دبودی تیں ۔ کئر کا لفظ شاید ہے جا استعال کر گیا ہول کیونکہ ہریہودی کئر بنیاد پرست ہی ہوتا ہے۔ ان میں لبرل، روثن خیال وغیرہ اقسام نا پید ہیں ۔ احساس کمتری کی ماری یہ تسمیں صرف ہم میں ہی پائی جاتی ہیں۔

'' يا كستاني مدارس يا ويني مدارس؟''

" کیامطلب؟"

'' و بنی مدارس تو و نیا بھر میں بھیلے ہوئے ہیں اور ان کا مثبت کر دار اور باو قار حیثیت وہاں کے معاشروں میں مسلم آپ صرف پاکستانی مدارس کا مطالعہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟''

مہمان نے شایداس رخ پر پہلے سوچا نہ تھااس لیے کوئی وضاحت کرنااس کے لیے مشکل ہور ہا تھا۔اس کواس مخصصے سے نکالنے کے لیے بندہ نے بات بڑھائی:''میرےاس سوال سے آپ کو مقالے کاعنوان اور اس کی صدود متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔''

''میں دین مدارس کے نظام تعلیم کے متعلق کچھ جانتا جا ہتا ہوں۔''

"اس کے لیے آپ کتا وقت لگائیں گے؟"

"میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوں۔"

'' کیچھ دن اوران میں ہے بھی چند گھنٹے؟''

میں نے '' پچھ' اور'' چند' کے لفظ پر زور دے کراس بات کی طرف توجہ دلائی چاہی تھی جو گور ہے صاحبان اور بابو لوگول کی ایک بڑے نفظ پر زور دے کراس بات کی طرف توجہ دلائی چاہی تھی جو گور ہے صاحبان اور بابو لوگول کی ایک بڑی مشکل ہے۔ پی ایک ڈی کے لیے تھیس لکھنے والے لوگیا چند گھنٹے میں اتنا پچھ معلوم ہوسکتا ہے جس کی بنیاد پر وہ وہ البسیرت پچھ بتا سکے ؟ لیکن پچھ دنوں بعد جب بیمواد چھپ کرآئے گا تو اس کا ہر لفظ اس لیے مستند مانا جائے گا کہ میدا کی ایک اسے ملاقا تیں کیس مانا جائے گا کہ میدا کی ایک اپنے میں کو رہے ہوئیوں کی واجی مجدے کے ملاوہ پچھٹیں اور مدارس کا ''بغور'' مشاہدہ کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ ۔ جبکہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے چند گھنٹوں کی واجی مجدے کے ملاوہ پچھٹیں

ہوتا۔ اس طرح کی دیگر سرکاری وغیر سرکاری رپورٹوں کا حال بھی ای سے ماتا جاتا ہوتا ہے کیونکہ خود ہمارے اہلِ وطن کی
معلومات بھی مدارس کے اس بہت بڑے نظام کے بارے میں ..... جہاں تک ہمارا تجزیہ ہے .... بالکل طی جیں۔ آ ہے ہی خدا
گلتی کہیے کیا مدر سے کا کوئی طالب علم امر یکا جا کر چند گھنٹے وہاں کے کالجوں، یو نیورسٹیوں میں گزار نے کے بعد اس چیز کا اہل
مانا جا سکتا ہے کدامر کی نظام تعلیم کے بارے میں کوئی معتبر تیمر ولکھ سکے۔ اگر نہیں اور یقیینا نہیں تو چند صیائی ہوئی آ تکھوں والے
کسی نیم سنجے گر بجریٹ کوئس طرح بیچن مل سکتا ہے؟

امر کی مہمان کے ساتھ گفتگواس لیے زیادہ اچھا تجربہ نہی کہ آ دھا وقت اس کے سوالات کی تھیج میں گزر جاتا تھا۔

یہودی استاد نے اپنے شاگر درشید کو آتی'' دیا نت وامانت' کے ساتھ' مستند' معلو مات فراہم کرر تھی تھیں کہ یہود کی تاریخی روایت

اور خصوص مزاج ''من الذین ھادو ایسحرفون الکلم عن مو اضعه' (یبود کہلانے والے کچھلوگ لفظ کو اس کے موقع محل سے

پھیر لیتے ہیں) کا نقشہ آتھوں کے ساسنے پھر جاتا تھا۔ دانش ور حضرات عام طور پر تحقیق کا اصول یہ بتاتے ہیں کہ آپ خالی

الذہن ہوکر مطالعہ کریں، معلومات جمع کریں، غیر جانبداری سے مشاہدہ کریں اور پھر کسی نیتج تک پہنچنے کی کوشش کریں [بظاہریہ
اصول بڑا منصفا نہ ہے لیکن کیا یو ملائمی منصفا نہ نیتج تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ انتہائی مخدوث بات ہے آلیکن ہوتا یہ ہے کہ اس اصول

پرز ورد ہے والے وائش وروں اور ان کے شاگر دان رشید کے طرز تحقیق کی جائے تو وہ اس کھیے سے قطعاً متفادست میں

چوکڑیاں بھر تا نظر آتا ہے۔ بہر حال یہ گفتگو بندہ کے پاس قار کین کی امانت ہے، اے مناسب موقع پر ضرور پیش خدمت کریں

گے۔ یہاں میں ان دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو اس کی گفتگو سے اخذ کیس اور واقعہ ہیہ ہے کہ یہ پہلے سے بندہ کے

برن میں جھلملاتی تھیں البتہ ان پر مزید غور وقل کا موقع اس مہمان کے جانے کے بعد ملا۔

ونیا میں سربلندی کے نقاضے کیا ہیں؟ روئے ارض پر کون ی قوم غلبہ پاتی ہے اور کس قوم کا نظام غالب ہوتا ہے؟ فاتح عالم بننے یا اس منصب پر فائز رہنے کے موضوعی نقاضے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں دوبا تیں بہت اہم ہیں:

(1) ......وہ قوم دنیا میں غلبہ پاکتی ہے جس کی قیادت ..... حکمران ،علاومشان خاور معاشر ہے کے زئما ..... سابقہ تاریخ کا علم ،عصرِ حاضر کاعلم اور کثیر الفنون و کثیر الجبت معلومات رکھنے میں عامتہ الناس سے فائق ہو۔ اب میں دوسر ہے طبقات کے بارے میں تو پچھورہی ہتا کیونکہ امت کے سب سے بیداراور باخبر طبقہ یعنی حکمرانوں کی وہنی ہگری علمی ودر ماندگی اور واماندگی کن حدوں کو چھورہی ہے اس کا اندازہ صرف اس تجزیہ سے لگایا جاسکتا ہے جو ایک مشہور دائش ور نے کیا: 'نظمیر الدین محمہ بابر محمد بابر (1530-1530) مسلمانوں میں وہ آخری حکمران گزراہے جو عصرِ حاضر کو جانتا تھا۔' .... البتہ اہلِ علم اور اربابِ مدارس کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ عصرِ حاضر کامم اور کثیر الجہتی معلومات میں اضافہ ہمارے نضلا کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔

قوم یہود میں فکری علمی صلاحیتیں رکھنے کے اعتبار سے جو تر تیب قائم ہے وہ اس وقت ہماری تر تیب سے بالکل اُلٹ

ہاور بیتقر بیاؤی ہے جو ہیانیہ کے سقوط ہے جل مسلم معاشروں میں پائی جاتی تھی۔ یہود کے ہاں پوری تو میں سب سے اعلی
وار فع اور کثیر الفنون معلوماتی سطح علما ومشائ کی رہی ہے۔ اس کے بعد عصری علوم کے حامل دانش وروں کی اور اس سے کم تر زعل وعمائنہ ین معاشرہ کی اور (1948ء میں قیام اسرائیل کے بعد ) سب سے کم تر حکم انوں کی ۔ گو یا یہود میں حکم ان نسبتاً سب سے کم صلاحیت کے ما لک افراد ہوتے ہیں جو فی الواقع ' وقعیل حکم کے ماہر'' ہوتے ہیں ۔ تفکر وقد بر کاعمل علما ومشائ کے باتھوں میں ہوتا ہے اور قوم یہود میں ان سے زیادہ علم رکھنے والاعموماً کوئی دوسرائہیں ہوتا جبکہ ہمارے ہاں بیتر بیت اُلٹ چل رہی ہواورام محمد محمد اللہ تعالیٰ اپنے اس مشہور و مقبول عام مقولے: "من حصل بناهل زمانہ فھو جاهل'' (جوعالم اپنے زمانے کے لوگوں اور محمد اللہ تعالیٰ اپنے اس مشہور و مقبول عام مقولے: "من حصل بناهل زمانہ فھو جاهل'' (جوعالم اپنے زمانے کے لوگوں اور ان کوئیس جانتا وہ جائل ہے ) میں اشارہ کر چکے ہیں کہ خارجی مطالعہ (جے مدارس کی اصطلاح میں غیر نصابی مطالعہ کہتے ہیں ) اور حقائق کا مشاہدہ کس قد رضر وری ہے۔

ہمارے ہاں فراغت کے بعد غیر مدرسین تو برکت کے لیے ہی مطالعہ کرتے ہیں ، مدرسین حضرات بھی نصابی کتب سے باہر نہیں جاتے جبکہ ایک عالم کے لیے عصر حاضر کا سب سے فاکن اورار فع علم انتہائی ضروری ہے اوراس کا حصول کچھ بھی مشکل نہیں۔ عربی ، اردواور انگلش علمی زبانیں بھی ہیں اور عالمی بھی۔ بالخصوص مؤخر الذکر زبان میں و نیا کے ہر خطے میں شاکع ہونے والی علمی ، تحقیقی اور فنی کتابوں پر تبھر ہے اور تلخیصات کم ہے کم مدت میں دستیاب ہوجاتی ہیں۔ مدارس میں ان زبانوں پر عبوراور مطالعے کا ذوق پیدا کرنے ، معلومات کو ہر ھانے اور تحریر وتقریر میں انہیں برکل استعمال کرنے کا سلیقہ بیدا کرنے کی از حدضرورت ہے۔

جامعة الرشيد ميں اساتذہ كے ليے عربی زبان كا اور درجہ تكيل كے فضلائے كرام كے ليے انگلش وكمپيوٹر كا تكمل كورس اہتمام سے جارى ہے۔ا گلے تعلیمی سال میں اس كومزید وسعت دیئے اور معیار كو بلندتر كرنے كى كوشش جارى ہے۔ویگر مدارس كو اس پر بلاتا خیرغور كرنا چاہیے۔

(2) ۔۔۔۔۔ وہ تو م دنیا میں اپنے آپ کومنوا علی ہے جس میں تفکر و تد براور تغیل میں حصہ لینے والے اٹل افراد سولہ ہے میں سال کی عمر ہے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں اس عمر کے درمیان سرگر می سے تلاش کیا جاتا ہو۔ علاومشان نے اور عما کدین علانہ طور پرالیسے اٹل افراد کی تلاش میں سرگرداں ہوں (میں نے سرگرداں کا لفظ جان ہو جھ کر استعمال کیا ہے ) اس جبتو کے لیے قوم میں ڈھانچہ اٹل افراد کی تلاش میں سرگرداں ہوں (میں نے سرگرداں کا لفظ جان و جھ کر استعمال کیا ہے ) اس جبتو کے لیے قوم میں ڈھانچہ (Infrastructure) موجود اور فعال ہو۔ ایسے افراد کی فور می نشان دہی کے لیے باضابطہ ذرائع اور ادار ہے قائم ہوں۔ ایسے نوعمر ذہیں افراد سے بیگار نہ لیا جاتا ہو اور گودڑی کے بیلال تاش معاش کی ختیوں سے ایسے بے جان نہ ہوجاتے ہوں کہ قوم کے کام کے ندر ہیں۔

عصرحاضرمیں مسلم امدی بدحالی کی انتہا کے باوجودامید کی جوکرن قائم ہےوہ محض اس بنیاد پر ہے کہ بار بار کی ناشکریوں

کے باوجود عالم اسلام میں ایسے لوگوں کی پیدائش کم نہیں ہوئی جن پر توجہ دی جائے تو وہ قوم کا بیز اپارلگا سکتے ہیں۔خصوصاً پاکستانی قوم میں یہ پوٹینشل اتنا جیران کن ہے کہ باید وشاید .... بشتم بخدا ہماری قوم صرف اس سرمائے کوشیح استعال کر ہے تو سارے دلدّ ر دور ہوجا کیں گے ہے۔ وطن قو توں کواس نعمت کی قدر کرنی چا ہیے اور اپنے اپنے میدان میں اس حوالے سے دل جمعی کے ساتھ کام کرنا چا ہیے۔ مارس کی حد تک ماوشعبان میں شروع ہونے والی سالانہ تعطیلات میں نو جوان فضلا کے لیے قضا کورس، اسلامک بینکنگ، فلکیات، تاریخ وجغرافیہ، ٹیجر ٹریننگ اور انگش و کمپیوٹر کورس جیسی سرگرمیوں کو اعلیٰ بیانے پر منعقد کرنا جامعة الرشید کا ہم اقد ام ہے۔ ویگر مدارس اپنے اسا تذہ کرام کوان میں مبعوث کر کے ان کی اہلیت اور تجربے میں اضافہ کرواسکتے ہیں۔ اس سے وہ باسانی اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے ہاں یہ چیزیں متعارف کرواسکیں۔

کوشش بندوں کی طرف ہے ہوتی ہے اور کامیا بی کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے لہذا اپنی می کوشش کرتے رہنا جا ہے تا کدرب العزت کی عطا کا رُخ ہماری طرف ہوجائے۔

# دینی مدارس میں اردوادب کی تعلیم

مشقتم وتسنم حفترت اقدس صدروفاق المدارس دامت بركاتبم العاليه السلام عليكم ورحمة اللّه وبركانة

آج بتاریخ پیدره رمضان طلبه کوچھٹی ہوئی ہے تو آپ کو بیعریضہ کیصے ہیٹھا ہوں، تاخیراورغفلت کی بہت بہت معذرت اورمعافی کےساتھو۔

حضرت اقدس نے بندہ کوسال بھر کے لیے جمعہ کے لیے خطبات کی تیاری کے متعلق جوتھم فرمایا تھااس کے بارے میں تفصیلی جائزہ بندہ پیش کر چکا ہے۔اس کے متباول کے طور پرایک تجویز بندہ کے ذہن میں آئی ہے جس کو کافی سوچ بچار کے بعد آنجناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

جب ہمارے ہاں بینواہش بیدا ہوتی ہے کہ ہمارے طلبہ اچھادیب، خطیب یا کم از کم سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والے اچھے شہری بنیں اوران کے اظہار ما فی الضمیر میں اجنبی تجبیرات اور نامانوس اسلوب راہ نہ پکڑے تو اس کی ابتدا ہمیں شروع سے کرنی چھے چاہیے۔ یعنی ہمارے طلبہ کرام کوار دواوب کے رائج الوقت محاورے، ضرب الامثال، روز مرے، متراوفات ومتفادات، اساتذہ فن کے کلام میں استعمال ہونے والی تعبیرات، جملوں کی بندش، اس سب کچھی تعلیم درجہ بدرجہ شروع سے ملنی چاہیے بلکہ اس سے مجھی پہلے انہیں مشکل الفاظ کے معانی، کثیرالاستعمال معیاری اوبی الفاظ، نہ کرمؤنث، واحد جمع بقواعد جملہ سازی اور اردوصرف ونحو کی بنیادی تعلیم دی جانی چاہیے۔ یعنی ہم جس طرح عربی ادب کی تعلیم کے لیے صرف نحواور اوب کو طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق شروع سے بنیادی تعلیم دی جانی چاہیے۔ یعنی ہم جس طرح عربی ادب کی تعلیم تعلیم ہمی ان مقاصد عالیہ میں سے ہے کہ جس کے لیے اس طرح کی منصوبہ بند تعلیم ہونی جائے ہیں اس طرح کی منصوبہ بند تعلیم ہونی جائے۔

 ای بربس ہوتی تو اتی مشکل نہ ہوتی کیونکہ عربی و فاری الفاظ کے استعمال ہے علمیت کا بھرم پھر بھی رہ جاتا ہے ،مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سات آ تھ سال مدارس کے ماحول میں پشتو، پنجابی ، بلوچی، بروہوی وغیرہ علاقائی زبانیں بولئے والےطلبہ کے ساتھ رہنے ہے ایک اردو ہو لیے والے طالبعلم کے ذہن میں بھی وہ الفاظ تبعیرِ ات اور اسلوب پختہ اور جاگزیں ہو جاتی ہیں جو پیطلبا ہے ملاقوں ہے ساتھ اا ہے ہوتے ہیں اور معیاری ادب میں ان کی کوئی جگے نہیں بنتی مختلف ویباتی اور مقامی تعبيرات كي آميزش سے تيارشده بيلغوبا عوام كے لي قطعي نامانوس ہوتا بالبذارفة رفة بهار ساوران كدرميان حائل خليج روز بروز وسیع ہوتی جار ہی ہےاورای مناسبت ہے ہماری ان برگرفت بھی کمز ور ہور ہی ہے۔اس امر کا زیادہ واضح احساس اس وقت ہوتا ہے جب کسی عام آ دمی ہے سوال سن کرا ہے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی جائے ۔ سائل کسی اور دنیا کی زبان بول رہا ہوتا ہے اور ہم اے کسی اور رنگ ڈ ھنگ اورلب و کہتے میں اپناما فی الضمیر مجھانے کی کوشش کرر ہے ہوتے ہیں۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام الناس مخصوص الفاظ کے تکراراور نامانوس تراکیب کے استعال کے باعث بمارے بیانات اور گفتگو سے وہ ذہنی ہم آ ہنگی نہیں پیدا کر یاتے نہ انہیں اردوادب کی وہ قدرتی حاشی ہمارے یہاں ملتی ہے جوانہیں مولانا مودودی، امین احسن اصلاحی بغیم احرصد لقی ، ڈاکٹر اسراراحمد، ڈاکٹر طاہرالقادری،غلام احمد برویز، جاویداحمہ غامدی اور ڈاکٹر فرحت ہاٹھی جیسےلوگوں کے ہاں ملتی ہے۔ایسے حضرات کی اکیڈمیاں ملک بھر میں جگہ جگہ کھل چکی ہیںاوران کے وابستگان''منے فیین'' (معاشرے کے خوشحال لوگ)اور''ملا المسقوم" كِقبيل سے ہیں۔ان حضرات كوشيخ علميت سے كياوا۔ط؟ مگر تقاضائے حال كےمطابق ً نفتگو كِفْن نے انبيل معاشرے میں بیہ مقام دلوایا ہے۔ہم نے نہ بھی اردو کے سکہ بنداستادوں کا کلام پڑ ھا، نہ کسی اد فی مجلس میں شریک ہوکرلب ولہجہ۔ اور تلفظ واملا درست کیا، نہ جھی الفاظ کی نشست و برخاست، باہمی ربط اورصوتی حسن برتوجہ دی تو ہمارے اور ان حضرات کے درممان بهفرق بيدابهو نابي تقايه

جس طرح اردوادب اوراردوزبان کے قواعد کی تعلیم ہمارے یہاں رائج نہیں ای طرح اس کے مطابعے کا ذوق بھی نہیں۔ اگر ہم دور نہ جا کیں، اس وقت کے بڑے کا لم نگاروں کو اپنے طلبہ سے بڑھوا کیں تو بھی زبان و بیان کی در تنگی کی وقیع نہیں۔ اگر ہم دور نہ جا کیں، اس وقت کے بڑے کا لم نگاروں کو اپنے طلبہ سے ہماری طلبہ برادری کے لیے شستہ، بامحاورہ اور زبان فیمت سے اپنادامن قدر ہے بھر سکتے ہیں۔ گراییا ذوق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری طلبہ برادری کے لیے شستہ، بامحاورہ اور زبان کی صحت والی اردو بولنا مشکل ہوگیا ہے۔ جب ہمارا پشتون طالبعلم سے کہتا ہے کہ 'آج میرے سر پرورد ہے' یا' کیا تمہارے ساتھ فلال کتاب ہے؟'' تو وہ اپنی دانست میں قطعا کوئی نلطی نہیں کرر باہوتا، پشتو میں سیدونوں جملے ایسے ہی ہیں، ہم نے اسے اس کی مادر کی زبان کے حصار سے نکال کر ملک میں بولی جانے والی زبان کے معیاری لب و لہج ، درست تلفظ واملا، برمل محاوروں اور ضرب الامثال سے روشناس ہی نہیں کروایا تو لاز ما یہی محرّف زبان بول کراردودان ہم نشینوں یا اپنے مقتد یوں کی طبیعت اچاٹ کرتار ہےگا۔

اس کے برعکس اسکول و کالجزمیں پہلی جماعت سے لے کرایم اے تک طالبعلم کی ذہنی سطح کے مطابق نصاب مروج ہے۔ ہے۔عصری تعلیمی ادار ہے تی اعتبار سے تباہ حال ہیں مگر اردو کے نصاب کی تدوین میں ان کے منصوبہ سازوں نے قوم سے کس نہ کسی حد تک وفاکی ہے۔ ان کا استاد پہلے طالبعلم سے بلند آواز میں سبق کا الما کرواتا ہے پھر مشکل الفاظ کے معانی اور ٹی تراکیب کاحل ہوتا ہے، بعدازاں سبق کے متعلق سوالوں کا جواب ہوجائے کے بعد خالی جگہیں پُر کرنے اور جملے بنانے کا مرحلہ آتا ہے، پھر سبق کی تلخیص ہوتی ہے یا سے طالبعلم ہے اس کے 'اپ الفاظ میں' لکھوایا جاتا ہے، پھر مضمون نوایی کے اصول پڑھوا کر چھوٹی می کہانی لکھوائی جاتی ہے۔ پھر کی مضمون کے نکات بتا کراس پر'' کم از کم تمیں سطریں' لکھنے کا کہا جاتا ہے۔ حضرت والامحسوں کریں گے کہ یکس فقد رفطری اور عقلی و منطق تر تیب ہے۔ چنا نچوان کے یہاں تعلیمی معیار کے نا قابل بیان انحطاط کے باوجوداد بیوں اور مقرروں کی کھیپ پیدا ہوجاتی ہے اور ہمارے ہاں اعلی اور معیاری تعلیم کے باوجود کھیٹھاردوا و بے حوالے سے ایک ایسا خلا ہے جس کو صرف اور صرف آپ پی خصوصی توجہ سے پر کر سکتے ہیں۔

حضرت والااس موقع پرشایدفر ما نمیں گے کہ خوشامدانہ بقراطیت نہ بگھارو،سید ھے۔جیاوُ بتاوُ کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ بندہ کے پاس بہت سے طلبہ اورنو جوان آئے رہتے ہیں کہ''صحافی کیسے بناجا تا ہے؟''

حضرت والا! بات بہت کمی ہوگی مگراتی اہم اور آپ کے تفویض کردہ کام سے اس قدر مربوط معلوم ہوتی تھی کہ بادل نخواسته اس طوالت کی گہتا خی کرنا ہی پڑی۔ بندہ کے خیال میں ہمارے وزیر طلبہ کے لیے اردوادب کا صرف مطالعہ ہرگز کا فی نہیں ، اگر محض مطالعہ سے تلفظ و لہج کی نجابت اور زبان و بیان پر مطلوبہ قدرت حاصل ہو علی تو و نیا ہر کے ماہرین تعلیم اپنے ملکول کی قومی اور مادری زبان کی تعلیم کو نتہی درجات تک لازم قرار نددیتے۔ پھر صرف و نحو کے قواعد کی تعلیم و تم بین تو مطالعہ علی میں نہیں تو اس کے لیے مطالعہ (جس پر مداومت مطالعہ ہے ممکن ہی نہیں خصوصاً جبکہ ہمارے ہاں اس کا ذوق اور بنیا دی تعلیم ہی نہیں تو اس کے لیے مطالعہ (جس پر مداومت کی کوئی صانت نہیں ) پراکتفا کے بجائے کافی کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم فی الحال اپنے مدارس کے لیے الگ سے اردو کا نصاب کی کوئی صانت نہیں ) پراکتفا کے بجائے کافی کام کرنا پڑھا پڑھا یا جا سکتا ہے تو اردو کے عصری تعلیمی نصاب کے مدق نمین میں صالح مرتب نہ کریں تو عصری اداروں کام وجہ نصاب ہی ہی ، آخر 'ما صلعی و لا صام و لا قبر القور آن قبط' ، جیسا کردار کے تلاش کی کیا ضرورت ہے ؟ جب تک مدارس دینیہ کے لیے اپنا نصاب تیار نہیں ہوتا اس وقت تک اگر مثلاً دسویں کی کتاب بعد کے درجوں میں آنجر باتی طور پر پڑھائی جائے تو کیا حرج کتاب نالنہ میں [ائی طرح بارہویں اور چود ہویں کی کتاب بعد کے درجوں میں آنجر باتی طور پر پڑھائی جائے تو کیا حرج کتاب نالنہ میں [ائی طرح بارہویں اور چود ہویں کی کتاب بعد کے درجوں میں آنجر باتی طور پر پڑھائی جائے تو کیا حرج

ہے؟ اردوز بان کے قواعداور صرف ونو کی مختلف کتب کا انتخاب بھی بآسانی کیا جاسکتا ہے۔ تخصص فی الدعوۃ والارشادیا غیر وفاقی درجات میں ایساتجرینسبتاسہل اورزیاوہ قابل عمل ہے۔

جہاں تک دینی مدارس کے لیے الگ سے اردو کا نصاب تیار کرنے کا مسئلہ ہے تو اس کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دی تیں۔ سال بھر میں درجہ ثانیہ کی سطح کی کتاب تو بتار بہو ہی جائے گی۔ چی بات یہ ہے کہ اگر حضرت نے اس پر توجہ نہ دی تو شامہ کوئی اور اسے قابل التفات نہ سمجھے گا اور اگر حضرت اس موضوع پر سوچیس تو کئی را ہیں نکل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر و صحت میں برکت اور ترقی عطافر مائے اور امت کے لیے آپ کا سائیہ رحمت تا دیر صحت وعافیت کے ساتھ قائم رکھے۔
محت میں برکت اور ترقی عطافر مائے اور امت کے لیے آپ کا سائیہ رحمت تا دیر صحت وعافیت کے ساتھ قائم رکھے۔

ابوليابه

ضرب مؤمن كراجي

(بیدخط لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اردوادب کی مقر ایس وتمرین کے لیے اردوتحریر کے آ داب پرمشمثل مفصل کتاب''تحریر کیسے پیکھیں'' مکتوب نگار کے قلم ہے تیار ہوکر شائع ہوگئی۔والحمد لله علیٰ ذلک)

### صديوں كا قرض

بعض خواہشیں الی ہوتی ہیں کہانسان انہیں حاصل زندگی سمجھتا ہےاور جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اسے یقین نہیں آتا کہ وہ معرض وجود میں آچکی ہیں۔ پچھالیا ہی معاملہ بندو کے ساتھ اس وقت ہوا جب مشکر اسلام شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد تق عثانی صاحب بارک القد فی حیاتہ کے تلم مجزر قم سے لکھا ہوا قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ چھپنے کی اطلاع سی ۔

میراخیال ہے کہ آ ہے بچھ نہ سکے ہوں گے کہ حفزت کے انگرین کی ترجے سے بندہ کی دیرینہ خواہش کی بخیل کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ میں آ ہے کوزیادہ دیر سسینس میں نہیں رکھوں گالیکن آ ہے کو ججھے تھوزی دیر کے لیے تیں سال پہلے ماضی میں جھا نکنے کی اجازت دینی ہوگی۔

میاس وقت کی بات ہے جب بندہ نو دی سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کررہا تھا۔ جس ننج میں ہم حفظ کرتے تھے وہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا مشہورز مانہ سولہ سطروں والانسخہ تھا۔ اس کے آخر میں تاج کمپنی کی دیگر قرآنی مطبوعات کی فہرست بھی ہوتی تھی۔ اس میں ایک انگریز کی ترجہ کی اس لفظ پرنظر پرنتی تو اس میں ایک انگریز کی ترجہ کے سامنے مترجم کا نام کچھ یوں درج تھا'' مار مارڈ لیوک پکتھا ل۔''بندہ کی جب بھی اس لفظ پرنظر پرنتی تو دوسوال ذہن میں اُنجرتے کیک بھی کسی سے میسوالات یو چھنے کی جرات نہ ہوئی۔ پہلاسوال تو یا انکل بچگا نہ تھا البتہ دوسرے سوال کی دوسوال ذہن میں اُنگر بیدا تھا کہ دوسرے سوال کی مسلم کے انداز این میں آخرے کہ کہ جب کے در سے میں تقریباً ربع میں تقریباً دیا ہے۔ میں تک دفن رہا۔ مقام شکرے کہ آج اس کا جواب ٹل گیا ہے اور صد شکرے کہ مرنے سے پہلے ای زندگی میں ٹل گیا ہے۔

جب بھی قرآن شریف کھولتے بند کرتے اس لفظ پرنظر پڑتی تو بیسوال ذہن میں کا بلاتا کہ اس نام میں ''ماز'' کا لفظ دو
مرتبہ کیوں آتا ہے؟ اب آپ جانبے کہ بچگانہ پن کے سوااس سوال میں کیار کھا ہے؟ دوسرا سوال بیت گل کرتا کہ ہماری محدود ذہنی
سطح کے مطابق قرآن کریم کی دنیا'' تاج کمپنی'' پر شروع ہوتی اور ای پرختم ہوتی تھی۔ اس لیے کہ ہماری مجداور مدر سے ملحق تھا،
سارے بی قرآن شریف'' تاج کمپنی'' کے چھے ہوئے رکھے تھے اور چونکہ اس بحر میں ہماری دنیا مجداور مدر سہ جوگھر سے ملحق تھا،
سارے بی قرآن شریف '' تاج کمپنی'' کے جھے ہوئے رکھے تھے اور چونکہ اس بحر میں ہماری دنیا مجداور مدر سہ جوگھر سے ملحق تھا،
سارے بی قرآن شریف چھا ہے کہ ہم بجاطور پر سیجھنے میں جن بجانب تھے کہ دنیا میں قرآن شریف چھا ہے کی تو فیق (یا ذمہ داری) اللہ
میاں نے صرف تاج کمپنی کودی ہے۔ تب بی تو وہ استے خوبصور ت، من بھاتے اور اعلیٰ خطاطی والے قرآن شریف چھا پی ہے جو
جلدی سے یاد ہوجاتے ہیں اور ہمیں کھیلنے کا زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ تاج کمپنی کے سولہ سطر والے قرآن شریف کے
علادہ کی قرآن شریف سے ہمار نے فرسودہ ذبن کی مطابقت بیدا نہ ہو تکی ۔ نجانے اس نسخ میں کیا بات ہے؟ خیر! ویکھیے بات
علادہ کی قرآن شریف سے ہمار کا ہور ہاتھا۔ مار مارڈ ہوک پھھال صاحب کا نام دیکھ کر بندہ کوشاک سالگاتھا کہ تاج کمپنی جو (بندہ
کے اس دفت کے ذہن کے مطابق ) مسلمانوں کی واحد نمائیدہ اشاعتی کمپنی ہے، اسے دنیا بھر میں کی معروف عالم وین کا لکھا ہوا

یکسی متندومعتر عالم دین کے قلم سے نکا ہوا پہلا انگریزی ترجمہ ہے اور عالم دین بھی وہ جونہ صرف بیک وقت نکته رس مفسر ، متندمحد نہ فقیہ وقت ، اعلیٰ پائے کا ادیب وشاعرا ورصاحب نبست روصانی شخصیت وشنخ کا مل ہے بلکہ عالم اسلام کی الیمی نا مورا ور ہمہ جہت شخصیت کہ اس کا نام ہی بذات خود صند ہے عبقریت الی صفت ہے جوخود اپنا آپ منواتی ہے۔
یہاں بھی آپ ویکھیے کہ بیتر جمحض ڈھائی سال کی مدت میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے کمل ہوا جو گونا گول عالمگیر مصروفیات رکھتا ہے اور جو بھی کسی عصری تعلیم انہیں سبور مصروفیات رکھتا ہے اور جو بھی کسی عصری تعلیمی ادارے کے باقاعدہ طالب علم نہیں رہے۔ان کی تمام ترتعلیم انہیں سبور سامان دینی مدارس میں ہوئی ہے جنہیں آج جہالت اور دنیا سے ناوا قفیت کا طعند دیا جارہا ہے۔لیکن جیسا کہ جیکئس لوگول سے ہوں اور میناز بھی ۔ نیز میر جمہ ایسی سلاست ونفاست اور شنگی شافتگی لیے ہوئے ہے جود کھنے سے تعلق رکھتی ہے۔
جیں اور ممتاز بھی ۔ نیز میر جمہ ایسی سلاست ونفاست اور شنگی شافتگی لیے ہوئے ہے جود کھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

آپاس تر جے کی اہمیت اور افاویت کو نہ بچھ سکیں گے اگر آپ کو اہلِ علم کی اس حسرت اور تشنی تمناؤں کا اندازہ نہ ہوگا جو اب تک ان کو بے چین کیے ہوئی تھی اور ان کے دلول کورٹر پاتی اس بے چینی کی شدت کا احساس ممکن نہیں جب تک ایک نظر آج تک لکھے گئے انگریزی ترجموں پر نہ ڈال لی جائے۔ لہٰذاازراہ کرم آئے! ذراایک اُچٹتی کی نظر آج تک قرآن کی انگریزی میں خدمت پرجھی ہوجائے۔

اس وقت بازار میں کئی انگریزی تراجم دستیاب ہیں جن میں تین زیادہ مشہور ہیں۔ایک تو پہتھال صاحب کا ترجمہ ہے جو کہ حیدرآ باد دکن کے فرمانروا نظام دکن کے ایما پر کیا گیا اور ریاست حیدرآ باد ہی سے پہلی دفعہ شائع ہوا۔اس ترجمہ میں پچھ اشکالات ہیں جو اہلی علم پر تخفی نہیں نیز اس کے ساتھ تشریکی نوش بھی نہیں جس کی وجہ سے انگریزی خواں طبقے کے لیے قرآن کی مراد تک پہنچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ دوسرا معروف بلکہ غالبًا سب سے زیادہ مشہور ترجمہ عبداللہ یوسف علی کا ہے۔ موصوف چونکہ بو ہری داؤ دی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کے ترجم کی ثقابت کا کیا عالم ہوگا؟ یقین ہمتی ہیاں نہیں۔ ہمرحال ان کی وکورین اسٹائل کی انگریزی اور زبان دانی کے حوالے سے ان کی غیر معمولی مہارت کی بنا پر اس ترجم کو عالمگیر شہرت ملی اور عام طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں بہی ترجمہ نظر آتا ہے۔ تیسرا ترجمہ عرب دنیا میں ہوا ہے۔ مترجمین کی کمیٹی نے غالبًا پکتھال صاحب کے ترجمہ کوسا منے رکھ کر اس کے نقائص دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

الغرض اس سے قبل جو بھی انگریزی ترجے ہوئے وہ یا تو غیرمسلموں کے تھے لہٰ داقلبی محبت کے اعجاز اور سوزعشق سے

جنم لینے والی بلندیا بیکاوشوں کی تو قع ہی نضول کھہری .....یاان مسلمانوں کے جوعلوم دین میں رسوخ ہے محروم اورخصوصاً علم تغییر کی باریکیوں ہے نا آ شنا تھے۔اس لیےان ہےائی غلطہاں بھی ہوئیں جن ہےمطلب کچھکا کچھ ہو گیا ہامفہوم ہی الٹ گیا۔اس کی کنی مثالیں مجھ جیسا سادہ مولوی بھی دیسکتا ہے لیکن بیا یک مستقل مقالے میں جیس گی مختصرا خیاری مضمون اس کامتحمل کہاں؟ پھرعلوم دیدیہ ہے گہری واقفیت کور ہے دیجیے کہ بیوہ بحث ہے جس کا فیصلہ ہمارے عصری تعلیم یافتہ دوست یوں کرتے ہیں: ''ارے صاحب! بس رہنے دیجے! مولوی صاحبان ہے تو کسی کا کام دیکھائی نہیں جاتا۔'' سے البذا بماس بحث ہے قطع نظر تھیٹے زبان دانی کے لحاظ ہے دوسرے ترجموں کو دیکھیں تو بعض میں بائبل کے ترجموں کی مخصوص زبان اور اسلوبايا گھا ہوا ہے كەسورە بقره كاتر جمد ير هت بوئ معلوم بوتا ہے كەعبد قدىم كى كتاب بيدائش ياخروج كامطالعه کرر ہے ہیں ۔بعض تر اجم معاصر زبان میں ہیں لیکن یا تکمل طور پر تحت اللفظ کی جکڑ بندیوں میں مقید ہیں یا بالکل ہی آ زاد كە فاصلەر كەكر گذرىية محسوس ہوتے ہيں \_بعض ميں پيەسئلە كەعلوم عربيت (صرف نحو، لغت ؛ بيان، بديع، معانى) كى باریکیٰ ب نہ جاننے کی وجہ سے جہال قرآن کا زور بیان ،فصاحت و بلاغت کی معراج کوچھور ہا ہوتا ہے وہاں بیتر اجم گنگ اور جسمه ً بے بسی دکھائی دیتے ہیں اور جہال کلام البی اپنی خصوصی شان وشوکت کی بلندیوں پر ہوتا ہے وہاں بیمتر جمین پرشکوہ الفاظ کے چناؤ سے قاصرو عاجز معلوم ہوتے ہیں۔حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم کا ترجمہ......جبیبا کہ عنقریب دنیا صحواہی دیے گی .......ایک طرف تو اعتقادی ونظریاتی طور برزیغ وصلال سے پاک، دوسری طرف اسلاف کے مخصوص اور مبارک ﴿ زِيرِاحتياط واعتدال اورسلامت طبع كا مرقع،خود بني وخودرائے سے اتنااجتناب كه بيں ايك جگه بھي كسي چزكي نسبت این طرف نبیں کی ، نتحدیث نعت کے لبادے میں این اوصاف گنوائے ہیں۔ زبان کی طرف آئے تو نہ اور کاطر ح لفظی ہے کہ پیچید گی اور البحص محسوس ہو، نہ بالکل آ زاد کہ دور دور سے حال پوچھتی گذر جائے ، بلکہ جیسا کہان کی ارد دتحریر سادگی وول نشینی اورشیرینی و جاشنی لیے ہوتی ہے ای طرح تگریزی بھی انتہائی سہل وسلیس ہے۔اس کی سادگی و پر کاری کاضیح لطف توانگریزی خواں طبقہ بی اُٹھا سکے گا اور واقعہ یہ ہے کہ بیتر جمہ عوام کے لیے ہی لکھا گیا ہے اور انہی کی ضروریات کو مدنظر ر کھنے کی برکت سے بیشا ہکارو جود میں آیا ہے۔قرآنی علوم پرحضرت کی دسترس اور گبری وابستگی کی ایک علامت بیمجی و سیسنے کوملتی ہے کہ جابجامفیدحواثی اور نکات میں خصوصاً جہاں بھی قاری کوالبحص یا پیچید گی محسوں ہونے کا اندیشہ ہوو ہال حضرت کے خصوص دلنشین اسلوب پرمشمل حواشی ذہن کی گر ہیں کھو لئے کا کام دیتے ہیں۔ پھر چھاینے والوں نے طباعت کے عالمی معبار کویدنظرر کھتے ہوئے حسن ذوق کا جوثبوت دیا ہے وہ قابل دیدبھی ہے اور قابل دادبھی۔

چونکداگرین کی زبان ہے ہم دلی لوگوں کی واقفیت قابل لحاظ نہیں نہ ہی استے بڑے علمی کام پر کسی تجرے کی المبیت ہے لہذا اس ترجے کے حقیقی فنی محاس اور معنوی خوبیوں کو قرآن کے ان شائفین کے لیے چھوڑنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے جو انساف پیندی اور حقیقت شناس کی رُو ہے یہ بچھتے تھے کہ آج تک انگریزی میں قرآن کریم کی خدمت تشکی کا شکار اور اوھوری اوھوری سے ہے۔۔۔۔ البتہ یہ کہنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے کہ آج اس ترجے کی اشاعت سے کئی صدیوں کا بوجھ اُترگیا ہے اور اب کسی کو حق نہیں کہ علائے حق کو زبانہ ناشناسی یا عامتہ المسلمین کی

تو قعات پر پورانہ اُ رّ نے کا طعنہ دے سکے۔

حضرت کی عبقریت کا اندازہ تو سیجے! ایک طرف اردودادب کے حوالے سے زبان وبیان پر ایک گرفت کہ''جہان دیدہ''اور'' دنیا میرے آگے'' جیسے شاہ کار آپ کے نوک قلم کے مربون منت ہیں۔ دوسری طرف ارشاد واصلاح کا بیعالم کا گلوق خدا آپ کے'' اصلاحی خطبات' سے فیضاب ہورہ ہے۔ تیسری طرف جب'' فتح الملہم'' کی تحییل ہوئی تو ہم سیجھتے تھے یہ قدرت کی طرف سے حضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والاسب سے بڑا اوراہم کام ہے۔ اس پراور نہیں تو کم از کم اس کی جلدوں کے بقدر شکرانے کے اونٹ ذیج ہونے چاہییں۔ فقد المعاملات یعنی جدید معیشت و تجارت اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے حضرت کی خدمات کو بحاطور برتجد یدی کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔

پھر جب معلوم ہوا کہ معارف القرآن کا انگریزی ترجمہ پھیل کے قریب ہے تو ہم نے جانا کہ بیتو حضرت کی حیات مجمع برکات کا اہم ترین سنگ میل ہے۔اس دوران سنا کہ حضرت خود بھی انگریزی ترجمہ لکھ رہے ہیں تو دل نے کہا کہ اہل اللہ کی قبولیت کی ایک علامت بیر بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی تصنیفی وتبلیغی کاوشوں کے'' ختام مسک'' کے طوریرا بنی کتاب کی خدمت بھی لیتا ہے گریہاں ایک اورخوشخبری باتی ہے کہ خاکسر میں ایک اور خیرہ کن چنگاری چھپی ہوئی ہے۔وہ یہ کہ حضرت والا قرآن کریم کے اردور جمے پر بھی کام کررہے ہیں[اپریل 2009ء میں بیتر جمہ شائع ہوکر منظر عام پرآ گیا]ای دوران بغیر کسی پیشکی اعلان کے'' فآوی عثانی'' کے نام سے حضرت کے فتاوی کی پہلی جلد منصر شہود پر آئی اور اہل فتویٰ کی آتھیں شھنڈی ہوئیں۔اعتدال،حزم واحتیاط اور باریک بنی کا مرقع '' فآویٰ عثانی'' مرتوں حوالے کی کتاب کا کام دیے گی۔ کیا اتنے سارے لا فانی کاموں کے بعد بھی کوئی کہرسکتا ہے کہ مسلم امد خدانخواستہ بانجھ ہو چکی ہے اور ایسے سپوت نہیں جنتی جو ہرز مانے میں اس کا طرهٔ امتیاز رہے ہیں؟ کیا آج بھی مسلمانوں میں ایے سپر جینئس نہیں جوساری امت کی کوتا ہیوں کا کفارہ تن تنہا دے تکیس؟ فنهم دین کورس کے دوران عوام کوکسی اردوتر جے کی طرف راہنمائی کرتے ہوئے ہم پر جوگذرتی تھی وہ ہمارا حسرت زدہ دل ہی جانتا ہے۔اب نا آسودہ تمناؤں ہے بھرے دل کواطمینان ہے کہاس کے کئی زخم بھر گئے ہیں ۔ہمیں دنیا ہے جاتے وقت بیرحسرت نہ ہوگی کہ سوسوا سوکر وڑمسلمان مل کر دنیا کی دو بڑی زبانوں کوایک ایک ترجمہ نہ دے سکتے تھے۔البتہ ایک اندیشہ ضرور ہے کہ ہم کہیں اپنی المناک روایت کے مطابق ان دوشاندار خدمات کی ولی قدر نہ کریں جیسا کدان کاحق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ونیا میں کسی علمی خدمت کے اعتراف اور خزاج محسین پیش کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے معروف اور رائج میں ..... تقریب رونمائی اورشاندار پذیرائی سے لے کرکسی مؤقر الوار و تک .....وه سب اداسیول کے موسم میں ملنے والی اس غیر معمولی مسرت پراپنا ہے جانے چاہمیں ۔ کرنے والے نے توایع حصے کا کام کر کے ایک برابو جھتن تنہاا تاردیا ہے اور ایک بروی ذمدداری ہے ہم سب کو سبدوش كرديا ہے۔ ديكھنے كى بات بيہ ہے كہ ہم اس كاسواگت كيے كرتے ہيں؟ حقيقت ہے كہ جب تك انگريزى زبان وبيان کے انداز میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ان شاءاللہ بیمستند ترجمہ پڑھاجا تارہے گااور کسی بھی غیرمستنداور غیر ثقہ ترجے کی احتیاج ہے بچائے رکھ گا۔

## گودڑی کے خل

گزشتہ دنوں امر یکا سے خبر آئی تھی کہ تین انجینئر دوستوں نے ال کر 8-52 طرز کا ماڈل طیارہ ڈیز ائن کیا ہے اور اس طیار سے نے آز مائش پرواز بھی تکمل کرلی ہے۔ ان دوستوں نے اس پروجیکٹ پرآنے والے اخراجات ذاتی ذرائع سے حاصل کیے اور اسے نجی ورک شاپ میں تیار کیا۔ میں اس طرح کی خبریں جب پڑھتا ہوں تو ہے ساختہ ذبمن ان دوستوں ، ساتھیوں اور ہم وطنوں کی طرف چلا جاتا ہے جوقدرت کی طرف ہے ہے مثال صلاحیتیں نے کر پیدا ہوئے تھے۔ اگر ان کوموقع ملٹا تو وہ بہتے کچھ کر سکتے تھے، ان کی اعلیٰ کوشیں ملک وملت سے ناکا می کا داغ مٹا کر کامیانی کا تاج پہنا سکتی تھیں مگر اہل وطن نے ان کی قدرنہ کی ، اہلِ اختیار کو ان سے استفادہ کی پروانہ تھی اور اہلِ شروت سے او جمل کردیا۔

چندایک بی ایسے تھے جو پیرون ملک پہنچ گئے یا کسی غیر ملکی جو ہرشنا تس کی نظر میں آگئے وہ اس وقت مغربی دنیا میں کہیں نہ کہیں اہلِ مغرب کی ترتی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ایسے قابل جو ہروں کے بغیر بھارے چراغوں میں روشنی نہیں ، دھواں بی دھواں ہے۔ بہیں ان کی تخت ضرورت ہے لیکن سنگدلانہ ناقدری کے سبب وہ اہلِ وطن سے ایسے نالاں ہیں کہ وطن واپسی ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں۔

مثلاً: میں دوایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جن کوقد رت نے کمپیوٹرا کرز ڈرماغ دیا تھا۔ کمپیوٹر جب نیا نیا آیا اور انہوں نے اسے چھوا تو انہیں یوں لگتا تھا کہ گویا کوئی مقناطیسی کشش انہیں اس کی طرف راغب کرتی اور اس سے کھیلنے پر اکساتی ہے۔ چند دنوں میں انہوں نے اس نئی ایجاد کواندر با ہراچھی طرح چھان پھٹک لیا اور مزید جاننے کی پیاس اتنی بڑھی کہ پاکستان میں جو پچھ دستیاب ہوسکتا تھاوہ سب پچھ جلد ہی گھول کریں گئے۔ ان کی آگے کی کارکر دگی بہت تیز رفتارتھی۔

ان میں ہے ایک تو جب ملو پچھ کھویا کھویا معلوم ہوتا تھا۔ گویا اس پر پچھ وار دہور ہا ہے اور وہ اسے میٹنے اور صبط کرنے میں انگا ہوا ہے جی کہ انہوں نے پچھا لیے پروگرام اور سافٹ ویئر بنائے جس سے دور دور تک ان کی شہرت ہوگئی۔ ایک ہم وطن سرمایہ دار سے ان کی بات چیت چئی کہ پیسے وہ لگائے اور ایجا دات ان کی ہوں گی مگر ' جیل منڈ ھے نہ چڑھ کی' حتیٰ کہ بیرونِ ملک سے ان کو آفر ہوئی اور ایسادکش چیکیج پیش کیا گیا کہ ان کے لیے انکام مکن نہ رہا۔ وہ دن اور آج کا دن نجانے کس ملک میں بسیرا کیے ہوئے میں؟

پچھلے دنوں خبر آئی کہ ایک کم عمر پاکتانی طالبہ نے کمپیوٹر کی تاریخ میں نیار یکارڈ قائم کردیا ہے اوراس نے اس وقت ایم می نی ( مائیکر وسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ) ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، جب اس کی عمر صرف نوسال نو ماہ اور گیارہ دن تھی۔اس انتہائی غیر معمولی کارکردگی نے جہاں ساری دنیا کو چونکادیا وہاں انفار میشن ٹیکنالوجی اور سافٹ وئیر کی دنیا کا ہے تاج بادشاہ مل گیٹس بھی ٹھٹک کررہ گیا۔ اس نے اپنے کارندے دوڑائے اوراس انوکھی بچی سے ملنے کے لیے خصوصی طور پر اسے امریکا بلوالیا۔ جب بل گیٹس کے کارندے پاکستان آئے اورا خبار میں اس بچی کے ساتھ تصویریں کھنچوا کمیں تو اس وقت دل میں ہوک آٹھی کہ کیا یا کستان کی چودہ کروڑ آبادی میں ایسا کوئی صاحب دل اور صاحب حیثیت ندھا جواس بجی کی حوصلدافز انی کرتا، اس نعمتِ خداوندی کی قدر کرتا۔ مانا کہ مولوی ملا اور مدر ہے کے خیراتی روٹیاں کھانے والے طالب جان آپ جناب کی نظر میں حقیر اور مبغوض ہیں، ان میں سے اگر کسی نے کم عمر ترین حافظ ہونے کا اعز از حاصل کیا تو کیا تیر مارا (پیچھلے سال کراچی کے ایک بیچے نے اس حوالے سے انوکھی مثال قائم کی تھی ) مگرید بچی تو آپ کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس کا کارنامہ تو آپ بھی نے زویک بھی کارنامہ ہے پھراس کی قدرافزائی سے بدشمتی کے علاوہ اور کیا چیز مانع ہے؟ ارفع کریم نامی اس بچی کے متعلق مزید معلوم ہوا کہ فیصل آباد کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والی یہ چھوٹی می بچی شاعر بھی ہے اور انگریزی میں طبع آز مائی کرتی ہے۔ اس نے بل سینس کوا پی انگریزی نظم جواس نے جہاز کے سفر کے دوران کھی تھی پیش کی تو د کیمنے والوں نے ان کی ما قات پرتبھر و کیا: ''ارفع کریم بل گیئس سے اتنی متاثر دکھائی ندویجی جنابل گیٹس اس ہونہار یا کستانی بچی ہے متاثر نظر آتا تھا۔' کیکن وطن میں اس کی حوصلدافز ائی کا کیا حال ہے؟ اس کی زبانی سنے:

''میں نے نومبر 2004ء میں یہ ریکارڈ قائم کیا۔ تمام دنیا کو پہۃ چل گیالیکن ہمارے ملک میں کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ جب بل گیٹس نے مجھے بلا کر ملاقات کی تو ایک دم میری اہمیت بڑھ گئی۔ گویا میرااصل کا رنامہ کوئی کا رنامہ نہ ہوا بلکہ بل گیٹس سے ملاقات اصل کا رنامہ تضبرا کہ اس جیسے مخص نے مجھے بلایا اور ملاقات کا اعز از بخشا۔''

اس بچی کے شکو ہے دو وارہ پڑھے۔ دکھ در داور رنج کی لہر دل پر چھریاں ہی چلاتی محسوں ہوتی ہے۔ قتم بخدا! الله رحیم وکریم کی نعمتوں کا ناشکرا ہم یا کستانیوں سے بڑھ کرکوئی کیا ہوگا؟

چندسال پہلے کراچی کی ایک یو نیورٹی میں تین طلبہ نے مل کر گاڑی بنائی۔ طلبہ کے ایک دوسرے گروپ نے گاڑی کی حفاظت اور چھننے سے بچانے کے لیے عجیب وغریب آلہ ایجاد کیا۔ پشاور کے ایک طالب علم نے دونشتوں والاطیارہ بنایا اور خواہش ظاہر کی کہ اگر اسے اخراجات دستیاب ہوجا کمیں تو وہ اس پر پور سے پاکستان کا چکر لگانا چاہتا ہے۔ اس کا کارنامہ اور خواہش اخباروں میں چھی لیکن مدارس کے طلبہ کو نااہ کی کا طعنہ دینے والے کسی بااقتد اربستی نے اس کے لیے پھھ کیا نہ 'ناجی' نامی منہ بھٹ صحافی کو قیق ہوئی کہ اس باصلاحیت نو جوان کی زبانی کلامی تھے ،حوصلہ افزائی تو کر ہے۔

کینیڈا کے ایک اسکول میں پاکستان ، صومالیہ اور موریطانیہ کے تین بچوں نے مل کرایک ایسی ایجاد کی جس سے کسی بھی انجن کی کارکروگی کوئی گنا بڑھا یا جا سکتا ہے ۔ کینیڈا والوں نے ان کے اعزاز میں شاندارتقر یب منعقد کی اور پرکشش اسکالرشپ کا اعلان کیا۔ گویا آئیس مقید کرلیا کہ و داب عمر بھرانبی کے آنگن کوروٹن رکھنے کے لیے اپنی توانا کیاں صرف کرتے رہیں گے ۔ کینیڈا میں متعین پاکستانی سفیر کوتو رہنے و بیجے ، ہمار بے وزیرِ تعلیم جاویدا شرف قاضی صاحب جب کینیڈ اگئے اورا یک بے ہودہ موضوع پر میں متعین پاکستانی سفیر کوتو رہنے و بیجے ، ہمار بے وزیرِ تعلیم جاویدا شرف قاضی صاحب جب کینیڈ اگئے اورا یک بے ہودہ موضوع پر تقریر کرنے والے پاکستانی بیچ کو بھی بچھ پیش کرتے جس نے ایک بامعنی کام میں حصہ لیا تھا اور شاندار اور قابل فخر کا میا بی حاصل کی تھی۔

پچھلے دنوں ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیچے کواس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے ایک مرتبہ پھران کی گھڑی کھول کر پرزے بھیر دیے ہیں ۔تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ بچہ گھر میں آنے والی کسی مشینری کو جب تک کھول نہ لےا سے چین نہیں آتا۔اس چھوٹی سی عمر میں چے کس پراس کے ہاتھ اور مشین کے پرزوں کی فٹنگ پراس کا و ماغ اس

تیزی سے بچلتا ہے کہ چھوٹا سان جن 'معلوم ہوتا ہے۔

بندہ نے ان صاحب ہے عرض کیا: ''اس میں ناراض ہونے اور ڈا نٹنے کی کون کی بات ہے؟ آپ کوخوش ہونا چاہیے آپ کے گھر میں بھی و ماغ میں بیٹھاتے رہیے کہ جب کسی آپ کے گھر میں بھی و ماغ میں بٹھاتے رہیے کہ جب کسی کام کا ہوجائے تو خدارا ملک و ملت کو نہ بھو لے۔'' کچھ دنوں پہلے ایک صاحب اپنی بڑکی کو لے آئے کہ اے دم کر د بیجے۔ بو چھا کیا مسئلہ ہے؟ ارشاد ہوا:'' پڑھتی نہیں ،ساراد ن کرے میں گھی ہاتھ میں کاغذ لیے پنسل مند میں چباتی رہتی ہے۔'' اس پر بندہ کے کان کھڑے ہوگئے۔ بچکی کو بلاکر بو چھا:'' میٹا آپ کوسب سے اچھی چیز کیا گئی ہے؟'' اس پر بندہ کے کان کھڑے میں بہت مزہ آتا ہے۔''

'' کہانیاں لکھنے میں، ذرادکھا بے توسی کیا لکھا ہے؟'' بندہ نے جب سرسری کی نظر ڈالی تو یقین نہ آیا کہ ایسی جملہ بندی ومنظر نگاری اور الیسی مکالمہ نو کسی سات آٹھ سال کی چی نے کی ہوگی لیکن'' مجرم'' بھی سامنے تھا،'' جرم'' کا ثبوت ( بچوں ک کہانیاں ) اور آلۂ جرم ( چبائی ہوئی پنسلیں ) بھی ساتھ تھا اس لیے ان کے والدکو سمجھا ناپڑا کہ جب بھی یہ بیکی کوئی پنسل چبا کرختم کرے، اس کی کھی ہوئی کہانیاں ہمیں ججوا دیا سمجھے۔ اس کے لیے دیا کریں گے ان شاءاللہ اسے شفاہو جائے گی۔

حضرات محتر م! ہمارے ملک میں جو ہرشناسی اورقد رافزائی کی ایسی مثالیں اگر مزید کھی جا کمیں تو کاغذوں کے انبارلگ جا کمیں گر جھوڑ ہے ہم نے تازہ تازہ تازہ تازہ بن آزادی منایا ہے ، موسیقی تھیئر اور بسنت کورواج وینے کا عبد کیا ہے ، ان باتوں میں پر کر کیا مزا خراب کریں ۔ یہ بات البسة آخر میں کہنا جا بعوں گا کہ خدکورہ بالاتمام مثالیں اگر چھھری علوم سے تعلق رکھتی ہیں گراس کا میدمطلب نہیں کہ مدارس کی گودڑ یوں میں لعل نہیں پائے جاتے ۔ مدارس میں ان کا تناسب تو کہیں زیادہ ہے۔ سردست ایک مثال کافی ہوگی۔

اسلام آباد میں مری روڈ پرایک مدرسہ ہے" اوار وعلوم اسلامی" اس مدرسے میں ورب نظامی کے ساتھ بیا اے تک کمل تعلیم وی جاتی ہے۔ اس کے بچوں نے پاکستان کی تعلیمی تاریخ کا ایسار یکارڈ قائم کیا ہے جوامٹی ڈمٹی یا دکرانے اور بینٹ ٹائی کئے کا طریقہ کھانے والے مبیکے ترین اسکول بھی نہیں تو ڈیسے سے مراتا ہوں: بھی نہیں تو ڈیسے سے بلکہ وہ غریب گھرانے کے ان بچوں کاریکارڈ سنیں تو اسلیم سینڈ آ جائے۔ بے سروسامانی کے عالم میں تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچونیڈ رل بورڈ میں ہرسال ابتدائی تمام پوزیشنیں اس طرح سیٹ لیتے ہیں جیسے کوئی ہیری کے درخت کے نیچ گزرتے وقت پک کر گرنے والے بیرا ٹھا کر جیب میں بھر لیتا ہے۔ گزشتہ سال میٹرک کے علاوہ انہوں نے ایف اے بیں چار بوزیشنیں جنتے کھیلتے حاصل کرلیں گر ہوا کی بہلی 14 پوزیشنیں ان کی تھیں۔ اس سال میٹرک کے علاوہ انہوں نے ایف اے بیں چار بوزیشنیں جنتے کھیلتے حاصل کرلیں گر ہوا کیا؟ یہدرسا ہے بھی سمیری کا شکار ہے اور آئیدہ بھی امیرنہیں کہ ارباب اقتدار یا اہلیان وطن اس کی حصل افزائی کریں گے۔

جو ہر شنای اور قدر افزائی میں ہم لوگ اسے مستعد ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو عالم اسلام سے بالعموم اور پاکستان سے
بالخصوص کام کےلوگ بھیج تھیج کر ہاہر جاتے اور مغرب کے جراغوں کا ایندھن بغتے رہیں گے۔قدرت ہماری جھولیاں بھرنے میں
بخل نہیں کر رہی ،مگر ہم بھی خاندانی منصوبہ بندی ، بھی تو می غفلت والا پرواہی اور بھی ویدو وانستہ خیانت وکام چوری کے سبب
قدرت کی ان نعمتوں کو سنجال نہیں رہے۔ جس طرح سوراخ والا ملکا بھی نہیں بھرتا اس طرح و وقوم نہیں بنپ عتی جوا پی جھولی کا
سوراخ رفونہیں کرتی ، اس سے گر کرضا کع ہونے والے قیمتی لعل وجوا ہرکی فکرنہیں کرتی ۔

# خوزير جھير

محت على آفريدى بسوات

ضرب مؤمن کے گزشتہ شاروں میں چھنے والے ہولتے نقشے میں ''مووڑی کے بعل''کو قار کمن کے علقے میں بہت پند کیا گیا۔اس حوالے سے مختلف خطوط اور مضامین وصول ہوئے جن میں سے صرف ایک کو یہاں اس امید پرشائع کیا جارہا ہے کہ ہمارے ملک کے ارباب اقتدار، صاحب حیثیت افراد اور اساتذہ ومر بی حضرات کو گووڑی میں چھپا ایسالعل ہاتھ گلے تو وہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی کوشش ضرور کریں گے۔

#### ☆.....☆.....☆

شارہ نمبر 36 میں مفتی ابولبا بہ شاہ منصور کا مضمون'' مود ڈی کے لعل'' پڑھا، بڑاا چھالگا۔ ویسے بچھ بتاؤں تو بجھےا پناماضی یاد آیا۔ بچپن سے ایک تجسس ہوا کرتا تھا کہ جس چیز کود کھتا ،اس کواندر سے بچھنے کی کوشش کرتا کہ یہ مشین وغیرہ اندرونی طور پر کس طرح کام کرتی ہے؟ اسکول میں سائنس پہندیدہ مضمون تھا اس لیے استاد جب کوئی سبق پڑھاتے تو گھر میں تجربہ ضرور کرتا جس کی وجہ سے بعض اوقات مار بھی پڑتی۔

مجھے اب بھی یاد ہے کہ ہمارے گھریں اس وقت بھل نہیں تھی۔ایک دوست کے گھر تجربہ کرنے کمیا ( بجل کی مدد سے کوئی کیس بنا ناتھی ) گیس تو بن گئی کین بکل کی تاریس کمزور ہونے کی وجہ ہے جل گئیں ، بھا گ کر جان بچائی۔

مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب استاد ہے اس بات پر سخت مار کھائی تھی جب انہوں نے کہا کہ زمین سورج کے گرد **گول چکر** لگاتی ہے تو میں نے پوچھا:''استاد جی! پھرموسم کس طرح تبدیل ہوجاتے ہیں؟''

اس پراستاد نے کہا: ' بالکل گول نہیں بلکدا تھ سے کی طرح چکر لگاتی ہے۔''

اس پر میں نے پوچھا:'' پھرتو دوموسم ہونے چاہیے تھے۔''اس پراستا دکو غصہ آیا اور ڈنڈے سے خوب پٹائی گی۔ وہ ون بھی یا دہے جب استاد نے کہا:'' آسیجن آگ جلانے اور کاربن ڈائی آسیائیڈ آگ بجھانے میں مدودیتی ہے۔'' پھر جب انہوں نے کہا:''ہم جب سانس لیتے ہیں تو آسیجن اندر کھینچتے ہیں اور کاربن ڈائی آسیائیڈ باہر نکالتے ہیں۔'' تو میں نے پوچھا:''میری ماں جب آگ کو پھو تک مارتی ہے،وہ تو جل اُٹھتی ہے۔''

اس پراستاذ نے میرے منہ پرتھپٹر مارا ،ان کے ہاتھ میں قلم تھا جس کی وجہ سے میرے منہ سے خون بہنے لگا اور فر مانے گئے: '' برزا آیا سائنس دان!''

پھر میں کالج آیا اور ساتھ ہی ہمارا خاندان دوسری جگہ شفٹ ہوا۔ اس جگہ بکل تو تھی مگر لوڈ شیڈیک تھنٹول رہتی تھی۔اس پر میرے ذہن میں ایک خود کار جزیٹر بنانے کا خیال آیائیکن اس کے لیے پہیوں کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس تھے نہیں۔اس اثنا میں مجھے کالج سے ایک مرتبدا سکا کرشپ ملا جو 1450 روپے تھا۔ اس پر میں نے ابتدائی سامان خریدا جس پر 13، 12 سوروپے خرج ہوئے لیکن کچھاور سامان تھا جس پر تقریباً 5000 روپے لاگت آنی تھی۔ میں اس تگ ودو میں تھا کہ کہیں ہے کچھ بیسے مل جا کمیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے سامان خریدوں گالیکن جب میں نے اس کا ذکر چند دوستوں سے کیا کہ ایسی چیز بنار ہا ہوں تو انہوں نے یہ کہ کر مستر دکر دیا: ''اگر ایسا ممکن ہوتا تو جا پان امر یکا وغیرہ کب کے بنا چکے ہوتے لیکن یہ چونکہ ممکن نہیں اس لیے وہ بھی نہیں بنا سکے۔' ماری ایسا جنریٹر ہوتا کہ جس میں بھی نہ تیل نہ پیٹر ول وغیرہ کی ضرورت بڑتی بلکہ یہ خود کار ذکا میں کترت بغیر کسی رکاوٹ کے

بیابیا جزیژ ہوتا کہ جس میں مجھی نہ تیل نہ پیٹرول وغیرہ کی ضرورت پڑتی بلکہ بینود کارنظام کے تحت بغیر کسی رکاوٹ ک بجلی دیتار ہتا ۔ بس میں نے ارادہ ہی ملتو می کردیا،وہ اجھوراسامان اب بھی گھر میں پڑا ہے۔

پھر میں نے ایک ٹیکنیکل ادارے میں داخلہ لیا (ریفریجریش، ایئر کنڈیش، الیکٹرک اور ویلڈنگ) میں نے وہاں لکڑی سے ایک فرت بنایا جو کہ اب بھی وہاں موجود ہے اور نے لڑکوں کو اس پر پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں میں نے تینوں کلاسوں کو ٹاپ کیا، پھر حکومت کو قرض کی درخواست کی لیکن 19 فیصد سود کی وجہ ہے چھوڑ دیا۔

بہرحال کچھ کرنے کی تمنائقی جوتشند ہی۔ میں نے کمپیوٹر میں داخلہ لےلیا۔ مجھے ایسامحسوس ہوا گویا یہ مجھے پہلے ہے آتا ہے کیونکہ میں نے کیپیوٹر میں داخلہ لےلیا۔ مجھے ایسامحسوس ہوا گویاس ہے بھی آگے ہے کونکہ میں نے پہلے سات دنوں میں تمن کلاسوں کا کورس پڑھا اور استاد نے مجھے چوتھی کلاس میں بٹھایا۔ پھراس ہے بھی آگے نکل گیا اور چھ مہینے کا کورس 2 ماہ میں ختم کر دیا۔ پرنیل سے سند مانگی تو کہا کہ چھ مہینوں کی فیس دے دو مرشیفکیٹ مل جائے گا۔ میں نے سند چھوڑ دی اور دوسر سے ادارے سے اور کورس کر لیے۔

پھر بھے نوکری مل می ادارے کے لیے میں نے بہت سارے پروگرام بنائے اور جوکام پہلے Manual مریقے سے ہفتوں میں کی لوگ مل کرکر نے تھے اب کمپیوٹر کے ذریعے ایک بندوا یک محفظ میں کرنے لگا۔ (ٹرائل بیلنس، جزل لیجر، یکنسلیشن اور کمپیوٹر سے چیک بناناوغیرہ) پھر ہمارے وفتر میں اسلام آباد سے ایک آفیسرآئے (ہماراادارہ بہت بڑا ہے پورے پاکستان میں 26 زون میں اور کراچی میں ہیڈر آفس کے علاوہ ہیرون ملک بھی دفاتر میں ) انہوں نے جب میراکام دیکھا تو انہوں نے کہا یہ پورے پاکستان میں ہمارے دفاتر میں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے سالا نہ اور رٹائم کی مد میں تقریباً پندرہ لاکھرو ہے کی بچت ہوئی تھی۔ انہوں نے کراچی بات کی اور کمپیوٹر ڈورٹرن کومیر برگر گرام بھی اے بس پھر کیا تھا وہاں سے لوگ میری جان کے پیچھے پڑگئے کہ یہ پروگرام کیوں بنائے میں اور کیوں استعمال کرر ہے ہو؟ بری مشکل سے جان چھڑ ائی کیکن شوق ابھی تک تھا کچھ کرنے کا میں نے ایک اور پروگرام بنایا۔ وہ کام جو پینکٹر وں آفیسر اور اسٹاف بھے لگا کر کرتے تھے، وہ کمپیوٹر خود بخو دایک محفظ میں کرتا (اس سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کوسالا نہ 18 سے 20 لاکھرو ہے کی بچت کی تو تع تھی ) لیکن یہ جو برد پی تھی کہ سب میری نوکری کے پیچھے پڑھ گئے۔ در پروگرام بنایا۔ در ہے میرے پروگرام اور جو بز سے 100 فیصد اگر نہیں تو 99 فیصد کر پیش ختم ہو جاتی۔ بری مشکل سے خداخدا کرکے یہ برد پروٹرن ختم ہو جاتی۔ بردی مشکل سے خداخدا کرکے یہ برد برد شرح تم ہو جاتی۔ بردی مشکل سے خداخدا کرکے کے برد برد شرح تم ہو جاتی۔ بردی مشکل سے خداخدا کرکے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کے برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کے برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کے برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کی برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کی مسلام سے خداخدا کرکے کی برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کی برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کے برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کی برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کی برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کر کے کو برد کی مسلام سے خداخدا کرکے کی کو برد کی مسلام سے کرد کی مسلام سے خداخدا کرکے کو برد کرد کی کرد کی مسلام کی کو برد کی مسلام کرد کی مسلام سے کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کر

یادر ہے میرے پروگرام اور ججو بزے 100 فیصد اگر تبیں تو 99 فیصد کر پیش ختم ہوجائی۔ بزی مشکل سے خدا خدا کر کے جان چیوٹی ۔ آپ کامضمون پڑھ کرایک مرتبہ بھر مجھے اسپنے مند پر استاد کا تھیٹر لگتا اور منسیس خون آتا ہوامحسوس ہوا۔ یہ چند سطریں اس ' وخوز پر جھیٹر'' کی یاد میں لکھ کرآپ کو بھیج رہا ہوں۔

### ایک عاجزانه درخواست

### ( "دشهیل بہشتی زیور "کی پہلی جلد کے مقدے کے طور پر لکھا گیا)

بہتی زیورسب سے پہلے دیکھنے کا موقع ہمیں اس وقت ملا جب ہم نے ہوش بھی نہ سنجالا تھا۔ ہمارے والدصاحب کے پاس ایک موٹی ہی کتاب تھی۔ چرنے کی جلد میں کے پاس ایک موٹی ہی کتاب تھی۔ چرنے کی جلد میں ملفوف اس کتاب تھی۔ چرنے کی جلد میں ملفوف اس کتاب کو والدصاحب انتہائی عقیدت واحتر ام سے اُٹھاتے۔ انہوں نے اسے قرآن کریم کی طرح غلاف میں لپیٹ مرکھا تھا۔ وہ اسے عقیدت سے اُٹھاتے ، بہت احترام سے غلاف سے نکالتے ، احتیاط سے اس کے بوسیدہ اور ال اُلٹے اور جلد بی مطلوبہ جگہ ایسے تلاش کر لیتے جیسے اس کا صفحہ شخصانہ وں نے براہ مرکھا ہو۔

میں ہمجتا ہوں کہ اوراق کو بلٹنے میں والد صاحب کی غایت درجہ احتیاط میں کتاب کی بوسید گی کا اتنا وخل نہ تھا بھتا کہ عقیدت واحتر ام کی وارفگی انہیں اس آ ہت روی پر مجبور کرتی تھی۔ ہم سب محقیدت واحتر ام کی وارفگی انہیں اس آ ہت روی پر مجبور کرتی تھی۔ ہم سب مبن بھا ئیوں کی تاریخ پیدائش اور دیگر اہم واقعات کی مختصر یا دواشتیں اس پرتحریر کررکھی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے بچ بھی میں مصابح نے خالی صفحات یا حواثی کو نتخب کررکھا تھا۔

کوئی مسئلہ ویکھنا ہوتا یا تعوید دینا ہوتا تو بھی بہتی زیورہی پہلا اور آخری مرجع تھا۔ تعوید لکھنے میں کام آنے والے کاغذ کے لیے یا مربع مستطیل کلڑے بہتی زیور میں رکھے ہوتے تھے۔ یہ کلڑے پچھٹو لکھے ہوتے اور پچھان لکھے، کیکن بوقتِ ضرورت برآمدای کتاب سے ہوتے تھے۔ بہتی زیور کے حوالے سے بچپن کی یا دوں کو بتنا بھی کریدا جائے، گہرے عقیدت واحر ام کے رویوں کی تہیں ہٹی چلی جاتی ہیں۔

قر آن مجید کے بعدای کا مقام ومنصب تھا اور یہ بات ایک ہمارے گھرانے پر ہی کیا مخصر، برصغیر میں کون سا گھر ہوگا جس کی دینی وروحانی ضرورت کا مرجع ومنبع اورعقیدت کامحور بیر کتاب ندر ہی ہو۔

حضرت کیم الامت مجدوالملت حضرت مولانا شاہ محداشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہ کی کیا عجیب شان رہی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانانِ برصغیر پر خاص نظر رحمت فرمائی تھی کہ آئیں دیو بند جیسے علمی ادارہ اوراس ادار ہے سے وابستہ دیگر مشبرک شخصیات کے ساتھ حضرت تھانوی جیسی جامع الکمالات علمی وروحانی شخصیت سے فیض اُنھانے کا موقع دیا۔ ظاہری علم کی طرف جائیں تو کون سافن ہے جس میں آپ کا شاندار تحقیقی کام نہیں اور علم باطن کی جانب نگاہ دوڑا کیں تو اصلاح وارشاد اور تربیت و تخرکیہ کی کون کی جہت ہے جس میں حضرت کی محیرالعقول خدمات صدقہ جاربہ کے طور پر چہار سوچھی نظر نہیں آتیں تفسیر وحدیث ہویا فقد وفتو کی مسیرت طیبہ کا دل گدار موضوع ہویا منطق وقلفہ کی سنگلاخ زمین ، کوئی فن ایسانہیں جس میں آپ کے عبقر می الصف قلم نے وقعے نگار شات یادگار نہ جھوڑی ہوں۔

ان بلند پاینلمی کامول کی کثرت اور تنوع کود کیه کرآپ کوم دملت کا خطاب بھی دیا گیا اور بہجی کہا گیا کہ اگرآپ کے علمی کامول کوآپ کی زندگی کے بابر کت دنوں پرتقتیم کیا جائے تونی دن کئی صفحات بنتے ہیں۔ بہتمام تبعرے بجاطور پر درست اور برخل ہیں کہ بہتی زیور کی شکل میں موام الناس کو جو تخذ آپ نے دیا وہ بلا شبدا کیے منفر دشاہ کاراور لاز وال یادگار ہے۔ علماء ہوں یا عوام ،سات پر دول میں رہنے والی گھر بلوخوا تین ہول یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے روشن خیال حضرات ....سب کے سب اس سے کیساں طور پرمستفید ہوتے رہے ہیں اور اس کتاب نے گھر داری کے اُصولوں اور گھر بلو چھا جائے: وہ کون کی کتاب ہے جس نے گزشتہ میں میں اُدروخوال طبقہ کوسب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو جواب میں بہتی زیور کا مقابلہ شاید ہی کوئی کتاب کر سکے نہ صدی میں اُردوخوال طبقہ کوسب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو جواب میں بہتی زیور کا مقابلہ شاید ہی کوئی کتاب کر سکے نہ

بہثتی زیور بنیادی طور پرخوا تین اور بچیوں کی تعلیم وتربیت کے لیے کھی گئی تھی لیکن اس کی مقبولیت اور اس سے استفادہ اس درجہ کا تھا کہ دفتہ رفتہ''عوامی دینی نصاب' بن گئی۔ برصغیر کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوجواُر دو پڑھ سکتا ہو،اسے دین کی محمد بدہو اور اس نے اس کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو۔'' وقت بدل جاتا ہے مگر کتابیں زندہ رہتی ہیں۔'' اس مقولے کا مصداق بہثتی زیور سے پڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ خدا جانے اس کے کتنے ایڈیشن چھے؟ کہاں تک یہ کتاب پہنچی اور کب تک اس کا فیض پہنچتار ہے گا؟

بہتی زیورار دوجیسی زندہ تابندہ زبان میں ہاور زندہ زبانوں کوتعبیرات، محاورات اوراسلوب بیان کی تبدیلی نیارنگ وروپ عطا کرتی رہتی ہے۔ بہی تبدیلی اور تغیر بولیوں اور زبانوں کا حسن ہے۔ اردو نے پچھ عرصے ہے خصوصاً جب ہے عربی وفاری کی جگدانگاش نے لے کی اور مختلف بولیاں سٹ کر قریب کرآئیں، جمیس بدل کر نیار وپ دھار لیا ہے لیکن پچھ کتابیں ایسی لازوال ہوتی ہیں کہ ذمان و مکان کی تبدیلی ان پر اثر نہیں کرتی ۔ وہ فی معیار اور قدرتی قبولیت کی ایسی آفاقی بلندیوں پر ہوتی ہیں کدوقت ان کی گرونویس یا سکتا چہ جائیکہ ان پر اثر انداز ہو۔

بہتی زیور بھی ایسائی لا زوال شاہ کار ہے البتہ چونکہ یہ بنیادی طور پرعوام کے لیے لکھی گئی ہے اورعوامی دینی نصاب کی کہا اینٹ ہے اس کیے بہت سے علمائے کرام نے خصوصاً جن کو معاشرے میں دینی تعلیم عام کرنے اور عامة المسلمین کو دینی معلومات سے روشناس کرانے کا ذوق ہے، اس پرمختلف انداز سے شہیل واضافات کے کام کیے۔ ان میں جناب مفتی عبدالواحد صاحب کی ''مسائل بہتی زیور'' اور بیت العلم کراچی والوں کی ''وری بہتی زیور'' قابل ذکر ہے۔

دراصل ان کوششوں کے پیچے بید بمن کا رفر مار ہا ہے کہ حضرت تھیم الامت قدس سرۃ نے خوداس کی تسہیل ور تیب کی اجازت دی تھی۔ دیکھیے: اصلاح خواتین: ص: 428 بحوالہ وعظ اصلاح الیتائی ملحق حقوق وفر انکن: ص: 402 مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفید ملتان ۔ پھریہ بات بھی ہے کہ علائے کرام پریہ چیز فرض کفائیدکا درجہ رکھتی ہے کہ ہرمسلمان کو کم از کم ایک مرتبددین کے تمام مسائل ازاول تا آخر پڑھا دینے چاہمیں تا کہ اسے جائزونا جائز، حلال وحرام کاعلم ایک مرتبرتو ہوجائے۔

دین کا اتنا بنیا دی علم حاصل کرنے کے بعد بے دینی اور بڑملی کا دہ اندھیر نہیں مچنا جوآج جہالت کی وجہ سے مچا ہوا ہے اور ند دین کی بنیا دی اصطلاحات اور لازمی احکام سے واقف آ دمی ہے عملی اور بے راہ روی کا ویبا شکار ہوتا ہے جسیا کہ آج کل ہمارے نئ نسل اپنا حلیہ بگاڑ چکی ہے۔ تقریباً ایک عشر سے سے اس بات کا احساس بخت ستاتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام سے وفائییں کی۔ ہمار ہے مسلمان ہمائی مساجد و مدارس پر بے دریغ خرج کرتے ہیں کین ہم ان کی بنیادی دینی ضروریات بھی ان کوفرا ہم نہیں کررہے۔ اگر ہر مجد میں درس قر آن کے ساتھ بہتی زیورکا درس شروع ہوجائے تو کم از کم ہر مسلمان اپنے پروردگار کے فرایشن اور شریعت کے قوانین کوایک کرتے تو فیق ملتی ہے۔ کہ اس کو کمل کی گئی تو فیق ملتی ہے۔

کم از کم علائے کرام کوروز قیامت عامة السلمین کی طرف ہے اس شکوےکا سامنا نہ کرنا پڑےگا کہ وہ ان کی میمعوم سی خواہش پوری نہیں کر سے کہ اللہ کا فر مان اور اس کے دین کا خلاصہ ایک مرتبان کی نظرے گزروا دیتے تسمیل بہتی زیور کا کام '' فہم دین کورس'' کے نقاضوں کے تحت شروع کیا حمیا تھا اور اس پر جلعت الرشید کے اہلِ افآء، اسا تذہ کرام نے تین سال تک بڑی محنت اور عمق ریزی ہے کام کیا ہے۔ بندہ نے اس کو دومر تبداول تا آخر بالاستیعاب دیکھا ہے تھی اس جذبے اور دلسوزی کے تحت کہ وہ فرض ادا ہوسکے جو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ جسی عظیم شخصیات کی اس عظیم کتاب اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہم پر ہے۔ اگر اس بیں کوئی خیر ہے تو وہ حضرت علیم الامت رحمہ اللہ سے نبست کی برکت ہے ہواوراً گرکوئی کی ہے تو وہ ہمارے نفوی المت رحمہ اللہ سے نبست کی برکت ہے ہواوراً گرکوئی کی ہے تو وہ ہمارے نفوی المت رحمہ اللہ سے نبست کی برکت ہے ہواوراً گرکوئی کی ہے تو وہ ہمارے نفوی

کتابی جلداق آپ کے ہاتھ ہیں ہے، دوسری جلد پرکام تیزی ہے جاری ہے۔ اس کے بعد ہرجلدی ورک بک بھی جدیدانداز میں تیاری جائے گی ان شاء اللہ العزیز۔ جلداول پرکام کی نوعیت پشتی سرور ق پردی گئی ہے جے تمام قار کین طاحظہ فرماسکتے ہیں۔ ہالی اسلام میں سے جس کے ہاتھ میں یہ کتاب پنچے، ہمارے معزز علائے کرام ،محرّم وائش ورحضرات، عام قار کین، سب سے ہماری وست بستہ عاجزاند ورخواست ہے کہ اس کی خوبوں اور خامیوں کے حوالے سے ہمیں خیرخواہانہ مشوروں اور خامیوں کے حوالے سے ہمیں خیرخواہانہ مشوروں اور نامحانہ تنقید سے محروم ندر کھے تا کہ آگی طباعتوں میں اس کی اصلاح اور بہتری ممکن ہواور ہم سب ل جل کرا یک نیک مقصد کے لیے چیش رفت کرسیں۔

### ىها چېلى ايىنك

### ("اسهیل بہتی زیور" کی دوسری جلدے مقدمے کے طور پر تکھا گیا)

قرآن وحدیث سرچشمہ مدایت اور منبع روحانیت ہیں۔ جوان سے چمنار ہے گااس کو کمرای کی وادیوں میں چلنے والی شیطانی ہوائیں بھٹکائیں سکتیں قرآن وسنت کے احکام کا نچوڑا فقہ ' ہے۔ علمائے اسلام نے جب عوام الناس کی آسانی کے لیے کتاب وسنت سے اخذ کیے گئے احکام کومرتب کیا تو علم فقد وجود میں آیا۔ فقهی مسائل پانچ بزے عنوانات کے تحت جمع کیے گئے ہیں: عبقائد، اخلاق، عیادات، معاملات (لین دین) اورعقوبات (جرم وسزا) علم فقد کی مذوین کے پیلے دور میں چونکہ وہ ان پانچوں عنوانات پر مشتمل تها، اس ليائي الفقة الاكبر " بهي كها كيا- بعد مين ديكها كياكه بيليدومنوا نات اس قدرا بهم بين كهان برمستقل كام كرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچیوان دونوں شاخوں نے ترتی پاکر متنقل علم کی حیثیت اختیار کرلی عقائد ہے متعلقہ مسائل "علم افکام" کے نام سے اور اخلاق کی تربیت سے متعلق احکام معلم تصوف" کی شکل میں مدون ہو گئے۔اب فقد میں آخری تین عنوانات نے گئے۔ان تینوں میں سے ہرایک کی یا کچ یا کچ فتمیں ہیں۔ گویا کرذیلی عنوانات بندرہ ہو گئے جن برآج تک علم فقد کی بنیاد کی حیثیت سے تحقیق کام ہوتا چلاآیا ہے۔ زمانہ کی تبدیلی اور ساج کے بدلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تلاش کا کام جاری وساری ہاور فعهائ أمت اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریع مسلمانوں کی راہنمائی کے ساتھ اس عظیم ذخیرے میں مسلسل اضافہ کررہے ہیں۔ الحصورتوں میں بیدروایت ہوتی تھی کہ ہر پڑھالکھامسلمان' قدوری، کنز' (فقد کی ابتدائی دو کتابوں کا نام ہے) تک پڑھا ہوا ہوتا تھالہٰذاا سے فرائض وسنن اور حلال ،حرام کی اچھی طرح تمیز ہوتی تھی مگر مغلیہ سلطنت کے زوال اورا تگریزی استعار کے برصغیر یر قبضے کے ساتھ ہی بیشاندار تاریخی روایت ختم ہوگئی۔انگریز وائسرائے اورافسران کی شکل میں آئے ہوئے بہود ہول نے ہندوستان تجر کے اسکولول کے ملیے نصاب تعلیم وضع کیا جس کی ڑو سے مذہب کومعیشت و تجارت اور سیاست وعدالت میں کوئی وخل ندر ہے۔ چنانچيآ يېلى جماعت كى اسلاميات سے لے كرايم اے تك كى كتابيل كنظال دالية پكوعبادت كے علاوہ فقد كى دواہم شاخوں: معالمات ( بيع وشراء، مشاركه ومضارب، مرابحه واجاره وغيره نيز نكاح وطلاق، وصيت دوراثت وغيره) اورعقوبات ( حدود وقصاص، دیات وتعزیرات ) کاایک لفظ بھی نہیں ملے گا۔ یہ غیر شعوری طور براس بات کوتسلیم کر لینے کے مترادف ہے کہ ند ہب کو ہماری تجارت، معیشت،عدالت اورسیاست میں کوئی وخل نہیں۔ ہمار ہے عاکلی قوانین ( نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ) دیوانی قوانین (لین دین کے تنازعات کاعل)اورنو جداری قوانین ( جرم وسزا ہے متعلق تعزیراتی دفعات ) کی بنیاد قر آن وسنت ادراس ہے ماخوذ احکام کین' نفتہ'' برنہیں بلکہ یہود یوں اورعیسائیوں کے من گھڑت اُصول وضوابط پرہوگی۔ چٹانچہاس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسکول وکالج کے طلبکو چندسورتیں اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتنی (جن میں جہاد، نیکی کے نفاذ اور برائی کے خاتمے کی کوشش کا کوئی ذكر مذہو) كے علاوہ كچرمعلوم نبيس موتا كى مملى زندگى ميں دين اسلام ايك مسلمان سے كيا جاہتا ہے؟ چنانچہ جس طرح كثر عيسائى مما لک میں بھی عیسائیت کوسیاست اورعیسائی پادر یوں کوعدالت اور معیشت سے دلیس نکالا و نے دیا گیا ہے اور وہاں عیسائیت صرف چرچ تک اور چرچ اتزار کے دن کی' سروس' تک محدود ہے، یمی حشر مسلمان مما لک کا بھی ہوتا جار ہاہے۔

مثلاً: جب کوئی نوجوان یو نیورٹی سے فارغ ہوکر ملازمت شردع کرتا ہے اسے ملازمت کے شرقی قواعد (احکام اجارہ) معلوم ہونے چاہمیں مگرآپ صبح کسی سڑک کے کنار سے کھڑ ہے ہوجا کیں اور سوٹ بوٹ میں کے ہوئے ، تازہ شیواور چیکتے سوٹ کیس کے ساتھ دفتر جانے والے کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آجرومت اجرکے لیے شریعت میں کیا ہدایات ہیں۔ ان کے باہمی تعلق کواسلام کیسے سنوارتا ہے؟ تو ہُؤ تُقوں کی طرح آپ کا منہ تکنے کے علاوہ کچھ نے کرسکے گا۔

آ پوا پے ایسے لوگ ملیں گے جو چھ چھ ، آٹھ آٹھ بچوں کے باپ ہوں گے گریہ نہ بتا سکیں گے کہ نکاح کن چیزوں سے قائم ہوتا ہے اور کن باتوں سے ختم ہوجاتا ہے؟ ایسے معروف تاجروں اور برنس مینوں کی بھی کی نہیں بلکہ دین واری میں معروف بہت سے حاجی صاحبان بھی ایسے ملیں گے جو تجارت کے جائز و ناجائز ہونے کے موٹے موٹے اُصول نہ بتائیس گے۔ سوداور جواكيا چيز بي؟كن وجوه سے سودحرام موجاتا بي؟مسجد كميٹى كے صدرصاحب بھى ان سوالوں كا جواب نہيں جائے۔ يرسارا كمال لارڈ میکا لے نامی اس بہودی دانش ور کے ترتیب دیے ہوئے نصاب تعلیم کا ہے جس نے فارمی مسلمانوں کی کھیپ کی کھیپ پیدا کر کے ایس مقتند ،عدلیداورانظامیہ ہم پرمسلط کردی ہے جن کے اندر کی اسلامی روح فنا ہو پکی ہے اور وہ سامرا جی استعار کی خدمت کے علاوہ کسی کام کے نہیں۔اس نے صرف اتنا بی نہیں کیا کہ اگریزی سلطنت کو چلانے والے بابو (اگریز میں بیون، لنگورکو کہتے ہیں ہمشہ در ہے کہ اس سے بابو بنایا گیا ) مہیا کیے بلکہ نظام تعلیم کو مادیت پرتی پر استوار کر کے روحانیت کی بنیا دوں پر تيشر چلاديا \_سامراج كى اس شيطانى يلغار كيسامندوين مدارس أخرى چنان بين، جنهول في علوم قر آن وسنت كاج اغ روشن کررکھا ہے لیکن مدارس کی تنظیم وتر تی کی کوششوں کے ساتھ عوام الناس کوبھی بنیادی دینی علوم سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔اس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ مساجد میں قرآن وحدیث کے دروس کے ساتھ طریقۂ طہارت سے تقسیم میراث تک شریعت کے احکام آسان انداز میں سبقاً سبقاً پڑھائے جائیں ۔مسلمانوں کوحرام وحلال کی پیچیان کروائی جائے اوران میں جائز ناجائز کی تفریق کاشعور پیدا کیاجائے۔ایک زمانہ تھا کہ عام مسلمان ہوٹن سنجالنے تک اسلامی احکام کے کئی مجموعے پڑھ لیتا تھااور زندگی کے ہرشعبے معلق مسائل سے واقف ہوتا تھا۔ آج فقہی مسائل کی آسان تعبیر وتشریح پرمشمل عوامی دری نصاب مر وّجہ اسلوب میں تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے ورنداسلامیات میں بی ایکا ڈی کی ڈگری رکھنے والے اور سیرت پر کتاب کی تصنیف کا اعزاز یانے والے بھی نہ بچھ سکیں سے کہ موجودہ بینکنگ بیں سوداور مرقبدانشورنس بیں جوا کیوں ہے؟ مشار کہ ومضار بہ کے کہتے ہیں اور سلم واستصناع ماری بہت ی معاثی ضروریات کس طرح پورا کرتے ہیں؟ أمید ہے کہ بیكتاب اس ضرورت كو پوراكرنے ك لیے پہلی اینٹ ٹابت ہوگی۔اللہ تعالی علیائے کرام کواس میدان میں مزید معیاری اوراعلی درجے کے مثانی کام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین مارت العالمین۔

## ہنگامی مکاتب کامخضرنصاب

مجھی بھی بیدوسر بھی آتا تھا کہ در سے دالوں سے امت کوفائدہ کیا ہے؟ بس پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ عوام کوقان سے بچھ حاصل وصول ہوتا نہیں۔ اللہ کاشکر ہے کہ مرنے سے پہلے ان وساوس سے ' تو بنصور '' کی تو فیق بل گئی اور اس کا ظاہری سبب بدین کے دہ اسفار ہوئے جو گزشتہ دنوں علمائے کرام کی رفاقت میں رفقائے کار کی کار کر دگی دیکھنے کی غرض سے پیش آئے۔ جہالت زدہ و یہاتی علاقوں میں پہنچ کرا ندازہ ہوا کہ دعوت وا قامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہور ہی ہیں ان میں مدارس کا قیام ریڑھ کی ہڈی کی حشیت رکھتا ہے۔ یہاں دی جانے والی تعلیم پر وین کا قیام اور بقاموقوف ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان مراکز میں پڑھائی حقیق کے بدین کرا پی سے در رہے میں تعلق نصیب ہے۔ آپ خود اندازہ لگاہے کہ بدین کرا چی سے در رہی کتنا ہے؟ چند کھنے کی مسافت ہے مگر وہاں مدارس و مکا تب نہ ہونے کے سبب حال بدہ کہ در یہاتی ہاشندوں کی اکثریت پہلا کہ بھی در ست طریقے نے بیس پڑھائی کی خرایا: '' حقیل میں پڑھائی ۔ محلوم ہوا کہ امام صاحب ہیں۔ خسل کے فرائض ہیں۔ '' ان میں سے ایک وہ تھا جوشر یعت اسلام میں پہلے غرائض ہیں۔ '' ان میں سے ایک وہ تھا جوشر یعت اسلام میں ہو جود ین سے ناوا قف عوام سے سنے میں آئے رہتے ہیں۔ ایک بابا جی اسے چار بینوں کو ختنہ کرانے لے کہ میں۔ '' ان میں سے ایک وہ تھے جود ین سے ناوا قف عوام سے سنے میں آئے رہتے ہیں۔ ایک بابا جی اسے چار بینوں کو ختنہ کرانے لے کر میں ۔ نہی بابا جی اسے چار بینوں کو ختنہ کرانے لے کر میں ۔ سے چھوٹا 12 سال کا اور برا 22 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب سے بچھوٹا 12 سال کا اور برا 22 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب سے بچھوٹا 12 سال کا اور برا 22 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب سے بچھوٹا 21 سال کا اور برا 22 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب سے بچھوٹا 21 سال کا اور برا 22 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب سے بچھوٹا 21 سال کا اور برا 22 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب سے بچھوٹا 21 سال کا اور برا 22 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب سے بچھوٹا 21 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب کے بہت سے بچھوٹا 21 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب کے بہت سے بچھوٹا 21 سال کا تھا۔ یوں تو بری عرب کے بہت سے بچھوٹا 21 سال کا تھا۔ یوں تو بری کی کور کی میں کی میں کی میں کی کور کی کور کی کور کی کی میں کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی ک

#### 20000

یہ بدین اور کڈھن کے درمیان ایک نہر کے پشتے پرقائم الرشید خیر پستی نمبر 3 ہے۔ اس نہر کے ساتھ جو گاؤں آباد تھا اس کی کھوشکل وصورت اب آ ہت آ ہت اس بانی میں سے نمودار ہورہی ہے جو نہر کا پشت ٹوٹے نے سے گاؤں پر چڑھ دوڑا تھا۔ سڑک سے گاؤں کی طرف د کھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پانی کس کا وک کی طرف اتر نے والے نشیبی راستے پر پہنچ کر نسبتاً بلندی پر واقع سڑک کی طرف د کھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پانی کس خوفناک صد تک چڑھار ہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی آئدورفت گاؤں میں شروع ہوگئی ہے لین ابھی کیچڑ کے سبب وہ اس میں رہ نہیں ۔ خوفناک صد تک چڑھار ہا تھا۔ گاؤں کی تعرف کے تعرف کے کنار سے بیٹھ کرا ہے گھروں کو تکتے رہتے ہیں کہ چور، ڈاکوگلی سڑکی چیزیں اورلکڑیاں وغیرہ اٹھانہ لے جا کیں۔ خیمہ ہی میں داخل ہوں (یعنی نہر کے بند پر چڑھیں) تو قطار سے گئے ہوئے خیموں کے درمیان سے گڑرتے ہوئے دیمہاتی زندگی کے مختلف مناظر نظر آتے ہیں۔ چھوٹی نسل کی خوبصورت بکریاں اٹھکیلیاں کررہی ہیں۔ ایک بچی سر پر''اتوں'' دیم ہوئے کو سر پر جمانے کے لیے بنایا گیا گول کڑا) رکھ کراس پر گاگردھرے چلی آئر ہی ہے۔ ایک خیمے کے باہردوٹیاں پکانے کے لیے چواہا جل رہا ہے۔ ایک جگہ مجھیلیاں صاف کی ہوئی رکھی ہیں جو اپنے خیمے میں سے بیٹھ کرشکار کی گئی ہیں کیونکہ نہر خیمہ کے طوشے میں گورہ بھی لیگ گئی تو بسم اللہ، نہ لی تو بھی پروانہیں، کروٹ بدل کرسوجا کئیں گئی تو بسم اللہ، نہ لی تو بھی پروانہیں، کروٹ بدل کرسوجا کئیں گئے۔ خیموں کے خیموں کے خیم میں ایک جگہ چارلگریاں گورٹی کر کے چھراڈال دیا گیا ہے، نینچ چٹائی کے کلارے بچھے ہیں، بدل کرسوجا کئیں گئے۔ خیموں کے خور کی کرکے کھی اور ان کیا گیا ہے، نینچ چٹائی کے کلارے بچھے ہیں،

لیجے کمتب تیار ہو گیا۔ وہاں گوٹھ بھر کے بیجے جمع ہوجاتے ہیں اور'' ذکر بالجبر'' کے علقے قائم کر کے سیجے سکھانے کاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ قاری صاحب کے پاس سونٹی کے بجائے ٹافیاں اور پسکٹ دھرے ہیں۔ جوجلدی یاد کرے گا انعام پائے گا جود وسروں کو یاد کرائے گا اے دگنا انعام دیا جائے گا۔ جونصاب کلمل کرے گا۔ (وضوع شسل بھمل نماز ، دعائے قنوت ، نماز جنازہ اور آخری دس سورتیں ) اے خوراک کے ممل بیکے کے ساتھ کیٹروں کا جوڑا بھی لے گا۔

وفد کے ارکان ایک بیچے کی طرف اشارہ کر کے جا ہتے ہیں کہ رہمیں عنسل کے فرائف سنائے۔ بیچے کی پوری بات توسیجھ نہیں آئی ، ریپ چندالفاظ یاد ہیں جی وڑی کے رن (کلی کرنا) سے بر مانی ڈین (ناک میں یانی ڈالنا)

گاؤں کے مُثَان صاحب بھی گاؤں والوں کے ساتھ نہر کے بند پر پناہ گزیں ہیں۔ 35 سال ہے اس گاؤں کے امام ہیں لیکن ڈاڑھی کو ابھی 35 ون پور نے نہیں ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ خود انہیں پڑھنا آتا ہے یا نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ بچوں کو پڑھا نہیں سکتے لیکن ہم ان سے انتہائی عقیدت سے ہاتھ ملاتے ہیں اس واسطے کہ اس شخص کی ہمت سے گاؤں کی مسجد کا وروازہ اب تک کھلا ہے اور ابھی اس کے فرش پر گھاس اور دروازے پر تالائبیں پڑا۔ اس کا میاحسان بہت ہے کہ اس نے گاؤں والوں کو اذان اور نماز سے انوس رکھا ہے ورندان کی نئی نسل ان آوازوں سے بھی آشنانہ ہوتی۔

وا کبھی پر گاؤں کا پٹیل (سرداراور رئیس کوپٹیل کہتے ہیں ) ملا۔'' سائیں! ہمارے بچوں ہے بھی سبق سنو۔'' '' پہلے آپ خود سناؤ۔''

'' چلوہم سے س لولیکن یہاں الگ جیمدلگا کردو، ہمارے بنیج اس میں سبق پڑھیں گے۔''

"الك خيمه كيول؟ نهر پر جاكر كيول نيس پراھتے؟"

'' سائميں! سمجھا کرو! ہم وہاں نہیں جاسکتے ۔''

معلوم ہوا کہ کسی قدیم دشنی کے سبب ان کا و ہاں جاناممکن نہیں لیکن میر بھی کیا کم تھا کہ گاؤں کا وڈیرہ نماز کا سبق یا دکر رہا تھا اور اپنے بچوں کو یا دکروا کے مُلَّا ں لوگوں کو سنوا کر اجرائے مکتب کی درخواست کر رہا تھا۔اس کی بیرخواہش پوری کرنا الرشید ٹرسٹ کے نو جوان اور باہمت ساتھیوں کا فرض تھا جوانہوں نے اگلے دن پورا کر دیا۔

#### \*\*\*

بدین پاکستان کا واحد ضلع ہے جس میں چیر شوگر ملیں ہیں، اس واسطے اس کو''شوگر اسٹیٹ'' بھی کہتے ہیں۔اس کی ایک بزی شوگر مل جو ملک کے ایک معروف سیاسی خاندان کی ملکیت ہے، کے مرکزی دروازے کے سامنے انرشیدٹرسٹ کی پکی مجد بن رہی ہے جو راہ گزر پر ہے۔ یہاں کی پکی مجد گر چکی ہے اور انرشیدٹرسٹ کی تعمیر کردہ مجد اب جیست تک جا پیٹی ہے۔وفد کے ارکان یو چیستے ہیں:

" يهال كشاده اور كى مسجد كي ضرورت مجونيس آئى ؟"

'' دراصل جب گنے کاسیزن ہوتا ہے تو ٹرکول کے ساتھ پٹھان لوگ آتے ہیں۔وہ کیے نمازی ہوتے ہیں۔ پھراس مجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ سجداب بھی چھوٹی ہے۔ پیچھے نہر نہ ہوتی تواسےاور بھی کشادہ بنانا چاہیے۔'' پٹھانوں کی بھی کیا بات ہے؟ انگریز کے دور میں تح یکِ مجاہدین کے مراکز، پھر طالبان کی حمایت، پھرمجلس عمل کے ووٹ، پھرشوگرل کی مجد جواُن پر تنگ پڑ جاتی ہے۔

#### ជាជាជាជាជា

اب ہم بڑھی گاؤں جا پہنچے ہیں۔ یہ ہی گاؤں ہے جس کی رودادگر شت ہے ہوستہ شارے میں '' قار کین کی نشست''
میں چھپ چی ہے، ہم مرکزی جامع معجد جہنچۃ ہیں جوتمام علاقے والوں کے لیے پانی کے دنوں میں واحد پناہ گاہ تھی۔ سامنے وہ کھمباہے جس سے جٹ کرا کیک وہمت نہ ہوتی تھی۔ کھمباہے جس سے جٹ کرا کیک وہمت نہ ہوتی تھی۔ جب اس نے وہ مجبور ہوکر تھیے کوچھوڑ اتو قریب ہی وہ چی ہے جہاں جاانکی اوراس کی جان بچی محبد کے سامنے سڑک پارتین قبریں ہیں۔ ایک میں ماں بیٹا فن ہیں، مال نے بیٹے کوجم سے بائدھ لیا تھا۔ دوسری میں میاں ہوی ہیں۔ تیسری میں نامعلوم آدی۔ گاؤں والوں کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ انہیں قبر سمان تک لے جاتے یا الگ الگ قبریں کھود تے کیونکہ نیچے سے پانی نکل آتا تھا۔ سو میبی فن کردیا۔ '' یوجرت کی جا ہے تماشانہیں ہے۔''

بڑھی سے پہلے کی ایسے دیہاتوں میں جانا ہوا جہاں الرشید ٹرسٹ کی چھپرا مساجد تقمیر ہور ہی تھیں۔ وفد کے ارکان دیر تک اس کے طرز تقمیر کو بیجھتے رہے ۔ یہ کچی مسجد یں بعض پہلوؤں سے کچی مساجد سے زیادہ مفیداور آرام دہ ہوتی ہیں۔ گری میں شنڈی اور سردی میں گرم ۔ ایک مستری صاحب کے پاس لکڑی کا ہڑا '' نئوا'' تھا جس میں ری ڈال کر دیوار کو' کی' رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ جوش وخروش سے مستری جی کا ہاتھ بٹار ہے تھے۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

گوته مضن میں جون قاری صاحب کی تھکیل ہوئی ہوہ ماشاء اللہ چونکہ عالم دین بھی ہیں اس لیے ان کی کارکردگ نے مردہ زمین میں پھول کھلا دیے ہیں۔ اس علاقے میں آپ کوسفیدٹو کی والے بچے اور نوجوان لا کے دور نے نظر آئیں گے۔ کوئی کھیت میں کام کرر ا ہوگا اور کوئی چھلی پجڑنے میں مصروف ہوگا۔ آپ کو گمان گزرے گا کہ کی مدر سے کے طلبہ کی جماعت آئی ہوئی ہے لیکن میں سب قاری عبد البھیر صاحب کی کرامت ہے۔ کی نوجوان ملے جنہوں نے قاری صاحب کے ہاتھ پر ڈاڈھی مونڈ نے سے تو بکر کی تھی ۔ اس مورت عالیہ پچھالی بچیاں موزٹ نے سے تو بکر کی تھی ۔ ان کے چرے پرچھوٹی جھوٹی جوٹی ڈاڈھی خوب بچ رہی تھی۔ بہاں قریب کے کوشوں میں دیہاتی بچیاں مغرب کے بعد کورس کے انداز میں سہرا (شادی کے موقع پر گایا جانے والا منظوم کلام) گایا کرتی تھیں۔ اب صورت حال ہے ہے کہ اندھیرا چھاتے ہی قرب و جوار کے کوشوں سے آ داز میں آ داز ملا کر نماز کے سبق کی ایمان افر وزصدا کیں گوئی ہیں۔ قاری صاحب نے اپنی شاگرو نیوں سے کہر کھا ہے کہ کوئی جس کی آ واز زیادہ انچی آئے گی اسے انچھا انعام ملے گا۔ بیرسب پھھا پنے دامن میں مرت آ میز چرت سمیٹے ہوئے تھا گئی نہ جب کوئی میں جب کوئی تھیں جب کوئی تھیں جو تھے گئی ہوئے تھے گئی ہوئے تھے گئی ہوئے تھے گئی ہوئے تھا کہ کی سے نمار ملاف قات کے مہر سے بیاں بھی تھیں جب بول کی ایمان کا مورف قات کے میں میں جو تھے گئی کوئی ہوئی تھیں جو کوئی تھیں جب بول کا میں بینے تھی کوئی ہوئی کے اور با کیں طرف قات کے سے اور ایک کی سے نماز کا سبق اس جانب بلام بالغسر ، ای بچیاں بیٹی تھیں جب کوئی گئی ہوئے تھے گئی جو نے تھے گئیں جو 'نیزی' 'انہوں نے یہاں لگا رکھی تھی سے نہ نہ کر کی ہوئی ہوئی کے بول کے تھے گئیں جو '' نیزی' 'انہوں نے یہاں لگا رکھی تھی سے نہ نہ کھوئی کھیں جو نور میں کی سیار کی کے بیاں لگا رکھی تھی کہ ہوئی جو نے تھے گئی بورٹ کی کے بیاں گھر کھی تھی کی کی کے بور کے تھے گئی جو نے تھے گئیں جو '' نیزی '' انہوں نے بھر کی ان کار کوئی کے دور کے تھے گئی جو نے تھے گئی بھر کی کوئی کی کی ان کار کوئی کی کوئی کے بور کے تھے گئی بورٹ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کی کوئی کے بور کے تھے گئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کے

اس کوسنجالنا انہی کا کمال تھا۔ دفقا کا کہنا تھا کہ اخبار میں اعلان کر کے مدارس کے نوجوان فضلا سے چلہ یاعشرہ کا وقت ما نگا جائے تاکہ وہ یہاں آ کر کم از کم ایک جماعت کو نصاب یاد کروادیں۔ جامعۃ الرشید کے بڑے در جات کے طلبہ کو جمع کر کے ترغیب دی گئی تو 45 طلبہ نے چھٹیوں میں ایک ماہ کا وقت دینے کا ارادہ کیا ہے جوعلاقے میں پھیل کر بچوں اور بڑوں کو مخضر ہنگا می نصاب یاد کروائیں گے۔

#### \*\*\*

اور به منظرتو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ الرشید ٹرسٹ کی طرف سے بکی پکائی روٹی پر وجیکٹ میں کھانا تقسیم ہونے کا وقت

ہوگیا ہے۔ سب بنچ دائیں طرف قطار سے بیٹھے ہیں ،ان کے پیچھے مرد ہیں۔ سب پچیاں بائیں طرف قطار سے بیٹھی ہیں ،ان

کے پیچھے گھو گھٹ اوڑ ھے خواتین ہیں۔ کھانے کے ٹوکن تقسیم ہونے سے قبل قاری صاحب بھی میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں۔

سب بنچ اور بڑے ان کے ساتھ ل کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان میں ہندوہمی شامل ہیں۔ انہوں نے پہلے پہل عذر کیا: ''سائیں! ہم

تو ہندو ہیں۔''ساتھ دل نے کہا: ''تو کیا ہوا؟ کلمہ پڑھتے ہیں ہڑی برکت ہے۔''ایک بی ساوایا گیا جو ہندوقو مستعلق رکھی میں۔ اس نے بڑی خوبصورت آواز میں کلمہ سایا۔ اب بی قوعلائے کرام ہی بتائیں گے کہ اس سے کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟

تکی ہیں انتا بھی بی آیا کہ جوآواز میں والوں کو بھلی لگ رہی تھی وہ آسان والے کو بھی یقینا اچھی لگ رہی ہوگ۔

رخصت ہونے سے قبل ہم الرشید ٹرسٹ کے کنٹرول روم میں آتے ہیں۔ دیواروں پرالگ الگ قتم کے جارٹ کھے
ہیں جن میں مختلف شعبہ جات کی تازہ تفصیلات درج ہیں۔الماری میں دھری فائلوں میں سروے فارم ترتیب سے لگے ہوئے
ہیں ۔فراہمی خوراک کا الگ ہم پر مساجد و مکانات کا الگ، ہنگا می المداد، روٹی پر وجیکٹ اور طبی مراکز کا فارم الگ ہے۔ رجٹرول
میں اب تک کے کاموں کی تمام تفصیلات منضبط انداز میں درج ہیں۔ ذمہ دار بتاتے ہیں اگلے دن ایس ایس پی صاحب ملے
سے ۔ کہدر ہے تھے مولوی صاحبان جو کام کرتے ہیں خوب جماکر کرتے ہیں۔ ہمارا عوام سے رابطہ رہتا ہے۔ ہمیں سب خبر ملتی
رہتی ہے۔ بھارت کی سرحد کے درخ پر آخری بڑی آبادی علی بندر کے پاس ٹرسٹ کے وفد کو دیبا تیوں نے بتایا کہ پاک فوج نے
امداد کا اعلان کیا ہے اور فوج کے کیے گئے سروے کے علادہ وہ شخص بھی مستحق سمجھا جائے گا جس کے پاس ''الرشید ٹرسٹ' کی
سروے ٹیم کافراہم کردہ کارڈ ہوگا۔

لوگ کہتے تھے کہ مولوی لوگ حکومت نہیں چلا سکتے ۔اب پیڈنہیں کہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں یانہیں؟لیکن جو کام انہیں ال جائے اے ضرور چلا کر دکھا دیتے ہیں ۔

# حيا ند تاروں کی د نيا

فلکیات اس علم کا نام ہے جس میں اجرام فلکیہ کے احوال ہے بحث کی جائے۔ اجرام فلکیہ میں ستار ہے، سیار ہے، جا ند، دُمدار تار ہے، شہاب ثا قب اور نیزک شامل ہیں۔ ستارہ اسے کہتے ہیں جس کوقد رت نے اپنی ذاتی روشنی عطا کی ہواور سیارہ وہ ہے جردوسر ہے روشن جسم ہے روشنی قد ، ہے کہ عاصل کرے جبکہ چاندوہ فلکی جسم ہے جو کسی سیار ہے گر دگھومتا ہو۔ چونکہ سورج کی روشنی قد ، ہت کی طرف سے اسے بخشا ہوا عطیہ ہے اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ تھہرا اور ہماری زمین چونکہ سورج کی روشنی قد ، ہت کی طرف سے اسے بخشا ہوا عطیہ ہے اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ تھہرا اور ہماری زمین کے گردایک انعکاسی روشن گولہ گھومتا ہے لہذا زمین کے باشندوں سورج کے گردگھومتی ہے لہذا زمین کے باشندوں کا چاندا کی ہی ہے جبکہ بعض سیاروں کے گرد چار چارچار چاند بھی چکر لگاتے ہیں اور وہ منظر ہزاد لچے پاور دکش ہوتا ہے لہذا زمین والوں کا یہ بھینا کہ دنیا میں ایک ہی چاند ہے جوان کی زمین سے عاشقا نہ لگاؤ رکھتا ہے ، شاعری کی حد تک درست ہے ، حقیقت کی دنیا میں اسے شیح نہیں مانا حاسکتا۔

### ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں زمیں اور بھی آساں اور بھی ہیں

گرال قدر تحقیقی اورا کشافی خد مات انجام دی ہیں۔

علم فلکیات، کی دو تسمیں ہیں: نظری (تھیوروٹکل اسٹرانوی) اور عملی (پریٹیکل اسٹرانوی) نظری سے مراداجرام فلکیہ کا تجم، وزن، سورج سے ان کا فاصلہ، ان کی محوری اور مداری گردش اور اس سے پیدا ہونے والے اشرات وغیرہ کا مطالعہ ہے۔ اس مطالع سے ایک اہم مقصد میہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آبیات، احادیث کی چندروایات اور فقہ کے پچھ مسائل کو علی وجہ البصیرت سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً: وہ آبیات ہوسورج جا ندگی گردش اور دن رات کے آنے جانے سے پیدا ہونے والے انقلابات اور موسی تغیرات سے متعلق ہیں اور جن میں ان نشانیوں پڑور کر کے اس خالت و مالک کو پیچائے کی دعوت و ترغیب دی گئی ہے، ان کو بیچائے گی دعوت و ترغیب دی گئی ہے، ان کو بیچائے گا نظری مباحث ہیں، یا وہ گئی ہے، ان کو بیچائے گا نہوجائے گا ذکر ہے، ان کو محمد ناسبتا آسان ہوجاتا ہے۔ اس طرح وہ احادیث جن میں اوقات نمازیا رؤیت بلال کی مباحث ہیں، یا وہ مسائلِ فقہتہ جن میں سائر اصلی ، اختذاف مطالع یا سمت قبلہ سے 45 در ہے انحاف کے باوجود نماز ہوجائے کا ذکر ہے، ان کو محمد ناسبتا ہے۔

عملی فلکیات میں مقاصد ثلثہ سے بحث کی جاتی ہے یعن تخ یج اوقات صلو ، تنزیج سمت قبلہ اور مباحث رؤیت ہلال۔ ان میں سے رؤیت ہلال کی مباحث'' نظری فلکیات'' کی تعلیم کے دوران''فصل فی القمز' بعنی جاند کے موضوع کوفلکی مباحث کے ساتھ شرعی مسائل کو جوڑ کریڑ ھانے ہے بخو بی سمجھ میں آ سکتی ہیں او علمی حلقوں میں اس بحث کے فنی اور شرعی دونوں اعتبار ہے متعارف ہوجانے کے بعداس نزاع کا کافی حد تک حل نکل سکتا ہے، جو ہرسال رمضان کے آغاز وانفشام پردیکھنے میں آتاور عامة المسلمین کی تشویش کا باعث بنما ہے۔اوقات ِصلاۃ اورست قبلہ کی تخریج ورحقیقت نماز کی دوشرطوں کی تکمیل ہے۔نماز کے درست ہونے کے لیےسات شرطیں ہیں: نمازی کےجسم، کیڑوں اور جگہ کا یاک ہونا اور ستر کا ڈھانینا۔ بیرچار شرطیس نمازی خود یوری کرسکتا ہے۔اس طرح ساتویں شرط نیت کرنا بھی اس کےاپنے بس میں ہے کیکن یانچویں اور چھٹی شرط بغیرا یسے عالم وین کے جوفلکیات کا ماہر ہو،خود سے معلوم نہیں کی جاسکتیں۔اس سے اس فن کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اس فن کی طرف رغبت اور اس کے حصول کا شوق بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیکن چونکہ عرصہ ہوا کہ وہ دوفن جواس علم کے لیے مبادی اور لازمی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اوران میں خاطرخواہ دسترس کے بغیر فلکیات کے مقصودی مباحث کواچھی طرح سمجھا نہیں جاسکتا، ناپید ہو بچکے ہیں اس لیے بینن آ ہستہ آ ہستہ ' عقدہ لانیخل' بنما جار ہاہے۔فلکیات کی کئی ایسی باتیں جوفی الواقع اتنی مشکل نہیں ہوتیں مردوبنیا دی علوم سے ناواقعی کی وجہ ہے البھین اور گنجلک بیدا کردیتی ہیں اوراس فن کی تحصیل کے دوران بہت ی یا تیں تشندرہ جاتی ہیں اور ہمار سے طلب اور فضلائے کرام چونکہ اس طرزِ تدریس کے عادی نہیں جس میں ڈگری کے شوق میں فیس جمع کروائی جائے ، پھرامتحان کے دن پستول میز برر کھ کر پینٹ کی پچپلی جیب سے 'امتحانی حایی'' نکال کراہے جوابی کابی پر''پوری دیانت' کے ساتھ' لفظ بلفظ' منتقل کردیا جائے، بلکہ وہ ہر بات کو تبحہ کرآ گے چلنے کے عادی ہوتے ہیں اور ادھوری تبجہ ان کو مطمئن نہیں کرسکتی ،، س لیے وہ فلکیات پڑھنے کے دوران وہ اس چیز سے تسکین نہیں یاتے جس کی تلاش اور شوق میں آئے تھے اورزبانِ حال ہے'' نشہ بانداز ہ خمار نہیں ہے'' کاشکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پیدوفن جوفلکیات کے لیے''مبادی'' کی حیثیت ر کھتے ہیں جغرافیہ اور ریاضی ہیں۔ ریاضی ہے اس کی متنوں شاخیں حساب، الجبرااور جیومیٹری مراد ہیں جبکہ جیومیٹری میں ذیلی

شاخ ٹریکومیٹری (علم المثلث ،تکونیات) اور اسفریکل ٹریگومیٹری (علم المثلث الکروی ،کروی تکونیات) پڑھتی بھی ضروری ہیں۔ جغرافیہ کے بغیر فلکیات پڑھناالیا ہی ہے جیسے زمینی حقائق ہے آگاہ ہوئے بغیر خلاکی وسعتوں کی پیائش شروع کردی جائے اور ریاضی کے بغیران دونوں علوم کے درمیان کی کڑی گم ہوجاتی ہے۔ لہذا یہ تینوں علوم ایک دوسرے سے مربوط اور ایک دوسرے کے لیے خادم ومعاون ہیں۔

جس طرئ شریعت کے علوم عالیہ مقصود ہے ہے پہلے علوم آلیہ پڑھے ضروری ہیں۔ اسی طرح فلکیات سے قبل بخرافیداور ریاضی از حدلازی ہیں۔ ان کے بغیر فلکیات کا آغاز الیے ہی ہے جیسے کہ صرف شحواوراوب و بلاغت کے بغیر جلالین اورصحاح ستہ یا مشکل قشر نفی شروع کردی جائے۔ اگر یہ دونوں فن مناسب حد تک آتے ہوں تو '' تخریحین'' بعنی تخریح اوقات صلو قاور تخریح کے مشکل قشر آن سمت قبلہ ہیں استاد کی راہنمائی کی ضرورت محض اتنی پڑتی ہے جتنی شرح جامی اور مختصرالمعانی تک پڑھے ہوئے طالب علم کوثر آن کر یم کے کسی مشکل صیخ یا قابل ذکر ترکیب، نفوی شخیق اور استعارہ و مشکل کے سمجھاتے وقت اشاراتی بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ان دونوں تخریحوں کافن جس کتاب میں سب سے زیادہ تحقیقی اور شوس علمی رسوخ کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ''ارشاد العابد الی تخریخ الاوقات وقو جیہ المساجد'' ہے ، اس میں اوقات مسلو ق معلوم کرنے اور نمازوں کا نقشہ تیار کرنے کے 10 اور قبلہ معلوم کرنے کے 20 طریقے ہیں کیکن جغرافیہ اور ریاضی میں بھیرت کے بغیراس کی ایک سطر بھی مجھنا مشکل ہے۔ اس کتاب کے علمی مقام اور مصنف کے اس فن میں علمی رسوخ کا اندازہ اس کی جند سطریں پڑھنے کے بعد بی کیا جاسمان مسلوخ کیا گیا ہے کتاب نہ کورہ بالا دوفون میں بہترین استعداد کے بغیر بھی خبیس جاسمی اس لیعلی صلوخ کیا تھیں ہیں۔ اس مقارف تبیس ہے۔

شنید ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کے اکابر نے جغرافیہ اور فلکیات کونصاب میں شامل کرلیا ہے، یہ انتہائی خوش آیند اور
قابل مبار کہا و فیصلہ ہے۔ اگر وہ دسویں جماعت کی سطح کی ریاضی کو بھی کسی در ہے میں شامل کرلیں تویہ 'مثلث' 'پوری ہوجائے
گی۔ سرحد اور سندھ بورڈ کی دسویں جماعت کی ریاضی کتابیں بالکل ایک جیسی ہیں، پنجاب اور بلوچتان کی کتابیں و کیھنے کا
تا حال اتفاق نہیں ہوا ،کیکن وہ بھی اس کے قریب ہول گی۔ ہبر حال کسی بھی ایک کو داخل نصاب کیا جا سکتا ہے اور اس سے
تا حال اتفاق نہیں ہوا ،کیکن وہ بھی اس کے قریب ہول گی۔ ہبر حال کسی بھی ایک کو داخل نصاب کیا جا سکتا ہے اور اس سے
ایک اہم غرض پوری کی جا سکتی ہے۔ البت ان کتابوں میں کروی کو نیات کی ابحاث نہیں کیکن ان کو ایم ایس کی میتھ میلکس کی کتب
سے تلخیص کر کے بتا بانی جز ونصاب بنایا جا سکتا ہے۔ فلکیات سے تعلق اہم مقاصد کمادھ' حاصل کرنے کے لیے ریاضی کی کم از کم
وسویں کی سطح تک تعلیم لازمی ہے ورنہ مطلوبہ مقاصد تھنہ بھیل رہیں گے۔

الغرض مدارس سے علم ہیئت وہندسہ کی تدریس مفقودہونے کے بعداب دوبارہ ان فنون کا احیااور ان سے متعلقہ فوا کدکا حصول لازی ہو گیا ہے کیونکہ یہ بات انتہائی نا مناسب ہے کہ نماز تو امام صاحب پڑھا کیں لیکن متحد کا قبلہ رکھنے کے لیے سرو ب ڈپارٹمنٹ کے افراد کو تلاش کرتے بھریں، اذان تو مؤذن صاحب دیں لیکن وقت معلوم کرنے کے لیے جو نقشے پیش نظر رکھیں وہ غیر علماء کے تیار کیے ہوئے ہوں، یہ تینوں فنون اپنی تمام شاخوں کے ساتھ ہماری جدی پشتی میراث تھے گر افسوس کہ آج وہ دن تحریما جائے کہ تا ہے کہ نماز سب مغرب کی طرف منہ کرکے پڑھتے ہیں کیونکہ قبلہ جومغرب میں ہے لیکن کسی مبتدی سے بوچھا جائے کہ

سعودی عرب س طرف واقع ہے قواس کا جواب اس کے لیے اتنائی مشکل ہوگا جتنا کہ نتی کے لیے اسطرال ب، رُبع مقطر اور رُبع مجیب کو پہچا نتا اور ان سے استفادہ کرنا ..... حالا تکہ یہ چیزیں کسی زمانے میں ہمارے طلبہ کے لیے اسخے متعارف بقریب الفہم بلکہ بدیمی تھیں جتنی کہ اسم فعل حرف کی علامات یا ماضی مطلق کی گردان۔ اللہ تعالی ان علوم کو ہمارے مدارس میں پھرسے زندہ کروے اور وہ دن دوبارہ آجائے جب نابینا طالبعلم ہاتھوں پر اقلیدس کی اشکال بناتے اور بینا طالب علم سورج کود کھے کروفت، چاندکود کھ کرتاریخ اور بروج کو پہچان کرم میدنہ بتا سکتے تھے۔

## ایک غلطهمی کاازاله

اسلام نے مسلمان کو جواعلی اقد اراور صفات سکھائی ہیں ان میں ہے ایک ''حسن انظن باللہ'' ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے اچھا گمان رکھنا اور انسان کے ساتھ جو بچھ چیش آئے اس میں یہ بچھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ اس میں بہتری کا کوئی پہلو تلاش کر کے دل کوٹسلی وینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ جو پچھ کریں گے ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا مگرانہوں نے جب ہمیں اتنا نواز ا ہے توایک آ دھ آز مائش پرصبراور ہمت ہے ایٹھے دفت کا انتظار کرنا چاہیے۔

سلطان صراح الدین ایوبی رحمدالله کے تقریبا تمام سواخ نگاروں نے ان کی ایک بخصوص صفت کو بیان کیا ہے اور بندہ کا گمان ہے کہ ان ہے، الله تعالیٰ نے جواتنا بڑا کام لیا اوران کو بے مثال کا میابیوں سے نواز ااس میں ان کی ای صفت کا بڑا دخل تھا۔ وہ صفت بھی'' حسنِ ظن'' ہے یعنی اپنے خالق و مالک کومشفق و مہر بان مجھنا اور اس کے ساتھ بمیشدا چھا گمان رکھنا کہ وہ ہم سے محبت اور تعلق رکھتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سلطان کو الله تعالیٰ پر جو لا زوال اعتماد تھا اور وہ کسی حال میں حوصان نہیں ہارتا تھا اس کے پیچھے اس کے فنافی الاسلام اور فنافی الجہاد کے بعد اس مالیٰ سوچ کی قوت کا رفر ما معلوم ہوتی ہے۔

زوال کے جس دور سے ہم گرزر ہے ہیں اس میں محروی کاعالم ہے ہے کہ اپنے ذاتی احوال تورہے ایک طرف، اسلام کے احکام کے بارے میں ہمیں وہ اعتاد اور حسن طن نہیں ہے جوایک سچے اور کھر ہے سلمان کو ہونا چاہیے۔ اُصولی طور پر اس بات کا تعلق ہمارے ایمان ہے ہے کہ ہم شریعت کے ہر تھم کو بلاچوں و جرا انہیں، چاہے وجہ بچھ میں آئے یا نہ سے۔ اس کی علت و حکمت تک ہماری عقلیں پہنچ سکیں یا نہ سے برحق اور حرف آخر بجھیں اور اس بات پر ہمار ااعتاد لازوال ہواور ہر تم کے شک وشبہہ سے پاک ہوکہ اس ہے بہترکوئی تھم ، کوئی طریقہ کارہے نہ ہوسکتا ہے۔ سے بایک بنیادی اور بدیجی ہی بات ہے، مگر ناس ہواس احساس کمتری کا جس نے ہمیں کا نہیں چھوڑ ااور برقسمتی ہماری ہے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کی شریعت سے لافانی تعلق کی دولت سے محروم ہیں۔ اس برقینی کا مظاہرہ مختلف مواقع پر ہوتار ہتا ہے۔

رویت بلال کے مسئلے کو لیجے۔ یہ جم ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عبادات کوشمی صاب سے جوڑ دیتے کیونکہ قمر
کی طرح سمس بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ شریعت میں عبادات دوطرح کی ہیں: بومیہ اور سالا ند یومیہ عبادات کے
اوقات کواللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے ظاہر ہونے والے مختلف حالات سے جوڑر کھا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور
غروب ہونے کے بعد ، سورج کے بلند ہونے ، زوال پذیر ہونے کے بعد مختلف مراحل کے دوران نمازیں اداکی جاتی ہیں۔
سالانہ عبادات کواللہ تعالیٰ نے چاند سے وابستہ کردیا ہے اور سیمشی کے بجائے قمری مہینوں کے حساب سے دن کا شرعی وقت مطے
کیا گیا ہے۔ مثل اروزہ، زکوۃ ، تج ، قربانی۔

اب ذراایک نکتدملاحظ کیجیے: سورج سے مربوط عبادات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ مشاہدے کے بجائے حساب

کو مدار بنالیا جائے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تمام مساجد میں او قات نماز کے نقشے گے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے نمازی سورج کا اتار چز ھاؤ د کھے کراذان نماز کے بجائے نقشوں میں لکھے گئے گھنے ومنوں پر چلتے ہیں۔ اس پرشر عاکوئی اشکال نہیں کہ سورج کی جال سے مشاہدے کے بجائے اس حساب کو کیوں بنالیا گیا ہے۔ البتہ چاند سے وابستہ عبادات کو چاند کے حساب سے اداکر نے کو شریعت نے قطعان سایم نہیں کیا اور واضح تھم دیا کہ چاند کے آپ کھوں سے دیکھیں میں اور واضح تھم دیا کہ چاند کے اس طرح کرنے سے روزہ اور عید وغیرہ کا وقت پہلے سے متعین ہوسکتا ہے۔ کے شبہات خلجان پیدائش اور وجود کی نے اور رویت کو مدار بنانے سے وہ انتظار اور تشویش تھیلتی اور جگ بنسائی ہوتی ہے جس کا والی وہوں اشکالات کے متعلق چندمعروضات ترتیب دارسنے:

(1) چھوٹی اور بزی عید جے میٹی اور نمکین عید بھی کہتے ہیں، ہمارے سالا نہ تہوار ہیں۔ان کا وقت پہلے ہے متعین نہ کے جانے ہاں کے تعلق جو سننی خیزی اور بیجان بیدا ہوتا ہے اور بیج بیوٹا بڑا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا اور عید کی گھڑیاں جلد یا بدیر آنے کی خوثی ہے جس سننی اور لطف میں جتال ہوتا ہے، بیا تو کھا لطف اس صورت میں قطعاً نہیں اُٹھایا جا سکتا جب کوئی چیز پہلے ہے متعین ہو۔رمضان کی ابتدا اور روز ووتر اوت کا اہتمام بھی اس عدم تعیین کی بنا پر منفر وہم کا بیجان خیز احساس پیدا کرتا ہے۔ سٹسی سے متعین ہو۔رمضان کی ابتدا اور وورو الے حساب میں بیسننی خیز کیفیت کہاں؟ معلوم نہیں بند و یہ بات قار کین کو سمجھا سکایا نہیں کین حقیقت اس کے قریب ہے۔

عاندد کھنے اور خوشی دسرت کے احساس سے محرومی تو بہر حال ہوہی جاتی۔

اس انتشا، اور انقلاب کے خاتے کاحل فلکیات کے علم شرق کو پھیلا ٹا اور رائج کرنا ہے۔ افسوس کہ وینی مدارس جوعلوم دینیہ کے واحد محافظ اور ابین ہیں، ان ہیں بھی اس علم کی گرم ہازاری نہیں۔ جلمعۃ الرشید کا شعبہ فلکیات اس حوالے سے اپنی می کوشش کر رہا ہے اور ہرسال علمائے کرام کے لیے ایک جامع اور کھل کورس کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ بھش موہوم اُمید یا خوش خیالی نہیں کہ اس کورس میں ' فصل نی القر' اور ' فصل فی رویت اُلھوال' پڑھنے کے بعد شریعت کی اس اہم ہدایت ( آ تھموں سے رویت ضروری ہے) کی افادیت کے متعلق کی قشم کا شک وشبہ باتی نہیں رہتا۔ بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو بارہا کے مشاہدے سے ورست شاہب ہوچگی ہے۔ یہ کورس جامعہ کے آپیش کورسز کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی جامعہ کی اس اہم ضدمت کو تبول و منظور فرمائے اور اس کو تا تازع کے خاتے اور فینے کے تد ارک کا ذریعے بنائے۔ آئیں

# فضلائے کرام کو درپیش دومشکلات

محترم استاد جی! السلام علیم درحمة اللّٰدو برکانیهٔ

امید ہے آپ خیریت ہے ہوں گے، بندہ بھی اللہ کے فعل وکرم سے خیروعافیت سے ہاور آپ کی دعاؤں سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ موافقت پیدا ہوتی جارہی ہے اور دروی قرآن و صدیث کی طرف ان کا رجوع برد ہورہا ہے۔ شروع شروع شروع میں بندہ بعد نماز فجر'' معارف الحدیث' ہے ایک حدیث اور اس کے فائد ہے کہ خواندگی کرتا تھا اور مغرب کی نماز کے بعد دری قرآن کا اجتمام کیا جاتا تھا۔ اب بیر تبیب بنالی ہے کہ بعد نماز مغرب دو دن قرآن کریم ، دوون حدیث شریف اور ایک دن مسائل فقہ کے لیے متعین ہے جبکہ جھرات جمعہ کو نافے کیا جاتا ہے۔ آپ کے مشورے کے مطابق مینوں موضوعات دری کے طور پر نیز ھائے جارہے ہیں۔ ہر نمازی کے پاس کتاب موجود ہوتی ہے اور لفظا لفظا معنی سمجھا کر آگے پڑھا جاتا ہے۔ نیز ہو سبق کے بعد دس منت سوال وجواب کے لیے رکھے جاتے موجود ہوتی ہے اور لفظا لفظا معنی سمجھا کر آگے پڑھا جاتا ہے۔ نیز ہو سبق کے بعد دس منت سوال وجواب کے لیے رکھے جاتے ہیں جس سے بہت دلچی پیدا ہور بی ہو اور لوگوں میں دین شیعنے کے شوق کے ساتھ ساتھ ممل کی طرف رغبت بھی پیدا ہور بی ہے دعافر ما نمیں کہ اللہ تعالی اس ٹو نے بھوئے کام کو تبول فر مائے اور فتن وشرور سے بچائے درکھے۔ آئین۔

ایک بات کی کی ہوئی شدت ہے محسوس ہوری ہے۔ میں نے تھیل کے دوران''صرف ونو' پر خاصی محنت کی تھی پھر

آپ نے '' بیان القرآن' سے جس طرح ورس کی تیاری کا طریقہ بتایا تھا اس کی بھی اچھی طرح سے مثل کی اوراب میرے جعہ
اورو گیر مجالس کے بیانات بھی کسی آیت کی تغییہ اور عصر حاضر کے سی مسئلے پراس کے انطباق پر مشتل ہوتے ہیں، جس سے بھی
سست حاضر بن کو بہت قائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کی حقابیت، قرآن کا انجاز اوراس کے اسرار ورموز اور جامعیت تھاتی ہے۔ اسسام کی حقابیت، قرآن کا انجاز اوراس کے اسرار ورموز اور جامعیت تھاتی ہے۔ اسسام کی حقابیت اور عیر بھی اور نے ہوئی آبادی پوش طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ
حضرات نبیتان بیادہ ہیں۔ بیاوگ اردو میں بھی اورا پی ماوری ہوئی ہی آبادی پوش طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ
حضرات نبیتان بیادہ ہیں۔ بیاوگ اردو میں بھی اورا پی ماوری ہوئی ہی آبادی پوش کے انفاظ اس کثر سے ساستعال کرتے ہیں کہ وہ اور میں ہی انگلش کے انفاظ کا متبادل تلاش کرایا ہے اورائیس تقریر وی کر بی مشکل انفاظ کا متبادل تلاش کرایا ہے اورائیس تقریر وی میں ہو بیا تھی استعال کرتا ہوں لیکن اول تو انگریز بی نہ آنے کی وجہ ہے انگش کے انفاظ بھی بھی انگلتے انگلتے ، ڈریتے ڈور سے بول دیتا ہول میں سے میں استعال کرتا ہوں لیکن اول تو ایس کی وجہ ہے انگش کے انفاظ استعال کرتا ہوں لیکن اول تو ایس کے بیان ورائی مشکل ہو جاتا ہے۔ انگش کے اسلوب میں جواب دیتا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انقاظ اتنی کمثر سے سے سنعال کرتے ہیں کہ ان کے موالات کا سمجھنا اوران کے اسلوب میں جواب دیتا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بیتو اظہار کی مشکل تھی ورب دسترس ہے لیکن بہاں وہ بیتو اظہار کی مشکل تھی اس سے برمی مشکل ہی ہے کہ مجھے آپ کی دعاؤں اور توجہ سے فنون میں تو خوب دسترس ہے لیکن بہاں وہ بیتو الظہار کی مشکل ہو ہوں تا بیتوں سے دو میں مشکل ہی ہو کی مشکل ہی دعاؤں اور توجہ سے فنون میں تو خوب دسترس ہے لیکن بہاں وہ بیتوں میں تو دوب دسترس ہے لیکن بیاں وہ بیتوں میں تو بی مشکل ہو جاتا ہے۔ بیتوں میں تو بیتوں میں کو بیتوں میاں میتوں میں کو بیتوں کو بیتوں میں کو بیتوں میں کو بیتوں کو بی

سب ہے کار ہیں،ان لوگوں کے لیے میری پیصلاحت جو میں نے بہت جان مارکر حاصل کی،قطعاً کسی طرح مفیز نہیں، پی تو مجھ سے شیئر زکی خرید وفر وخت، کرنی کے تباد لے،انشورنس کے علم اوراس کے عدم جواز کی وجہ پوچھے ہیں اوراس دوران الیی مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ میری ساری لغت شناسی اور فنون میں مہارت دھری رہ جاتی ہے۔ زیادہ کیا لکھوں بس ان دو باتوں نے اپنی کمزوری کا اس شدت سے احساس دلایا ہے کہ وہ خوداعتا دی جورفتہ رفتہ مجھ میں پیدا ہوگئ تھی،ختم ہوتی جارہی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ اس کی تلافی کیسے کروں؟ از راہ کرم راہنمائی فرما ہے اللہ تعالی آپ کواس عاجز پرمزید احسانات کا شایا پ شان اجرد ہے گا۔

باقی آپ کی دعاؤں سے یہاں سب خیریت ہے۔ مجھ عاجز کواپٹی خصوصی دعاؤں میں یا دفر مانے کی التجاہے۔ والسلام آپ کا نالائق شاگرد

یاس خط کا مضمون ہے جو پچھروز پہلے موصول ہوا۔ اس میں فضلائے کرام کودرپیش ان دواہم مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے، جو
دعوے دین کے راشتے میں حاکل ہیں۔ ایک اگریزی زبان پردسترس نہ ہونا اور دوسر ہے جدبیر ہاتی و محاثی مسائل ہے عدم واقفیت۔
اس خط کو اس غرض سے شائع کیا جارہا ہے کہ قابلی صداحتر ام ارباب بدارس ان دوا مور پرغور فرما نمیں کہ کیا واقعی بید دو کمزوریاں ہمارے
مشن اور مقصد زندگی میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ان کے ازالے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟ جہاں تک
اگریزی سے ناوا قفیت کا مسئلہ ہے تو کیا پیطریقہ مفید ہوسکتا ہے کہ جس طرح مغلیہ سلطنت کے زمانے میں فاری کے سرکاری زبان
ہونے کی وجہ سے مدارس میں فاری کی تعلیم پر زور دریا جاتا تھا، اس کے نتیج میں فاری میں دینی واصلاتی اوب کا شاند ارذ خیرہ وجود
میں آیا، ای طرح آج کل عربی و فاری کے ساتھ انگریزی پرولی ہی توجہ دی جائے۔ ہر درجہ میں یا کم از کم غیروفا تی ورجول میں 45
من کا گھنشہ اس زبان کے لیختص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے تین چار ماہ خصوصی کورس کروائے جائیں،
منٹ کا گھنشہ اس زبان کے لیختص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے تین چار ماہ خصوصی کورس کروائے وائیں،
منٹ کا گھنشہ اس زبان کے لیختص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے تین چار ماہ خصوصی کورس کروائے وائیں،
منٹ کا گھنشہ اس زبان کے لیختص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے تین چار ماہ خصوصی کورس کروائے وائیں،
منٹ کا گھنٹہ اس زبان کے لیختص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اور خیرہ دنگی کی دوجہ نے دول کا شکار ہور ہے جان ہوگا ہیں۔
عالمی اسلام پر یور پی استعاد اس طرح ٹوٹ پر اٹھا جیسے مفت خور ہے تھی ہوست لوٹ کے دسترخوان پر ٹوٹ تیں۔ مسلمان بے ملمی اس معلی کے دسترخوان پر ٹوٹ تیں۔ مسلمان بے ملمی اس معلی کی دجہ ہے زوال کا شکار ہور ہے تھے اور یورپ کے قزاق اللہ کے بیلئے آر ہے تھے۔

پھرغضب یہ ہوا کہ ہماری مغلوبیت اور پورپی استعار کے غلبے کے دنوں میں' دمشین'' ایجاد ہوگئ۔اس نے تو قیامت ہی ڈھادی۔ جو کام مہینوں اور سالوں میں ہوتا تھا، دنوں اور لمحوں میں ہونے لگا، پھر جب پہیدکو بھی مشین نے گھمانا شروع کیا اور ہوائی، ڈھادی۔ جو کام مہینوں اور حالت کی کارکردگی خود کار مشینوں کے سبب طوفان خیز تک حد تک بڑھ گئی اور بید زمینی اور بحری سفر تیز تر اور مختصر ہونے گئے اور عسکری آلات کی کارکردگی خود کار مشینوں کے سبب طوفان خیز تک حد تک بڑھ گئی اور سے ساری ایجا دات پورپ کے ہاتھوں اور د ماغوں سے انجام پائیس اور اس نے انہیں اپنے استعاری مقاصد اور ہوی ملک گیری کے لیے استعال کیا تو مسلمان ممالک پراس استعاری بلغار کا آغاز ہواجس کے اثر ات سے نکلنے کے لیے آج وہ سابی آزادی کے بعد

بھی ہاتھ پاؤں مارر ہے ہیں لیکن کامیابی کی منزل تا حال کافی دور ہے۔ بیالیہ اس دقت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا جب خلافت عثانیکا منظو ہو گیا مسلم مما لک کا کوئی مرکز ندر ہا اور وہ ہے آ مرا ہو گئے۔ بور پی استعار کے غلبے اور مسلمانوں کی مغلوبیت کے اس دور میں ایک بہت بڑا نقصان بیہوا کی علمی اور تحقیقاتی سرگرمیاں اور سرکاری سطح پر اسلامی احکام کا نفاذ تعطل کا شکار ہو گیا۔ دین صرف عبادات سک محدود رہ گیا اور سیاسی دمعاشی میدان میں غالب اتوام کے نظریات کا جلن ہوگیا۔ مقتند، عدلیہ اور انتظامیہ البی توانین کے بجائے کفر بیتوانی نیس میال اور سیاسی میں الک کے دستور بھی دحی البی اور خدائی ہدایت سے اعراض پرجی تر اردادوں کے تحت تشکیل پانے گئے۔ تجارت ومعیشت کا حال اس سے بھی برا ہوا۔ ہروہ نیا معاملہ اور عقد دائج ہوتا گیا جس کا بورپ کے بازاروں میں شہرہ تھا اور آج سمال بیہ ہوئی بتلونوں کی طرح ہماری طرف بھینک دی جاتی ہوا ہو ہوں باتھ لیتے ہیں ، داتوں رات رائج کرتے ہیں اور مسلی ہوئی بتلونوں کی طرح ہماری طرف بھینک دی جاتی ہوا ہوں ہوں ہاتھ لیتے ہیں ، داتوں رات رائج کرتے ہیں اور معاملات فاسدہ اس صد تک ہمارے بازاروں ، ماری شروں اور سودوں میں داخل ہو ہوں کی ویسے شاید ہی کوئی چیز نے ہو۔

پھر علائے کرام اورعوام الناس کے درمیان این طبخ حاکل ہوتی چلی جارہی ہے جس کی بناپرایک دوسرے کی بات بھے تا سمجھانا مشکل ہور ہا ہے۔ دونو س طبقوں کے اسلوب تکھم اور اظہار مائی الشمیر کے انداز میں اتناز بردست تفاوت ہوگیا ہے کہ افہام ہو تہم کا عمل مشکل ہور ہا ہے۔ دونو س طبقوں کے اسلوب تکھم اور اظہار مائی الشمیر کے انداز میں اتناز بردست تفاوت ہوگیا ہے کہ افہام ہے ہیں اللہ بردائے فیر درے عصرِ حاضر کی ٹابغہ روز گار شخصیت بعظرِ اسلام حضرت موالا نامح تقی عثانی صاحب دامت برکا تہم کو، انہوں نے تجارت و معیشت کے میدان بیں کا م کرنے کا بیڑا اٹھایا اور حق سے ہم اللہ تعلق کی تو فیق اور مدد سے اس کو بہت فو بی کے ساتھ بھماکر دکھایا۔ اس وقت جبہ مسلمان سیاسی آزادی حاصل کرنے کے بعد سابھی اور محافی شبعہ بیں اسلامی تشخص کے احیا کی کوشش کرر ہے ہتھا اور علیا نے کرام سے بیتھا ضا ہور ہا تھا کہ وہ معا ملات جدیدہ کا جائزہ لیس اور مخر بی تہذیب کی طرف سے اسلام اور اہلی اسلام کو در پیش چہنچ کا سامنا کر کے مسلمانوں کو اسلامی معیشت سے دوشناس کرا کمیں، اس موقع پر حفرت داست برکاتہم نے اس فرض کا جائزہ لیس اور مخربی تہذیب کی طرف سے اسلام اور اسلام کو در پیش چہنچ کا سامنا کر کے مسلمانوں کو اسلامی معیشت سے دوشناس کرا کمیں، اس موقع پر حفرت داست برکاتہم نے کا جائزہ لیک دان کے تری حاصل مختلو فرمائی۔ اس وقت تھ می فقہی ذخیرے کے دائے علم اور معاملات جدیدہ کی حقیقت سے واقفیت میں شاید تی کوئی ٹی آ دم آ ہے کے ہم پلہ ہو۔ اپنی اس علی جامعیت اور طبیعت میں سلامتی واعتدال اور مزائ میں قازن کی بنا پر آ ہے نے ایک کارنامہ بیانجام دیا کہ اپنی تحقیقات ، نتائج فکر کوشتی دائے اور فتو کی قرار دینے کے بجائے آ ہو جواس مثن کی بیا ہے کے اس منے پیش کیا، ان کو 'فقہ المحام ہو'' ہے آ گاہ کیا اور اپنے شاگر دوں کی ایک جماعت تیار کی جواسمت کیا ہو کہ میں اس کے بھی اس کی ہو کی جواسمت کی اور خواس کی ایک جماعت تیار کی کو کوئی کی کارنامہ بیار کی کی کوئی کی ایک کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کو

اس موضوء ع پرآپ کی دواعلیٰ پانے کی کتب شائع ہو چکی ہیں:

(1) اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت\_

(2) اسلامی بینکاری کی بنیادیں۔

مقام اطمینان و تشکر ہے کہ وفاق المداری العربیہ کے اکابرین نے پہلی کتاب کو وفاق کے نصاب میں شامل کرلیا ہے (اوراب ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کرا چی اس کاعر فی ترجمہ شائع کررہا ہے) لیکن اس پرغورہ ونا چاہیے کہ اس میں بینکاری کی ابتدائی اور بنیادی مباحث ہیں، گویاوہ اس فن کی نحویر ہے؟ اس موضوع پر کما هذا کلام تو حضرت نے مو فرالذکر کتاب میں فرمایا ہے۔ مشلا بہم ابتحاد راجارہ بیان کیے گئے ہیں جبکہ دوسری کتاب میں ان چاروں کی ممل بسط وشرح کے ساتھ دومزید عقود 'دسلم واستصناع'' کاذکر ہے۔ نیزشروع میں کچھ تمہیدی مباحث اور آخر میں اسلامی ایکو بی فنڈ کی بحث کا اضافہ ہے۔ کتاب کے اختتام پر' اسلامی بیکوں کی کارکردگی کا جائزہ'' کے موان سے جو بحث ہے وہ بڑے خاصے کی چیز ہے۔ اس میں جس متوازن انداز میں اسلامی بیکوں کی خوبیاں اور خامیاں گوائی ہیں وہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ اس اعتبارے یہ بینکاری کی' شرح جامی'' ہے۔ آگر پہلی کتاب کو درجہ سابعہ کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ آگر درسانہ ہواور شامل کرلیا گیا ہے تو دوسری کو بھی اس درج میں یا پھر بھی تضص فی الافاء کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ آگر درسانہ ہواور مطالعہ کے طور پر بھی رکھی جان تا بیا تی جاندار کتاب ہے کہ فضلا اور تصصین کو اس موضوع سے بہت اس تجھے طریقے سے متعارف کروادے گی۔ اس کے بخیریات او موری ہی ہے۔

بات جب چل پڑی ہے تو یہ بھی عرض کرنے کو بی چاہتا ہے کہ وین مدارس کی دری گئب کی تسہیل ہنچھ ، تو شیخ اور تفہیم کے سلطے میں استاد محتر محضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب دامت برکا تہم نے گران قدر کام کیا ہے۔ ان کی پچھ ' تسیلات' تو ہڑے پائے کی چرز ہیں۔ حضرات مدرسین اور طلبہ کرام کے لیے ان کی افادیت آ زمائش تجربے سے گذر نے کے بعد تکھر کر سامنے آ چی ہے۔ وینی نصاب کی جدید تفکیل میں ان سے استفادہ کیا جائے تو بہت می تدر ای مشکلات کا حل نکل سکتا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کے محتر ماکا برین حضرات نے ان کی چند کتب کونصاب میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اگر ان سے کسی موضوع پر فرمائش کر کے دری مواد تیار کرنے کو کہا جائے تو بھی بہترین مجموعے تیار ہو سکتے ہیں۔ جن مدارس میں ''معبداللغة العربیہ'' کے عنوان سے عربی زبان میں تعلیم کا آغاز ہو گیا ہے ان میں حضرت کی تیار کردہ تغیر ، مصطلح الحد بیٹ ، عقا کد فقہ ، اصولِ فقہ ، بلاغت ، منطق اور فرائض وغیرہ کی تسمیلا ت ، تخیصات ، تو ضیحات اور تفہیمات بہت مفیداور آ موزش کے عمل میں زثابت ہو سکتی ہیں۔ یہت مفیداور آ موزش کے عمل میں زثابت ہو سکتی ہیں۔ یہت مفیداور آ موزش کے عمل میں زثابت ہو سکتی ہیں۔ یہائی محت ہو کی تیں۔ یہائی کا تعاضا کرتا ہے۔

## کوئی تو'' کیسے'ہو؟

محترم مفتى صاحب، السلام لليم ورحمة الله وبركاته

آپ سے ملاقات کو خاصے دن گزر گئے۔ مورخہ 26 اگست تک آپ کے موبائل پر رابط کیالیکن رابط نہ ہوسکا۔ مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے۔ ان سطور کے لکھنے کا باعث 'ضرب مؤمن' کا شارہ 10 تا 16 شعبان 1428 ھینا ہے۔ پہلے صفح پر حضرت مولا بااسلم شخو پوری صاحب کا مضمون' کوئی تو ہو' موجود ہے۔ اس مضمون کوایک بی نشست میں پڑھ ڈالا۔ پھر ای وقت سے داعیہ تھا کہ اس مضمون کے حوالے سے اور علماء و مدارس کے ساتھ گزارے گئے وقت اور تج بے کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کروں لبذا ہے خطار سال خدمت سے۔

مولانا شیخہ پوری صاحب نے اپنی تحریمیں جن باتوں کا ذکر فر مایا ہاں میں بائضوص یہ بات کہی گئی ہے کہ لاکھوں رو پینے مریخ کرنے کے باوجود میڈیا کے میدان میں ذی استعداد نوجوان علاء حسب تو تع نہیں آرہے۔ اس تکتے پرایک دوبار آپ کے ساتھ بالشاف ملا قاتوں میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ کو باو ہوگا آپ نے ایک نشست میں الیکٹر دیک میڈیا کے حوالے سے پھے تقاضوں اور رکاوٹوں کا اظہار فر مایا تھا۔ میں اس سلط میں اتناعرض کرنا چا ہوں گا کہ مسئلہ تصویر کے جوازیا عدم جواز سے زیادہ شدیدا سے رجال کارکا ہے جوا یک پلیٹ فارم یا چینل خواد الیکٹر و تک میڈیا کا ہویا پرنٹ میڈیا کا سسمبیا ہونے کے بعد بھر پوراور مؤثر ترین موادا سے قار کین و ناظرین تک پہنچا سیں۔

اس وقت جوصورت حال ہے، میرے خیال میں اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کد در بن نظامی کے دوران ہی طلبہ کے اندرائی فکری تبدیلی کا جع ڈالا جائے کہ وہ خود کو عام ڈگر ہے ہٹ کر تجھ اچھوتا کرنے کا سوچیں اوراس کی کوشش کریں۔
ہمارے مدارس میں بیرسم بن چکی ہے کہ فراغت کے بعد درس وقد رئیں ہی کرنی ہے۔ بیمزاج اس قدررج بس گیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان فراغت کے بعد میڈیا یا کسی اور متعلقہ شعبے کی جانب جانے لگے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے تو مدرسے کی تعلیم ضائع کردی۔ حالا تکہ جب مقصد دین کی دعوت اور خدمت سے تو وہ یہاں بھی حاصل ہے پھر تعلیم ضائع کرنا چے معنی دارد؟

اس صورت حال کی ایک اور و برطلبہ میں منزل سفر اور مقصد زندگی کے شعور کا فقد ان ہے جیسا کہ ای مضمون کے پانچویں پیرا گراف کے نصف آخر میں بھی تحریر کیا گیا ہے: ''اکثریت ایسوں کی ہوگی جنہیں خبر ہی نتھی کہ ان کی منزل کیا ہے اور سفر کا نتیجہ کیا تکلے گا؟''لیکن حقیقت یہ ہے کہ فراغت کے بعد بھی اکثر فضلا کو منزل کا شعور نہیں ہوتا۔ گزشتہ دنوں آپ کے صحافت کورس کے طلبہ میں F Habits کی نشست کے دوران میں میں نے طلبہ سے The Creat Discovery کی نشست کے دوران میں میں نے طلبہ سے جسے طل کرنے پرائیس خود بخو دمحسوں ہوتا رہنا کے لیے ڈیزائن کی ہے جسے طل کرنے پرائیس خود بخو دمحسوں ہوتا رہنا ہے کہ دو دکیا کرنا جا ہے ہیں؟ اس ایکسر سائز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پورے نیچ میں چند ہی طلبہ ایسے ہیں جنہیں مطلوبہ شعور

حاصل تھا۔ اس طرح ایک اورمشہور جامعہ میں ایک مرتبہ میں نے منزل اور مقصد کے حوالے سے بات کی تو معلوم ہوا کہ طلبہ کے اندراس کاشعور ہی موجود نہیں ہے۔

میں ینہیں کہتا کہ یہ سندھ رف مدارس کے طلبہ میں ہے۔ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ وطالبات بھی ان مسائل سے بری طرح دو چار ہیں۔ تاہم اہم کتہ ہے ہے کہ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ کے پاس دیگر بے شار ذرائع ہوتے ہیں جن سے وہ یہ شعوراوراعتا وآیندہ رندگی میں حاصل کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر انٹر یا پھر گریجو یشن کی سطح پر انہیں لا محالہ ایسے مضامین کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ جوان کے متنقبل کی منصوبہ بندی میں اہم کردارا واکرتے ہیں لیکن ہم چونکہ مدارس کے طلبہ کے حوالے سے بات کررہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ دردموجود ہے کہ کسی طرح جمود کی یہ کیفیت دور ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ درس نظامی کے آخری برسوں میں طلبہ وطالبات کی شعوری، فکری اور شخصی تغییر کا بھی بندو بست کیا جائے اور انہیں تایا جائے کہ بہت سے میدان ایسے ہیں جن میں علاء کی غیر موجود گی وجہ سے زبر دست اور خطرناک خلا پایا جاتا ہے۔

مجھے اکا برعلائے کرام کی گرانی ہیں قائم شدہ ایک جدید مدرسے میں بعض فرمدہ اریاں سنجا لئے کا تھم فرمایا گیا تو ان میں سب سے اہم کام یہ تھا کہ میں قائم شدہ ایک جدید مدرسے میں بعض کورسز کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں میں تھیر شخصیت اسب سے اہم کام یہ تھا کہ میں اور اور اس میں تھیر شخصیت (Personality Develop) کا جو کام کر رہا ہوں ، است مدارس سے فارغ ہونے والے ان حفاظ کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس قسم کے Inspirational Course طلب میں آگے بڑھ کر کچھ کر گزرنے کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ الحمد للدا یہ سلمان مدرسے میں جاری ہے۔

ایک اور بات جواس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تبدیلی کی ہوااس وقت چلتی ہے جب کی لوگ متحرک ہوں۔ جامعۃ الرشید کے سوااورا دارہ میر ہے کم میں نہیں ہے جواس انداز کی فکرر کھتا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ویگرا حباب مدارس بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اُٹھا ئیں اور اس قتم کے کورسز شروع کریں گراس کے لیے سب سے پہلی شرط Passion ہے۔ آ خری گزارش یہ ہے کہ آپ اگلے سال جب انگاش اور صحافت کے لیے طلبہ کو داخلہ دیں تو اس کا کوئی خاص Criteria مقرر سیجیے اور انٹرویو میں کوئی ایسا خود شخیصی جائزہ (Self Assesment) بھی لیجے کہ جس سے معلوم ہوسکے کہ طالب علم واقعی دل سے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یابس'ن کی اور سند' کا خواہش مند ہے۔

حضرت مولا نااسلم شیخو پوری صاحب کے صنمون کے حوالے سے بید پند ہا تیں تھیں جواحقر کے ذہن میں تھیں۔ بید ل ک باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا آپ سے مناسب سمجھا کہ شاید کسی ایک ہی نکتے سے آپ کوکوئی نیا خیال ، کوئی نئ تحریک جائے اور آپ کے ذریعے سے اُمت کے مفاد میں کوئی ہڑا اور مؤثر کام ہوجائے اور میرے لیے بھی اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہوجائے۔ تفصیلات تو بہت ہوسکتی ہیں لیکن فی الحال اس پراکتفا کر تا ہوں۔ یہ ایک ذاتی خط ہے، تا ہم اگر آپ اسے ضربیہ مؤمن میں مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کے مضمون کے شکسل میں شائع کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اظلامی ، عافیت اور استفامت کے ساتھ مرتے دم تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما کیں ۔ آمین

والسلام .....سيدعر فان احمد

محتر می جناب عرفان صاحب وعلیم السلام ورحمة الله و بر کاننه

ملک بجر کے ویٹی مدارس ہمارے سے افت اور انگلش کورس سے کئی طرح کے فواکد حاصل کر سکتے ہیں۔ مثالا سب سے اہم بات ہی ہے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ استعداد فاضل کو جو کم از کم میمٹرک کیے ہوئے ہوں ، ہمارے ہال بہبجیں اور اسے سے افت کی تربیت دلوانے کے بعد اپنے ہاں ماہنا ہے ہیں خدمت لیس پندر وروز ویا ہفت روز و کا اجرا کروائیم ۔ نیز طلبہ کو صفون نگاری وغیرہ کی مثل کی و مدارس کی ساتھ میں انگلش لینٹو بیج کی تدریس شروع کروائیم ۔ ایک داری بھی اس پر ڈالیس۔ اسی طرح انگلش کورس کی سکتیل کے بعد اپنے مدارس میں انگلش لینٹو بیج کی تدریس کے ساتھ انگلش بھی پر ھائے تو اس کی شان ہی کچھاور ہوتی ہے۔ مارس کے طلبہ کو مضمون نگاری اور انگلش سیصنے کا بہت شوق ہوتا ہے کین انہیں ایسا استاز نہیں ملتا جوان کی براوری سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کی مزاج کی تحد ہوا ہو کہ ہوتا ہے مطابق آئیس این دوفون کی تعلیم دے سکے۔ ہمارے ہاں کا تربیت ان کے مزاج کو جھتا ہوا ور ان کے ہاں معروف طور طریقے کے مطابق آئیس این دوفون کی تعلیم دے سکے۔ ہمارے ہاں کا تربیت میں ایک خواس کی ادارت سنجھالٹا یا انگلش پڑھا تا ہو ہوں اس کا لطف بی مجھاور ہوتا ہے۔ ذر انصور کریں دینی مدرسے میں ایک کلاس گی ہوئی ہوئی کو کہ ساتھ انگلش گرام کی تطاب ایس ہوئی ہوئی کی کوئی منظر ہوسکتا ہے؟ کیا اسکول کے مامٹر دھنرات اپنے مخصوص صلیہ میں مدارس میں آکر متوسط والوں کو انگلش انجھی طرح پڑھا سے جی یہ وہ علی کرام جولیکو تک کے ماہر مول اور ایک مخصوص صلیہ میں مدارس میں آکر متوسط والوں کو انگلش انجھی طرح پڑھا سے جی یہ اور وہ کی مائر دھرات ان کا مواسل کے مام لگادی ہوئی انگلش کی ہوئی کراس معرکہ گرونظر میں اپنا کردارا واکرتا ہے۔ انتہا فائدہ افتا کا کورسزے دینی مدارس ہولیکو تک کے ماہر مول اور ایک جن نے قوصلا نے عام لگادی ہوئی وہ نونے کی مدارس ہولیکو تک کے ماہر مول اور ایک بیس ہوں کون بڑھ کراس معرکہ گرونظر میں اپنا کردارا واکرتا ہے۔

عام طور پر دینی مدارس اینے ہاں اس طرح کے کورس شروع کرنے میں دور کا ونیس محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو انگلش یا

صحافت پڑھانے والے اساتذہ کی بھاری بھر کم تخواہیں۔ دوسری ان کی وجہ سے مدرسے کے ماحول میں تبدیلی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دومسکے فی الواقع مسکے ہیں لین الحمد للہ جامعة الرشید نے ان مسائل کوشل کر کے مدارس کے لیے آسانیاں پیدا کردی ہیں۔ جامعہ نے یہ بوجھ خود پر اُٹھایا اور ان مسائل کا سامنا کر کے ایسے ساتھی تیار کرنا شروع کردیے ہیں جو مدارس کی اپنی برادری کے لوگ ہیں۔ جامعہ نے یہ بوجھ خود پر اُٹھایا اور ان مسائل کا سامنا کر کے ایسے ساتھی تیار کرنے ہیں۔ اپنے اساتذہ تیار کرنے کے بعد الگام حلہ اپنانصاب تیار کرنے کا ہے۔ انگلش کے نصاب پر کام ہورہ ہے جبکہ صحافت کے لیے ایک حدتک کام ہو چکا ہے۔ راقم کی اس سے مرادوہ کتاب ہے جوگز شتہ سات سال کی عرق ریزی سے وجود میں آئی ہے۔ اس میں قواعد انشا، قواعد الملاء علامات کی اس سے مرادوہ کتاب ہے جوگز شتہ سات سال کی عرق ریزی سے وجود میں آئی ہے۔ اس میں قواعد انشا، قواعد الملاء علامات وقف ووصل یعنی رموز اوقاف اور مختلف اصناف صحافت کے اصول وضوا بطر پر تفصیلی گفتگو گئی ہے۔ آخری باب میں میں عنوانات ہیں۔ منظر عام پر آچکی ہے۔ آخری باب میں میں عنوانات منظر عام پر آچکی ہے۔ وعلی اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فریائے اور اس کے ذریعے طالبان کرام کوئن تحریر کے مسلم کی خوا ہے۔ آئی سے حال ہی میں جھپ کر منظر عام پر آچکی ہے اور اس کے ذریعے طالبان کرام کوئن تحریر کے سے خانوں سے دستیں آسانی اور معاونت نصیب فرمائے دیا ہی میں جھپ کر منظر عام پر آچکی ہے اور اس کے خطاب ت کیا میں جھپ کر منظر عام پر آچکی ہے اور مائی بھر کے بڑے کر نے اور مائی دیا ہوگی ۔ ان شاء اللہ۔

جہاں تک مقصد زندگی کے تعین کی بات ہے تو المحد للہ مدارس میں پہلے دن سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کی رضائے کے حصول کا بڑا ذریعہ دین واہل دین کی خدمت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور خالق ومخلوق کے درمیان تر جمانی کا فرض ادا کرنا انبیائے کرام کے بعد سب سے بڑا منصب ہے۔ ہمار سے طلبہ یہ سب بچھا چھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بات ان کے اندرکوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بس مسکہ یہ ہے کہ انہیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ معروف اور روایتی طریقوں سے بٹ کرکوئی طریقہ اختیار کریں گے تو کہیں اس مقصد سے بٹ نہ جا کیں۔ ان کی یہ بات اپنی جگہ درست اور اچھی تربیت کی علامت ہے لیکن انہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نیک مقصد کے لیے جو ذرائع بات اپنی جگہ درست اور اچھی تربیت کی علامت ہے لیکن انہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نیک مقصد کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں وہ بھی نیک اور خیر ہوتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ ان کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فرض کفایہ کے در ہے کو پیخ جاتے ہیں اور اللہ کی قسم ! جس نے قلم کو پیدا کیا ، اس دور میں متذکرہ بالا دونوں شعبوں میں فرض کفایہ کی حد تک بھی رجال کار موجود نہیں ۔ اب اس کی وجہ سے سب فرض کفایہ کے تارک ہیں یا نہیں ؟ اس کا فیصلہ ہرفاضل اور دینی مدرسے کے ذمہ دارخود کر لیں۔ نہیں ۔ اب اس کی وجہ سے سب فرض کفایہ کے تارک ہیں یا نہیں ؟ اس کا فیصلہ ہرفاضل اور دینی مدرسے کے ذمہ دارخود کر لیں۔

پھر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بہت ہے شرکا کو گھن اس لیے درسِ نظامی کی تدریس مل گئی کہ ان کے پاس صحافت یا انگلش کا اضافی فن تھا۔ اب وہ مختلف مدارس میں درسِ نظامی کی کتب کے ساتھ دینی رسالہ نکال رہے ہیں یا انگلش لینگو تک پڑھارہے ہیں۔سال کے آخر میں مہتم صاحبان ہم سے تقاضا کر کے ایسے فضلا کو اپنے مدارس میں لے جاتے ہیں۔حال ہی میں بیرون ملک ہے واپس آئی ہوئی تبلیغی جماعت کے نقاضے پر انگلش کورس کے ایک ساتھی کی ہیرون ملک امامت وخطابت کے لیے تشکیل کی گئی۔ گویا ہمارا انگلش کورس الحمد ملڈ تم الحمد ملڈ تا سے علمائے کرام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو ہیرون ملک جاکر

انگلش زبان میں خطابت، تدریس اورا فناء کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارامشاہدہ اور آنکھوں ویکھا تجربہ ہے۔الغرض یہ چیزیں ہمارے فضلا کے محبوب مشغلے (امامت وقد رلیس) میں رکاوٹ نہیں بلکداس کے حصول کا آسان اور مؤثر فرریعہ ہیں۔اگر وہ یہ چیزیں سکھ لیتے ہیں قو ہرمدرسہ انہیں خوش آمدید کہنے ہیں فخر اور خوشی محسوس کرےگا۔اب آیندہ سال گریجو بیٹ حضرات کو بھی صحافت کورس میں دا فلدہ ہے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔ یہ ہماراا گلا بدف تھا جو الحمد منداس سال میں ہی حاصل ہوگیا ہے۔اس کی غرض میں ہے کہ اس دائرے کو وسیق کیا جا سکے اور کا لجز و بو نیورش کے وہ طلبہ جودین کی خدمت کے جذبے سے بہرہ ور ہوں ، وہ بھی اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جو ہرد کھا سکیس۔

قلم کی زبال سے میہ چند باتیں آپ کے دل کی باتوں کے جواب میں اس لیے ہوگئیں کہ میاس وقت آپ کی تو کیا ہر باشعوراہلِ ایمان کے دل کی آواز ہیں کہ آگراب بھی ہمار نے فضلا نے عصر حاضر میں اپنی ذمہ دار یوں کی نئی جہتوں کو نہ سمجھا تو پھر مستقبل میں ایساوقت آنے والا ہے کہ وہ کام جوآج ہنتے کھیلتے ہوسکتا ہے کل پکوں سے کا نے چن کر کرنا چاہیں تو بھی نہ ہوسکے گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوا بنی رضا کے حصول کی گئن اور اُمت مسلمہ کی خدمت کی تڑپ نصیب فرمائے۔ آمین ۔

والسلام .....شاومنصور

تبسراباب



| 4         |
|-----------|
| <b>\$</b> |
| ٥         |
| ٥         |
|           |
|           |
|           |
|           |
| <b>(</b>  |
| Ф         |
| 0         |
| Ф         |
| Ф         |
| Ф         |
|           |

## پاکستان ہے پاکستان تک

نام تو ان کا نجانے کیا تھا گر کہتے ان کوسب''بابا جی'' تھے۔ چھوٹا بڑا، اپنا پرایا سب ان کو اس نام سے پکارتے تھے۔
بابا جی اپنی من مونی شخصیت اور با کمال بستی کے سبب ہرایک کے لیے معزز، قابل احترام اور واجب العقیدت تھے۔ ان کا بنیا دی
پیشہ کیا تھا؟ بہتو ہمیں معلوم نہیں لیکن ا تنا پہ ہے کہ وہ ہرفن مولا تھے۔ بھی گھڑی سازی کے ذریعے روزی کماتے تھے اور بھی تالا
چابی کا کام کر کے۔ بھی خطاطی سے شغل کرتے تھے اور جب اس سے دل بھر جاتا تو حکمت سے وقت گذارتے۔ ( یہال میں
حکمت کو ذو معنی استعمال کر گیا ہوں ) مشین کسی طرح کی بھی ہو، سلائی مشین ہو یا موٹر سائیکل یاریڈیو وغیرہ، ان کے ہاتھ میں
آتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا گویا مریض کی نبض مسیحا کے ہاتھ میں آگئی ہے۔ وہ جھٹ سے مشین کی خرابی تا ٹر لیتے۔ لو ہے ک
پرزے ان کے ہاتھ میں موم کی مانند ہوجاتے اور مشین کے فتلف جے بعدا پنی اپنی جگہ پریوں فٹ ہوجاتے جسے ان میں
کوئی مقاطیسی شش سے جوان کواصلی جگہ برفٹ کرتی جارہی ہے۔

خطاطی میں ان کے کمال کا بیا عالم تھا کہ قریب کی مجد تعمیر ہونے گئی تو اس کی دیواروں پر آیات کریمہ کی خطاطی انہوں نے اپنے ذمہ لے لی اور اس خوبصور تی اور مہارت سے بڑے بڑے حروف میں خوشخط کتابت کا مظاہرہ کیا کہ آج تک دیکھنے والے ان آیات کریمہ کو دیکھ کرایمان تازہ کرتے ہیں۔ باباجی دم درود بھی کرتے تھے لیکن اس کوشخل نہیں بناتے تھے کسی نے بہت اصرار کیا تو اسے دم کردیایا مقدس کلمات لکھ دیے گرمستقل اس کے لیے بیٹھتے تھے نہ کسی سے نذراندوغیرہ لیتے تھے۔

بابابی صحیح معنوں میں ہرفن مولا تھے۔اوپر بندہ نے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیا ایک دوسرے سے قطعاً متضاد ہیں اور ان سب میں سے کسی ایک میں مہارت حاصل کر لیما ہی ہرئی بات ہے لیکن بابا ہی بیک وقت ان سب میں دسترس رکھتے تھے۔ بابا ہی کے پاس ایک عجیب ساخت کی موٹر سائنگل تھی۔ دیکھنے سے ہی پند چان تھا کہ طبعی عمر پوری کرچک ہے لیکن میہ بابا ہی کے کمالی فن کا اعجاز تھا کہ وہ پوری روانی اور جولانی کے ساتھ چلتی تھی۔ بندہ نے خودد یکھا کہ چھٹی کے دن بابا بی نے کمالی فن کا اعجاد رکھوں اور چولانی کے ساتھ چلتی تھی۔ بندہ نے خودد یکھا کہ چھٹی کے دن بابا بی نے اس کے تمام پُرز سے کھول کراس طرح بچھار کھ ہیں جیسے سردیوں میں کوئی گرم کپڑوں کو دھوپ لگا تا ہے اور پھر انہیں جوڑ کر موٹر سائنگل کا ڈھانچہ یوں کھڑا کر دیا جیسے بچوں کے جوڑ تو ٹروالے کھلونوں کے جھے بھیر نے کے بعد چند کھوں میں دوبارہ اصل حالت میں آجاتے ہیں۔ جہاں تک بابا بی کون حکمت کی بات تھی تو ایسا لگتا ہے فن طب کے روایتی اصونوں سے زیادہ ان کا وجدان کا م کرتا تھا۔ وہ مریض کا (بلکہ آنے جانے والے افراد کا) چہرہ دیکھ کرقدرتی حس کے ذریعے بھانپ لیتے تھے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟

علامات کچھاور ہوتیں مگروہ بیاری کچھاور ہتاتے اور بعد میں وہی بات درست ثابت ہوتی جوانہوں نے کہی تھی۔ان کے دم میں بھی غیر معمولی اثر تھا اور برسوں کے مریض معمولی ہی توجہ سے شفایا ب ہوجاتے تھے۔ دراصل بیسبان کے خلوص اور

تقوی کا کمال تھا۔ وہ کسی سے پائی پیسے لینے کے بجائے اپنے ہاتھ سے محنت کرکے کمانے میں فخر اور راحت محسوس کرتے تھے۔
مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بیخ کا انتہائی اہتمام کرتے تھے اور ساری زندگی پاک صاف گز ارکراس دنیا ہے جانا جا ہے تھے۔
باباجی کو دو چیزوں سے بری محبت تھی: قرآن اور پاکستان۔ جس کسی کے متعلق معلوم ہوتا کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے یا اچھا یا دہو اس کی جدقد رکرتے تھے۔قرآن سے انہیں شیخے معنوں میں عشق تھا۔ تر اور کی میں اجھے قاری کی تلاش میں سرگر دال
رہتے اور کہی کمی رکعتیں مزے لے لے کر پڑھتے۔ مدرسے کے طلبہ سے ویسے ہی بہت شفقت کا برتاؤ کرتے تھے لیکن جس طالب علم کے متعلق معلوم ہوتا کہ اس کی منزل پختہ ہے یا پڑھتا اچھا ہے اس پران کی عنایات اور اس کے لیے دعایا انعام کا اہتمام و کیھنے والی چیز ہوتا تھا۔ سفیدٹو پی اور سفید گیڑے والے طالب علم کود کیھنے ہی کھل اُٹھنے تھے۔

صاف معلوم ہوتا تھا کہ مدر سے کے طلبہ کود کھ کر ان کود کی خوٹی اور مسرت محسوں ہوتی ہے۔ بھی بھی مدر سے میں استاد محترم کے پاس آ کر ہیٹھتے۔ ان کے ہیٹھنے کامخصوص پُر وقارانداز تھا۔ استاد صاحب ان کو چائے پیش کرتے۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتے جاتے اور ہرطالبعلم کے بار سے میں پوچھتے جاتے کہ اس کے کتنے سپار ہے ہوئے ہیں؟ کیسا جار ہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ غرض قرآن اور اہل قرآن سے ان کا گہراقلبی تعلق قابل رشک تھا۔ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ ہر کسی کے پاس ندہوتا تھا۔ باباجی کے کان میں اگر راہ چلتے ہوئے تلاوت کی آواز آجاتی تو دیر تک کھڑے سنتے رہتے تھے۔

قرآن کے بعدان کی دوسری محبت پاکستان تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہان کی دنیا ہی اول وآخر پاکستان تھی۔ کوئی چیز کسی
بھی حوالے سے پاکستان یا پاکستان بیا پاکستان بی عزت و وقار سے تعلق رکھتی ہو، وہ اس بارے میں جذبا تیت کی صد تک دلچیں لیتے تھے۔
65ء کی جنگ کے دنوں میں بندہ پیدا نہ ہوا تھا، 71ء کی جنگ میں چھوٹا ساتھا اس لیے زیادہ کچھ یا دنہیں ، البتہ لوگ باباجی کی
پاکستان سے محبت اور پاکستانی فوج سے وارفنگی کے صد تک تعلق کے حوالے سے جو پچھ سناتے تھے وہ سب لکھا جائے تو گئی صفحات
ہو جا کمیں ، اس لیے صرف چشم دیدواقع سنانے براکتھا کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ جاپان کے پہلوان انوی اور پاکتان کے اسلم پہلوان کا مقابلہ ہوا۔ بابا جی یہ مقابلہ در کھنے کے لیے ایک دو چورنگیاں دورا کی بیکری کے تھلے پر گئے ، جہاں بیکری کے مالک نے ایک چھوٹا سابلیک اینڈ وائٹ ٹی وی مہیا کیا تھا۔ اس زمانے میں محلے بھر میں ایک آ دھٹی وی ہی ہوتا تھا۔ ہرگھر میں اور گھر کے ہر کمرے میں ڈش میسر ہونے کی ترتی سے پاکستانی قوم آشنا نہ تھی اس لیے پاکستانی ثقافت سے بیزار بھی نہتی ۔ اب تو غیر ملکی ثقافت کی بلغار نے پاکستان سے محبت باتی چھوڑی نہ پاکستانیت پرنخر ۔ حب الوطنی کا لفظ تو مفتحکہ بن کے رہ گیا ہے۔ (یہاں بیلوظ رہے کہٹی وی کے درست ونا درست ہونے کا ذکر قطعاً مقصود نہیں ، فقط ایک واقعہ ذکر ہور ہا ہے کہ عمر بھرٹی وی نہ د کھنے والے شخص نے یہ اصول تو ڑ دیا تھا۔ اس اصول شکنی کی تا بید بھی نہیں کی جار ہی۔ ) خیر بات اسلم پہلوان اور انوکی کے مقابلے کی ہور ہی تھی ۔ بابا جی کا جوش وخروش د کیھنے والا تھا۔

حاضرین نے بتایا کہ جوانی میں وہ چونکہ خود بھی پہلوانی کرتے رہے تھاس لیے مقابلے کے داؤی کے کوخوب سیجھتے تھے اور حاضرین کو بھی اپنے تبصروں سے مستفید کرتے رہے۔اسلم پہلوان کا کندھااتر گیا تھااس لیے جوابی مقابلے میں اس کا بھتیجا جھارا پہلوان آیا۔ باباجی کی مجلس میں تبصرے ہوتے تھے کہ اسلم پہلوان کی جگہ گوگا پہلوان کومیدان میں اتارنا چاہیے تھا کیونکہ وہ دلی کشتی کی طرح فری اسٹائل ریسلنگ بھی جانتا ہے۔ اوھرا کی شخص لا ہور میں جھارا پہلوان کی تیاریاں دیکھ کرآیا۔ دن رات اس کا تذکرہ ہوتا کہ جھارا پہلوان دریائے راوی میں زنجیریں پہن کرکشتی پار بھنچ لے جاتا ہے، اکھاڑے کی مٹی میں لیٹ کرلو ہے کے گرز کی ضربات سہتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اس مقابلے کے لیے بابا جی اور محلے کے دوسرے بڑے بزرگوں کا جوش وخروش ایسا ہی تھا جیسا آج کل پاک بھارت بھج کے دوران برمیوڈ اشائس (لمبی نیکر) پہنے والے من موجیوں کا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بابا جی اور دوسرے بزرگ زیرلب آیتیں اور دُھا کیں پڑھتے تھے اور آج کی اچھتی کو دتی اور اوھ لباس رنگ برگی مخلوق ناچتی گاتی ہے۔ دوسرے بزرگ زیرلب آیتیں اور دُھا کیں پڑھتے تھے اور آج کی اچھتی کو دتی اور اوھ لباس رنگ برگی مخلوق ناچتی گاتی ہے۔ الغرض پاکستان کے حوالے سے ہر چیز سے ان کو بے ساختہ اور والبانہ محبت تھی ۔ ان کی دنیا پاکستان سے شروع ہوکر پاکستان پرختم ہوتی تھی ۔ آزادی کے وقت دی گئی قربانیاں اور 65ء کی جگ میں پاک فوج کے کارنا ہے ان کا خصوصی موضوع تھے ۔ مشہور جنگی موتی تھی گئر، ماہنامہ دکایت لا ہور کے مربوعایت اللہ اور مشہور عشکری ناول نگار شیم تجازی کی گئی کتابیں بندہ نے پہلی بار بابا جی کی چھوٹی می لا ہمریری ہی میں دیکھی تھیں ۔

افسوس کہ اسلام اور پاکستان سے محبت پیدا کرنے والی ایسی تحریریں اب نایاب ہوتی جار ہی ہیں اور حب الوطنی اور تو م غیرت وافتخار کا جذبہ ایسا مفقو و ہوتا جارہا ہے جس کے سبب ہر طرف بیز اری اور ما یوی ہے اور ہاہا کاریجی ہوئی ہے۔ نئی نسل میں وطن سے محبت اور تو می روایات پرفخر کا جذبہ اس قدر کمزور پڑتا جارہا ہے کہ بھونہیں آر ہا کہ نئی بود دنیا میں الگ شناخت کس طرح پیدا کرے گی اور لئی غیرت کا یاس ، قو می و قار کا تحفظ اس سے کیونکر بن بڑے گا؟

میں معذرت خواہ ہوں کہ دور چلا گیا۔''بابا جی کا پاکستان''ان کے لیے اس قدر معزز ومحبوب تھا کہ بقیہ چیزیں اس کے آ آگے بیج تھیں۔اکثر کہا کرتے تھے :''پاکستان کا اللہ دارث ہے۔ اس پر اللہ کی رحمت کا خاص سابہ ہے۔ پاکستانی لوگ اگر اللہ سے کو لگائے رکھیں تو بہی کسی میدان میں ناکام نہ ہوں گے۔''پاکستان کے قومی دنوں پر افواج پاکستان کی پر بیرد کیھنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ پر فیرادر اسلح کی نمائش ہے ایسے خوش ہوتے جیسے ان میں سیروں خون بڑھ گیا ہے یا نئی روح وَ رَ آئی ہے۔

اب توبیقوی تقریبات بھی حوادث زمانہ میں کہیں گم ہوتی چلی جارہی ہیں حالانکہ سال کے بیایک دودن پاکستانیوں کو اپنا آپ پہچاہنے میں وہ کردارادا کرتے ہیں جوآب حیات بھی کیا کرے گا؟ آج کل باباجی جیسے لوگنہیں رہے جو حب الوطنی اور غیرت قومی کی زندہ علامت ہوں۔ ایسے لوگ قوم کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اس حوالے ہے ہی دست ہوتے جارہے ہیں۔

## يجه تومدادا شيحيا

جس طرح دنیا 11 ستبرکونیں بھول عتی ،اس طرح یا کستانی قوم 6 ستبرکو بھی فراموش نہیں کرسکتی ..... یہ وہ دن ہے جس ک یادہمیں ہمیشہ ایک نی زندگی عطا کرتی ہے۔وہ ایمانی اورروحانی زندگی جے چھیننے کے لیے دنیا بھر کا طاغوت جمع ہوکرز ورلگا تار ہاہے ليكن اسے ہم سے چھين ندر كااور جب تك رب العزت جو ياكتان كاوالى دارث ہے، ہميں سر بلندر كھنا جاہے گا كوئى بدنيت بيرمائير فخرجم سے نہ چھین سکے گا .... اور کوئی بیصفت ہم سے چھین بھی کیے سکتا ہے جبکہ ہم میں قمر بھائی اور لالہ جان جیسے لوگ موجود ہیں۔ لاله جان كاقصه ميں پيمركسي وقت سناؤل كاءآج كي مختفر تحريقر بھائى كے نام ہے قمر بھائى كينے كوتو محلے ہے ايك رہائثى تقے لیکن درحقیقت وہ سارے محلے کی آبرو تھے۔کسی کا کوئی بھی کام ہو،کسی قتم کی مشکل ہو، شادی بیاہ ہویا نویتی، جنازہ یا اورکسی قتم کی تقریب وغیرہ .....وہ ہرموقع پر پیش ہوتے تھے۔اسپورٹس سے لے کراسکاؤ ننگ تک ہر چنر میں محلے کے نوجوانوں کے لیڈر وہی تھے۔قمر بھائی کابس ایک ہی ذوق تھا کہآ گے چل کروہ کسی طرح فوج میں بھرتی ہوجا نمیں۔اس خاطر وہ طرح کی ورزشیں كرتے بنوجى امتحانات كے سوالات بمعلومات عامدوغيره يادكرنے كى كوشش كرتے ۔ اكثر كہاكرتے كد مجصے تو خواب ميں بھى كپتان کی وردی اور کندھے پر گئے بچ نظرآتے ہیں۔انہوں نے اپنی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کامدار ہی تعرقی کے امتحان میں کامیابی کو بنار کھا تھا۔ان کے کمرے میں جاکیں تو دو چیزیں نمایاں نظر آتی تھیں۔ایک وہ کپ جوانہوں نے تقریر وغیرہ اور کھیلوں کے مقابلے میں جیت کرلائے شے اور دوسرے جہاز وں ٹمپیکوں اور تو پول وغیرہ کی تضویریں جوانہوں نے اخباروں اور رسالوں سے کاٹ کاٹ کرجمع کررکھی تھیں۔6 ستمبریا 23مارج کے دن کی پریڈد کیھنے کے لیے محلے کے بچوں اورنو جوانوں کا هم غفیران کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ قم بھائی بے نئو دہوکر پریٹراورمظاہرہ وغیرہ دیکھتے اور ہر دفعہ پیعزم لے کرلو شتے کہ جیسے بھی ہوفوج میں بھرتی ہونا ہے۔ آج جبكهامريكا جيسے ملك ميں فوج ميں بعرتى ہونے كے ليے جيدى يہننے والے نو جوانو ل كوطرح طرح كى تر غيبات كے ذر يعة ماده كياجاتا ہے، پاكستانی قوم ميں قمر بھائی جيسے لوگوں كا وجود ہم لوگوں كے زندہ اور بيدار قوم ہونے كى علامت ہے ..... لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ آج کل نہ و پاکستان کے تو می دنوں کے موقع پر عسکری نمائش اس زورو شور سے ہوتی ہیں جیسا کہ یہلے ہوا کرتی تھیں (ان کی جگہ بھارتی تھیمکے ماروں کے کرتبوں نے لیے لی ہے ) نہ نو جوانوں میں فوج کی وہ عزت وعظمت اور اس میں شمولیت کاوہ شوق وجذبہ باقی رہاہے جو ہماراسر مایۂ افتخار وامتیاز تھا۔ جسے دیکھو مائیکل جیکسن بننے کے شوق میں نیم برہند بھوتنا بنا پھرر ہاہے۔ بینفی رجحان بہت خطرنا ک ہے۔اس کا مداوا کیے بغیر ہمارے ماں بولیو کے قطرے لی کر جوان ہونے والی ٹوٹ بٹوٹ زخانمانسل تو بیدا ہوتی رہے گی قمر بھائی جیسےاوگوں کوہم ترستے ہی رہ جا کمیں گے۔

## اے اہلِ وطن!

بزرگوں نے تکھا ہے کہ آ دمی جب کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے تو دیکھنا جا ہے کہ اس سے اس کی طبیعت میں پشیمانی اور عاجزی پیدا ہوئی ہے یا غفلت ،شکوہ شکایت ، مایوی و بیزاری؟

اگرالندتعالی کی طرف رجوع نصیب ہوگیا اور نظر حادثے کی شدت کوقد رت کی طرف منسوب کر کے شکوہ شکایت پر جانے کے بجائے اپنے گنا ہوں اور کوتا ہیوں کی طرف گی اور غصد اپنے نفس پر نکالا یا اے اللہ کی طرف ہے آز مائش مجھ کراس پر معرکیا تو ان شاء اللہ!" ( کوئی حرج نہیں صبر کیا تو ان شاء اللہ!" ( کوئی حرج نہیں صبر کیا تو ان شاء الله!" ( کوئی حرج نہیں اللہ نے چا تا تو یہ گنا ہوں کا بو جھا ور آلودگی ختم ہونے کا ایک بہانہ ہے ) اور آگر خدانخو استہ بی غلطیوں ، کوتا ہیوں اور بے احتیاطی پر نظر جانے کے بجائے ہیں یہی تذکرہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ اتنی شدت سے کیوں ہوا؟ اللہ کی بندوں سے محبت ، سرّ ماؤں سے پر نظر جانے کے بجائے ہیں یہی تذکرہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی بندوں سے محبت ، سرّ ماؤں سے بات کا خیال ہی دیا ہے کہ سے رحمت کا تصور ہی نہ کیا جائے اور دل ود ماغ پر ہیں یہی سوار رہے کہ میر سے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس بات کا خیال ہی در آخری صد تک جانے ہے کہ انداز ہوتا ہے تو گھر میں من است کیا موقع دے ویا ہی جھی والی کا شکر بیادا کرنا چا ہے کہ آخری صد تک جانے ہے کہ انداز ہوتا ہے تو گھر ہے کیا اصلاح حال کا موقع دے دیا ، ایک مرتبدا ور مہلت دے دی ۔ اگر دل میں ایسے جذبات و خیالات نہ ہوں تو گھر ہے خطرے کی علامت ہے ۔ اس کا مطلب ہے بیٹ کی اور مصیبت آز مائش ہیں ، من اتھی ۔ تندینہ میں ، بڑے عذبات و خیالات نہ ہوا تا عذاب تھا۔ اس مطلب وطن! بی تہاؤ! تم کون ی بات ہو جے اور محسوس کرتے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے :

"الله تعالی جب ای بندے کی بھلائی چاہتے ہیں تو اے دنیا ہیں ہی تھوڑی بہت سزادے دیتے ہیں اوراگر (بنده ایخ آپ کواس بھلائی کامستحق ثابت نہ کرے وہ علانیہ فسق و فجور کرے بھر اس پر فخر ودکھلا واکرتا پھرے) اس کے ساتھ خجر کا ارادہ نہ فر ما کیں تو اس کے گناہوں کے باوجوداس پر گرفت نہیں کرتے یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا پھر اس سے پورا پورا وراس کے ساب لے لیس سے اور مصیبت جتنی بڑی ہوا جراتا تاہی زیادہ ہوتا ہاور یا در کھو! جب اللہ کی تو م سے محبت کرتا ہے تو (اس کی حساب لے لیس سے اور مصیبت جتنی بڑی ہوا جراتا تاہی زیادہ ہوتا ہا ور یا در کھو! جب اللہ کی تو م سے محبت کرتا ہے تو (اس کی مصیب کے اللہ تعالیٰ کی مصاب کے اور جو ( کم نصیب اینے درب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی رضا کا انعام ہے اور جو ( کم نصیب اینے درب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی ناراض کی گیا۔"

(ریاض الصالحین: 1 /52 بحواله ترندی) ته جا

اے میری قوم! یہ آزمائش وا تعنا بڑی سخت ہاور جیسے جیسے موسم شدید ہوگا مزید سخت ہوتی چلی جائے گی۔الائی میں بعض متاثرین کا حال یہ ہے کہ رات کو جب بارش ہوجاتی ہے تو ان کے پاس سرچھپانے اور سامان بچانے کا کوئی ذریعی نہیں ہوتا

سوائے اس کے کہ گائے بمری کی طرح درختوں کے نیچے یا جھاڑیوں کے بچے میں جا چھپیں اور جیسے تیسے بارش کے رکنے کا انظار تضمرتے ہوئے اس کے کہ گئے ہیں۔ جبراس کا بچنا مشکل ہے ..... جبکہ شہری بھائیوں کی طرف تضمرتے ہوئے کرتے رہیں۔ جس بچے کواس دوران نمونیہ ہوجا تا ہے پھراس کا بچنا مشکل ہے ..... جبکہ شہری بھائیوں کی طرف سے امداد کی تربیل دھیمی پڑتی جارہی ہے ۔ دوائیاں حب حال وحسب ضرورت نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کے لیے رہائش وغیرہ کا معقول انتظام ندہونے کی وجہ سے دوزیادہ دن نہیں تظہرتے ۔ پچھے برادران تو جاتے ذوق وشوق سے ہیں لیکن صبح جینچتے ہیں تو شام کو کہتے ہیں: ''بھریہاں کہ تک رہیں گے؟ آب ہمیں داپس لینے کہ آؤے؟''

برادران اسلام! صبر وہمت کے ساتھ حالات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چند کارکن طلبہ کی طرح جنہوں نے وس دس دن تک کیڑ نے ہیں بدلے۔ ان کا رنگ بدل گیا تھا لیکن اندرونی جوش ومسرت سے چہرہ تمتمار ہا تھا اور عب سے بوئی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ مادی تعاون کے ساتھ ویی نفرت و مدد بھی کی جائے۔ متاثرین کو کی طرح احساس ولایا جائے کہ زلز لے صرف زمین کی پلیٹیں بلنے ہے ہیں؟ تا، یود کھنا چا ہے یہ پلیٹیں کس وجہ سے ہلیں؟ کس بوجھ تلے و ب کر ہلیں؟ اگر ہم نے اب بھی اللہ کوراضی نہ کیا تو آیندہ ایسے بلنے سے اور ہمیں لڑھکنے سے کون بچائے گا؟ ناس ہواس مادہ پرست، عقل پرست میڈیا کا جس نے قوم کو باور کرار کھا ہے کہ آیندہ سوسال تک اب بھی نیس ہوگا۔ چلیے مان لیاوہ بیتو کہہ سکتے ہیں کہ اب زلز لہ نہیں ہوگا لیکن یہ کسے کہہ سکتے ہیں کہ اب زلز لہ نہیں ہوگا لیکن یہ کسے کہہ سکتے ہیں کہ اب بچھاور بھی نہیں ہوگا گا؟

میرے دوستو! متاثرہ علاقوں کے دینی حالات قابلِ اظمینان نہیں۔ وہاں دینی رفاہی کاموں کی زبردست ضرورت ہیں۔ جہائی جاعت اور خدمت کے سانچے میں ہے۔ تبلیغی جماعت اور خدمت کے سانچے میں اور سلیج میں اور مدارس کے طلبہ مخصوص نظم وضبط کے پابند ہوتے ہیں۔ اطاعت اور خدمت کے سانچے میں وقیقی معنی اور سے ہوئے ہیں۔ حقیقی معنی اور سے ہوئے ہیں۔ حقیقی معنی کر سکتے ہیں۔ حقیقی معنی کر سکتے ہیں۔ حقیقی معنی کا مفہوم سے کہان کی حسب حال مدودیا نت کے ساتھ کرنے کے علاوہ انہیں اللہ طرف، آخرت کی طرف اور قبر وحشرکی تیاری کی طرف متوجہ کیاجائے۔

ایک آ دی نے جانا تو بہت دور ہے لیکن آپ اسے چنداسٹاپ تک کا کرایٹر چدد کر رخصت کردیں، یہ بھلائی تو نہ ہوئی۔ انسان کا اصل سفر تو آئکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ ہم اسے صرف چند دنوں کی زندگی کا تھوڑا سا سامان مہیا کردیں، پینچرخوابی تو نہ ہوئی۔

متاثرین کوحقیقی خیرخواہی کی ضرورت ہے، تچی اور حقیقی خیرخواہی کی! فاہراورلکڑی کے زلزلہ پروف مکانات ہنادیئے سے قبر کے جنکوں اور حشر کے زلزلوں ہے تو آدی نہیں بھی سکتا اور پھر بات یہ ہے کہ آفات کیا محض زلز لے کی شکل میں آقی ہیں؟ گوروں کے سل بند کنٹیز خت حفاظت میں تشمیر کی وادیوں میں پہنچ بھے ہیں۔ امریکا کی'نہموی' نامی مشہور زمانہ بکتر بندگاڑی ایمبولینس کے طور پر چل رہی ہے۔ نیوکی افواج کور یلیف ایکسیرینس بالکل نہیں، تو وہ وارایکسیرینس رکھتی ہیں لیکن ریلیف کے ایمبولینس کے طور پر چل رہی گا جی ہیں اور کی کی آجی ہیں۔ نیوکی رضا کا رئیس آے فورسز آئی ہیں۔ وھڑ لے کے ساتھ یاؤں جماکر آئی ہیں۔

غیر مکی بیلی کا پٹر چکاالہ ایئر میں سے اڑتے ہیں۔ کہونہ کے قریب سے ہوکر گزرتے میں۔ زمین پرموجود کھی مجھر کو بھی

تاڑیتے ہیں تو پھرکون میں راز کی چیز راز میں رہ جائے گی؟ پاک فوج کا اصول تھا کہا ہے افسروں اور جوانوں کو غیروں کے ساتھ ہراہ راست تعلقات نہیں بنانے دیتے۔ اب گورے فوجی عام جوانوں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ذال کر پھرتے اور دکانوں سے موبائل خرید تے نظر آتے ہیں۔ تشمیر سے لے کرچڑ ال، گلگت، دیوسائی سسب جھلی پرر کھے چاول کے دانے ہیں۔ روکا بی بی محرّمہ کر سفینا روکا ) پاکستان میں تمین دن رکی ہیں لیکن خلاف دستوران کی مصروفیات کا شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ شالی علاقہ جات میں وہ پوراا کی۔ دن کی شخل میں بسر کر کے ٹی ہیں؟ اللہ ہی رحم کرے بی حالات کس طرف جارہے ہیں؟

ایبت آباد، ہری پور، مانسمرہ میں تمام گیسٹ ہاؤس وغیرہ غیرملکیوں کے لیے بک ہو چکے ہیں۔ان کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ اور واپسی کا راستہ کون دکھائے گا؟ جبکہ قدرت کی غضب ناکی کا حال ہے ہے کہ تشمیر بارڈر پرانڈین فورسز کے مور پے قائم تھے۔ ہماری فوجوں کے گر چکے تھے یا جنس چکے تھے جبکہ بچ میں تھوڑ اسا فاصلہ تھا۔ادھر ہماری اخلاتی گراوٹ اس در ہے کو پہنچ چکل ہے کہ (بیان ریکارڈ پر ہے) جب زلزلہ آیا تو ہمارے ایک صاحب ناشتہ کرر ہے تھے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بیان کی ذاتی مجبوری ہو تھی ہی لیکن کہ ریان کی ذاتی مجبوری ہو تھی ہے کیاں اس بات کا بے ساختہ اظہارتو کچھاور ہی ہتا تا ہے۔ چلنے ان کی ذاتی مجبوری ہی سہی لیکن مارگلہ فاور غیر ملکیوں کے اہم خلم کے علاوہ مجب حالت میں لاشیں مارگلہ فاور غیر ملکیوں کے اہم خلم کے علاوہ مجبب حالت میں لاشیں برآمہ ہوئی ہیں۔

مظفر آباد کے مشہور زمانہ فائیو اسٹار ہوٹل کے ٹاپ فلور پر گئی ہوئی خوبصورت ٹائلیں اور برقی قیقے، یعنی بلند ترین بالا خانے کی حیجت زمین پر کھڑے ہوکر بھی یوں نظر آرہی تھی جیسے تجاوزات والوں نے لکڑی کے کیبن کو دھکا وے کر گرادیا ہوجبکہ پیسات منزلہ ممارت تھی۔ ساڑھے چیمنزلیں بشمول تہہ خانے کے زمین میں غائب تھیں۔ پڑوس میں متصل واقع پیٹرول بہپ کے تشتہ بھی نہ چنخ تھے۔

بالاکوٹ کے ایک مشہور ہوٹل کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں ناظم صاحبان نے (اللہ کی پناہ! سومرتبہ پناہ!) جشن مناتے ہوئے افطاری میں شراب بھی مہیا کی تھی۔ (بندہ کوتو ہے کہا گیا کہ افطاری شراب سے کی تھی لیکن میں نے اس جملے کو جدل دیا ہے) ایک ہپتال والوں نے بتایا کہ یہاں ہارہ چووہ سال کی پچیاں اہار شن کے لیے آتی تھیں۔ ان کے والدین کے پاس ہپتال کی فیس نہ ہوتی تھی لیکن فیا شی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑ اتھا۔ یہ سپتال بھی زمین میں جسنس چکا تھا۔ ہم قریب سے ہوکر آئے۔

تفریکی مقامات میں ہائیکنگ کلب بنے ہوئے تھے۔نوجوان لڑ کےلڑکیاں مخلوط گروپ بنا کر کیمبینگ کرتے تھے۔کاک ٹیل پارٹیاں ہوتی تھیں ۔ کیبل، می ڈیز کوتور ہنے و تیجیے کہ فیل شدہ فارغ نوجوانوں کا مشغلہ ہی پچھاور نہ تھا۔ سیاحت کوتر قی دینے کے نام پروہ سہولتیں فراہم کی جار ہی تھیں جو ہمیں بھی بھی راس نہیں آسکتیں۔ بے بس عورتوں کی زمین پر قبضے کے کیس بہت زیادہ تھے۔

اے میرے مسلمان بھائیو! قلم میں اسی تمام باتیں ورج کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ دل فراش واقعات اس لیے لکھنے پڑے کہ خدارا! اب بھی وقت ہے سدھرنے کا منجلنے کا ، کوتا ہیوں کے ازالے کا ، زیاد تیوں کی تلافی کا سست قدرت کی بے بناہ طاقت کے سامنے کوئی چیز پروف نہیں ہوتی۔ پھرہم کیوں سننے اور بچھنے پر آماد ونہیں؟ ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ ہمارا معاملہ بچھاور

ہے۔ ہم' اہلِ بیٹاق' ہیں۔ ہم نے اللہ تعالی سے عہد کے تحت یہ ملک لیا تھا۔ اس عہد کی پھیل کے بغیر ہمارے وجود کی صانت نہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کا سخت ترین جھٹا کھا کر بھی ہوش نہ سنجالا تو ہمارے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہوجائے گا۔

☆.....☆.....☆

#### نداق نه کریں جی!

زلز لے کے بعدایے ایسے لوگ بنگلوں سے نٹ پاتھ پراورنٹ پاتھ سے خیمہ بستی میں آ چکے ہیں جس کاعام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ بی ان کی مشکل آسان فرمائے۔ ہم ایک خیمہ بستی میں گشت کرر ہے تھے۔ مسلم ایڈ، الخدمت فاؤیڈیشن، الرشیدٹرسٹ سب نے حب حیثیت سوسود و دوسو خیم لگار کھے تھے۔ ایک خیمے کے باہر کھڑے نے کو خیمے کے اندر سے انگلش میں پکار پکار کر کچھ کہا جارہا تھا۔ ہم قریب سے گزرر ہے تھے۔ ایک نوجوان کو بلاکر پوچھا:

'' يبتى والے آپ كى خدمت بھى كرتے بيں يابس خيمدد ئے كر بھول محے؟''

'' ''نہیں جی!ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔بس ہماری عزت نفس کی خاطر قریب نہیں آتے۔ کھانا وقت پر ملتا ہے۔ ڈاکٹر بھی بنھار کھا ہے۔ زیادہ زخمی کو ایمبولینس میں ہپتال لے جاتے ہیں۔''

"كهانا كتنے وقت ملتاہے۔"

'' صبح اورشام ، دن کو بچوں کے لیے بھی دیتے ہیں۔''

''برو و کونبیس دیتے ؟''

"نمال ندكرين جي إيزون كالوروزه بهوتا ہے\_"

"ا تھا! ہم کوشش کریں مے عید کے بعد ایک دن آپ لوگوں کو انگلش فو ڈزییش کریں۔"

"انْكُلْ نُودُز!وه كيول؟"

"اس ليے كه آب انكاش جو بولتے ہيں ـ"

''اوه چھوڑیں جی!بس دعا کریں ہم جلدا پنے گھروں کو چلے جا کیں۔''

☆.....☆

### كام چل گيا

اسلام آباد کی خیمرستی کے سرکاری پورٹن میں بہت سے تھکموں کے آفیسرز جمع میں۔ اپنے اسپنے حصوں کی ذمہ داریاں نبھار ہے ہیں۔ فوجی بھی غیر فوجی بھی۔ وزیر حضرات بھی اپنے سیکرٹریوں کے ساتھ چکرلگاتے رہتے ہیں۔ ایک آفیسر ، مولویوں کا جھمگفاد کھے کر گپ شپ کے لیے آتا ہے۔ ایک اونچے لمبے گورے چٹے ساتھی سے پوچھتا ہے:

'' آپ پٹھان ہیں؟''

اس کی جگہ دوسرا کہتا ہے:'' شکل اور وضع قطع میں توبیہ پٹھان ہے بھی آ مے ہیں لیکن ہے نیم پٹھان۔'' ...

" نيم پنهان؟ كيامطلب؟"

'' پیرجائے پیتا ہے نسوار نہیں کھا تا۔''

''اوہ!'' آفیسر،مولوی صاحب کی خوش طبعی پر دل کھول کر ہنتا ہے۔ بیتو وہی غالب والی بات ہوئی جواس نے انگریز ہے کہ تھی:

''ہم آ وھامسلمان ہے، شراب پتیا ہے خنز پرنہیں کھا تا۔''

" إل تقريباوى بات ب\_آب ادهرؤيو في ديتين؟"

"بان! جب سے خیم بستی گئی ہے میں ادھر ہوں۔ جب شروع شروع میں آیا تھا تو یہاں چیٹیل میدان تھا۔ پہلے ادھر تبلی فی اجہاع ہوتا تھا۔ میں ایک مرتباس میں آیا تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں؟ اتنے میں آپ جیسے مولوی لوگ آگئے ۔کوئی خیمہ لے آیا کوئی کمبل ،کوئی دوائیاں ،کوئی خوراک ، آہستہ آہستہ پورا شہر بس گیا ہے۔ہم نے بس اتنا کیا تبلیفی اجہاع والی سہولتیں فراہم کردیں۔بس کام چل گیا۔'

#### 

شد پیرطور پرمتا را معاقوں میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد فوت ہو چکا ہے۔ کسی کی مال ہے تو بہن نہیں ۔ بہن ہے تو بیٹانہیں ۔ بہت سے خاندانوں میں تا کوئی بچائی نہیں سوائے اس کے جود وسر سے شہروں میں کام کاح کرتا تھا یا اور کہیں گیا ہوا تھا۔ یہتیم بچوں کی تو بجر مار ہے۔ این بی اوز ان علاقوں میں پہلے ہے تھیں نو جوان بچیوں کو دستگاری سکھانے کے نام پر گھروں سے نکالنا اور انہیں مخصوص ذبن دے کر، آزاد حزاج کا عادی بنا کر دوسر ہے گھرانوں کی بچیوں پر ''محنت' ان کا خاص مشن تھا۔ ان با کمال تظیموں نے بیلا جواب کام کرد کھایا تھا کہ ایسے ایسے گھرانوں کی بچیوں کو خطیر شخوا ایک لائے میں کہ سات ''محنت' ان کا خاص مشن تھا۔ ان با کمال تظیموں نے بیلا جواب کام کرد کھایا تھا کہ ایسے ایسے گھرانوں کی بچیوں کو خطیر شخوا تھن کی سات دے کرچارد بواری ہے باہر نکالا جن کی نسلوں میں کسی نے بے پردگی نہ کی تھی اور مبالغہ نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ جن خوا تین کی سات شمیں سات پردوں میں عفت وعصمت والی زندگی گڑار کراس دنیا ہے گئیں ، ان کی اولا دول کے بھی دین وایمان کو تھی لگانے دہ گھنے فیک سے علی نام کرکھایا۔ ایکھا جھے لوگ ان کی چیش کشوں کے آ می گھنے فیک سے علی نے کرام ان کو تمجھاتے رہ می میں میں کہنے نے ان کی آئی تھوں بریٹی باندہ دی تھی۔

اب يتيم بچوں کی باری ہے۔ این جی اوز ایک مرتبہ پھران علاقوں میں منڈلار بی ہیں۔ یتیم بچوں پران کی خصوصی ' نظر شفقت' ہے۔ یہ بچو کر یہودی استادوں ہے اسلام کاعلم حاصل کریں محیق ' مستشرق' بنیں محے عیسائی پادر بوں کے مجھے چڑھیں محیقہ پاپئیت کے ملنظ بنیں ملے یا پھر کسی رضا کارفوج میں شامل ہوکر' بدی کی طاقتوں' کے خلاف ایکشن میں حصہ لیس محیاور آخر میں ان کی لاشیں کسی اندھیری رات میں کسی اندھے سمندر کے ہر دکر دی جا کمیں گی۔ یہ سب بچھ جا کمان وقت کے سامنے ہے گران کا تھی کہ متاثرہ علاقوں میں مدر سے مندکھولے جا کیں۔ شخ سعدی نے ایک اجبنی مسافر کا شکو افقل کیا تھا: ''اس شمر کے لوگ کیے بچیب ہیں کتے جھوڑ و سے ہیں اور پھروں کو باندھ دیتے ہیں۔''

☆.....☆.....☆

#### نانگابا

ا بے آباد شہر کے مرکزی بازار تھانہ کینٹ چوک میں نانگا بابا کا کیمن بھی دیکھا۔ موصوف ستر ڈھانگئے کا تکلف نہیں کرتے۔ ہروفت و بے رہتے میں بینیاس دنیا میں آئے تھے۔ اگریز لوگ اس حالت کوفطری لباس کا نام دے کرشرم حیا، اعتراض واشکال سے فارغ ہوجاتے ہیں گر بابا کے مریدا تنے ایڈوانس نہیں ، انہوں نے یہ عذرگھڑا ہے کہ بابا ایک رات جلوؤں سے ایسے مدہوش ہوئے کہ ہرطرح کا تکلف بھول گئے۔ اگریہ بات درست ہے تو ایسے لوگ سب سے پہلے گرمی سردی ، بہار خزال کے الرات سے بہتے گرمی ہوئے ہیں گر جب ہم پہنچ تو بابا تی رتگین لحاف اوڑ ھے ہوئے تھے۔ کیمن کے باہر آگ جل ری تھی۔ یہنو کی سے بینے تو باباتی رتگین لحاف اوڑ ھے ہوئے تھے۔ کیمن کے باہر آگ جل ری تھی۔ یہنوں نے بار آگ جل ری تھی۔ یہنوں نے باہر آگ جل ری تھی۔ یہنوں نے باہر آگ جال

باباجی ایک وقت میں گولڈ ایف کے چے چے سگریٹ بڑے اسٹامکش انداز میں انگیوں میں تھا متے ہیں اور ایسا جھوم جھوم کر پھو نکتے ہیں کہ پرانے موالیوں کو بھی رشک آ جائے اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 35 سال سے پانی اور شلوار کو ہاتھ نیس کہ پرانے موالیوں کو بھی رشک آ جائے اور ان کی ایس اعلیٰ اخلاقی ہیئت کے باوجود انہیں کر شاتی قشم کی روحانی شخصیت بھی ہیں۔ ایک مشہور شخصیت جو وزیر بھی رہے ہیں، کی اہلیہ بھی ان کے طلقے میں شامل ہیں۔ وہ دس ہزار کی روحانی شخصیت بھی سے ایک مشہور شخصیت بو وزیر بھی رہے ہیں، کی اہلیہ بھی ان کے طلقے میں شامل ہیں۔ وہ دس ہزار روپ ایک ڈرائیور کو ہر ماہ محض اس لیے وہ بی ہیں کے گاڑی لے کرنگی زیارت گاہ کے قریب کھڑا رہے۔ تعجب ہے! باباجی دور بیٹھے مریدوں کے احوال جانے کے لیے انہیں گاڑی کی مریدوں کے احوال جانے کے لیے انہیں گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہاں وہ بلند پر وازی اور کہاں یہ پستی وہتا ہی!

تو ہم پرتی چیز ہی ایک ہے کہ اتنے کھاے تضادات کے باوجود جب ذہنوں پرمسلط ہوجاتی ہے تو چنگے بھلے لوگوں کو اندھا کر چھوڑتی ہے۔

اے خدا! ہماری قوم کو ہدایت دے کہ وہیں جانتی الی تو ہم پرتی کا انجام کیا ہے؟

## اور یا د کرواس عهد کو .....

سور و بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اللہ پاک نے قوموں کی تقدیریں بدلنے اور زمانے کی گردش کوان کے قل میں پلننے کا قانون بیان کیا ہے۔ یہ قانون سے افراد اور اقوام کے کا قانون بیان کیا ہے۔ یہ قانون در حقیقت عروج و زوال کا تکوین قانون ہے اور اس میں قیامت تک کے لیے افراد اور اقوام کے بلندی و کمال تک چینچنے کے اسباب اور پستی و زوال کا شکار ہونے کی وجو و بیان کردی گئی ہیں۔ آج کی مجلس میں اس آیت کا مطالعہ اور اس میں بیان کی گئی کسوٹی اور قانون پراپنے آپ کو پر کھنام تصود ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے:

''اور پھر پلٹاویا ہم نے زمانے کی گردش کوتہارے فق میں دشمن کے خلاف اور دیے تہمیں مال واولا داور بہادیاتم کو بہت سی تعداد والاہ اگرتم بھلا کرد گے تم اپنے حق میں کرد گے اورا گریُر اکیا تو دہ بھی اپنے لیے ہی کرد گے۔' (آیت:7،6)

تحریب پاکستان کے دوران زمانے کی گروش جہار ہے تق میں ایک عہد کے تحت بیٹی گئی تھی۔ ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ باقاء ہوہ عہد بیتھ اللہ اللہ باندھ کرا بنا وجود حاصل کیا تھا۔ وہ عہد بیتھا کہ اگر اللہ تعالی جمیں وُ ہری غلامی (اگریزوں کی عسکری ساسی اور رہائی غلامی اور ہندووں کی معاشی غلامی اکونت ہے آ زاد کر کے خود وقتار خطاز میں وے ویتو ہم دنیا کے ساسنے ایک حقیقی اسلامی معاشر کے انقشہ پیش کر کے دکھا نمیں گے اور اس ملک کوتمام خلق خدا کے لیے روشنی کا بینار بنا نمیں گے۔ ہمارا بیع بہد بارگا واللہ میں ہمارے بچھ بزرگوں کی اس بے لوث قربانی کی برکت ہے قبول ہو گیا جو سرحد کے بہاروں میں انہوں نے اپناسب بچھ داؤیر لگا کر دی تھی ، جبکہ انہیں اس کے بد لے ملنا کچھ نہ تھی اسیا والی میں بھی نہ آ بیکن بیقوم خدا کی نگاہ میں دی تھی ، جبکہ انہیں اس کے بد لے ملنا کچھ نہ تھی اسیا والی ہیں اقتدار کے تن میں بھوار ہو گئے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان تو مسیدنا حضرت موٹی علیہ السلام کی اس تنہیہ کی نفاطب بن گئی جوانہوں نے اپنی غلام قوم کوآزادی ملئے سے قبل کی تھی بعد پاکستانی قوم سیدنا حضرت موٹی علیہ السلام کی اس تنہیہ کی نفاطب بن گئی جوانہوں نے اپنی غلام قوم کوآزادی ملئے سے قبل کی تھی ۔ ' قبہ ارائی تھی بھور کو ملک کا حکم ان بنائے تاکہ د کھے تم کیاروش اختیار کرتے ہو۔' (الاعراف ، 7: 29)

زمین میں قوموں کا مقتر ہونا قدرتِ خداوندی کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ قوموں کا مقتر ہونا عطیہ ہے اور افراد کا مقتر راعلی ہونا اعزاز و آزمائش، لیکن مفاد پرتی اور کوتاہ نظری کے سب ہم ہے آغاز ہی میں ایسی غلطی سرز دہوگئی کہاس کا ازالہ ہی ہونے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی کے ہم، نظام کے وعدہ پر حاصل کیے جانے والے خطر زمین میں ہم آئی بدا عمالیوں سے زیادہ بد عہدی کی سزا کا مشرب ہیں۔ اپنے بندوں کی بدا عمالیوں پر تو اللہ تعالی ظر کرم فرماتے رہتے ہیں مگر برعہدی سے صرف نظر مسلس کی تو او فوا بعہدی او ف بعہد سم و ایسی فاد ہوں۔ ''و او فوا بعہدی او ف بعہد سم و ایسی فاد ہوں۔ ''(سورہ البقرہ)

ترجمه: ''اور پورا کرواس عہدوا قرار کو جوتم نے مجھ ہے کیا تھا، میں اس عہدوا قرار کو پورا کروں گا جومیں نے تم سے کیا تھا

اورصرف مجھائی سے ڈرو۔''

ہم روز اول ہے آج تک دنیا میں ہر چیز ہے ڈر لے کین اللہ تعالیٰ ہے اور اس سے کیے گئے عہد کوتو ڑنے کی سزا ہے بھی نہ ڈر سے۔ سب سے پہلی بڑی تاریخی فلطی اور اس کے نتیج میں ہماری بدبختی کا آغاز ای روز سے شروع ہو گیا تھا جب 11 / اگست 1947 ء کو یا کستان کی پہلی مجلس آئین سازی کے ارکان اس تھی کو کہھانے میں جان ہاکان کرر ہے تھے کہ' پاکستان میں طرز حکومت کیا اور کیسا ہو؟' حقیقاً وہ جس نکتے پر خور فرمار ہے تھے ، اس پر تو غور کی گئجائش ہی نہ تھی۔ بہی وہ بنیا دی فلطی تھی کہ ہم آج تک جس کی سزا کا منتے ہیں، کفارہ اوا کرتے ہیں مگر ہماری سیاہ بختی کا زور ہے کہ ٹو ٹیا ہی نہیں۔ پھی فلطیوں کا کفارہ نسل اور سال بہ سال اوا کیا جاتا ہے مگر پھر بھی اوا نہیں ہوتا۔ جس خطر کر میں کولا الدالا اللہ کی اساس اور نظریا تی نعروں کے زور پر حاصل کیا گیا تھا وہاں پو چھٹتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ ابھی 14 / اگست کی منبح آئی بھی نہتی کہ ہماری سیاہ بختی ، گم راہی اور سز اور سزا کا عمل شروع ہو چکا تھا۔

ہمیں اتھ مالی کمین سے باندھے گے عہد کا کس قدر پاس رہا ہے؟ اس کا اندازہ اس شرمندگی سے لگایا جاسکتا ہے جوہمیں اپنے ملک کے نام کے بارے میں تھی۔ ہارے ایک نجات دہندہ اور فحر پاکستان صدر نے اقتد ارسنجالتے ہی اسلا مک ری پیلک آف پاکستان سے اسلا مک نکال کرصرف ری پیلک آف پاکستان کو ہی رائج کرنے کی کوشش شروع کردی۔ جب ہم اسلا مک ری پیلک آف ری پیلک آف باکستان سے ری پیلک آف باکستان ہن جانے سے بال بال نیچے تو فحر ایشیا اور قائد عوام نے ریپبلک آف پاکستان کے ساتھ جوحش ہم نے کرنا چاہا، اس سے معلوم پاکستان کے ساتھ ہوحش ہم نے کرنا چاہا، اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آئین کے ساتھ ہودش میں گارت اور شرمناک حوالہ ہوسکتا ہے کہ جے ہم خود بھی مانے اور لکھنے سے کتر اسے ہیں اور اس طرف کن آکھیوں سے دیکھنا بھی گوار آئیس کرتے۔

نام کے بعد کام کی طرف آئے! اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام سے اخلاص کا بیعالم ہے کہ جریخہ آئیں کی بنیادی میں بوگرہ آئین فار مولا پررکھی جاتی رہی ہے اور اس فار مولا کی سدا بہارشق جوسب کے لیے کیسال اسمیر کا کام دیتی ہے ، وہ یہ ہے: '' ملک میں کوئی بھی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔' لیکن دوڑی اور بد نیتی کا معیاریہ ہے کہ اس فار مولا ہیں رہی موجود ہے: '' 25 سال کے لیے مالیاتی امور پر اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔' (حالانکہ ہمارے ہاں کسی بھی امور پر اسلامی قوانین کی اس شق سے ایسا تاثر اُبھارا گیا کہ جیسے باتی تو اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہونے ہی نہیں ویا گیا) مالیاتی امور پر اسلامی قوانین کی اس شق سے ایسا تاثر اُبھارا گیا کہ جیسے باتی تو تمام امور اسلام کی زد میں آئی جیسے باتی تو تمام اسلامی کو دیسے باتی تو تمام کی در بیسے باتی تو تمام کی در بیس الیاتی امور کو اسلامی قوانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل بالاً خرر مگ لاکر رہا۔ 1954ء میں مالیاتی امور کو اسلامی قوانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل بالاً خرر مگ لاکر رہا۔ 2014ء میں مالیاتی امور کو اسلامی قوانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل اس دو میں ماری عدلیہ تی کہا رکھنے ہیں کہ پاکستان کی اس ماری عدلیہ تی کہا تی کہ سے کہ مالیاتی امور شرع کے مطابق کر دوتے اس دیا معاشیات میں مہارت پوری دنیا میں مسلم ہے، اسے محض اس پاداش میں شریعت اسکان کی رکنیت سے معزول کر دیا گیا کہ وہ اس ذمانے میں خدا کانام لیتا اور سود کے فاتے کی باتیں کرتا تھا۔

پاکستان کے دستور میں قرار دادِ مقاصد پہلے ایک و یا چہ کی شکل میں تھی اور اب وہ دفعہ 2۔الف کی حیثیت ہے دستور کا حصہ بن چکی ہے۔ پھرایک موقع پر دفعہ 227 آئی تھی جس کے الفاظ ہیں:

"No Legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah"

لینی'' پاکستان میں قرآن وسنت کے خلاف ندکوئی قانون نافذر ہے گاند مزید بینے گا۔'' مویا Existing قوانین بھی اگر

ہمیں نہیں مجوانا جا ہے کہ ہمارے ہاں آ زادی کی تحریک صرف اور صرف ندہب کی بنیاد پر چکی تھی۔اس سے علاوہ ہمارے

ہمارے مذہب کے عین مطابق ہے، پر شخص تھے اورای کے نفاذ کے وعدہ پر ہی انہونی، ہونی میں بدل گئ تھی لیکن پھر ہماری نیت بدل
گئی اورہم اپنے عہد سے پھر گئے ۔ اب ہم جس عہد واقر ار سے بھا گے ہوئے ہیں اس کی سز اسلسل ہمار سے تعاقب میں ہے۔ اگر
اس کے وہال سے بچنا ہے تو بالآ خرہمیں وہ عہد واقر ار پورا کرنا ہی ہوگا جس کا عہد ہم نے بیسویں صدی کے پہلے نصف میں باند حا
تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وعدہ شکن کی سزا سے بھی اورا کرنے کی ذمہ داری سے بھا گر ہیں اور وہ ہمی تو ی بقہار، جہاراور
ذو الجلال سے کیے گئے وعد سے ۔ آج کل تو اگر کسی نا ب پنواری سے بھی 100 روپ دینے کا قول باند ھاہوتو وہ ٹھڈ سے مار مارکر
دروازہ تو ٹر دیتا ہے، جس کی موروزہ ہمی دیں اور تاخیر پر معذر سے بھی کریں۔ عبدشکن کی سزا سے بھا گئے ہم ناخی ہم ناخی ہم اس اور
دروازہ تو ٹر دیتا ہے، جس کی موروزہ ہمی دیں اور تاخیر پر معذر سے بھی کریں۔ عبدشکن کی سزا سے بھا گئے ہم ناخی ہم ناخی ہم بن اور ہمی ہو ہی ہیں مگر ہمی ہیں تا کہ ہمار سے ساتھ کیا ہونے والا ہے؛ ہم سنجھلنے کے بجائے بحیثیت جموئی دنیا کی منافی ترین تو م بن
کی ہیں۔ تبیہ، بشار سے اورنٹ نیاں ہے اخر بہو بھی ہیں اور قطعی جس اور تاخیر کی سزا سے کم پر کام چاتا گلگانیوں۔ اگر سزا کے بغیر کام چاتا گلگانیوں۔ اگر سزا کے بوجے سے بین اور بہم سنجھلنے والے ہو تے تو سنجل گئے ہوئے ہیں۔ تابوں کی موروزہ ہم ہوئے ہیں۔ اور شانیاں ہا اس کی اس ہوئی میا ہوئی ہیں بیا کہ تان کا وجود خطر سے ہیں پڑ چکا ہے۔ اس کی تقسیم کے نقشے کے حالے بین اور بیاں اسلام کا عادلا نہ نظام قائم نہ کیا تو بین میانے واج چین ہیں۔ قانوں تکو بی کی رو سے ہمارا ملک اپنی جو جو ان کھو چکا ہے کوئکہ بید نیااس اصول پر قائم ہے کہ بے جو از چیز قائم نیس برا جاتھی ہوں۔ اور دیا کہ تو وہ مگہ دوسری تو م لے آئے گا پھروہ تھی ہونے دیوں گئے۔ '' (سورہ محمد کا کہ تا ہو اگری وہ می دوروز کی ہوں۔ '' (سورہ محمد کا کہ تا ہو تو وہ مگہ دوسری تو م لے آئے گا پھروہ تھیے دیوں گے۔ '' (سورہ محمد کا دوروز کی میں کوئکہ کی در میں تو وہ مگہ دوسری تو م لے آئے گا پھروہ تھیے دیوں گے۔ '' (سورہ محمد کا دوروز کی میں کوئکہ کی دوروز کی میں کوئکہ دوروز کو تا ہم کیا ہو تھی ہے۔ '' (سورہ محمد کیا کی کوئکہ کی دوروز کو کی کوئل کیا کہ کوئکہ کوئکہ کیا کے ان کوئکہ کی کی دوروز کو کی کوئٹک کیا کہ کوئکہ کی کوئکہ کیا کہ کا کوئل کی ک

یہ باتیں اپنی قوم کو وہ عہد یا دوا نے کے لیے تکھی گئی ہیں جواسے یا دنہیں رہا، گر یا دوہانی ہی ہمارا کام ہے۔ یا دوہانی (تذکیر) نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں کی ریت ہے کہ اس یا تیں کہنے والے کا ایمان، حب الوطنی اور ملک و ملت سے وفا داری بھی مشکوک ہوجاتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جباں دنیا پرتی اور ذاتی مفاد نے ہر انسان کو بے حس بنا دیا ہو، جبال اند ھے راہ وکھانے والوں کا راج ہو، جبال چونا بھری قبروں کا سیاد لگا ہو، جبال علما قبل ہوتے اور غنڈے کھلے پھرتے ہوں، جبال 'دینداری'' تو بہت ہے گر''دین دار' ڈھونڈ نے ہے بھی نہیں ملتے، جہاں مجھر چھانے اور اونٹ نگلے جاتے ہیں، وہاں خاموثی ہی میں عافیت ہے۔ اور ہم اس عافیت سے ضرور لطف اندوز ہوتے، اگر قیامت کے دن نے نہ آتا ہوتا۔ اگر جمیں اپنے خاموثی ہی میں عافیت نے۔ اور ہم اس عافیت سے ضرور لطف اندوز ہوتے، اگر قیامت کے دن نے نہ آتا ہوتا۔ اگر جمیں اپنے ترت کے حضور لوٹ کرنہ چانا ہوتا۔ البندا جوتی سمجھا کہد ویا اب تو یہی و عاہد:

کانوں کی زباں سوکھ گئ بیاس سے یازب! اِک آبلہ یا وادی پُرخار میں آوے

## شار میں تری گلیوں کے ....

یہ 6 ستمبر 1620ء ہے۔ برطانید کی بیامتھ نامی بندرگاہ پرمعمول سے زیادہ گہما گہمی اور روئق ہے۔ گودی میں 120 شن وزنی سے قلاور نامی جہاز اپنے مسافروں کو ایک ایسے سفر پر لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے جس کی منزل غیر بقیقی، راستہ بے اعتبار اور سفر مصائب سے بھر پور ہے۔ ان مسافروں کا مستقبل مخدوش، ماضی مشکوک اور حال بے حال ہے۔ زاوراہ ناکافی، جسمانی صحت ناموزوں، حالات ناگفتہ ہداورول افسر دگی سے بھر ہوئے ہیں۔ اپنے وطن اور مٹی سے فراق کی افسر دگی ، عزیز واقر باسے جدائی کا دکھ، آنے والے نامعلوم دنوں اور انجانی منزلوں کے فوف سے دل ہراساں اور نظریں سراسیمہ ۔ مے فلاور کے حالے کے موا 8 مرد، 23 عور تیں، 15 نو جوان خدمت گارائر کے اور 26 سے شامل ہیں۔

ان مسافروں کے سامان میں کا شکاری کے آلات، لکڑی کے کام کے اوزار، آریاں، آرے، رسیاں، کنڈے اور
کانے، چھل کیڑنے کے جال، جانوروں کی چ بی ہے بھرے بیچے، کھانے پکانے کے لوہ کے بڑے بڑے برتن، شراب کے
ملکے، اجناس کے پیجوں کی بوریاں، بائبل کے بوسیدہ نسخوں سے لبر پر صندوق، اشیاے خورونوش کی پوٹلیاں، عورتوں کے کھلے
گھیرے والے لیے لمجے فراک نما قیصوں سے پھولے ہوئے تھلے، دو ہری کھال سے بینے ہوئے مردانہ پیش بند، بھیڑ، کتے اور
کچھتوڑ نے دار بندوقیں شامل ہیں۔

روائلی کا منظر خاصارقت آ میز، بنجیده اور کسی حدتک جراورلا چارگ ہے معمور ہے۔ ماحول اور منظر پر ندہی رنگ غالب ہے اور رنگ بھی اپ اکہ جس پر رجعت پسندی کی چھاپ صاف نظر آتی ہو۔ بیچ سہے ہوئے اور عورتیں خاموش ہیں۔ پچھ عورتیں مسلسل گریدوزاری کردہی ہیں اور پچھ رونے سے فارغ ہو چکی ہیں۔ جوفارغ ہو چکی ہیں وہ قدر ہے پُرسکون گئی ہیں جیسے مسلسل گریدوزاری کردہی ہیں اور پچھ رونے نے فارغ ہو چکی ہیں۔ جوفارغ ہو چکی ہیں وہ قدر سے پُرسکون گئی ہوئی اور بعدازگریدوزاری لذہ پر پسکونی والی کیفیت طاری ہو۔ مردول کے احکام کی چیخ و پکاراور مسلسل بحرار سے عاجز ، ستائی ہوئی اور سے ہوئے چہرول والی لڑکیوں نے جھوٹے بچول کو گور میں اٹھایا ہوا ہے۔ بیشدت سے روائلی کی منتظر ہیں کہ جہاز روانہ ہوتو ان کا بوجھ بھی امرے۔

روائی سے بل خربی رسوم کی اوائیگی شروع ہو پھی ہے اور لیڈن (بالینڈ) چرج کے سربراہ و نہ ہی راہنما جان راہنسن کا الودائی پیغام اور ہدایت نامہ پڑھ کر سنادیا گیا ہے جس سے ماحول میں مزید ہنچیدگی اور مسافروں میں خاموثی چھا گئی ہے۔ واضح طور پر نظر آنے والی خستہ حالی اور بیقینی کے پیش نظر کسی کے وہم و مگان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ افراد کی پیخضری جمعیت اور انتہائی غیر منظم جماعت ایک ایسی قوم اور ملک کی بنیاور کھنے جارہی ہے کہ جو بھن قریب سوادو سو برسوں (1776ء تا 2000ء) میں ہی اس کرہ ارض پر ایسی قوت بن کر امجرے گی کہ جے اقوام عالم میں نمایاں امتیاز حاصل ہوگا۔ شکستہ بُرے حال اور با کیے میں ہی اس کرہ ارض پر ایسی قوام ایسی کو وصف نظر نہیں آتا تھا کہ ایسی انہونی ان کے باتھوں ہوجائے۔ خوبی نقد رہ جفائشی

اور بقائے ذات کی شدید فطری جبلت کے سوایہ افراد تھی دست و تنگ داماں ہی نظر آتے تھے۔

مے فلا ور جہاز کے 102 مسافروں میں سے 35 افراد ہالینڈ کے شہرلیڈن سے آئے ہیں۔ یہ لوگ ندہی علیحدگی پیند کیے جاتے ہیں اور 67 مسافر برطانوی ہاشندے ہیں۔ انہیں بھی ندہی انتہا پیند خیال کیا جاتا ہے اور یہ ' پیوریئز'' کہلائے گئے۔ حقیقتا پیسب مسافروہ معتوب لوگ ہیں جنہیں 1609ء میں چرچ آف انگلینڈ کے فلاف ندہی تحریک چلانے کے جرم میں برطانیہ سے جلاوطن کردیا گیا تھا اور کچھ کے فلاف بکڑ دھکڑ ، مقد مات ، پھانسیاں اور عرصہ حیات نگ کردیا گیا تھا۔ لیڈن میں برطانیہ سے جلاوطن کے بعد ہالینڈ میں ایسٹر ڈیم سے آئے ہوئے 136 فراد بھی سرکردہ فدہی علیحدگی پندرا ہنما ہیں جنہوں نے برطانیہ سے جلاوطنی کے بعد ہالینڈ میں ایسٹر ڈیم کے آئی الیڈن میں اپنا علیحدہ چرچ تھا تھی کرلیا تھا جو بعد میں لیڈن چرچ کے نام سے بہت مشہور ہوا۔

انہوں نے اس خیال سے اپنا چرج تغییر تو کرلیا کہ وہاں انہیں اپنے ذہی عقید ہے کے مطابق زندگی گزار نے کی آزادی ہوگ لیکن برطانوی حکومت اور بادشاہ نے ہالینڈ کے شاہی خاندان پر اپنا و باؤ ڈائے رکھا کہ ان لوگوں کو ہالینڈ سے نکال ویا جائے۔ ویٹی کن ٹی (روم) میں ابھی تک ایسی دستاویز موجود ہیں جن میں ان غریب الوطنوں نے ان مصائب کا ذکر کیا ہے جو برطانیہ اور ہالینڈ کی حکومتوں نے ان پر رواد کھے۔ ہالینڈ میں برطانوی سفیر کی ایک ذمہ داری لیڈن میں مقیم ان بادشاہ مخالف افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور بادشاہ کو مطلع رکھنا بھی تھی۔ 1600ء سے 1620ء تک ان جلا وطنوں نے کڑے مصائب بھرے دن گزار ہے۔ ناموافق بدلتے ہوئے حالات اور برطانیہ کے ہالینڈ پر بڑھتے ہوئے سیاسی و باؤ کے پیش نظران غربی پناہ گڑیؤں کا مزید ہالینڈ میں رہنا قریب قریب ناممکن ہو چکا تھا۔ لیڈن چرچ کے سربراہ جان راہنسن نے 1618ء میں ہی ہے طے کرلیا تھا کہ اب ہالینڈ سے رخب سفر بائدھ لیا جائے لیکن جائیں کہاں؟ وطن یعنی برطانیہ واپسی ناممکن ، کہیں اور امان نہیں ، کوئی لینے کو تیار اب ہالینڈ سے رخب سفر بائدھ لیا جائے لیکن جائیں کی جائے۔ اس ہالینڈ سے رخب سفر بائدھ لیا جائے لیکن جائیں کہاں؟ وطن یعنی برطانیہ واپسی ناممکن ، کہیں اور امان نہیں ، کوئی لینے کو تیار نہیں ۔ آخرطو بل بحث مباحث اور سوچ بیجار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے دریافت شدہ براعظم میں قسمت آزمائی کی جائے۔

6 ستبر 1620 ء کو برطانیہ سے روانہ ہونے والا مے فلاور نامی جہاز برطانوی ندہبی انتہا پیند جلاوطنوں کو لے کر 11 نومبر 1620 ء کواسی نو دریافت و نیا لیعنی امریکا کے ساحل پر آن لگا۔ 65 ونوں کے پُرمصائب سفر کے بعد جب مے فلاور امریکی

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مے فلاور پیک کو قرار داد مقاصد کی دستاویز سمجھا جانے لگا اور اس پیک کواولین امریکی آئین کے مترادف قرار دیا جانے لگا۔ اس پیک کومر تب کرنے والے برطانو کی جلاوطنوں پر برطانو کی جمہوریت اورانسانی حقوق کی مشہور برطانو کی دستاویز 'ممیکنا کارٹا'' کا گہرااثر تھا۔ 1215ء میں برطانیہ کے کنگ جان کے شاہی مہر اور دستخطوں سے جاری ہونے والے میکنا کارٹا میں تعین کردہ انسانی و جمہوری حقوق کے امین ، ان برطانو کی نو آباد کاروں نے میکنا کارٹا اور برطانو کی جمہوریت سے اخذ کردہ جس جمہوری عمل کے روح مے فلاور پیک میں سمودی تھی ، وہ خوب پروان چڑھی۔ 1787ء میں امریکی آئین کے بینے تک مے فلاور پیک جمہوری بنیری ایک تناور درخت میں بدل چکئ تھی۔

آج کرہ ارض پرامریکا ایسا ملک ہے کہ جس کی اصل آبادی ناپید ہے اور باہر سے آنے والے آباد کارامریکی زمین پر قدم رکھنے سے پہلے ہی ایک معقول ضابطہ تہذیبی رویہ اور انسانی میثاق پر شفق ہو چکے تھے لیکن اس کے برعس جب ہم اس افحاد کا تجزیہ کرتے ہیں جو آئین ، قانون ، انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالہ سے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے اوپر مسلط چلی آتی ہے تو ہم آزردہ ہوجاتے ہیں۔ اس افحاد نے ہمار اپنڈ اجھلسادیا ہے۔ یہی افحاد مملکت خداداد کودولخت ، نظریہ پاکستان کودو فیم اور ہمارے تو می شخص کو لخت گخت کر چکی ہے۔ ایک نظام جسے اسلامی کہا جاتا ہے اور ایک ضابط کر حیات جو ہمارے ند ہب کے عین مطابق ہے، قیام پاکستان کی تحریک کے دوران اس پر شفق تو ہم بھی تھے اور اس کے نفاذ کے وعدہ پر انہونی ہونی میں بدل گئی میں مدل گئی اور ہم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اب ہم اسی نیت کی خرابی اور بدعہدی کی سزا کا گئے ہیں۔

الله كنام، نظام كوعده پر حاصل كيے جانے والے نطائر بين بين بين بدا عماليوں سے زياده بدعبدى كى سزاكات رہے ہيں۔ ا رہے ہيں۔ اپنے بندوں كى بدا عماليوں پر تو الله تعالى نظر كرم كرتے رہتے ہيں گر بدعبدى پر گرفت بوكر رہتى ہے۔ سورة البقره بيں ارشادر بانى ہے: "واو فوا بعهدى اوف بعهد كم و ايّاى فار هبون. " (سوره البقره) يرّ جمد: "اور پوراكرواس عبدواقر اركو يوراكروں كا جو بين نے تم سے كيا تھا اور صرف جي بى سے ذرو-"

ہم جس عبد واقر ارہے بھا گے ہوئے ہیں اس کی سرامسلسل ہمارے تعاقب میں ہے۔ بالآخر ہمیں وہ عبد واقر ارپورا کرنا ہوگا کرنا ہوگا جس کا عبد ہم نے بیسویں صدی کے پہلے نصف میں باندھا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وعدہ شکنی کی سزا ہے آج کل تو آگر کسی وعدہ پورا کرنے کی ذمد داری ہے بھا گے رہیں اور وہ بھی قوتی ، قبار ، جبار اور ذوالجلال ہے کیے گئے وعدہ پر ۔ آج کل تو اگر کسی نائب پنواری ہے بھی سورو ہے بھی دیں اور تا خیر پر معذرت بھی کریں۔

ہماری بختی، ہزیمت، رسوائی اور جنگ ہنسائی کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے باو جود بھی ہماری زمین پر اللہ کے نام، نظام کے بجائے امر یکا اور بورپ کی خوشنووی مروج ہے بلکداس میں بدعبدی اور قول ہے پھر جانے کی سرا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا برتا وا تا فر مانوں کے مقابلہ میں بدعبدوں ہے کہیں زیادہ بخت لگتا ہے۔ تافر مانوں کے لیے تو درازری کی سبولت اور مہلت میسر ہے مگر وعدہ کر کے پھر جانے والوں کے لیے یہی درازری بھی پھند ہے میں بدل جاتی ہے، بھی طوق میں، سبولت اور مہلت میسر ہے مگر وعدہ کر کی پھر جانے والوں کے لیے یہی درازری بھی پھند ہے میں بدل جاتی ہے، بھی طوق میں، کبھی اس میں گرہ پرتی ہوارکر لینا بی سبقہ اس میں گرہ پرتی ہوارکر لینا بی ایشہ کے سبارا گروہ معین میعاد اور مہلت کی زدمیں آ جائے، ہماری زمین میں اللہ کا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرایعت اور خلفائے راشد میں رضوان اللہ علیہ ما جمعین کا ساجی عدل نافذ کرد ہے ہے بی ہماری بختی کا بارٹل سکتا ہے۔ ہمارا وعدہ بھی یہی تھا اور مہد بھی یہی بندھا گیا تھا۔ ہماری بقا، سرفرازی اور شحفظاتی بنیاد میں پوشیدہ ہے۔

ہمارے مقتدر طبقے مانین یا نہ مانیں، کانوں میں روئی لگائے رکھیں یا نکال لیں لیکن ندائے غیب آ رہی ہے: ''عذاب وہاں ہے آتا ہے جہاں ہے تم اس کی تو تع بھی نہیں کرتے۔''

لیکن اگر ہم آج بھی .....اگر چہ دیر بہت ہوچکی ہے .....ا بنا قبلہ درست کریں،عبد کو پورا کرنے کا عزم کریں تو قیاس اغلب اورامید تو ی ہے کہ خیر ورحمت ،نصرت ، فتح مندی اورغلبہ بھی کسی ایسی طرف سے آسکتا ہے کہ جس طرف سے تو قع بی نہیں ہے۔جیر ان کردینے کی صفت اور تتحیر کردینے کے وصف والا رب جب بھی جا ہے شورید ہرلہروں کے درمیان راستہ بناد ہے۔ سمجھی پانی ثق ہو کبھی قمر، ہوائیں حق میں ہوجائیں اور کبھی ابا بیلیں لشکر کا رخ پھیردیں۔ ہمارے حق میں خیرورحت اورغلبہو نصرت کی نہ کوئی ست معین ہے نہ حدمقرر۔خواہ ابا بیلیں آئیں کہ اہریں شق ہوں، آگ میں پھول کھلیں، نار گلزار ہے، پانی چڑھے کہ اترے ۔۔۔۔۔ظلم مٹ کر ہی رہے گا۔ جس وطن کی گلیوں کے لیے خدار سیدہ ہزرگوں نے قربانی دی ہےوہ ان شاءاللہ ایک دن عروج یا کررہے گا۔

باطل کے اجزائے ترکیبی اور پر چہ استعال' میو تنسخ' میں لکھا ہے۔ یہ حق سے ستیزہ کارتو رہ سکتا ہے ، اسے ختم نہیں کرسکتا۔ یہ قدرت کا اُٹل قانون ہے ، پہلے بھی پورا ہوتا آیا ہے آج بھی پورا ہوگا ، چاہاں کی زویس امریکن تھنگ ٹینکس کے قیافے آئیں یاسی آئی اے کے تجزیے یا پور پی حکومتوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف بدخوا ہیاں۔ باطل کو منا بھی ہوتا ہے کہ بالآ خرمشیت ایزدی یہی ہے اور یوں ہوکر بھی رہے گا۔ ان شاء اللہ! بس بات آئی ہے کہ اسے منانے کے لیے استعمال کون ہوگا ؟ اے میری قوم! توحق کی امین ہے ہنتنب گروہ ہے ، جان لے کہ اللہ تجھ پر کرم چاہتا ہے ، ہرگز ایسا کام نہ کر کہ وہ تیری جگہ کسی اور کو منتخب کر ہے ۔

(نوٹ: زیرنظراوراس سے ماقبل مضمون کی تیاری میں میر ہے کرم فربادوست ڈاکٹرخت حقی کی کتاب''سورہ بنی اسرائیل گواہی دے''سےان کی اجازت سے موادلیا گیا ہے۔)

# یوم آزادی سے یوم غضب تک

اگرشاه صاحب!14 اگست ہے، یوم آزادی پر کچھیں۔

٥ ..... يارا بهم لوگول كى بدعادت اچھى نبيں \_

يم كون ي عاوت!؟

0.....ساراسال پاکستان کولوٹیے کھسوٹیے ہیں۔ حب الوطنی کی دھجیاں بھیرتے ہیں۔ پھرایک دن علامتی جوش وخروش وکھا کر ایک سال تک کے لیے فارغ ہوجاتے ہیں۔ یوم آزادی کے ایکلے دن پر چم کی سرسبزی وشادابی کی فکر رہتی ہے نداس کے ستارہ وہلال کی معنویت کے تحفظ کی۔

الكاتو آپ كافلسفداتنا كاز هاموتا بي كسيجهن كوشش مين بوراد ماغ التصر جاتا بـ

٥ ..... يالمفرنيين، ايمان ادرعقيد عركى بات ہے۔

ثاروہ کیسے؟

0 ..... پاکستان د نیا بھر میں اسلام کا مینارہ ہے۔ مسلمانوں کا سہارا ہے۔ مظلوم مسلمانوں کی اُمیداوران کے خوابوں اورار مانوں کا محدورت زوں محدورت زدو محدرت زدو مسلمانوں کے لیے نہیں، د نیا بھر کے حسرت زدو مسلمانوں کے لیے نہیں، د نیا بھر کے حسرت زدو مسلمانوں کے لیے آزادی کی کرن اور زندگی کا پیغام ہے۔

🖈 تو يوم آزادي پر پچھکھيں نا۔

o.....ہم سارا سال جو کچھ لکھتے ہیں،اس کی آزادی، وقار کے تحفظ اور تغیر وتر تی کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ایک دن جھنڈ البرانے اور پھرسارا سال اس کی بڑمیں کھودنے والی عادت ہمارا دھڑ ن تختہ کرچھوڑ ہے گی۔

🛠 بچھلے یوم آزادی پر آپ کامضمون'' پاکستان سے پاکستان تک' خاصے کا تھا۔

٥ .....اراد د تواس دن بھی فلسطین کے یوم آزادی یا سرائیل کے یوم غضب پر تکھنے کا تھا۔

🖈 كيون؟ آخرايي وطن پر دوسرون كوتر چيح كيون؟

0 .....دیکھیے صاحب!اس روئے زیمن پر پاکستان یا سرائیل میں ہے ایک کور ہنا ہے۔اگر آپ اس بات کونیس سجھتے تو ندیمجھیں، صہونی راہنما تو اس کی قتم کھائے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کو بچانا ہے تو اس کے دشمنوں پرنظرر کھیے۔اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت نہیں اسرائیل ہے۔

🖈 بھارت کوآپ کیوں ہاکا سمجھتے ہیں؟

٥ .... فلست خورده الوگول كى باتيل ندكيا كريں \_ بھارتى عوام خود بھى تبجھتے ہيں كدياكتانيوں ہے متعالگاناان كے بس كانہيں \_

دنیا کا کوئی میدان ایبانبیں جس میں اس نے ہم سے منہ کی نہ کھائی ہو۔اسرائیل سے ہماری دشنی از لی ہے اور ابدتک رہے گ۔ یاس دن شروع ہوگئ تھی جب مدینہ کے میبودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوز ہرویا تھا اور اس دن تک رہے گی جب اس کا کنا ہے کا سب سے بڑا فتند د جال اکبر، سچے می خود سید نا حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں اور اس کی فوج، مجلید اعظم حضرت مبدی رضی النہ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔

الماسيم كو المارى سرزين سے بہت دور موكا الميس اس سے كيا واسط؟

o.....وہ سرزین تو ہم ہے بہت دور ہے لیکن اس معرکے والے دنوں میں ہم اس کے بہت قریب ہول گے۔ ☆ایکی مہم ماتیں نہ کیا کریں۔

ن ....نبین نبین! خدائے واحد کی قتم! ہم میں ہے جو بھی تقویٰ اور جہاد پر ثابت قدم رہاوہ (یا اس کی نسل کے پاکیز ہلوگ) اس دن وہاں بہت قریب ہوں گے۔

المرابت قريب به

٥ --- بال بهت قريب!

🖈 يا خدا! په کياراز ې؟

o ..... بدراز تو بے لیکن ایسامعتا بھی نہیں کہ حل ضہور آپ مطالعہ کیا کریں اور مشاہرہ بھی ۔

☆ وہ تو کرتے ہیں۔

o ....نہیں ویسے نہیں!وہ تو اوورلوڈ انفار میشن ہوتی ہے۔

ح⁄ تو پھر کیاد یکھا کریں؟

0 ... مثالة آپ بنت جيل كامطالع كري \_

كنت جيل كامطالعد؟؟؟

0......جی ہاں! اس مشہور لبنانی شہرکا، جہاں زینون کے جنگل اورا نجیر کے باغ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آیے! میں آپ کواس طرح کی چیز وں کے مطابعہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ویسے ضرورت اس وقت حزب اللہ کے طریق کار کے مطالعہ کی ہے کین ہم فی الحال بنتِ جبیل چلتے ہیں جہاں زینون کی شاخوں سے نکرا کر سرگوشیاں کرتی ہواہم سے پچھ کہدر ہی ہے۔

☆.....☆.....☆

"بنتِ جبیل" بنان کے مشہور شہروں میں شار ہوتا ہے۔ چھوٹی بن ی پہاڑیوں نے فی علے اس شہر کے آغوش میں "صلحا" نامی دیہات خوبصورتی اور دلفر ہی میں اپنی مثال آپ ہے۔ قدرتی مناظر ہے بھر پورید پُر فضا مقام اب تک کیسی قیامتیں وکھے چکا ہے، جب تک و نیااس کی ایک جھلک ند دیکھے اسے انداز و ند ہوگا کے فوج کے بوتے ہوئے حزب اللہ جسی تنظیمیں کیوں وجوو میں آتی ہیں اور جب چھر جو حکومتیں مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ ند کر کیس تو بے وسیلہ اور بے سہارا کارکن کس طرح بدمت دیوکو کیس فیل ذال لیتے ہیں؟ دنیا بھر کے دانش ورول کو اس امر کا جائز ولینا جا ہے اور پھر صدے نکلتے یہود یوں کو باور کروانے کی کوشش کیس ذال لیتے ہیں؟ دنیا بھر کے دانش ورول کو اس امر کا جائز ولینا جا ہے اور پھر صدے نکلتے یہود یوں کو باور کروانے کی کوشش

كرنى جا يك كانبيل كهال سے باہر نكلنے كاشوق مهنگا يؤسكتا ہے۔

بات بعبِ جبیل کی ہور ہی تھی۔ بیملاقہ اپنے قدرتی مناظر اور فطری خوبصورتی کے سبب جتنامشہور ہے، اسرائیلی فوج کی درندگی کی بناپرا تناہی مصیبت زوہ اور الم انگیز داستانوں کا موضوع ہے۔ بیدواستانیں اس غضب، قبر اور انتقام کوجنم دے رہی ہیں جوایک دن پوری دنیا کواپنی لبیٹ میں لے سکتا ہے۔

یدہ بی بہتی ہے جہاں 1948ء کی ایک دلگداذہ مج کواسرائیلی وردیوں میں ملبوس اوگوں نے یہاں کے رہنے والوں کوصلحا کی جامع مسجد میں جمع ہونے کا کہا۔ لوگ بھا گم بھاگ مسجد کو چلنا شروع ہوئے اور لھے بھر میں مجد سانس لینے لوگوں ہے بھری تھی۔ وردی والوں نے انہیں کھڑے ہونے اور ویوار کی طرف زخ کرنے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی اور پلک جھیکتے ہی مسجد کی خوبصورت اور وسیع صحن خونی تالاب کا منظر پیش کررہا تھا۔ اسرائیل بننے کے بعد لبنان کی سرز مین پر اسرائیلوں کی یہ پہلی دراندازی تھی اور اس کے بعد طلم وستم کی داستان رکنے نہ یائی۔

ا گلے سال 1949ء کولبنان کے شیر''خولہ' نے بھی ایسی بی خون آشام صبح کا نظارہ کیا۔ جب اسرائیلی فوج نے لوگوں کو ایک مکان میں جمع کر کے اسے بلڈ وز کیا اور یوں لیے بھر میں 90 قیمتی جانیں نوچ کر اسرائیل کے خونخو ارفوجی'' خولہ'' سے واپس جارہ سے تھے۔ 1967ء کو اسی خولہ نے پھرا کی خونمیں دو پہر کا مشاہدہ کیا اور'' ہدنہ'' معاہدے کے پر نچے شہرخولہ کی فضا میں اُڑ اُڑ کر اقوام متحدہ کے بیاری کے منہ پر بدنا م نشان بن کر ہزرہے تھے۔

ای سال شہر'' حاتین'' کے قصبے''حرام'' کو 3 ماہ محصور رکھنے کے بعد غاصب اسرائیلی فوجیوں نے پوری آبادی کوسمار کر کے اس پر بلڈوزردوڑ ائے اورسوائے ایک غیر آباد کمرے کے کوئی سابید بوار بھی ان کے تشدو سے نہ پکی۔لوگوں کو کلہاڑیوں اور برچھیوں سے کلڑے کلڑے کر کے مٹی تلے دیا کر اسرائیلی فوج کے پاگل دیوکو کچھآ رام آیا۔

خونخواراسرائیلی فوجی لبنان کے مکینوں کا خون چانتا اور کھو پڑیاں جباتا رہا کہ 1982ء کا سال طلوع ہوا اور دنیا نے ''صابرہ'' اور''شتیلہ'' کیمپوں میں اسرائیلی مظالم کو سنا، ویکھا اور اخبارات میں پڑھا کہ جب 800 زندہ اور سانس لیتے افراد کو مکڑ نے نکڑے کیا جارہا تھا۔ یہ معاصر تاریخ کا دروناک ترین واقعہ ہے اور اسرائیلی فوجیوں نے پیٹھین ظلم کسی اور کی نہیں، گینڈا صفت ایریل شیرون کی قیادت میں انجام ویا تھا جسے بعد میں اس سنگ دل قوم نے اپناوز براعظم بنایا۔

18 کوبر 1996 وکوشر' قانا' کا محاصرہ کر کے دیوانہ وار بمباری ہوتی رہی۔ جب' قانا' کی فضاؤں سے گردودھواں حصہ کی دوھواں حصہ کی دوستان کا بیشتر حصہ پردہ خفا میں حصہ گیا تو 105 افراد بارود کی آگ میں جسم ہو چکے تھے۔ سیکین پیربھی اسرائیلی مظالم کی داستان کا بیشتر حصہ پردہ خفا میں سے سطانی خاموش اور تجزیدنگار مبربداب ہیں۔

30 جولائی 2006ء کی وہ تاریک صبح اب تک چخ رہی ہے اور'' قانا'' کی پہاڑیاں ایک بار پھراپنا سر کمرارہی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے 35 معصوم بچوں کی جانیں بد بخت اسرائل فوجی نے کیوں نوچ لیں؟ یہ پہاڑیاں خوبصورت سبزے سے ڈھکی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھیں دیکھر ہی ہیں کہ پیسبز ہ آتش فشال لاوے کی طرح دیک رہا ہے۔

☆.....☆.....☆

قار کین کرام! کچھے چیزیں دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہوتی ہیں اور بظاہر کوئی باہم تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں کہر اتعلق ہوتا ہے۔ پاکستان کی آزادی اسرائیل کی بربادی سے تھی ہوئی ہے اور اسرائیل کی بربادی پرونیا کا امن وامان موقوف ہے۔ کسی کواس میں مبالغہ نظر آتا ہے تو نیٹ پروہ نقشہ دکھے لے جس میں صبیونی منصوبہ سازوں نے جہال سعودی عرب کے فکڑے کیے ہیں، وہیں خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے جھے بخرے کرے دل ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ جے بچھنا ہے وہ بجھے لے اور جے نہیں سمجھنا وہ بھی میں بوط ہے جیسے کہ یہود وہنود کا آپس میں گئے جوڑ ہے۔ ہم جھے تو خود دکھے لیں گے، رخصت ہوئے تو آنے والی نسلیس وہ بچھ دیکھیں گی جوہوکر رہنا ہے۔

## جڑیہ کلہاڑا

پیچے فلطیوں کا کفارہ نسل درنسل اوا کیا جاتا ہے گر پھر بھی اوانہیں ہوتا۔ بیدہ فلطیاں ہوتی ہیں جن کی مرتکب کوئی قوم یا گروہ ہوتا ہے۔ قدرت افراد کی فلط فہمیوں سے تو چیٹم پوٹی کر لیتی ہے کہ بید نیا دارااامتحان ہے، دارالجزانہیں سلیکن قوم کی فلطیوں کی سزا' عذاب اونی'' (بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب) کی شکل میں اس و نیامیں بی و ہے دیتی ہتا کہ تنبیہ ہوسکے اور قو بدور جوع کی کیفیت پیدا ہوا در پھر جب بیتنیہ بات کا منہیں دیتی قو ''عذاب اکبر' (چھوٹی چھوٹی تنبیہات کے بعد ہم کیراور بڑاعذاب ) دھاڑتا، چنگھاڑتا ہوا مسلط ہوجاتا ہے۔

ہماری تباہ کن اور ہولنا کے غلطیوں کی ابتدا پاکستان بنے سے تین دن پہلے 11 اگست کو ہوگئ تھی جب پا کستان کی پہلی آئے کہن سازمجلس کے معزز ومعتبر شرکا اس بات پر سر جوڑے بیضے تھے کہ''نوزائید ومملکت خداداد میں طرز حکومت اور نظام مکلی کیا ہو؟'' ذرا سوچے ! جس ریاست کا نام اسلام کے نام لیے بغیر ندلیا جاسکتا تھا، جس کا وجود صرف اور صرف اسلام کے نام پرتح کیل جائے جانے کا مربون منت تھا، جس کے لیے 1945 ء تک نصف صدی کے عرصے میں بار بار اسلام کا واسط دے کرد عائمیں ما تکی گئیں اور باصرار، بوضا حت اور بانداز مختلف سے طرکیا گیا کہ اس خطاز مین کا حصول صرف اور صرف اسلام کے مطابق زندگی گزار نے کے لیے اور اسلامی طرز حیات اور شرق نظام حکومت کا نموند بنانے کے لیے کیا جارہا ہے ، و بال سے بحث مباحثہ بالکل لا عاصل اور بیدوانش وری بالکل ہے معنی تھی کہ پاکستان میں نظام مملکت کیا ہو؟ ہے بات نصف صدی میں پوری مضاحت وصراحت اور پورے سیاق وسباق کے ساتھ کہی ، سنائی اور منوائی جا بھی تھی کہ یہ خطاز مین لا الدالا اللہ کی نظریاتی اساس مباحثہ پر حاصل کیا جارہ ہے مگر جیسے ہی تیا مریاست کا امکان پیدا ہوا ہم پہلی بیغتک میں ہی نسل درنسل کے گئا اس عہد کوفراموش کر کے اس سمجد کی با اور تباہ کن خطابی تھی اور منافقت وغداری کا و بال تھا کہ پو بھنتے ہی اند حیرا جھا گیا اور سور ج بنے ہی اور تباہ کن خلطی تھی جاری اس عبد تھی اور منافقت وغداری کا و بال تھا کہ پو بھنتے ہی اند حیرا جھا گیا اور سور ج بند ہے جا ہی اساس مہاری اور تبید ہی ہوا کہ اگست کی جو آئی کھی نہیں اور مکا فات عمل کا آئیا نہ و چکا تھا۔

لگ گیا اور تبید کی اور کہ اگست کی جو آئی نہی نہیں تھی کہ ادر کیا تھی اور دیا قائے اور جا تھا۔

اس دن مجلس آئین ساز نے صرف اور صرف ایک نقط (میں ؤہراتا ہوں: تکتے نہیں نقطے پر) پرغور کرنا تھا کہ اللہ کا نظام
اور دسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شریعت کس قدر جلدی اور کتنی شفاف طور پر بلاتا خیر اور بلاجیل و جحت نافذ کردی جائے،
عرایک مطے شدہ بنیا دکو ڈھا کر اور اللہ تعالی ہے کیے عہد و بیٹاتی کو جیٹلا کراُ صول و قانون اور آئینی تجاویز کے نام پرائے
غیر ضروری مباحث اور الی قانونی موشکا فیاں اور قیاس آرائیاں شروع کردی گئیں جو خیرے آئی تک جاری جی اور اس وقت
عک جاری رہیں گی جب تک ہم پر کلمہ کت پورانہ ہوجائے ۔ آپ پر بیلفظ گراں گزرے گا مگر اب تکلفات بجالانے اور گی لپنی
بات کہنے کا وقت محتم ہوگیا ہے۔

اس المناک قصے کی ابتدا 1 اگست 1947ء کوہوئی تھی۔اس دن پاکستان کی مجلس آئین ساز کا پہلا اجلاس تھا۔ نصف صدی کی جہد مسلسل کے بعد بیدن دیکھے کوملا تھا کہ اسلامیان برصغیرعبد جدید کی پہلی نظریاتی ریاست قائم کرنے جارہ ہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً دوسوسال بعد زمانے کی گردش کو ہمارے حق میں پلٹاد یا تھا۔ پاکستان کا وجود جو تھن ایک خواب اور تصورتھا، حقیقت بینئے جارہا تھا۔ہم نے اللہ رب العزت سے جوعہد و پیان کیے تھے، باری تعالیٰ نے اس کے صدقے ہمیں ترقی تصورتھا، حقیقت بینئے جارہا تھا۔ہم نے اللہ رب العزت سے جوعہد و پیان کی جھے، باری تعالیٰ نے اس کے صدقے ہمیں ترقی کے بہا امکانات سے بھر پور ملک عطا کردیا تھا اور اب فرشتوں سے نے کر فظام تکو نی چلانے پر مامور اللہ کے نیک بندوں تک بہا امکانات سے بھر پور ملک عطا کردیا تھا اور اب فرشتوں سے نے کر فظام تکو بی چلانے پر مامور اللہ کی طرح عہد تھنی کے مرتکب تک کی نظری ہم پرتھیں کہ ہم اس عہد کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح پورا کرتے ہیں یا بی اس کی سزایا تے ہیں؟ یہ 24 رمضان 1366 ھاور 11 اگست 1947ء کی تاریخ تھی مگر ہم نے پہلی اینٹ بی ایک غلط رکھی اور زمانے کی گردش جو ہمارے حق میں پلٹ گئی تھی اسے اپنے خلاف پلٹانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ آئی تک اس بدعہدی کی سزاکاٹ د ہے ہیں لیکن ہماری سیاہ بختی ، نامرادی اور سزاکا ذور ہے کہ ٹو قرابی نہیں۔

اس افسوس ناک آغاز کا المناک اختیام 3 دمبر 2006 ء کواس وقت ہو گیا جب عزت آب عالی جناب صدر پاکستان نے بھائی ہوش وحواس بلا جبرواکراہ پوری دلجمعی اور کممل رضامندی ہے اس بل پر دستخط کردیے جوائلہ ورسول ہے صرح کہ بغاوت، قر آئی احکام کے خلاف کھلی جنگ اور اس تاریخی عہدو بیٹات سے بکسر پھر جانے کے متر ادف ہے جوہم نے قیام پاکستان سے بل پر اس سال تک روروکر اللہ رب العزت ہے با ندھا تھا۔۔۔۔۔کین ابھی ذرائھ ہریے۔۔۔۔۔ ہم زنچیر کی کڑیاں ملاتے چلیس تاکہ اعظم اس ندہو۔

پہلی مجلس آئین ساز کا حشر گورز جزل ملک غلام محمد کے ہاتھوں 124 کو بر 1954ء کو ہوا۔ بیصاحب بذات خود ہماری تاریخ کے معتوب ترین افراد میں سے ہیں اور ہماری تو می بدیختی پران کے اعمال کی نوست کی چھاپ کافی گہری ہے۔ انہوں نے اس پہلی مجلس آئین ساز کو تھیک سات سال بعد برطرف کر کے تھانے لگادیا۔ ان سات سالوں میں ہمیں بیاعز از حاصل رہا کہ وطن عزیز، ملک خداداد، عصر جدید کی اولین اسلامی ریاست کا نظام حکومت گورنمنٹ آف انٹریا ایکٹ مجربید 1935ء میں ترمیم واضافہ کر کے آزادی ہندا کیٹ جربید 1945ء میں ترمیم سات سالوں تک ہم یرسانے تکن رہا اور اسلامیان یا کستان کونشان منزل کی تلاش کے دوران مشعل راہ کا کام دیتارہا۔

1956 ء بی کوسرز بین پاکستان کو پہلاآ کین نصیب ہوائیکن جس آکین کو بنانے میں 9 سال گے، اسے تو ڑنے میں جم نے صرف ڈھائی سال لگائے اور 18 کتو بر 1958ء کو صدرا سکندر مرزانے پارلیمانی نظام کا خاتمہ آکین کی تعنیخ اور مارشل لاکا جم نے صرف ڈھائی سال لگائے اور 18 کتو بر 1958ء کو صدرا سکندر مرزانے پارلیمانی نظام کا خاتمہ آکین پاکستان کا جز نظاف کو گائی تائین کا جز تخمیری اور قرآن وسنت کے خلاف کوئی تائون تخمیری اور قرآن وسنت کے خلاف کوئی تائون نہیں بنایا جا سکتا گر ہماری نیتوں کے کھوٹ نے یہاں بھی رنگ لا یا اور قانونی بازی گروں اور آکینی بچے جمہوروں نے بچھالیا چکر چلایا کہ آج تک کسی کو یہ بات بچھ میں نہیں آکے و روی کو گائی باکستانی آک مین وقانون کو قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا تو پھر موجودہ آکیں واسیدھی تنہیں کہ جو ضابط مین تو پھر موجودہ آکیں واسیدھی تنہیں کہ جو ضابط مین

قرآن دسنت نہیں ہے وہ یقیناً اور صریحاً قرآن دسنت کے سراسر منافی ہے۔

یہ کیسا کھلافریب اورچیپی منافقت ہے کہ آئین کے مطابق تو ملک میں کوئی قانون قر آن وسنت کے منافی نہیں ہوگالیکن مملکت کے ہر قانون کو بہر حال اسلامی قوانین سے دوراور محروم رکھا جائے گا؟؟؟ کیااس مکروہ اور بھویڈی منافقت کے بعد بھی ہم قانون البی اورعذاب تکوین کی گرفت میں آنے سے بچ سکتے ہیں؟اس سے قبل تو شایداییا ممکن ہو مگراب ایسا ہوتا نظر نہیں آتا،اس کی وج بھی سمجھ لیجے۔

اس سے قبل ہماراطریقہ واردات ذرامخنف تھا۔ہم ذراؤ ھے جھپے اورشر سے شرباتے انداز میں گلشن کا کاروبار نفاق کی بنیاد پر چلاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ'' قرآن وسنت کے منافی آئین سازی نہیں ہو عتی' اس جملے کو ہم نے دستور میں لکھوتو لیا تھا لیکن اس چیل ہندی کے ساتھ کہ ہیآ ئین کا جز تو ہولیکن آئین پر حاوی اور برتر نہ ہو سبحان اللہ!'' رند کے رندر ہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئ ۔'' اس طرح کی ایک اور شم ظریفی ملاحظہ سیجھے جے ہمار سے ہاں'' محمطی بوگرہ آئینی فارمولا'' کا نام دیا گیا۔ اس فارمولے کے تحت جہاں آئین میں میں میں میں اور شم طرفی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔'' فارمولے کے تحت جہاں آئین میں میں سدا بہارش رکھی جاتی:'' ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں ہوگا۔'' اس سے اس فارم کی تخ بھی لگادی جاتی گا۔'' کی مالیاتی آمور پر اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔'' اس سے اس فرح کا تاثر آبھارا جانا مقصود تھا کہ گویا بھے تمام آمورا سلامی احکام کے مطابق اور تابع ہیں صرف مالیاتی آمور تاگز پر وجوہ کی بنا پر فرح کا تاثر آبھارا جانا مقصود تھا کہ گویا بھے تمام آمورا سلامی احکام کے مطابق اور تابع ہیں صرف مالیاتی آمور تی ورنے جوہ کی بنا پر اللہ علی تعدہ بر عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ کی شعبہ برعادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ کی شعبہ برعادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ کی شعبہ برعادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ برعادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہونے ہی نہیں دیا گیا۔

کافی عرصے تک ہمارا بھی جلوں ہاکہ ' راضی رہے رہی ہی ،خوش رہے شیطان بھی ' حتی کہ جولائی 2002ء آپہنچا۔ اس دن ہم نے نفاق کا بدنما اور بد ہیئت چولا اُتاریجینکا اوروہ طاغوتی انداز اپنالیا جس کا کھلا ڈلا مظاہرہ حال ہی ہیں 3 دیمبر 2006ء میں ہوا ہے۔ اس مرتبد قصد کچھ یوں پیش آیا کہ 14 نومبر 1991ء کوشر بعد اپیلٹ بینچ نے سود کے خلاف تاریخ ساز فیصلہ دیتے ہوئے یہ ہوا ہے۔ اس مرتبد قصد کچھ یوں پیش آیا کہ 14 نومبر 1991ء کوشر بعد اپیلٹ بینچ نے سود کے خلاف تاریخ ساز فیصلہ ویتے ہوئے ہوئے یہ ہوئے یہ ہوئے کے مورودی مالیاتی نظام جاری کیا جائے۔ کومت کی مہولت کی خاطر اس کے لیے نائم فریم بھی و یا گیا جونہا ہیت محقول اور مناسب تھا۔ اس فیصلے کی پاداش میں اس بی تھے۔ کومت کی مہولت کی خاطر اس کے لیے نائم فریم بھی و یا گیا جونہا ہیت محقول اور مناسب تھا۔ اس فیصلے کی پاداش میں اس بی تھے۔ پھر ایک تامور کون جو عالمی سطح کے مدیراور رائح العلم عالم دین تھے، کومعزول کردیا گیا۔ موصوف اسلامی معاشیات میں اتھار ٹی سمجھے جاتے تھے اور اپنی معتدل مزا ہی ، ذوق سلیم اورد پی وعصری علوم میں کیاں مہارت کے سبب ہر صلتے میں مقبول و مجوب تھے۔ پھر ستم بید کہ انہیں معزولی کی بیسرنا ایک ایسے وقت سنائی گئی جب وہ ملک کے متاز تا جروں اور صنعت کاروں کو تین روزہ سیمینار کے مقاور اس معزولی کی سیمینار میں شرکے تھا اور اس نامور شخصیت کی مقبول کو سیمینار کے مقاور نو کو مصوبے اس نامور شخصیت کی اس نامور شخصیت کی مقبول کو سیمینار پر اعلی انظر و یو کی سعادت بھی حاصل کرے۔ اس سیمینار پر اسلام شخ الحد یث حصوصی صفح شائع کیا تھا۔ (دیکھیے: جلد 6 شارہ 23 نا 36 ہون 2002ء) حضرت جنس (ر) مفتی حکم تافی میں دیں تا 36 ہون 2002ء) حضرت جنس سین کھر تھی تافی میں دیں تو تو اس معزولی کو تو اس معزولی کو تو تو تائی کو تو تو تو تائی کو تو تو تائی کو تو تو تائی کو تائی کو تائی کو تو تائی کو تائی کو

اپنے لیے اعزاز سمجھا اور سود کے خلاف جدو جہد میں پہلے سے زیادہ تحویت کے ساتھ بحت گئے۔ دوسری طرف حکومت نے اپنی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے اس پر بس نہ کی بلکہ اس علمی شخصیت کے بیخ سے اخراج کے بعد '' ماہرین'' کی موجودگ میں 6 جون 2002ء کو' سود کے خلاف'' بنا قاعدہ ساعت شروع کر دی اور بالآخر جولائی 2006ء کی ابتدا میں وہ سیاہ دن آگیا جب اللہ ورسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف گناہ عظیم کے بارے میں قانونی طور پر قرار دیا گیا کہ آئر ہم اس سے دستبردار ہوئے اور غیر سودی نظام اپنایا گیا تو ملک میں انار کی چیل جائے گی۔ اس دن ہم نے جس بغاوت کی ملی ابتدا کی تھی اس کی انتہا گرشتہ دنوں اس وقت ہوئی جب اللہ کی متعین کردہ حدود کونا قابلِ عمل قرار دیتے ہوئے ایک ایسے بل کو آمبل کے تھلے اجلاس میں با قاعدہ طور پر منظور کر کے قانون پاکستان کا جزبانیا گیا جو بدیمی طور پر قرآن وسنت کے منافی ہونے کے علاوہ نظام عفت وعصمت کو تاہ وہ بر باد کر کے آیندہ نسلوں کو فحاشی وعربانی کی داغ دار بیداوار بنا چھوڑے گا۔

ممکن ہے بچے دانش وراس کومنفی سوچ یا قنوطیت زرگی کا نام دیں لیکن ہم گہرے دردورنج کے ساتھ وہ بچھ عرض کرنے پر مجبور ہیں جو بخت نصر کے ہاتھوں عظیم سلطنت اسرائیل اور مقدس شہر پر وشلم کی کامل تباہی ہے قبل انبیائے بنی اسرائیل نے اپنی قوم کومتنب کرتے ہوئے کہا تھا:'' ہوش میں آ جاؤ!ور نہ جان لو کہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑارکھا جاچکا ہے۔''

### مئى 1857ء سے 2007ء تك

20 مئی 1498ء کو برصغیر ہند کے جنوبی ساحل میں مالا بار نامی جگہ کی چھوٹی می بندرگاہ کائی کٹ کے ساسنے ایک سمندری جہاز آ کرز کا۔ اس میں پُرتگیری جہاز راں واسکوؤی گاماسوارتھا۔ اس کے ساتھ مسلمان ماہر بحریات احمد بن ماجد بھی تھا۔ کہنا تو ہوں چاہیے کہ اس جہاز آ کرز کا۔ اس میں پُرتگیری جہاز راں واسکوؤی گاما بھی تھا۔ کہنا تو ہوں کہنا تو ہوں کہا تھی تھا کہ اس جہاز میں مشہور ماہر بحریات احمد بن ماجد سوارتھا اس کے ساتھ ہسپانیہ کے لائے گام کا روز جس طرح 1857ء کی جنگ آزادی کو '1857ء کا غدر'' کہلوا تا ہے اس طرح مؤرخ ہوں کہتا ہے کہ پرتگیری جہاز راں کے ساتھ مسلمان ماہرین سوار تھے۔ حالانکہ 1498ء تک مسلمانوں کو سمندروں پر حکمرانی کرتے ہوئے قریباً فرابونا بھی ندا تا تھالیکن پرو پیگنڈہ واوروہ بھی جھوٹ اور فریب کی عادی زبانوں کا پرو پیگنڈہ ووروہ بھی جھوٹ اور فریب کی عادی زبانوں کا پرو پیگنڈہ ویز بی ایک ہے کہ دہشت گردوں کوامن پہنداور استعار کو جمہوریت کانام دے وہتا ہے۔

مئی 1498ء کی اس گرم سد پہر جب شاخم جیسی پھیکی سفیدی اور داغی سیب جیسے چھوٹے لال دانوں والے پہلے بہتہ قد یور پی نے ہندوستان کے ساحل پر قدم رکھا تو سادہ لوح ہندوستانیوں کے لیے بیا یک عام سامعمولی واقعہ تھا۔ اتنامعمولی کہ کالی کشندرگاہ کے ہا ہرکس نے اس کی طرف منہ کر کے پان تھو کئے کی ضرورت بھی نیجسوس کی ہوگی لیکن حرص وہوں اور طبع وال کی ہندوستان کی شکل میں سونے کی چڑیا ہاتھ آگئ تھی اور سلطان مجمد فاتح (اے پروردگار! ایساایک اور اولوالعزم سپ سالا رمسلمانوں کو ہندوستان کی شکل میں سونے کی چڑیا ہاتھ آگئ تھی اور سلطان مجمد فاتح (اے پروردگار! ایساایک اور اولوالعزم سپ سالا رمسلمانوں کو دے دے سے سرف ایک ہیں ) کے ہاتھوں فتح قط طنطنیہ کے بعد ان کے لیے پہلی مرتبہ ممکن ہوا تھا کہ وہ بجیرہ کروم کے پانیوں سے گزرے بغیر بحیرہ عرب ہوئے ساندی کو ساندی ہوئے ابھی چھ سال بھی نہیں گزرنے پائے کہ متعصب اور جنونی ہپانوی عیسائیوں نے سقوط ہندوستان کے سانح بھو کے ابھی کی پہلی اینٹ رکھ دی میں سال بھی نہیں گزرنے پائے کہ متعصب اور جنونی ہپانوی عیسائیوں نے سقوط ہندوستان کے سانح بھو کے ابھی کے بہلی اینٹ رکھ دی کے اس کے بہلی میں سیانے کا ایک ساحلی علاقہ تھا اور بس ! یہ مستقل ملک ندتھا۔

پندر ہویں صدی بیسوی مسلمانوں کی تاریخی عظمت کے زوال اور بورپ کے عروج کے آغاز کی صدی تھی اوراس عروج کے بیسائیوں کی بنیاد دوواقعوں پر ہے۔ انفاق تونہیں شامت اعمال ہی کہیے کہ دونوں کا تعلق ہیا نیہ کے سقوط اور وہاں کے فاتح بیسائیوں کی طرف ہے صلمانوں کی بحری تحقیقات کو استعال کرنے ہے ہے۔

1492ء میں ہیانیہ کے مسلم حکمرانوں کی خود خرضانہ مغاد پرتی اور آمہ کے اجتماعی مفاد کے حصول کی آٹر میں ذاتی سفلی خواہشات کی تنجیل سے نتیج میں مسلمانوں کے پاس موجود آخری شہر غرنا طریعی مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس کے بعد مراکش تک بچے میں سمندر تھایا موت مشہور مسلمان جہازراں خیرالدین بار بروسانے کوشش کی کہ لئے پٹے مسلمانوں کو بحفاظت سمندر پارمراکش نے جایا جائے۔ بار بروسا کا بیا حسان مراکش کے موجودہ مسلمان جومئی کے مہینے میں ہرسال ہیانیہ جاکراپی

آبائی مکانات کی زیارت کرتے ہیں اوران مکانات کی چابیاں اوروستاویزات نسل ورنسل سنجال کرر کھتے ہیں ہبیں بھول کتے۔
بار بروسا بحیرہ کروم ہیں اس نقل وحمل ہیں معروف تھے جبکہ ہپانوی فاتحین (بادشاہ فرڈی عینڈ اور ملکہ از ابیلا) مسلمانوں
کی تابیں تو جلا چکے تھے لیکن مسلمانوں کے بحری تجربات کے نتیج میں نئی دنیا کی دریافت اوروہاں کی دولت سے ابنادیوالیہ ملک
برباد:و نے سے بچانے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے یہودی اشرافیہ کی ترغیب اور چند سے کی بدولت جب اطالوی یہودی
جب زراں کرسنوفر کو کہس کی بحری مہم کامیاب ہوتے اور نئے دریافت شدہ براعظم (امریکا) سے سونا چاندی ، تمباکو، خوشبودارلکڑی
اور یڈانڈینز اونڈی غلام آتے دیکھے تو دوسری بحری مہم بھیجنے کے لیے بھی آسانی سے تیار ہوگئے۔

ہپانوی یہود ہوں کا کام تو ہو چکا تھا، انہیں نی دنیا کے ایک ساطی شہر (امریکا کا موجودہ شہر نیویارک جے" جیویارک"
ہمی کہا جاتا ہے ) میں ٹھکا نامل گیا تھا۔ البتہ عیسا ئیوں کے منہ کوتو حرام کی دولت اور حیوانی ہوس لگ ٹی تھی۔ انہوں نے ہندوستان
کی دریافت کی ٹھائی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی پُر اسرارالف لیلوی کہا نیاں بورپ کے قصہ گواس طرح سنایا کرتے تھے جیسے
آئے کل ہمارے ہاں امریکا اور بورپ کے تذکر ہوتے ہیں۔ ہمپانیہ کے بادشاہ وملکہ نے ہندوستان کی طلسماتی دولت سے
اپنی حرس کی تسکیدن کے لیے واسکوڈی گاما کو بھی سرکاری سریرتی میں چار سے جہاز، بے تحاشاخوراک وشراب، وافر خرچہاور ماہر
مسلمان ملاح دے کرروانہ کیا۔ اس کے یاس وہ قیمتی نقشے موجود تھے جومسلمان جہاز رانوں نے تیار کیے تھے۔

اب واپس چھ صدیاں چھ می 1498ء کا اس نو گل سہ پہری طرف چلتے ہیں جب مسلمان جہاز رانوں اور ملاحوں کی مدد سے ہندوستان کی دریافت کا اعزاز اپنے نام کرواتے ہوئے واسکوڈی گامانے اپنے منحوں قدم ہندوستان کی سرزمین پر رکھے۔ پندرہویں صدی کی آخری دہائی غیر معمولی طور پر عیسائیوں کے حق میں کامیابیوں کی نوید لائی ہے۔ براعظم امریکا کو دریافت ہوئے ابھی محض پانچی سال ہوئے تھے کہ ہپانوی واوا گیروں نے ہندوستان کی دریافت میں کامیابی حاصل کرلی۔ پانچی سال کے قلیل عرصے میں دوانتہائی اہم اور دوررس نتازیج کی حامل، تاریخی کامیابیوں نے یور بین کے دل پھیراور و ماغ خراب کردیا۔ کون کہ سکتا ہے کہ ہپانی ہے بد بخت مسلم حکم ان، فوج اورعوام کولانے ویے ہے دوک کرتا م نہاد جری خیرخواہی ان پر مسلمان ندکرتے تو یہ دوکا میابیاں مسلمانوں کے جصے میں آ جا تیں اور آج دنیا کا نقشہ کچھاور ہوتا۔ اس واقع سے پنہ چاتا ہے کہ بھی است کے مسلمان ندکرتے تو یہ دوکا میابیاں مسلمانوں کے حصے میں آ جا تیں اور آج دنیا کا نقشہ کچھاور ہوتا۔ اس واقع سے پنہ چاتا ہے کہ بھی است کے مسلمان کوروز بھی محسوس ہوئے ہیں کہ صدیوں پر پھیلی شکست کے اس بھی میابی کی میں ہوتا کہ اس کی قبر میں اتنا عذاب سیننے کی منوب کی میابیس؟

کولمبس نے ہوس ملک گیری ،حرص ، مال وز راور جنسی خواہشات کی پیمیل اورا پنے مقصد کے حصول کے لیے ہرطرح کے وجو کے اور وعدہ خلافی کی جوطرح امریکا میں ڈالی تھی واسکوڈی گاما نے اس سفی روایت کو آ گے بڑھایا اور ہندوستان میں بھی تن کے اور وعدہ خلافی کی جوطرح امریکا میں گیا تھا۔ کے گور ہے من کے کالے بوریل لٹیروں نے وہی کچھ کیا جوامریکا کی اصل آبادی ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا گیا تھا۔

یتاریخ کاالمیہ ہے کہ عیسائی فاتحین کے سامنے سے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کی تبلیغ کے بجائے مال وزر کی بیوس منطح نظر رہی ہے جبکہ مسلمان فاتحین جہاں بھی گئے وہاں کا چید چیدان کی وسعت ظرفی ، بلندا خلاقی ہمفو ودرًانز راور متا می لوگوں سے حسن سلوک کا گواہ ہے نے واقعہ یہ ہے کہ جب بھی مسلم عاکمیت قائم ہوئی ، روا دار معاشرہ و جود میں آیا اور مسلم اقتدار کا دید بیشتم ہوتے ہی وہی نہ بی جنون اور حیوانی جبلت پروان پڑھی اور جوان ہوئی ہے جے اعتدال میں رکھنے کے لیے مسلم حاکمیت وجود میں آئی تھی اور جس کا مقابلہ ایک ہی فرر سے میلی ہوئی ہے۔ تاریخ کے ورق گروانی کرتے ہوئے مقابلہ ایک ہی فرر سے ممکن ہے۔ وہی فرر بعہ جس کا نام لینے پر پابندی رہم چلی ہوئی ہے۔ تاریخ کے ورق گروانی کرتے ہوئے عیسائی فاتحین کے کردار میں شائستگی اور رواداری کی جھلک تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کا لے کوئلہ کی کان میں سفید تمک کی ڈلی کی علاق ہے۔ ہوئی ہے ہوئی ہے۔ ہانوی عیسائیوں (موجودہ امریکی انہی کی آل اواد میں ) کی کار بٹ بمبنگ ، شادی کی دعوتوں میں شریک بچوں اور عورتوں پر بے تعاشا بارود باری اور بھارتی ہندوؤں میں انتقام کی شدت ، خون آشامی اور اقلیت کے ساتھ غیر انسانی سلوک کوائی تناظر میں دیکھنا چا ہے۔ ادر اسلام کی زم دلی اور جہاد کی حقانیت کواس پہلو سے سمجھا اور سمجھایا جانا چا ہے۔

واسکوڈی گاما کے ساحل ہندوستان پراُتر تے ہی وہی پچھ ہونا شروع ہوگیا جوام ریکا ہیں مقامی قبائل کے ساتھ ہواتھا۔ میز بان
وسیع النظر ، فراخ دل اور سادہ مزاج تھے جبکہ مہمان نفاتی فطرت ، ترص کی ماری طبیعت اور ہوس سے ناکوں ناک بھر ہے ہوئے عیارانہ
سرشت کے حامل تھے۔ جس طرح ریڈانڈین قبائل نے کو بس کا شاندار استقبال کیا لیکن نتیج ہیں وہ دس کروڑ سے صرف ڈھائی لاکھ رہ
گئے۔ ان کے آبائی علاقے ان کے ہاتھ سے جاتے رہے اور آج وہ اپنے ہی وطن ہیں اجنبی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے سادہ لوح
باسیوں نے عیار فرنگیوں کو کھلے دل سے خوش آ مدید کہا۔ اپنے ملک ہیں ان اجنبی مہمانوں کو ہرطرح کی سہولت فراہم کی لیکن شاید ہی کوئی الگریز ہوجس کے ہاتھ صلمانوں کے خون سے دیگے اور اس کی تجوریاں ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت سے بھری ہوئی نہ ہوں۔

## آئے! آ زادی کی تکمیل کریں

اس نقشے میں ان مسلمان ممالک کی آزادی کی تاریخ وار جھلک دکھائی گئی ہے جو جنگ عظیم اوّل و دوم کے بعد عالمی استعاری طاقتوں کے پنجے ہے آزاد ہوئے۔(دیکھیے: کتاب کے آخر میں دیے گئے نقثوں میں سے پہلانقشہ) جب دنیامیں مشینی ایجادات ہوئیں منعتی انقلاب آیا اور جدید حربی علوم اور آلات حرب ایجاد ہوئے تو عیسائی اقوام نے جو جہالت اور پیماندگی میں اپنا ٹانی ندر کھتی تھیں ،ان علوم کی طرف توجد دی اور رفتہ ان میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے زمین کے پیٹ سے معدنیات نکال کرانہیں کارآ مدینانے پر تحقیق کی اور سمندروں کے سینے چیر کر بحری راستوں سے واقف ہوئے اور اپنے آلات حرب وضرب کوجدید سے جدیدتر بنایا۔ان کے مقابلے میں مسلمان اسپنے اعمال واحوال کی در تنگی اور جہاد کی تیاری سے عافل تھے،اس کے لیے درکاراسباب ووسائل کے مہیا کرنے ،اپنی معیشت کومشحکم کر کے فنون حرب میں ترقی کرنے اوراییے عقائد و اعمال کو کتاب وسنت ہے موافق کر کے انہیں دنیا پر غالب کرنے کی فکر ہے بے بہرہ تھے۔ ان کے عقائد میں تو ہم پرسی اور فلسفیانه موشگافیان، اعمال میں رسوم وعبادات اور کر دار میں نا قابل بیان کمزوری اور پستی آ چکی تھی ۔ دنیاوی علوم وفنون میں جستجو و تحقیق کی جگہ جمود اور نقل رنقل نے اور شجاعت و بلند کرداری کی جگه بست جمتی اور دنیا پرسی نے لے لی تھی۔ چنا نچہ وہ پور پی طاقتیں جو بھی طارق بن زیاداوراس کے جانشینوں کی تکوار ہے بھی رہتی تھیں اور بھی تر کان عثانی کی بلغاران کوخوفز وہ رکھتی تھی۔ وہ ایشیا وافریقتہ کے اسلامی ممالک برحملم آور ہوتا شروع ہو گئے ۔مسلمانوں میں جذب جہاد ناپید تھااور جہاد کے لیے در کارجدید آلات وسامان کی ایجاد و تیاری کی طرف!ن کی خاص توجه نتھی ، ہانہی نزاع اور تفرقے اوراخوت اسلامی کے بےلوث جذیعے ، ے محرومی کا بیاعالم تھا کہ جنوبی ہند میں انگریزوں ہے برسر پر پارسلطان ٹیپوشہیدر حمداللہ نے عراق ، ترکی ، ایران وافغانستان ہر طرف کے مسلمان بادشاہوں کو تعاون کے لیے سفارتیں اور خطوط بھیجے۔ان کے جواب میں فرانسیسیوں نے تو انگریزوں کے خلاف ان کا ساتھ دینے کی حامی مجری اور سلطان کی فوج میں ایک دستہ فرانسیبی فوج کامستقل رہتا تھا، کیکن کسی مسلمان حکومت نے لفظی آ داب والقاب سے آ گے بڑھنا گوارانہ کیا۔عقا ئدوا عمال کی کمزوری،عیش و آ رام پیندی کے رجحان اوراخوت اسلامی و غیرت دین کے فقدان نے مین تیجدد کھایا کدرفتہ رفتہ پورپ کے بدباطن، کم ظرف اور ہوس ملک گیری کے مارے ہوئے جنگ آزما ایک ایک کرے مسلم ممالک پر قابض ہوتے چلے گئے۔

میدان اور بند کمرے:

چونکہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے اور حدیث شریف کی پیش گوئی کے مطابق' مسلمانوں میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جوئق کی سربلندی کی خاطر جانیں ویتی رہے گی۔''اس لیے غیر ملکی استعار کے خلاف جلد ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں۔ علماء ومشائخ کی سرپرستی میں جہادی تنظیمیں جابجا وجوو میں آنے لگیں اور انہوں نے یور پی طاقتوں سے اسلامی مقوضات میں وظل اندازی کی بھاری قیت وصول کرنا شروع کی۔ بعض نے تو بیرونی قابضین کے خلاف جدوجبد کی ایسی شاندارتاری فی قب کی جس پر مسلمان جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ اس سلملے میں مثال کے طور پر ہندوستان میں اگریزوں کے خلاف سیداحمد شہید رحمداللہ گئی تحریک جباد ، اطالوی طالع آزباؤں کے خلاف سوڈ ان میں سنوی تحریک اور لیبیا میں اطالوی استعار کے خلاف شیخ عمر مختار کی شاندار جدوجبداور تین والجزائر میں سید باوشاہ کی قیادت میں فرانسیسیوں کے خلاف زوردار جبادی تحریکوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ عیسائی میدان میں انہیں ہاوال کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ عیسائی میدان میں انہیں ہاوالوں استعار کے خلاف کے دورار جبادی تحریک میں انہیں میارت عاصل تھی۔ چنا نچہ جب انہیں پاؤل اکھڑے تو جسوانہ ہوں انہیں میارت عاصل تھی۔ چنا نچہ جب انہیں پاؤل اکھڑے تو جسوانہ ہوں انہیں باؤل سے اسلام کے دولت سمیٹ کر پہلے ہی لے جا چکے تھے۔ اس طرح الن کرکے والی این این بین کر پہلے ہی لے جا چکے تھے۔ اس طرح الن کرکے والی این از دی کا دولت سمیٹ کر پہلے ہی لے جا چکے تھے۔ اس طرح الن کہاں کچھ سوچے دیتا ہے؟ مگر انسان اس وقت تک حالات کی تنی کو شیر بی سے نہیں بدل سکتا جب تک وہ تا تھی کی میارت کے میار کو وہ تا ہے کہ میں سے الور کو این کو اوالہ کرنے کا میار کے میار کے اس لیے ہم کو کھلے دل سے اس امر کا جائزہ لینا چا ہے کہ میں سان کو اوالہ کو این کی ادوری کو وہ تا ہے۔ اگر ذبی کی اور کھنے تھی جو تی ہو تا ہے۔ اگر ذبی کی اور کا میار دورات کی اور کھنے تھی ہوتا ہے۔ اگر ذبی کی اور کا محکوم ہوتا ہے۔ اگر ذبی کی اور کا کھوٹر ہیں۔ جم تو ذبی کا گاوم ہوتا ہے۔ اگر ذبی کی کوشش کریں۔ گمل سے یا دوری کی اور کی کھوٹر کی سے میں تا کہ اگر اس میں کوئی نقص ہوتو اس کے از الے کی کوشش کریں۔ ممکملک کے جا رستوں :

گریدنه بھولیے!

آزادی بلاشبہ ایک نعمت ہے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہر نعت پر خوشی منانے کا مسلمانوں کوجن ہے۔ لیکن یہ یا در کھنا چاہے کہ اس موقع پر ایک جن اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ خوشی جب بی پائیداراور دیر پا ہوتی ہے۔ جب وہ شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں بیر داخ چل پڑا ہے کہ ہم آزادی کا جشن تو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں لیکن شکر نعت کی فکر نہیں کرتے ۔ جبکہ شکر وہ چیز ہے جس نعمت بڑھتی اور پھلتی چولتی ہے جبکہ خوشی منانے اور محفل جشن سجانے سے نفس چھولتا ہے اور پھولے ہوئے نفس مزید نعتوں کے حصول کے لاکتی نہیں رہتے۔ ہم لوگ آزادی ملئے کے بعد منصر ف سے کہ خوشی اور مسرت سے پھول کر شکر کی ادائیگی بھول بھے ہیں، بلکہ بدع بدی کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا اور ہم انگریز ہے تکاوم جے اس وقت ہمارے ہوئے جھولیاں پھیلا کر آزادی کی وُ عاما تگتے تھے۔ اور بیع بدکرتے تھے کہ ہمیں الگ ملک بل جائے تو ہم اس میں شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا الگ خطۂ زمین بل جائے کی کوشش کی ہے؟ آئر نہیں تو ہمیں ناشکری کے عذاب سے ڈرنے کے ساتھ بدع بدی کے وہال سے بھی پناہ مائٹن چاہیے۔ کوشش کی ہے؟ آئر نہیں تو ہمیں ناشکری کے عذاب سے ڈرنے کے ساتھ بدع بدی کے وہال سے بھی پناہ مائٹن چاہیے۔

کوشش کی ہے؟ آئر نہیں تو ہمیں ناشکری کے عذاب سے ڈرنے کے ساتھ بدع بدی کے وہال سے بھی پناہ مائٹن چاہیے۔

تو آئے! برصغیر میں دنیا کی ایک عظیم اسلامی مملکت کے دجود میں آجانے پر اللہ تعالی کاشکر ادا کرتے ہیں۔ زبان سے بھی اور ممل ہے بھی۔ زبانی شکریہ تو یہ کہم بارگاہ الہی میں سر بھی د ہوکر دل کی گہرائیوں ہے رہ تعالی کی حمد وستائش کریں کہ اس نے وسائل سے مالا مال یہ ملک ہمیں دیا اور مملی شکریہ کہم اس کو ہرا عتبار سے مضبوط و مشخکم بنا کمیں اور اسپنے ان مسلمان بھائیوں کی فکر کریں جو آج بھی ہندوؤں کی غلامی میں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انہیں آزاد کروانے کے لیے مملی جدوجہد شروع ہے اس کا ساتھ دیں۔ اگریہ علاقے آزاد ہو گئتو ان شاء اللہ بقیہ بھی رفتہ رفتہ آزاد ہوجا کیں گے۔

آ ہے! اللہ تعالی ہے اس عہد شمنی کی معافی ما تکتے ہیں جوہم نے پاکستان مل جانے کے بعد کی ۔ قومی اموال میں خیانت اور اجتماعی امانتوں میں بددیانتی ہے تو بہ کرتے ہیں ۔ ملکی وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعال کرنے کے بجائے ملک کی ترقی کے لیے وقف کرنے کا عزم کرتے ہیں ۔ اپنے فرائض کی صحیح سجے بجا آوری اور حقد ارول کو ان کاحت پہچانے کا عہد کرتے ہیں ۔ ملک کے نظام کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی جدو جہد کرنے اور اس جدو جہد کرنے والوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر ۔ تر ہیں ، تا کہ ہماری آزادی کھمل جقیقی اور بامعنی ہوجائے اور ہم صحیح معنوں میں عالم اسلام کی سریستی ، قیاد ہاور تحفظ کا وہ فریضہ اور کھیں جو ایشی طاقت بن جانے کے بعد ہم پر پہلے ہے کہیں زیادہ تاکید کے ساتھ عائد ہوگیا ہے۔

جوتقاباب

شخصیات

| <b>‡</b>                                | کچھ یادیں کچھ ہاتیں (حضرت مفتی رشیداحمرصاحب رحمہ اللہ)          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>‡</b>                                | شجرسامیددار ۱۱ ۱۱                                               |
| ₩                                       | شهيدِراهِ وفا (حضرت مولا نامحمه يوسف لدهيا نوى شهيدر حمدالله)   |
| ф                                       | پیکی علم وحلم ( حضرت مولا نامفتی شامز کی شهبیدرحمه الله )       |
| ······                                  | مسكرات چېرے كاپيغام (حفرت مولا نامفتى متق الرحمٰن شهيدرحمداللد) |
| ф                                       | سيد بادشاه كي رخفتي                                             |
| <b>&amp;</b>                            | استاد جي کي با تيں                                              |
| Φ                                       | یے ریائمت بادشاہ                                                |
| •                                       |                                                                 |
| •                                       | یر<br>بهتےلہو کی گواہی (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر )            |
|                                         | ج<br>عشق کی بازی (عامل کاس)                                     |
| <b>*</b>                                |                                                                 |
| ₩                                       | <b></b>                                                         |
| <b>©</b>                                |                                                                 |
|                                         | پور ہوتے ہ <b>یں</b><br>عجمی نسل کاعر بے حکمران                 |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                                                 |
|                                         |                                                                 |
| •                                       |                                                                 |
| •                                       |                                                                 |
| ······· <b>‡</b>                        |                                                                 |
| ₩                                       |                                                                 |
| ₩                                       |                                                                 |
| ₩                                       |                                                                 |
| •                                       | زمین کھا گئ آ سال کیسے کیسے                                     |
|                                         | <i>گنڈ</i> ابدِرگ گنڈ بریاں                                     |
|                                         |                                                                 |
| ₩                                       | ایک ماہز' تیلیات' کی کہانی                                      |

| ₩                                      | ٠٠ ايك آئكھ والا وزير                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| ф                                      | درمیان کی کژی                        |
| ф                                      | ج <b>نت</b> گل کی ملاش               |
| <b>‡</b>                               | صوفی صاحب                            |
|                                        | شيرخان                               |
| غامدی نانمه                            |                                      |
| ······································ | أمُصناب                              |
| ф                                      | ، ایک عالمی شاہ کار کا               |
| <b></b>                                | سنمتی کا کنبه                        |
| <b>P</b>                               | كَلِّے زِي                           |
| ہاشمی نامہ                             |                                      |
| <b>©</b>                               | ایک نیافتنه                          |
| ф                                      | البدىٰ انزميشن : حقائق كيا كہتے ہيں؟ |
| Ф                                      | دین مسائل میں اجماع کی مخالفت        |
|                                        | 🥸 قضاءِ عمرى كى شرعى حيثيت           |
|                                        | 🥸 قضاء عمر ی کاصیح طریقه             |
|                                        | ጭ خلاصہ                              |
|                                        | عذرگناه بدترازگناه                   |

## يچھ ياديں، پچھ باتيں

سے ای اور سے میں ورجہ رابعہ کا طالب علم تھا۔

سہ ماہی اور میں ورجہ رابعہ کا طالب علم تھا۔

سہ ماہی اور مین کے نتائج نکلے تو مدرسہ کی طرف سے کتا ہیں انعام میں ملیں ،ساتھ ہی ایک کتاب ''احسن الفتاو کی ،جلد 4 ''الگ سے ملی معلوم ہوا کہ ناظم آباد میں ایک مفتی صاحب ہیں ،ان کے فقاو کی کے جموعے میں سے چوتھی جلد مرتب ہوئی ہے جوانہوں نے طلبہ کیلیے بدیے میں جبیجی ہے۔ کتاب لانے والے اور دیگر طلبہ ہے مفتی صاحب کے بارے میں بہت پچھ معلوم ہوا، مثلاً میہ کہ مفتی صاحب کی جو بات بطور خاص یا درہ گئی وہ یہ کہ صاحب میں بہت پچھ معلوم ہوا، مثلاً میہ کہ تھی تربیت کے ساتھ علی اصلاح پر بہت زور دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن مفتی صاحب کی جو بات بطور خاص یا درہ گئی وہ یہ کہ آپ لاٹھی چلانے کا طریقتہ اور اس کے داؤ ہے سکھاتے ہیں۔ یہ بوٹ اور الاٹھی چلانے والی بات و بہن سے چپک کردہ گئی اور اس نے طبیعت پر ایسا اثر چھوڑا کہ دل میں عزم کیا کہ قسمت نے یاوری کی تو حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری ضرور دیں گے۔ اب جب مڑکر ماضی کی طرف عزم کیا کہ قسمت نے یاوری کی تو حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری ضرور دیں گے۔ اب جب مڑکر ماضی کی طرف دیجہ ہو کہ ملمی وروحانی شخصیات کا ان چیزوں سے عموماً تعلق نہیں رہا تھا جبہ بزرگوں سے سنتے آئے تھے کہ تقسیم سے قبل علیا ہے کرام خطاطی ،طب اور الاٹھی چلانے کے فن میں طاق ہوا کرتے تھے۔ اب اسلاف کی زندگی کا یہ پہاؤ ملی صورت میں حضرت والا کی شخصیت میں جاور کی گئے تھے کہ تو تی پیراء وا

قصہ مخضرا یک دوسال بعدہم چند طلب ہے سہائے حضرت کے یہاں مصافحے اور زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کی مجلس کارعب و و قاراور ہر چیز کا سلیقہ وقریندا تنامتاثر کن تھا اور اس نے ایسے حرین جکڑا کہ پھر عمر بھراس کی گرفت سے نہ نکل سکے۔ شایدوہ لحے جب دل میں حضرت والا کی زیارت اور استفاد ہے کاعز م کیا تھا، قبولیت کی گھڑی تھی کہ دفتہ رفتہ حاضری کا سلسلہ مستقل ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم اسی در کے ہوکررہ گئے۔ جسے جسے حضرت سے قربت بڑھتی گئی آپ کے مزاج و نداق کی بہت ی الی وقت ایسا بھی آیا کہ ہم اسی در کے ہوکررہ گئے۔ جسے جسے حضرت سے قربت بڑھتی گئی آپ کے مزاج و نداق کی بہت ی الی با تیں سامنے آئیں جوشاذ و نا در ہی کہیں پائی جاتی ہیں اور ان کود کھے کہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عبقری الصفت بنایا تھا جو خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں اور قسمت ان کو کسی بڑے و نیا میں جسی جسے دنیا میں جسے کہ سکھ سکتا ہے۔ نیر نظر مضمون میں گئی جو آپ کی منفر داور ممتاز خصوصیت تھی اور تو فیق الہی شامل حال ہوتو انسان ان سے بہت کھے سکھ سکتا ہے۔

اور المان اور تلاوت قرآن کریم کااز حدامتهام تھا۔ بندہ کوبعض ساتھیوں نے بتایا کہ انہیں دارالافقاء میں پندرہ سال اور بعض کو نہیں کو اس ہے بھی زائد ہونے کو آئے ہیں۔اس طویل عرصے میں بھی حضرت والا کی تکبیراولی اورصفِ اول فوت ہوتے نہیں دیکھی نے ماز کے سنن وآ داب کی رعایت کا بھی بہت اہتمام تھا۔ نماز کے دوران پوری صف میں اگر کوئی ہاتھ ہلاتا تو آپ کواس کا ادراک ہوجاتا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دریافت فرماتے کہ نماز میں کس نے ہاتھ ہلایا ہے تو صرف اس طرح دریافت

فرمانے ہے بی بہت سوں کی اصلاح ہوجاتی ۔تلاوت قرآن ہے آپ کواپیالطف آتا تھا کہاس کا کیف پاس والوں کو بھی محسوس ہوتا تھا۔ آپ کے صلقے سے وابستہ متعلقین میں نماز اور تلاوت کا خصوصی اجتمام آپ ہی کے مزاج اور تربیت کا فیض ہے۔

اور معاسلے کی خفیق، جبتو ، حقائق اشیا تک رسائی اور معاسلے کی تہ تک پہنچنا بھی آپ کی فطری جبلت، بھیب وغریب خصوصیت اور عادت تھی علمی مسائل میں آپ نے آئن کے ساتھ محنت اور حقیق کی جو غادت اپنے تلاندہ کوڈالی، وہ تو آپ کا امتیاز ہے ہی لیکن دنیوی معاملات یا طلبہ کے ''مقد مات' (حضرت والاکی اصطلاح میں طلبہ ہے تادیبی بوچھ کچھ کو مقد مدکانام دیا گیاتھا) میں بھی آپ جس طرح احقاق می فرماتے اس سے معاسلے کی تہ تک پہنچنے کا سلیقہ آپ کے تعلقین کو سکھنے کا موقع ماتیا، وہ اس دور میں ایک ناورونایاب چیزتھی۔

ہ ٰہ یوں تو آپ کو علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ اور فنون مر قرجہ میں بھی کمال حاصل تھا اور علم منطق و فلسفہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے: ''میں نے ان علوم کی تشری الا بدان (پوسٹ مارٹم ) کرنے کے ساتھ وہ مخطوطہ کتب بھی پڑھی ہیں جو مدعیانِ منطق و فلسفہ نے دیکھی نسٹیں' کیکن ریاضی و فلکیات میں جو مہارت آپ کو تھی، اس کی مثال نابید ہے۔ آپ کی کتاب ''ارشاد العابد الی تخر تن الا وقات و تو جیہ المساجد' جواحن الفتادی جے دوم میں شامل ہے، اس پر شاہد عدل ہے۔ اس میں جس اختصار، جا معیت اور شقابت کے ساتھ تخر تن اوقات دیتے ہیں کہ پورے روم یا تھیں اس کود کھیکر ماہر۔ بن فن یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتے ہیں کہ پورے روع نے زمین کے علاء میں الی شخصیت ملنا مشکل ہے جے اس فن میں اس قدر ماہر۔ بن فن یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتے ہیں کہ پورے روع زمین پڑھ سکتے ہیں، جن میں علوم جدیدہ کے ماہرین آپ کے کمال فن کا رسوخ حاصل ہو۔ انو ارالرشید میں ایسے واقعات قارئین پڑھ سکتے ہیں، جن میں علوم جدیدہ کے ماہرین آپ کے کمال فن کا اعتراف کرنے پرمجبور ہوئے۔ آپ کی مہارت تا مہ کا یہ عالم تھا کہآ ہے نے ایک مثمی وقمری تقویم خود ایجاد کی تھی جس سے از ابتدا اعتراف کرنے پرمجبور ہوئے۔ آپ کی مہارت تا مہ کا یہ عالم تھا کہآ ہے نے ایک مثمی ہو دائیوں آپ کے جرے کی جنوبی د بوار پرآ ویز ال ہیں۔ آپ کی محولہ ہالا کتاب اس فن کی قدیم وجد پر تحقیقات کا نچوڑ ہے اور یہ فن اس وقت اگر کو کی پڑھنا چا ہے تو دیوار پرآ ویز ال ہیں۔ آپ کی محولہ ہالا کتاب اس فن کی قدیم وجد پر تحقیقات کا نچوڑ ہے اور یہ فن اس وقت اگر کو کی پڑھنا چا ہے تو اس کے تلاخہ ہے کے علائہ ہے کہ کو کی اس کی تشکی وہر کر سکے۔ آپ کے تلاخہ ہے کے علائہ ہے کہ کو کی اس کی تشکی وہر کر سکے۔

☆ اردوز بان کے الفاظ کاصیح تلفظ اور برکل استعال میں آپ کو جوملکہ حاصل تھا، وہ بھی آپ پرختم تھا۔ اس بارے میں

آپ کی وسیع معلوبات اور عمی تحقیقات من کرانسان مششد در رہ جایا کرتا تھا۔ الفاظ کی درست ادائیگی اور زبان و بیان کی صحت و نجابت کا اس قد راہتمام تھا کہ غلط لفظ منکر طبیعت مکد رہوجایا کرتی تھی۔ بندہ اپنے ذاتی تجربداور مشاہدے کی بنا پرد تو ہے سے کہدسکتا ہے کہ ملائے کرام کوعلوم عصریہ سے تابلد سیجھنے والے اس دور کے بڑے بڑے جفادری ادیوں اور دانشوروں کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے چندسطریں پڑھکیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اپنے حجرے تک محدود رہنے والے ایک فیص کا مطالعہ و مشاہدہ مشاہدہ مشاہدہ میں میں جندسطریں پڑھکیں۔ تاب کہ میں رسوخ و مہارت کتنی کمل اور جمہ کرتھی کہ آپ کے چند تربیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ کے چند تربیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ کے جند تربیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ کے جند تربیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ کہ حد سے ساتھ آبادا زباند بڑھ سکے۔

ہیٰ قدرت نے آپ کو فیاضی اور سخاوت الی عطافر مائی تھی کہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگ ۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے اپنے تلافدہ اور خدام ہیں'' لینے' کے بجائے'' وینے'' کا شعور پیدا کیا۔ آپ نے شروع ہی ہے اپنے اموال کا مخصوص حصد راو خدا ہیں فرج کرنے کا معمول بنایا ہوا تھا اور آخر عمی تو اپنی کل آمدنی فی سیسل اللہ وقف کردی تھی ۔ اس کی برکت تھی کہ آپ کے ادار ۔ نے خدمہ خلق کے شعبے کا ایسا احیا کیا کہ اس کی نظیر بڑی بڑی این جی اوز پیش نہیں کر سیس لوگ مہمانوں کی آمد پر اپنا بہت ساوت اور پسے ان کے تکلف واکرام پر فرج کرتے ہیں ، آپ کی بیاوت نہتی ۔ اس کے بجائے آپ علائے کرام اور طالبان کی خبر گیری اور مدارس وو نی کا موں کی سر پرتی فر ما یا کرتے ہوئے ایک ایسے اسلامی رفانی ادار ہے کی بنیا در کھی جو کہ آپ اس خصلت کا گیرائی اور گہرائی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسے اسلامی رفانی ادار سے کی بنیا در کھی جو اس وقت تمام اہلی علم اور و بندار حضرات کیلیے قابل فخر اور تقلید ہے۔

جہ حضرت والاکواللہ تعالی نے جسمانی صحت اور توت ہے جمی خوب نوازا تھا۔ عمراتی برس سے متجاوز تھی مگر بالکل آخری دنوں کے علاوہ جب بیاری اور ضعف بہت ہوگیا تھا، بھی گھرکی طرف جانے والی سٹرھیاں چڑھے کیلئے ریانگ کا سہارا بھی نہ لیتے۔ ایک مرتبطی واد بی مقابلوں میں بھیجے مجے فا کے دیکھنے کیلئے وارالافاء سے متصل وفتر میں تشریف لائے۔ جس بزے ہال میں ان فاکوں کو جایا گیا تھا، بندہ آج کل وہیں بیٹھتا ہے۔ یہ ہال تیسری منزل پرواقع ہے اور بندہ آج تک بھی ایک مرتبہ بھی بغیر ریانگ کے سہارے کے اس تک آنے والی سٹرھی ایک تو اس بیرانہ سائی کے عالم میں بہلی سٹرھی سے لے کرچھت تک بغیر رکے اور بغیر سہارا لیے چڑھتے چلے گئے۔ لاتھی چلاتے وفت جب آپ شیرکی طرح میں بہلی سٹرھی سے لے کرچھت تک بغیر رکے اور بغیر سہارا لیے چڑھتے چلے گئے۔ لاتھی چلاتے وفت جب آپ شیرکی طرح میں بہلی سٹرھی سے لے کرچھت تک بغیر رکے اور بغیر سہارا لیے چڑھتے چلے گئے۔ لاتھی چلاتے وفت جب آپ شیرکی طرح میں جہاں آپ کی متاسب جسمانی ساخت کارفر ہاتھی، وہیں غذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میانہ روی بھی اس کا صحت میں جہاں آپ کی متاسب جسمانی ساخت کارفر ہاتھی، وہیں غذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میانہ روی بھی اس کے میں وہرے کہ آپ کے اکر علی کام آپ کی جیات میں آپ کے سامنے ممل ہوئے۔ آپ نے آپ تمام مواعظ پرخود سب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اکر علی کام آپ کی جیات میں آپ کے سامنے ممل ہوئے۔ آپ نے آپ تمام مواعظ پرخود میں فرائی فرمائی اور احسن الفتاوی کی ہو یہ کا اکر ملک قریب بیکل حصہ آپ نے خود طاح تھرفر ہایا۔

اور آپ کا بیا حسان خصوصیت ہے لوگ بعول ہی نہیں سکتے کہ آپ نے دینداری کے معانی و مغاہیم میں ترک مکرات کے پہلوکو جو بالکل دھیمااور مضحل ہو چکا تھا،اجا گرکیا۔ آپ کی مجلس میں آنے سے قبل بہت سے فضلا کرام بھی نہ جانتے کے اللہ والا بننے کے لیے جلیے کی مخصوص ہیئت کافی نہیں بلکہ گنا ہوں کا جھوڑ نا بھی ضروری ہے۔ سعا ملات میں حلال وحرام کی

تمیز، وقف کے امول میں احتیاط اور ہر حال میں شریعت پر استقامت کا جو قابل رشک سلیقہ جیسا آپ کے متعلقین میں ہے، وہ کم ہی و کیھنے میں آتا ہے۔

ہ کہ ایک عجیب عادت بیتھی کہ کسی سے ذاتی خدمت نہ لیتے تھے۔ بھائی راشد تمام تلامذہ وخدام میں وہ سعادت مند ساتھی ہیں جن کوحیاتِ مبار کہ کے آخری ایام میں شدید بیاری کے دوران حضرت والانے خدمت کی اجازت دی اورانہوں نے اس کا حق اداکر کے حضرت سے خوب دعائیں لیں۔وہ بتاتے ہیں کہ آخر وقت تک کوشش فرماتے تھے کہ شدید ضعف کے باوجود خودا ہے زور پراٹھیں اور کسی دوسرے پراپنا ہو جھنہ ڈالیس۔

المی اور آخر میں وہی بات جوسب سے پہلے کھی تھی کہ حضرت والا کو علمی کمالات کے ساتھ ریاضت بدنیہ میں بھی بے مثال مہارت تھی۔ لبخی چلانے کیلئے آپ جب میدان میں اُتر تے اورائے بخصوص انداز میں "ھل من مبارزی " کانعرہ لگاتے وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کے چرہ انور کے تاثر ات اور بڑھا نے میں جوانوں جیسی پھرتی، استادانہ مہارت کے ساتھ پینتر بے بدلنا اور داؤی چھینا آپ کی تا قابل فراموش خصوصت ہے۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل مسلمان پہلوانی، تیرا کی اور بنوٹ وغیرہ میں کمال حاصل کیا کرتے تھے تا کہ ہندوؤں کے ساتھ پنجہ آز مائی کے وقت اسلح کی کی محسوس نہ ہو۔ آپ کو بھی شایدائی مناسب سے گھڑ سواری اور بنوٹ میں کمال حاصل تھا اور ذبنی صلاحیت جہاد اور بجاہد بین سے آپ کی ہمہ جہت اور تعلق کا اور جامع شخصیت کا وہ پہلو ہے جس پر بے ساختہ رشک آتا ہے۔ آپ کی بیہ جامعیت جہاد اور بجاہد بین سے آپ کی محبت اور تعلق کا باعث خصیت کا وہ پہلو ہے جس دواتو آپ نے علمی شخصی اور اصلاح خلق کے ساتھ فریضہ جہاد کے فروغ میں وہ خد مات ادا کہ جب اختانستان میں جہاد کا آغاز ہواتو آپ نے علمی شخصی اور اصلاح خلق کے ساتھ فریضہ کہاد کے فروغ میں وہ خد مات ادا کیں جو ابتاری کی کا حصہ بن چکی ہیں اور ان سے لوری اُمت مسلمہ نے استفادہ کیا ہے اور کر رہی ہے۔

یہ چند باتیں ارتجالاً قلم سے اداہوئی ہیں ورنہ آپ کی شخصیت کے گونا گوں پہلو، خدمات، کمالات اورخصوصیات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس پرمستقل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ تلامذہ ،خدام ، متعلقین اور منتسبین کو توفیق وے کہوہ آپ کے مشن کوآپ کی ہدایات ، نصائح اور تربیت کے مطابق آگے بڑھا ئیں اور آپ کی تمناؤں کے موافق آپ کے علمی ، اصلاحی ، رفا ہی اور جہادی کاموں کوتر قی واشحکام دینے کیلیے کما حقد محت اور جدو جہد کریں۔ آبین یارب العالمین۔

## شجرٍسابيدار

اجتہاد میں تجزی کی ہوتی ہے یائیس؟ یہ اُصول فقہ کی ایک دلچہ بعث ہے۔ '' تجزی'' کامعنی ہے کسی چیز کے اجزا کا الگ الگ پایا جانا۔ آسان لفظوں میں اس سوال کو یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ کیا بیضروری ہے کہ ایک عالم تمام مسائل میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہوت ہی مجتبد کہلائے گایا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک موضوع ہے متعلق مسائل پر کوئی صاحب علم مکمل دسترس حاصل کر لے تو اسے کم اس موضوع کی حد تک مجتبد قرار دینا درست ہوگا؟ اہل علم کی اس بارے میں مختلف آرا ہیں۔ اکثریت کی رائے بہی ہے کہ اجتباد میں '' تجزی'' ہوتی ہے یعنی میمکن ہے کہ کوئی صاحب علم کسی ایک ہی موضوع پر طویل تحقیق کے ذریعے اتنا عبور حاصل کرے کہ وہ اسے اس موضوع کے اُصول وفر وع کے ساتھ جزوی تفصیلات اور متعلقہ ضمنیات پر بھی دسترس حاصل ہوجائے تب اسے اس موضوع کی حدتک مجتبد قرار دیا جاسکتا ہے۔ امام غزالی ، امام رازی ، علامہ آمدی اور علامہ شوکانی جیسے حضرات کی کہی رائے ہے۔

جس طرح اجتہاد کے حوالے سے کلی اور جزوی دونوں طرح کے اجتہاد کا وجود ممکن ہے ای طرح ''تجدید'' کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے بعنی اس اُمت میں پچھ شخصیات تو ایسی گزری ہیں جن سے اللہ تعالی نے دین کے ہر شعبے کی تجدید کا کا م لیا۔ انہوں نے دین متین کے چہرے سے گر دصاف کی ۔ اسے بدعات، رسوم اور منکرات سے پاک کیا۔ دنیا پرست جعلی پیروں کی مفوات اور شکم پرست علمائے سوء کی ایجاد کر دہ بدعات کو قر آن وسنت کی حقیقی تعلیمات سے جدا کر کے اُمت کی تمام شعبہ ہائے زندگی میں صراط متنقیم کی طرف راہنمائی کی ۔ اسی طرح پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جزوی طور پر تجدید دین کی سعادت سے نواز ااور انہوں نے کسی ایک یا چند شعبوں میں اپنی شاندار کا وشوں کے ذریعے نئی دوح پھونکی اور مٹے ہوئے احکام کو زندہ کر کے اُمت کو ایسی نعمت سے دوشناس کر وایا جو اس کی آئکھوں کے سامنے تھی لیکن وہ اس سے بے خبروغافل تھی۔

ہمارے حضرت والاحضرت مفتی رشیدا حمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کے چند شعبوں میں ایسا بے مثالی اور ہمہ گیر کام لیا کہ بلا جھجک اسے'' جزوی تجدید'' کہا جاسکتا ہے۔ یہ پورا موضوع تو ایک تحقیقی مقالے کا باب ہے۔ یہاں ہم بطور مثال ایک دوچیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

صحافت الیی چیز تھی وین حلقوں میں جس کا گزرتک نہ تھاتے کریٹ ختم نبوت اور تحریب سواوا عظم کے زمانے میں ڈھونڈ نے سے ایک صحافی ایسانہ ملتا تھا جوایک آ دھ خبر ہی معاصرا خبارات میں لگواد ہے۔ ہم نے زندگی میں پہلی باراسلا مک صحافی ، بھائی جان محد کے روپ میں ویکھا۔ مولا نا جان محمد شہیدر حمد اللہ ہمارے بنوری ٹاؤن کی طالب علمی کے زمانے کے ساتھی تھے۔ ایک دن بندہ دارالا فتاء میں جیٹے اہوا تھا کہ دیکھا ڈھلا ڈھلا ڈھلا واسکٹ پہنے، ہاتھ میں مخصوص طرز کا بیگ اُٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ مرحوم بہت ہنس مکھ طبیعت کے مالک تھے۔ حسِ مزاح بھی وافر مقدار میں پائی تھی۔ ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی تو خوب گپ شپ ہوئی۔ باتوں باتوں میں پیتہ چلا کہ 'صحافی''بن گئے ہیں۔ جیب سے ایک خوب صورت ساکار ڈ نکال کرعنایت فر مایا اور بہت ترغیب دی کہتم بھی

اس الائن میں آجاؤ۔ یہاں دینی ذہن کے ساتھیوں کی بہت ضرورت ہے۔ بندہ کا حال بیتھا کہ بھی خط لکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔
صرف ایک مرتبہ جب تبلیغی جماعت کے ساتھ چلدگانے گئے تو وہاں سے خیر خیریت کی چندسطری گھر والوں کی پریشانی اور
ناراضی کے خوف سے تصبیف ماری تھیں ورنہ لکھنے لکھانے سے کوئی واسطہ نہ تھا اور پھر دارالا فراء میں اخبار کا کیا گزر۔ اسے تو و پسے
بھی ،' ہجرِ ممنوع' سمجھا جاتا تھا۔ خیر بات آئی ٹی ہوگئے۔ جب ضرب مؤمن کا اجرا ہواتو بھائی جان مجر شہید کے حساب سے تو سو کھ
دھانوں پانی پڑگیا وہ تو ''اللہ دے اور بندہ نے' کے مصدات اپنی محنت اور صلاحیت کا اصل میدان دیکھ کر اس کی ٹیم میں شامل
ہوگئے۔ پھرا پے فرائنس کی انجام دہی کے دوران مزار شریف میں گرفتار ہوکر دہ بہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بیضر بورموئمن کے لیے
اعز از ہے کہ اس کے ایک اہم کارکن کو اسلامی صحافت کا پہلا شہید ہونے کا افغار نصیب ہوا۔ ان کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ میں
اعز از ہے کہ اس کے ایک اہم کارکن کو اسلامی صحافت کا پہلا شبید ہونے کا افغار نصیب ہوا۔ ان کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایشر سے انقاتی واقعہ تو نہ کہوں گا کہ کوئکہ ہر چیز کے پیچھے رب کی تقدیر اور حکمت کارفر ما ہوتی ہے۔ بہر حال یہ ایک دلچسپ داستان ہے کہ ضرب مؤمن اور لکھنے لکھانے سے ہمار اتعلق کیسے قائم ہوا؟ یہ آپ بھی ہمارے ذمہ اُدھار ہے۔

الغرض قصہ مختمر! بات ہور ہی تھی کہ مر قبد صحافت و بنی طقوں میں ہجرِ ممنوعہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر چہ و نیائے صحافت کے بچھ بنا ہے اور معتبر نام اس جلتے ہے تعلق رکھتے ہیں گروہ ان کی فطرت میں موجود قد رتی جو ہر تھا جس نے انہیں اس مقام تک کہنچایا۔ ماحول کی مطابقت و موافقت یا تربیت و قد ریب کا اس میں کوئی وفل نہ تھا بلکہ حال بیتھا کہ جب علمائے کرام کے لیے یک سالہ صحافت کورس کا اجرا ہوا تو عام تاثر بیتھا کہ اس نامانوس اور اوپر مضمون کے لیے فضلا کے کرام کس طرح اور کس بنیا و پر داخلہ لیس کے اور اساتذہ تو سے بی نہ دورد دورتک آثار ایتھے نہ سے ۔ پھے تج بات کے بیش نظر آئیدہ کے لوگ ل کے اور ماشاء افقہ اس مضان ہیں پہلی کھیپ تیار ہوکر میدان کمل میں وارو ہور ہی ہے۔ پھے تج بات کے بیش نظر آئیدہ کے لیاس کورس ہی افضل ہونے کے ساتھ کم از کم میٹرک پاس ہونا تر طور ارو سے دیا گیا ہے۔ آئیدہ بیشر طاگر بجویشن میں تبدیل ہوجائے گی اور ان شاء اللہ اُمید ہے کہ یہ کورس کا مریا ہی کے منازل تیزی سے طے کر سے گا۔ دراصل بیسب پچے حضرت والاصفتی رشیدا حمرصا حب نور شاء اللہ اُمید ہے کہ ایک کورس کا مریا ہی کو ان اور کھوں دور کے بی برکت نے انہیں او بے کمال تک پہنچایا۔ یہ بچوب روزگار واقعہ کر امت نہیں تو اور کیا ہے کہ اخبارات سے کوسوں دور رہنے والی شخصیت نے جب مسلمانوں کا درد موس کیا تو اللہ تعالی نے ان کی ترب اور کڑھین کی لائ رکھتے ہوئے اس تجراحتول کی مراحت نہیں تو اور کیا ہے کہ اخبارات سے کوسوں دور رہنے دیا تھا کہ کہ جو کے اس تجراحتول کی ان کی ترب اور کڑھین کی لائ رکھتے ہوئے اس تجراحتول کا درائے کو وجو و بخش ۔ بلا ہم بیا نو کھا سلم انوں کا ورد وی تجم بیکا شاہکار ہے۔

#### شهيدِ راهِ وفا

حضرت اقدس حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ امت مسلمہ کی ان معدود ہے چندہستیوں میں بتھے جو
وین اسلام کی حقانیت کی نشانیوں میں ہے بچی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں ظاہری و باطنی علوم، افاوہ وافاضہ، عالمانہ وقار و
متانت، خلق خدا کے ساتھ شفقت ومحبت میں انبیاء کے ہے جانشینوں اور مقربان بارگاہ اللّٰی کانمونہ بنایاتھا۔ علم وعرفان، اصلاح و
ارشاو اور عامة الناس کی وینی راہنمائی اور باطنی تربیت کے بلند مقام پر فائز سے۔ ان کی ساری عمراعلی پائے کی علمی خدمات اور
تجی و بے لوث ورولیثی میں گذری۔ خداوند قد وس نے اُن سے بہت سے شعبوں میں قابل قدر بلکہ بعض محاذ و ان پر بے مثال کام
نیا۔ تحفظ ختم نبوت، تروید فرق باطلہ، جدید تعلیم یافتہ افراد کے ذبنوں میں پائے جانے والے شکوک وشبہات اور مغرب سے
مرعوب ارباب وانش کے اُٹھائے گئے سوالات کے بامعنی مسکت اور معیاری علمی جوابات دینے میں تو انہیں یدطولی حاصل تھا۔
اس سلسلے میں ان کی چند کتا ہیں اور تحریریں اپنے موضوع پر حرف آخر بھی جاتی ہیں۔ ان کی تحریر جہاں علیت، معروضی حقائی اور
منطلق استدلال کامر قع تھی ، وہاں وعلی پائے کے اولی اسلوب کا بھی نمونہ تھی۔ ایسا شجیدہ ، شین اور باو قار قلم اردواسلامی لنز پیج کے
منطلق استدلال کامر قع تھی ، وہاں وعلی پائے کے اور بی اسلوب کا بھی نمونہ تھی۔ ایسا شجیدہ ، شین اور باو قار قلم اردواسلامی لنز پیج کے
دخیرہ میں خال خال بی پایا جا تا ہے اور عصر حاضر میں تو اس کی کوئی نظیر بی نہیں۔

حضرت اقدس رحمداللہ کوسب سے پہلے حضرت مولا نا خیر محمہ جالند هری رحمداللہ کی مردم شناس نگاہوں نے دریافت کیا۔
بعداز ال محدث العصر حضرت مولا نامحمہ بوسف بنوری رحمداللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں ان کے بہترین مصرف پر
لگا۔ بول ان قدسی صفت اکا ہر کی صحبت اور دعاؤل کے سائے میں حضرت نے اپناعلی آئلی اور دوحانی سفر جاری رکھا تا آ نکدا یک
وہ وقت بھی آیا جب آپ مرجع خلائل بن گئے ۔ لا تعداد عوام وخواص آپ سے شرعی مسائل میں راہنمائی لیتے اور آپ کی اصلا می
عوالس میں شرکت سے اپنے باطن کو مغفرت اللی کے انوارات سے مالا مال کرتے ۔ جہاں آپ کا قلم سدا بہار تھا اور آپ اپنے نیے
علم ستند جوابات اور مخصوص انداز تحریکی وجہ سے ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک میں بھی جہاں جہاں اردو پڑھی اور کسی جاتی ہے ، مشہور
ومعروف بتھے ۔ وہیں آپ کی وعظ وارشاد کی مجالس علاء ، طلب اور عوام کی دلچیسی کا مرکز اور ان کی روحانی تشکی کے از الے کا باعث
تھیں ۔ آخر سالوں میں تو عوام وخواص کا آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح
باطن کے متلاثی خواص جوتی درجوت آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح

حضرت نے بہت سے محاذوں پر بیک وقت کام کیا۔ جوان کے بعدرہ جانے والوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ اپنی وقع علمی، تدریبی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ نبوت کے نائب امیر اور اس عظیم الشان تحریک کے روح روال تھے۔ اس عنوان سے آپ کی خدمات وتصنیفات نا قابل فراموش ہیں۔ علاوہ ازیں شہر بھر میں بیسیوں قرآنی مکا تب و مدارس آپ کی سر پرسی میں چل رہے تھے۔ آپ بڑے ذوق وشوق سے ان کا افتتاح فرماتے۔ معاینہ کے لیے تشریف لے جاتے اور بچول کو حفظ قرآن کمل کر لینے پر دعاؤں سے نواز تے اور اپنے متعلقین کواس طرف متوجہ فرماتے۔ ملک کی مایہ ناز دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے آرگن ماہنامہ بینات کے تاعمر مدیر سے۔ اقر ااسلامی صفح میں' آپ کے مسائل اور ان کا حل' کے نام سے آپ کے جوابات کا کالم تو بے مثال اور عدیم النظیم مقبولیت کا حامل تھا۔ جو استناد، معیار واسلوب اور مقبولیت عامہ میں اپنی مثال آپ سمجھا جاتا تھا۔ اس کالم میں شائع ہوئے والے جوابات کتابی صورت میں گئی جلدوں میں شائع ہو کر عامة الناس کی وینی را ہنمائی اور افادہ عام کا سبب بن رہے ہیں ختم نبوت کے دفتر میں نشست کے دور ان آپ دیگر علمی مشاغل کے ساتھ فارغ اتھے۔ یا مائی کو افراغ کی تھام بھی ویا کرتے تھے۔ بہت سے نوجوان فاضل حضرات نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں صدیث شریف کا درس بھی دیتے تھے اور یوں آپ نے اس خلاکو پُر کیے رکھا جو آپ کے شخ حضرت بنوری جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث شریف کا درس بھی دیتے تھے اور یوں آپ نے اس خلاکو پُر کیے رکھا جو آپ کے شخ حضرت بنوری قدس مرہ کی عظیم یادگار جامعہ بنوری ٹاؤن کے اکا براسا تذہ کے انتقال فرما جانے یا شہید ہوجانے سے پیدا ہوا تھا۔

آ خرعمر میں آپ نے ایک ایسا تجدیدی کارنامہ انجام ویا جوآپ کی ساری مبارک اور متبرک خدمات کے لیے "ختام مسک" کے طور یادر کھا جائے گا۔ وہ یہ کہ آخر عمر میں آپ نے سرعام کھلے مجمع میں اپنے مریدین و منسین کے سامنے بیعت علی الجباد کی اور بوں اس مبارک سنت کوزندہ فر مایا جوا کی عرصے سے مث چکی تھی اور جس کے مث جانے کی وجہ سے اللہ کی بہت ک رحتوں اور برکتوں کا نزول رکا ہوا تھا۔ یہ آپ کے اخلاص، تواضع ، غلبہ دین کی تزیب اور وقت کے تقاضے کو پہچا نے کی دلیل تھی جو خاصان بارگاہ اللی کی خصوصی صفات ہیں۔ آپ کا بیتجد بدی کا رنامہ آپ کی حسات میں سرفہرست ہے اور آپ کی تمام خدمات کی عنداللہ قبولیت کی نشانی ہے کہ ربّ العزت نے آپ سے آخر وقت میں بی عظیم ، مبارک اور بابرکت کا م لیا۔ پھر آپ امارت کی عنداللہ قبولیت کی نشان ہے کہ ربّ العزت نے اور الکی مورچوں کے خطاق ل پر جا کر مجاہدین کے ساتھ وقت گز ارا۔ یہ محریا آپ سے محمل میں نظام اسلام کا مشاہدہ کرنے تشریف لے گئے اور الکی مورچوں کے خطاق ل پر جا کر مجاہدین کے سامنے مسامنے ماصل کی مزل تھی۔ جس کے بعد صرف ربّ العزت کے سامنے حاصری کا مرحلہ رہ وجا تا ہے جوآب و تاب اور شان وشوکت ہے کمل ہوگیا۔

حضرت اقدس رحمه النه علمی وعملی جدوجهد سے بھر پورزندگی گزار چکے تقے۔ رہب العزت نے جہاں انہیں ساری عمرائی فاص رحمت کے سامے میں رکھا اور بیش بہاد بنی اور روحانی نعمتوں سے نوازا۔ وہیں اس کی قدرت کو یہ بھی منظور ہوا کہ آپ کووہ اعلیٰ اور لا زوال نعمت بھی عطا کرے جو ہر مؤمن کا مقصود مطلوب اور منجائے کمال وسعادت ہے۔ چنا نچہ آپ کی علمی واصلاحی خدمات کی طرح آپ کی جان کو بھی رہب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیا اور آپ کو خلعت شہادت سے سرفراز کرتے ہوئے وہ نعمت بھی عطافر مادی جس کے آگے ساری دنیا کی نعمتیں تیج ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

جس طرح یہ بچ ہے کہ شہید کا خون رائیگال نہیں جاتا۔ جب یہ گرتا ہے تو آسان سے ہدایت ونفرت اور خیر و فتح کے فیصلے اُتر تے ہیں۔ مسلمانوں سے بدا ممایوں کی شامت ونحوست دور ہوتی ہے۔ وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہید کے پسماندگان اگراس کے خون سے بوفائی کریں تو اس کا وبال ان پر آ کر رہتا ہے۔خون شہید سے بوفائی کا مطلب یہ ہے کہ آدی اس مقدس خون کی مہلتی سرخی کا پیغام بھول جائے اور اس مشن کی تھیل کے لیے جدوجہد نہ کر بے جس کی خاطریہ فیمتی خون گرا تھا۔ نہ اس شاوت کی لذت کی تلاش کرے جو دنیا و مافیہا سے بہ خبر کر کے صرف خدا اور اس کے دین کا بنا کے چھوڑتی ہے۔ ہم

سب حضرت اقدس قدس سرۂ کے پسماندگان میں ہے ہیں۔ ختم نبوت والے رفقا کا فرض ہے کہ ناپاک قادیا نیول کوان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے ان کا تعاقب جاری رکھیں۔ حضرت کے تلاندہ ، مریدین متعلقین اور منسین کا فرض ہے کہ ان کے فیوض ہے ول کو منور اور دماغ کوروش کر کے ان کوامت تک پہنچانے کی فکر کریں تا کہ حضرت کا صدقہ جارہی تاقیامت جاری رہے۔ جاہدین پرید بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے دلول کو خدا کی محبت و تعلق سے پھلا کر موم کریں اور جسمول کوریاضت و مشقت سے گزار کر فولا دبنائیں اور جسمول کوریاض میں جودہ ان سے رکھتے تھے۔

ا بے پسماندگان شہیدو فا!

شہیدا پنے رب کے پاس جنت کے بالا خانوں میں عزت واکرام سے آ رام فرماہوکر منتظر ہیں کہتم کیسی کارکردگی دکھاتے ہو؟ و کچھنا!ان کو مایوس نہ کرنا۔ جنت ومغفرت کی طلب اور رضاو دیدالہی کی تلاش میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرنا۔ سرخروہوکر اپنے پیش روؤں سے جاملوگے۔

# پیرعلم وحلم

یہ آج ہے تقریماً بندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے، ملک کے ایک مشہور دمعروف وینی ادارے میں ایک طالب علم درجهٔ تخصص میں داخلہ کے متعلق معلومات کے لیے داخل ہوا۔ پہلے تواس نے مدرسد کی متجد میں جا کرتھوڑی کی نماز بڑھی اور اللہ تعالی ے دعاکی کداے اللہ! اس مدرسہ میں میرے لیے پڑھائی میں خیر ہوتو اسے عافیت کے ساتھ مقدر فرما۔ اس طالب علم نے اس قبل شروع ہے آخرتک ایک ہی مدرسد میں تعلیم حاصل کی تھی اور یہ پہلاموقع تھاجب وہ کسی نے مدرسمیں تعلیم کے لیے جارہا تھا،اس واسطے نے ماحول کی وجہ سے سہا ہوا تھا۔ مجد سے نکلنے کے بعداس نے سب سے پہلے نظر آنے والے طالب علم سے ناظم صاحب کے بارے میں یو چھا کہ وہ کب اور کہاں ملتے ہیں؟'' وہ سامنے چلے جائیں''اس نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔اس کے اشارے کے تعاقب میں جب نو دارد نے نظریں دوڑائیں تو وہاں بجری کے ڈھیر کے ساتھ جھوٹے جھوٹے گول پھرول کا ڈ حیرتھا جوخوبصورتی کے لیے دیوار میں چنے جاتے ہیں یا پھسلن سے بیچنے کے لیے فرش میں گاڑ ہے جاتے ہیں۔ پھرول کےاس ڈ چر ریتھوڑ نے تھوڑے فاصلے ہے کچھاوگ بیٹھے تتھے اور نیچے جھکے ہوئے کوئی چیز انتھی کررہے بتھے۔اجنبی طالب علم سمجھا کہ راہنمانے اس کا مطلب نہیں سمجھایا پھراس سے نداق کیا ہے گرراہنما کے چہرے اور آسمھوں میں سجیدگی تھی۔ بظاہراہا لگتا نہ تھا کدوہ ایک اجنبی اورنو وارد کے ساتھ بے تکا مذاق کررہا ہے۔ ابھی مدرسد میں با قاعدہ دافطے شروع ندہوئے تصالبذا قریب میں بلکہاں جگہ ہے لے کر ...... جہاں بید دونوں کھڑے تھے ...... پقمروں کے اس ڈھیر تک کوئی دوسرا طالب علم بھی دکھائی نہ ویتاتھا،جس سے ترررا ہنمائی حاصل کی جائے۔ چارونا چاریائ طرف چل پڑا۔ قریب پہنچ کرکیاد کھتا ہے کہ چند طلب ایک بلند قامت اور باوقار مخص کے گرد بیٹھے ہیں اورا چھھا چھے متناسب گواا کی والے پھر چُن چُن کر تغاری میں ڈال رہے ہیں۔ درمیان میں بیٹھے وجیہد مخص کی وجہ ہے'' سنگ چینی'' کی اس مجلس پر رعب اور وقار کی چھاپ صاف محسوس کی جاسکتی تھی ۔اجنبی کوییتوسمجھ میں آ گیا کہ درمیان والکخفس کوئی مقتد رہتی ہے کیکن اس مجلس میں ان کی موجود گی مجھنیں آ ربی تھی ۔مہمان کوقریب کھڑے د کھھ كرانبول نے ايك طالب علم كواشاره كيا كداس سے يو جھے كس غرض مطلب سے آيا ہے؟ ''ناظم صاحب سے ملنا ہے۔''اجنبی نے مدعا بیان کیا۔اب قبل اس کے کوئی بچھے کہتا انہوں نے دریافت فرمایا:''ان سے کیا کام ہے؟'''' واشلے کے متعلق معلومات لني بين يو المالب علم في عرض كيا- "واضل كي معلومات كياموتي بين؟ واضله واسله دن آجانا مفتى صاحب كوامتحان و يدوينا-" لوریو مسئلہ بی حل ہوگیا۔طالب علم جیران تھا کہ استے بڑے جامعہ میں اتنی بڑی شخصیت کے باس واضلے کے لیے تو بہت می شرا مکا ہوں گی۔ کیا کیا پاپڑ سلنے ہوں مے، یہاں تو شفقت اور تواضع کا عالم ہی کچھاور ہے۔ ناظم صاحب رکیس شعبدے بڑوہ کرمبر بان میں اور رئیس شعبہ کی طلبہ پرشفقت تو ہے ہی ضرب المثل۔اس نے سوچا کہ جس جامعہ کی دو بڑی ہستیاں اتنی اعلیٰ اخلاق کی حال ہیں وہ جامعہ یقینا خوش نصیب ہے اور ان کے سائے میں رہنازندگی کا خوشگوارتجربہ ہوگا۔

داخلے والے دن وہ پوچھتا پاچھتا اس درس گاہ کے سامنے جا پہنچا جہاں رئیس تخصص تشریف رکھتے تھے۔ طالب علم نے بیتو سن رکھاتھا کہ وہ بلند پابیلمی مقام اور مطالعہ کی وسعت کے ساتھ انتہائی ملنسار ، محبت وشفقت اور تواضع وا کلساری کا پیکر ہیں گرجب ان کو دیکھا تو جو پچھسنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ، پھر ان کی صحبت میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ان کی شخصیت کے پرت کھلتے گئے ، معلوم ہوتا گیا کہ عالم ربانی کی صفات کیا ہوتی ہیں اور علم جب کی انسان کے رگ و بے میں سرایت کرجاتا ہے تو اس کی شخصیت پیکر صلم کیسے بن جاتی ہے ؟

اجنبی کی نظر پہلے پہل ان کے چبرے پر پڑی تو ایسامعلوم ہواشیرا پئی کچھار میں ساری دنیا ہے مستعنی و بے نیاز اور رعب، وقاركا پكيرمجسم بنا بينها مواب .....بساتنافرق معلوم موتاتها كشيركوا بني طاقت كيشديدا حساس فخراورغروريس مبتلاكيا ہوا ہے جبکہ حضرت مفتی صاحب اپنی وجاہت اور حاضرین پروقار ورعب سے بے خبر نرمی اور دھیمے بن کا مرقع تھے۔ان کو دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ بزیلوگ کیسے ہوتے ہیں اور ان کواللہ تعالیٰ کس طرح کی ظاہری و باطنی خصوصیات نے از تا ہے۔ بلند قامت، چوڑا چکلا اور صحت مندجسم، کشادہ پیشانی، چبرے پرخوبصورت اور سینے کو بھرنے والی ڈاڑھی جس نے ہروفت چبرے پرتجی ہلکی می مسکراہٹ کوایینے تھنے بین میں چھیایا ہوا تھا۔ جسمانی اعتبارے جینے تو ی ہمزاج کے اعتبار سے اپنے ہی حکیم اور بامروت ۔ درس و مطالعہ ہے جتنا شغف، جہاد وسیاست اور دین تح یکوں اورا داروں ہے اتنا ہی تعلق۔''بسسطة فسی المعلم والجسم '' کاجتنا شاندارنمونه و تھے،شاید ہی اس کا کوئی اورمصداق ہو۔ بعد میں سیجھی معلوم ہوا کہ ناظم صاحب اور مفتی صاحب دونوں ڈیل ڈول اور قامت وشاہت میں ایک جبیہا ہونے کےعلاوہ آ پس میں گہرے دوست اور ہم نوالہ دہم پیالہ بھی ہیں۔ دونوں علم میں رسوخ اورفہم وبصیرت میں کمال کا حامل ہونے کے باوصف اینے کمالات کوتواضع اوروضعداری میں چھیائے رکھتے ہیں۔ یا خدا!اس دور میں ابھی ایسے با کمال لوگ یائے جاتے ہیں۔قار کین سجھ گئے ہوں کہ فتی صاحب سے حضرت شامز کی شہیدر حمد الله تعالی مراد میں البندان کے دوست ناظم صاحب کوآپ نے نہ پہچانا ہوگا۔ بید عفرت مولانا محد یوسف صاحب دامت برکاتهم تھے۔ جوآج کل جامعه ام ابوحنیفه مکه مجد کراچی کے مہتم ہیں۔ یہ دونوں دوست اس وقت جامعہ فاروقیہ کے تعلیمی اورانتظامی نظام کا جڑواں ستون تھے اوران کی با کمال اور باغ و بہار شخصیات طلبہ کے لیے ایبافرحت بخش اور شنڈا سا پیٹیس کہ آج بھی اس کا تصور کریں تو اس شاندار دور کی یادیں حاصلِ زندگی معلوم ہوتی ہیں۔ بندہ جب حضرت الاستاد مفتی صاحب رحمداللہ تعالیٰ کے بھائی اور صاحبزادگان سے تعزیت کے لیے حاضر ہوا .....اورتعزیت کیاتھی سب خاموش بیٹھے تھے، ایک لفظ کہنے کا یارانہ تھا کیونکہ جو خودایینے آپ کو پتیم محسوں کرے وہ کیسے اور کس بیرائے میں تعزیت کرے .....تو خیال آیا کہ حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب وامت بركاتهم بي بعي تعزيت كرني جا بيد عضرت شهيد سان كالعلق سك بها يُول سيكم تونييل -

حضرت مفتی صاحب شہیدر حمداللہ کی ہمہ جہت خدمات اور منفر دطیعی مزاج پر بہت کچھ کھھا جاتا رہے گا، ایک محقق عالم، بلند پایہ مفتی اور شخ الحدیث میں جو جو صفات ہوتی میں یا ہونی چاہییں وہ تو ان میں تھی ہیں، کیکن بڑا کمال بیتھا کہ آپ وعظ، سیاست، جہاد، احیائے خلافت اور دینی اواروں ، تظیموں اور جماعتوں کی سر پرسی جیسی غیر نصابی مہمات میں بھی نمایاں تھے۔علماء حق کی تر جمانی ، عوام الناس کودین اور اہلی دین سے جوڑتا ، مجاہدین کی سر پرسی ، ان کی ہرسطح پر جمایت اور ہر طرح کی اعانت، ان حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بر اوسف بود منرت منی اللہ الرحمی اللہ تعالیٰ کے بعد نیس دیکھا گیا، یہ تھا کہ وہ اپنی اعتدال پند اور مشتقا نہ طبیعت کے سب تمام دینی سیاسی اور جبادی جماعتوں کے بکسال برزگ اور بر برست تھے، تمام دینی طفوں میں آئیس عزت واحتر ام اور عقیدت واعتباری نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا اور اپنی نیک نیتی اور بے نشسی کے باعث وہ ہر جماعت اور تنظیم کے لیے قابلی تبول تھا ورا ختلاف یا نزاع کے وقت ان کو بطور حکم تبول کرنے ہے کی کو انکار نہ تھا۔ خود وہ بھی تمام علقوں، جماعتوں اور دھڑ وں ہے را بطے میں رہتے اور ہرایک کی حوصلہ افز ائی کرتے تھے۔ بی مفت بہت نادرونا باب ہے۔ حضرت مفتی احمد الرحمٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کود یکھا اور ساتھا کہ تمام شعبوں کی ہر برحق فر ماتے تھے۔ تبلیغ بیس جانے والے طلبہ کی روانگی کے وقت اجتماع کی دعاکر اگر آئیس رخصت کررہے ہیں، جہاد کا عزم رکھنے والوں کے لیے سامان سفر مبیا کررہے ہیں، کام کے آ دمیوں بر نظر رکھ کر شافف جگہوں بران کی تفکیل کررہے ہیں، ان کی حوصلہ افز ائی کے لیے احباب سفر مبیا کررہے ہیں، ان کی حوصلہ افز ائی کے لیے احباب سفر مبیا کررہے ہیں، کام کے آ دمیوں بر نظر رکھ کر شافف جگہوں بران کی تفکیل کررہے ہیں، ان کی حوصلہ افز ائی کے لیے احباب سفر مبیا کررہے ہیں، ان کی حوصلہ افز ائی کے لیے احباب سفر مبیا کررہے ہیں، ان کی حوصلہ افز ائی کے لیے احباب میں اہل جن کے دونوں باز ووں کے لیے بوشر چھوا کر جھوا رہ ہے تھام میں آئیس ہیں، جن کی عالم الغیب کے علاوہ کی کو خربی نہیں۔ انہ میں میں اہل جن کی میں اہل جن کی ان میں جمال دکمال ایسا جمع کی تھا تھا کہ تبی ہوئی کی ہوئی کی ایک تھوئی کو کی علمی تجروم نہ تھا۔ دوسر سے مماکا جب قرک کو ملے آئیس ہے کہا کہ تھوئی کو کی علمی تجروم نہ تھا۔ دوسر سے مماک جب قبل کو کہا ہے کرام بھی آ ہے کے علمی تجروم نہ تھا۔ دوسر سے مماک جب قبل کو کہا ہے کرام بھی آ ہے کے علمی تجروم نہ تھا۔ دوسر سے مماک جب قبل کہا کہا کی جب تک کی گوئی گوئی گوئی کوئی گئی ہوئی کی کھوئی کے دیں گئی ہوئی کی میں کے کہی گئی کے دولوں کے کہی کہی کر کے دیں گئی ہوئی کے کہی گئی کھوئی کوئی طفر کے کہی گئی کی گئی کے کر کی گئی ہوئی کی کھوئی کوئی طفر کے کہی گئی ہوئی کی کوئی طفر کے کہی گئی کے کہی گئی کے کہی گئی کے کہی گئی کے کر کھوئی کی کوئی طفر کے کھوئی کی کھوئی کھوئی کے کوئی طفر کے کھوئی کے کہی کوئ

## مسكراتے چہرے كاپيغام

یہ آج سے تقریبا نو دس سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب استفتاء لے کر بندہ کے پاس آئے جس میں ایک امام صاحب کے بارے میں متعدد سوالات کیے گئے تھے۔ بیروا بی قتم کے سوالات تھے۔ مثلاً: کیا تھم ہے شریعت کا اس امام کے بارے میں جو کمیٹی کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، جو کمیٹی کے لکھے ہوئے معاہدے پر دستخط نہیں کرتا جبکہ کمیٹی نے ہی اس کی خدمات عاصل کی تھیں وغیرہ وغیرہ ۔ بیسب سوالات کی طرفہ تھے اور ان میں الیک کوئی بات بھی نہیں جس سے امام کے شرق منصب کے خلاف کسی امر کا اظہار ہوتا ہو۔ بندہ نے سائل ہے وض کیا کہ ایسے یک طرفہ سوالات کا جواب ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا۔ بہتر خلاف کسی امر کا اظہار ہوتا ہو۔ بندہ نے سائل ہے وض کیا کہ ایسے یک طرفہ سوالات کا جواب ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا۔ بہتر ہوگا کہ امام صاحب اور کمیٹی کے حضرات دونوں کسی دارالا فیا میں چلے جا نمیں اور اپنا موقف بیان کر کے شرعی تھم معلوم کریں ، ای

..... ' مگرمفتی صاحب! بات پیه که وه امام صاحب در ب قرآن دیتے ہیں۔ ' `

..... 'تواس میں تفکر کی کیابات ہے؟'

..... 'ان كادرس قرآن بهت مقبول بوگيا ہے ادرلوگ دور دور ہے اس ميں شركت كے ليے آتے ہيں ۔ ''

..... "بيتو آپاوگوں كے ليے سعادت كى بات بے - يس جي نبيل سكاكر آپ كى پريشانى كيا ہے؟"

.....'' پریشانی تو کوئی نہیں ، پَر بات بیہ کے مقتدی اورعوام سب ان کے ساتھ ہیں۔''

لیعنی بات دراصل بیتھی کہ کمیٹی والے حضرات امام صاحب کے درس کی مقبولیت سے خانف تھے اور جیسا کہ زوال کے اس دور میں ہماری اخلا قیات کو گھن لگ چکا ہے، آئییں بیتو بہندتھا کہ امام صاحب ان کے تابع مہمل بن کر رہیں، چاہے مجد میں وین کا کوئی کام ہور باہو یا نہ ایکن وین کا کام وسیع بیانے پر ہواور امام صاحب کی وجیہ شخصیت کمیٹی کے اثر ورسوخ کے ظاہری تقاضوں کی راہ میں آڑ ہو، یہ آئییں منظور نہ تھا اس لیے امام صاحب کو خواہ کو خواہ کو اور کے ضابطوں میں یا ندھنا چاہے تھے جبکہ امام صاحب استغنا کے بل ہوتے بران کے باتھ نہ لگتے تھے۔ بندہ نے ان صاحب کو تہجا بجھا کر رخصت کیا اور بات آئی گئی ہوگئی۔

پچودنوں بعد بندہ کوساتھیوں نے بتایا کہ دینہ یو نیورٹی کے فاضل ایک عالم جومفتی بھی ہیں اور درس بردا اچھادیے ہیں فلان معجد میں تشریف الرہے ہیں، اگر طبیعت ہوتو ملاقات کے لیے چلے چلیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہرون ملک سے فارغ ہوکر آنے والے حضرات سے بندہ کچھ دور بی ربتا ہے کہ آزاد مزابی ان کا خاص وصف ہے اور خوب گل کھلاتا ہے۔ اس واسطے ساتھیوں سے کہا: درس تو ہم ان کا س لیں گے لیکن کوئی فتو کی ان کا لکھا ہوا ہوتو دکھاؤ۔ اتفاق سے ایک ساتھی کے پاس ان مفتی صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو اجس موجود تھا۔ لے کر دیکھا تو طبیعت باغ ہوگئ ۔ کیا جامع عبارت تھی اور کیا خوبصورت ساحرا بی مزاج کہیئی کے دکن کی اسلوب کہ لطف آئیا۔ یہ مفتی عتیق الرحن صاحب سے بندہ کا دوسرا تعارف تھا۔ (پہلا تعارف سامرا بی مزاج کہیئی کے دکن کی

معرفت ہو چکا تھا) اس کے بعد تو ان سے کی کی دوتی ہوگئی جو آ ہستہ آ ہستہ عقیدت اور محبت میں تبدیل ہوتی گئی۔ مفتی صاحب شہید جہاں علیت کے اعتبار سے رائخ العلم سے وہاں طبیعت بھی خوب پائی تھی۔ بہت اچھا اور شائستہ فداق کرتے سے اور ہمیشہ سے کی بات کہتے ہے جس سے ان کی محفل میں خوب دل لگتا تھا۔ ان کا نورانی چہرہ اور اس پر ہمہ وقت بھری وہیمی کی مسکرا ہمٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ اس بندہ کا باطن کورے لٹھے کی طرح صاف شفاف ہے۔ بیمعصومانہ مسکرا ہمٹ مرنے کے بعد بھی ان کے یہ وقار چہرے کا نور بن کر چمک رہی تھے۔ مزے کی بات یہ کہزم دل اور زم خوہونے کے ساتھ بڑے جراً ت منداور بے باک سے حق جن گو تھے اور بات بڑی مدل کرتے تھے جس کی وجہ سے سننے والا سو چنے پر مجبور ہوجا تا تھا اور ''منا سے: 'کی چھپتی کس کے ان کی بات کور دکر ناممکن نہ ہوتا تھا۔

مفتی صاحب آ دی بڑے و بنگ قتم کے تھے۔ کسی خوف و خطرے کو خاطر میں نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم، وجاہت، جراًت اور قوت استدلال کے ساتھ گفتگو کے سلیقے ہے بھی نوازا تھا۔ لگتا ہے کہ انہوں نے ان سب نعمتوں کا شکرا واکر کے رب تعالیٰ کو ایباراضی کرلیا کہ ان کو اس و نیا کی آخری نعمت ' شہادت' ' بھی عطا کر دی گئی۔ نعمتوں کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حافظ، قاری، عالم، مفتی اور شیخ الحدیث کے بعد اب شہادت کا رتبہ ہی وہ چیز رہ گئی تھی جوقد رت کے خزانے سے ان کوعطا ہونی تھی سوخوب شان کے ساتھ عطا ہوئی۔

ایدهی صاحب کهدر ہے تھے:'' ہمارے سرد خانے میں جومیت آتی ہے دو گھنٹے میں ہونٹوں پر پیری جم جاتی ہے، گرید عجیب میت ہے کہ 12 گھنٹے گز رجانے کے بعد بھی گرم خون جاری ہے۔''

یہ خون واقعی گرم تھا کیونکہ اس میں ایمان ، تو حیداور جہاد کی حرارت تھی۔ مفتی صاحب نے جیسے ہی گاڑی کے سامنے طاغوت کے چینے کہ کار کی تحوا تمین نے طاغوت کے چینے کسے ایجنٹول کورکتے اور گن لوؤ کرتے دیکھا، اس زور سے نعر ہ تکبیر بلند کیا کہ قریب واقع گھر کی خواتین نے بھی سا۔ بیان کی جمی سا۔ بیان کی ایمانی

خصلت كامظا بره تفايه

سنا ہے کہ جب دیمن کسی علاقے پر چڑھائی کرتا ہے تو پہلے ان لوگوں کوراستے سے بیٹا تا ہے جواس کوراستہ نہ دیتے ہوں پھر بقیہ قوم سے خود بخو دوہ راستہ بھول جاتا ہے، جس پراس کو چلنا چاہیے۔حضرت لدھیانو کی شہید رحمہ اللہ سے لے کر جناب شامز کی شہید، جناب جمیل خان صاحب اوراب مفتی عثیق الرحمٰن صاحب سساللہ تعالی ان سب کواعلیٰ علمیین میں اپنے خصوصی قرب سے نواز ہے۔۔۔۔شہادت کی لڑی بتارہی ہے کہ طاغوت کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے۔

مفتی صاحب کی شہادت کے بعد وشن کے پوائنش کا گراف بہت او پر چلا گیا ہے لیکن جولوگ فلسفہ شہادت کو بیجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیروہ مرحلہ ہے جب پردہ نخیب ہے وہ پچھ ظہور میں آتا ہے جس کی کسی کو بھی تو قع نہیں ہوتی ۔ مفتی صاحب شہید کا مطمئن اور مسرور چبرہ یہی پچھ کہتا لگ رہاتھا۔ آگے کی باتیں عالم النیب ہی جانے۔

# سيدبا دشاه كى زخصتى

حضرت شاه صاحب رحمدالله كو بنده في بهلى بارآج ت تقريباً ربع صدى قبل ديكها معبد الخليل الاسلامي بها درآ بادكراجي میں، جو یاک وہند کےسربرآ وردہ علا ومشایخ کا میزبان ومسکن رہاہے،محفل بریائقی۔معبد کےرئیس حضرت پینخ الحدیث نوراللہ مرقدہ کے خلیفداورمیر مے محتر ماستاذ حضرت مولا تا یکی مدنی صاحب دامت برکاتہم (بندہ نے جامعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت سے نورالا بینیاح اور قدوری پڑھی تھی) کی صاحبز ادی صاحبہ کا نکاح مسنون ہمارےمحترم دوست اور بھائی جناب حافظ شاہرصاحب کے ساتھ ہور ہا تھا۔مجلس میں حضرت بیٹنے الحدیث نور اللہ مرقد ہ کے صاحبز ادیے حضرت مولا ناطلحہ صاحب، داماد حضرت مولانا سلیمان صاحب،حضرت بیرعزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی،استاذمحتر محضرت مفتی شاہدصاحب،ان کے بھائی حضرت مولا ٹازبیر صاحب (مرحوم عالم شاب میں اللہ کو بیارے ہوگئے۔ اللہ انہیں غریاتی رحمت فرمائے) اور بہت سے علماء ومشائخ اور طلبہ ومسترشدين حاضر تصر الل اللدكي جونكه عادت ہے كم مفل كاعنوان اور موضوع كيسابى بومجوب حقيقى كاذ كركسي ندكسي حوالے سے ضرور چھیٹرتے میں کہ حاضرین کے قلوب کا تصفیہ ترکیہ کا اہتمام ہو سکے ۔کوئی شک نہیں کہ بیان کا عامۃ المسلمین پریہت بڑا احسان ہے۔ چنانچ دسب معمول نکاح سے پہلے مفل و کر کا اہتمام ہوا۔ بیانات ہوئے بظمیں پڑھی گئیں محفل کا مکت عروج وہ موقع تھا جب حضرت مولا ناز بیرصاحب رحمہ اللہ کے متوملین میں ہے بمارے کسی بھائی نے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ مشہور زماندهم خوبصورت اور پُرسوز آواز میں براهی جوحفرت نے گنگوہ میں امام ربانی، قطب الاقطاب حضرت مولا تارشید احمد منگوی قدس سرف کے مرقد ممارک پر حاضری کے وقت پڑھی تھی۔ سبحان اللہ! کیا ساں بندھا؟ بچے تو یہ ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہوسکتا۔ میمخل زندگی کی یادگارمحفلوں میں ہے ایک ہے جوم می بھلائی نہ جاسکے گی۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ خودتشریف فرما تھے۔اہلِ دل کا مجمع، حاضرین کی توجه اور وافظگی، پڑھنے والے کی پُرسوز آواز ......آسان متا زمین نور کی چاوری تنی ہوئی اورانوارات برہتے ہوئے ا محسوس بورے تقے۔

بندہ اس وقت طالب علم تھا۔ حضرت کے بلند رو عانی مقام اور آپ کی شخصیت کے دوسر سے پہلوؤں سے کیسے آگا ہی ہوتی؟
پیروں ، نقیروں کی مجلس میں سید بادشاہ کی زیارت ہوئی تو ان کی زندگی کے اس رخ سے بھی واقفیت ہوئی۔ ور نداس سے قبل حضرت شاہ
صاحب سے شاہ خطاطین اور قلم کے بے تاج بادشاہ کے طور پر غائبانہ تعارف تھا۔ غائبانہ اس طرح کرزمانہ طالب علمی میں کتا ہیں خرید نے
کی استطاعت تو ہوتی نے تھی۔ کتا بوں کی دکان میں تھس جاتے اور حضرت شاہ صاحب کے شاہ نہ اور نفس خط سے لکھے ہوئے سرور تی دکھی کر آئھی کھی شندگ اور ول کی تسکین کا سامان کرتے۔ حضرت کے خلیق کروہ شاہ کارد کھی کر بے پناہ لطف آتا تھا۔ کتاب سے زیادہ سرور ق
د کھی نفستہ کے سام میں خواتی غیر معمولی شش اور جاذبیت تھی اس میں ان کی قبلی تو جہات اور دو حانی برکات کا برتو بھی رہا ہے۔
لیکن ان کے خط میں جواتی غیر معمولی کشش اور جاذبیت تھی اس میں ان کی قبلی تو جہات اور دو حانی برکات کا برتو بھی رہا ہے۔

حضرت ہے آخری بالمشاف اور تفصیلی ملا قات تقریبا وسال قبل ہوئی۔ جب جدعة الرشید کے 'دورہ قضا تو تکیم' کے سلسلہ میں ملک بھر کے علاء و مشات خاور مفتیان کرام کی خدمت میں حاضری کے لیے پاکستان بھرکا سفر بذر اید سرٹرک ہوا۔ بندہ اس سفر میں ایک معرکة الآراتقریری مقالیہ کے ذریعے عالمی شہرت پانے والے نوجوان عالم دین مولانا سیدعد تان کا کا خیل کے ہمراہ تعا۔ موصوف پی دیگر گونا گول جرت آئیز صلاحیتوں کے علاوہ بیکال رکھتے ہیں کہ آئییں عصر حاضر کے 'اسائے رجال' کا ذہر دست علم موصوف پی دیگر گونا گول جرت آئیز صلاحیتوں کے علاوہ بیکال رکھتے ہیں کہ آئییں عصر حاضر کے 'اسائے رجال' کا ذہر دست علم کم ہی ہوگی۔ اس حوالے سے ان کی یا دواشت جیرت آئیز اور غیر معمول ہے۔ قرید قرید بہتی ہتی ، گھو مے گھو مے اور سید عد نان مصاحب کی معلومات سے استفادہ کرتے لا ہور پنچی تو سید بادشاہ کی خانقاہ پر حاضری دی ۔ سجان اللہ! خانقاہ کے ماحول اور کیفیات واثر است کی تصویر شنی تو کوئی صاحب دل ہی کرسکتا ہے۔ بیعا بڑتو اتناء عض کرے گا کہ خانقاہ کے حق میں رکھے منظے اور ساتھ وھر کور سے کور درے سے پائی پی کراتنا سکون ملا کہ دوج سرشار ہوگئی۔ اس سے آگے کی باتیں ہم کور چشم اور ول کے اند ھے کیا ہیاں کریں؟ حضرت سید بادشاہ ور حداللہ کے اند ھے کیا ہیاں کریں؟ معلوم نوشبو بھور ہی شاہانہ خاوت کا فطری اظہار کرتے ہوئے کا تعنی معملے خوشبو بھورر ہی ہیں۔ ان کی تعنی معملے خوشبو بھورر ہی ہیں۔ ان کی تعنی معملے خوشبو بھورر ہی ہیں۔

بندہ نے جب حفرت سیدا حمر شہید رحمہ اللہ کے سفر جہاد وا قامتِ امارت شرعیہ کے قار کی تحقیق کے لیے تقریباً پانچ سال قبل مرصد اور سرزمین جزارہ کا سفر کیا تھا تو اس دوران معلوم ہوا کہ اس دفت پورے پاک و جند میں ان آثار کا جوعلم حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں۔ اس دفت ہے حضرت کی زیارت کا شوق تھا۔ حضرت کے دربار پر حاضری دی تو خانقاہ کا نام فی افغا ہے سیدا حمد شہید' پڑھ کر بی اندازہ ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کس فکر کے دارث اور امین جیں اور انہیں اپنے اکا بر ہے کس فقد رحمیت اوران کے طرز فکر کوادڑھنے کے بعد اسے عام کرنے کی کتنی تڑ ہے ہے؟ خانقاہ میں داخل ہوئے تو داہ میر مولا ! جو بچھ کتابوں میں پڑھا تھا، آٹھوں کے سامنے آگیا۔ طریقت وشریعت بھم و جہاد کا ایساحسین احترائ اللہ درب العالمین نے اس روئے زمین پر ہمارے اکا برکو بی بخشا ہے۔ دنیا والو! ورائت نبوی کی جامعیت کا بیس کہیں اور نہ ملے گا۔ یہ چیز فقط ہمارے بررگوں کے قدموں میں بیٹھنے سے ہی ال

حضرت کی راہنمائی کے بعدای سفر میں مایار کے'' شخ شہیداں' پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت نفیس شاہ صاحب رحمداللہ کی طرف سے لگایا ہوا کتبد دیکھا۔ آج جب حضرت کی عطاکردہ کتا ہیں سامنے کھی ہیں، وہ کتبہ بھی آتکھوں کے سامنے ہاور حضرت کے اس سلسلہ طریقت و جہاد کا سچا وارث ہونے کی گواہی د ۔ ربا ہے۔ حضرت نے نہ کورہ بالا کتاب رسیدا حمد شہید سے حاجی اعداد اللہ کی کے روحانی رشتے ) دیکھر دیو بندیت پر بیاحسان تظیم کیا ہے کہ اسے اپنے قابل فخر روحانی نسب اور عظیم المرتب آباوا جداد اور ابن کے مزاح و نہ ات ہے گاہ کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے علیا کے دیو بند اور ان کی علمی، اصلاحی اور جہادی تح کیک کے وہ خنی گوشے آشکارا کیے جنہیں زمانے کی گرد نے دھند لا دیا تھا۔

اے اللہ! اے عظیم پروردگار! قافلہ سادات کے اس عظیم سپوت کو اپنے جوار رحمت ہیں قرب خاص عطافر مااور ان کے پیماندگان کوتو فیق دے کہ ان عظیم ہستیوں کے قائم کیے ہوئے شریعت وطریقت کی جامعیت پر بٹنی سلسلے کو استفامت کے ساتھ جاری وساری رکھیں تا کی علم و جباد کے علمبر داروں کا بیقا فلد آخر زمان میں ظاہر ہونے والے سید بادشاہ حضرت مبدی رضی اللہ عند کے باتھوں کر وارض پردین حق کے غلبہ کلی کا ظہور تیری فشاوم ضی کے مطابق کر سکے۔ آمین ۔

### استاد جی کی باتیں

جیسا کہ عرض کیاان میں زمد واستغنااور دنیا ہے ہوغبتی اس قدرتھی کہ اگرہم نے خودا پی آتھوں سے ان کا ہدو صف دیکھا نہ ہوتا تو یقین نہ آتا کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کا گھر سادہ ساتھا گمروہ اس پراللہ تعالیٰ کے است شکر گزار سے جیسے وہ کوئی عالی شان بگلہ یا سپر لگڑری فلیٹ ہے۔ کھانے کا بھی بہی حال تھا۔ مانا کہ وہ انتہائی لذیذ ہوتا تھا لیکن ہوتا ہوں ہی سادہ تھا۔ ہوں کہ المیکن ہوتا ہوں سے سادہ تھا۔ ہوں کے شور بے میں روٹی تو ڈکر ٹرید بنائی جاتی لیکن وہ اس پراللہ تعالیٰ کا شکر اس والہاندانداز میں اور است شوق ہے اور مزے کے جس نے کھایا نہ ہو وہ ہمجتا کہ قور مذہبین کی بات ہور ہی ہے۔ جفائش بہت تھے ، سجد سے گھر تک کافی فاصلہ تھا لیکن ہوتا ہوں کی ہے۔ بیلوں کا لیے ہوں کا جومزہ ہے وہ سواری پر کہاں؟ ان کی سفری '' دوات'' کا خزا نجی میں تھا۔ جب گھرے لیے نکلنے لگتے تو خصوص انداز میں پوچھتے: '' ہاں بھئی شاہ صاحب! اجازت ہے؟ اگر خرچہ باتی ہوتا تو میں دورو سے پیش کر دیتا۔ ایک رو پیہ جانے خصوص انداز میں پوچھتے: '' ہاں بھئی شاہ صاحب! اجازت ہے؟ اگر خرچہ باتی ہوتا تو میں دورو سے پیش کر دیتا۔ ایک رو پیہ جانے

کا اور ایک آن کا اسسسس ورنہ وہ دوسری مرتبہ نظر ڈالے بغیر جیب سے تنبیج نکالتے اور اللہ کا نام لے کر پیدل ہی روانہ ہوجاتے۔ چونکہ اعلی درجے کے خطاط تھے اس لیے رات کو جاگ کرا گلے دن خوبصورت طغرہ لکھ لاتے اور ہمارے ہاتھ محلّہ کا ایک دکان میں رکھوا ویتے۔ دکا ندار انہیں ان کے کوش جو پیش کرتا وہ اتنا ہوتا کہ اگلے دنوں میں پھرسے اپنی مرضی کی چائے بی بھر کر پی سکنے کے قابل خرج آکھا ہوجاتا۔ خطاطی کو مشقل ذریعہ معاش نہ بناتے کہ پھر درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ رہ جانے کا اندیشہ تھا۔ رمضان المبارک میں خصوصاً اعتکاف کے دنوں میں محلہ والے قسمانتی چیزیں لاتے اور بندہ کو یقین سے کہ اگر استاد بی ان میں سے کسی کی کوئی چیز تیول فرمالیت تو وہ اسے اپنی خوش شمتی اور ان کا حسان سجھتا لیکن استاد بی تو کیا ان کے شاگر دور تھا اس اضاکہ ران رنگار تگ چیزوں کی طرف ندد کیھے۔ حضرت الاستاد نے '' غیرت'' کا سبق جو پکا کرار کھا تھا۔ چونکہ ان کا گھر دور تھا اس افھا کران رنگار تگ چیزوں کی طرف ندد کیھے۔ حضرت الاستاد نے '' غیرت'' کا سبق جو پکا کرار کھا تھا۔ چونکہ ان کا گھر دور تھا اس لیے مجدے محلّہ والے ان کونہایت خوش حال بجھتے تھے کیونکہ وہ چائے نہا یت اعلی تم کی بناتے اور سخاف اندوز نہ ہوا ہو۔ ان کی جمعر کی مقلہ کا کوئی شتمول محتی ایس ہوجاتی تھی اور ان کی تھرتی پر ایسا دیز پر دہ ڈالے رکھتی تھی کہ اس کی خبر ہم وہ ان کونہ ہوجاتی تھی اور ان کی تھرتی پر ایسا دیز پر دہ ڈالے رکھتی تھی کہ اس کی خبر ہم وہ خادہوں کے علاوہ کسی کونہ تھی۔

استاد جی کا خارجی مطالعہ بہت تھا۔ ان کے پاس قسماقسم کما میں تھیں، جب بھی کوئی نئی کتاب ان نے کئی دنوں تک سر ہانے رکھی رہتی اور جب تک اسے چاہ کر بہت مذکر لیتے الماری میں خدر کھتے۔ دنیا میں ان کے دوہی شوق ہے: کما میں پڑھنا اور اعلی قسم کی چائے بینا۔ میں نے محلے کے اچھا چھے جغاوری قسم کے تعلیم یافتہ وکلا اور افسر صاحبان کودیکھا کہ استاد کی معلومات عامداور ان کی چائے بینا۔ میں نے محلے کے اچھا چھے جغاوری میں سے شن رہے ہیں اور اس قدر مجبوت ہیں کہ لفظ مند سے نہیں نگلتا۔ کسی انچی پرقر آن وحدیث کی روشن میں کیے محتوم قسم کی چک آ جاتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی روحانی طاقت کروٹ کے رہتے ہی ان کی آنکھوں میں مخصوص قسم کی چک آ جاتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی روحانی طاقت کروٹ کے رہتے درج کرتے جاتے تھے۔

اوراس كے مطابق دلائل ديتے ہيں چھريهال آ كرہم سے تعويذ ما نگتے ہيں كه پريكٹس خوب چلے۔ پچھ بيوروكريٹ ہيں جوسارادن اس ملك كى جڑيں كھودتے اورا پنی تجورياں بھرتے ہيں اور شام كو بيٹھ كر ملك كى بدحالى پر دلسوزى كے ساتھ تبعرے كرتے ہيں۔ ايسے لوگوں كوائند كا دشمن اور مستحق لعنت نہ كہوں تو اور كيا كہوں؟ ايك مرتبہ محلّہ كے كنارے ميدان ميں سركس لگا تو جب تك محلّہ والوں نے اسے ٹمتم نہ كروايا، حضرت يہى الفاظ ہر نماز ميں كہتے رہے۔ اور اب آخر ميں وہ بات جس كے ليے بندہ نے ان كا تذكرہ چھيڑا ہے۔

چونکہ میں نے عرض کیا ہے جق گوئی اور بیبا کی میں وہ نسب موسوی کے حامل معلوم ہوتے تھے۔ اس واسطے جس بات کو میں ، درست اور عامة اسلمین کے لیے فائدہ مند بجھتے اس کے بیان سے بھی جبکتے نہ تھے۔ ایک مرتبان کو محلے کی کئی خاتون نے اپناو کھڑ الکھڑ الکھڑ الکھڑ الکھڑ کی ہے ہا لوں میں چاندی کے تار دکھائی دینے گئے ہیں کین گھر والے جابلا نہ شرا نظا کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹیمیں دیتے ۔ حضرت الاستاد پر اس کا بہت اثر ہوا۔ آپ نے نہ صرف زور دار بیان فر مایا بلکہ محلے کے بروں کو جمع کرکے خطا کا حوالد دیے بغیران کی خوب خبر کی اور رشتوں میں تاخیر پروھید ہیں ستا کمی اور اس کے کہ سے اش کے اور ول کئی اس کے خطا کا آپ نماز سے قبل صفی درست کرواتے وقت وہ بی جملے ہے جن کا پہلے تذکر وہ آپ کے اس کے بعد آپ نے ایک خطان اصفون کی محالا ور اسے تمام اور کو کی ہوا۔ اس کا لب لباب پیتھا کہتم ہو گئے لئے کوں کو ور اخت نہیں دیتے نہ بروقت ان کے رشتے کراتے ہو۔ اس کا شرق حق ور اخت کے دائوں کو رہ ہے اس کا محالا کے رشتے جاد کروا واور ان کو میں ان کا شرق حق ور اخت کے دائوں کے باس سے بو کھو باروں کے باس سے لیے جاتے اور وسخط وغیرہ کرکے ان بی وست کرو ۔ ایک وصیت کرو ۔ ایک وصیت نامہ بھی اس ضمون کا تیار کروا یا جولوگ ان کے باس سے لیے جاتے اور وسخط وغیرہ کرکے ان شاویوں کی اجتا ہے اس کا شرق حق ہو ۔ ان شاویوں کی جو آپ کی تعمیر سنگوگوں کرنے میں رکھو اور ان کے بات میں تھو کی وجہ سے معاشرے کے اس تھم پیر سنگوگوں کرنے میں ان کے جو اس کی جو اس کی جو اس کی اس عذاب سے گھو خلاصی ہوئی جو نا بھی میں نات کے باتھوں ستائی ہوئی بہت می بچیوں کی اس عذاب سے گھو خلاصی ہوئی جو ناتھی میں نات کے بر مستوں نے ان بر مسلط کر رکھا تھا۔

پیچھے دنوں جب ' نظر ہے مؤمن' میں پھے پیوں کے اس طرح کے خطوط شائع ہوئے تو بیجھے استاد جی کی یاد آئی۔ کاش!

آج وہ ہوتے یا ان کے بیانات ضبط کیے گئے ہوتے تو ان بیجوں کے دکھ کے مداوا میں بہت تا شیر دکھاتے ۔ پیچھلے شارے میں مدرسة البنات میں زرتعبیم ایک بی کے خط سمیت اس طرح کے دیگر خطوط اس بے بس مخلوق کی آ وازیں ہیں جن پر اللہ کے پیار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسر ہم عاملات سے پہلے توجہ سے دسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو بھی اس مسئلے کو ابیست کے ساتھ لین علیہ وسلم کے نائبین کو بھی اس مسئلے کو ابیست کے ساتھ لین اپنے جس کو اپنا نے ہیں۔ رسوم ورواج سے پاک بضول افراجات اور تکلفات کے بغیر مسنون شادی کا ایسا باوقار ماؤل یا پہلے بھی کرنا چاہیے جس کو اپنا نے ہیں سب مخرصوں کریں۔ بیاجتما کی تقریب کی تقریب کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے اور کوئی شادی ہال یا تنظیم والے بھی ایسا پہلی متعارف کروا سکتے ہیں۔ پیچھلے دنوں کرا چی ہیں ایک فرقہ کے سربراہ نے 400 جوڑ دں کونکاح کے بندھان میں باندھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی تفصیل کے معلوم میں باندھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی تفصیل کے معلوم میں باندھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی تفصیل کی تقریب کے بعد بقیہ تقریبات ہوئیں یا نہ جس کی نامین کی تو معلوم نہیں کا نہ کی کوئی اس تقویل کے معلوم نہیں کہ اس کی تفصیل کی تقریب کے بعد بقیہ تقریبات ہوئیں یا نہ جا کیکن اس تفصیل کے معلوم

ہونے پرکوئی بات موقوف بھی نہیں۔ شادی کے موقع پر مسنون تقریبات دوہی ہیں۔ ایک محفلِ نکاح جو جامع مسجد ہیں ہوئی چا ہے اور دوسری ولیمہ جو مختصراور نام ونمود سے پاک ہونا چاہے۔ بس ان دوتقاریب کے لیے ہمیں ایک پُر وقار طریقہ وضع کر کے متعارف کروانا ہوگا اور لوگوں کا ذہن بنانا ہوگا کہ اگر کسی کو نکاح کی تقریب ہیں نہ بلایا جائے تو اس پر ناراض نہ ہونا چاہے کو نکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے تھے نہ اسے محسوس کیا تھا۔ ایکہ مساجد اس سلسلے میں ولچہی لیس تو اپنے محلے، برادری، علاقے کو ایک بردی مشکل سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ دینی فلاتی اداروں کا دائرہ کاراس سے بھی زیادہ وسیع ہے، انہیں بھی اس اہم موضوع سے عافل نہیں رہنا چاہے۔

اللہ تعالیٰ استاد جی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر ہے جن کے قدموں میں جیٹنے سے یہ چندسطریں لکھنے کی توفیق ملی آج کے زمانے کوایسے ہی حق گوئیض شناس اور سلیقہ شعارعلائے کرام کی ضرورت ہے۔

#### بےریاست بادشاہ

پیرس کے نواح میں اینگی مونٹ کے مقام پر جنگلات اور باغات میں گھری ہوئی ایک کل نما شاندار تھارت ہے۔ اس میں نجانے کتے ہی خوبصورت کمرے، عالیشان خواب گا بین، آ راستہ و پیراستہ مہمان خانے ، طویل وعریش راہداریاں ، کی شم کے بھولوں والے با بینچے ، سرسبز گھاس کے قطعے ، شسل کے تالاب، گھوڑ وں کے لیے اصطبل اور رئیس کورس، آ تکھوں کو نیر و کرو ہے والا مبنگا ترین سامان آ رائش اور جدید دورکی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس میں داخل ہوں تو مرکز کی گزرگاہ کے وسط میں ایک نقشہ آ ویزاں ہے۔ اس کا خوشما فریم ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالیت ہے۔ اس نقشے پر شہری رنگ میں بیالفاظ کندہ ہیں: "وی میپ آف ہر باکی نس آ عافان راکل اسٹیٹ ۔ "بینقشہ صدیوں قدیم ایک خفیہ مصوبے اور ایک دیریند حسرت اور دل فگار آ رزو کی عکای میپ آف ہر باکی ترین میں ریاست کے قیام کی اس دیریند تمنی کا ترجمان ہے جوصدیوں سے نسلاً بعدنس ایک باطنی گروہ کے دل میں میکی تی آ روہ کے دل میں میکی تی آ رہ کی ہوں ہے ۔ "باطنی گروہ" کیا ہوتا ہے؟ اور مغرب کے دل میرس کے اس کمین کے مشرق میں ریاست بسانے کی آ رزو نے کیوں تربی کور کی حال ہے گھئی مجمی انسل ہے اس کے آ با واجدا و یورپ کی عیسائی اور یہودی عورتوں سے دہتے کرتے رہے۔ خوداس کا بھی بھی حال ہوں کے کیورٹ کی تا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیغیم (صلی الله علیہ وسلم) کی آ ل میں سے انتی سے دوران کی جو میاں رہے ہو بیان پر سے انتی سے میں سے انتی سے دوران کی اس کے اس کے بیاور سے کورٹ کی تھی جو بیان پر سے انتی کے دور سے سوالوں کا جواب جانے کے لیے بھی راصلی الله علیہ وسلم کی آ ل میں سے انتی سے دوران کی اور کی کورٹ کی دسرے سوالوں کا جواب جانئے کے لیے بھی راس کی آ ل میں سے انتی سے دوران کی اور کورٹ کی اس کے دور سے سوالوں کا جو اس کے تیم کی اس کی آ ل میں سے انتی سے دوران کی اس کے دوران کی انسان کی تا ہوں کے دوران کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی انسان کی دوران کے گا

اور چونکہ اساعیلیوں نے آ کے چل کرا پیغمن گھڑت عقائدی دلیل قر آن کریم سے پیش کرنے کے لیے یہ عقیدہ بنایا کہ قرآنی
آیات کے ایک معنی طاہری ہیں اور ایک باطنی ۔ باطنی معنی کاعلم صرف امام کو ہوتا ہے نیز بداوگ اپنی دعوت خفیہ طریقے سے گھروں
میں چھپ چھپ کردیتے تھاس لیے ان کا نام باطنی پڑگیا۔ ان کے عقید سے کے مطابق آیندہ امامت کا سلسلہ محمد بن اساعیل ک
اولاد میں جاری ہوا اور جب ان کے گیارہوی امام ابو محمو عبدالقد المہدی بالغد کو 297 ھ ۔ 1909 ، کوم عروم اکش میں حکومت ل
گئی تو انہوں نے اپنے آپ کوعبای خلفاء کے بالمقابل ' فاطمی خلفاء' کہلوایا۔ بدلوگ عبای خلفاء کے مقابلے کے لیے ان جسے
القاب رکھتے تھے اور یہ دعوی بھی کرتے تھے کہ وہ مسجح النسب فاطمی ہیں اس لیے ان کو ' سید' کہا جائے۔ بیا لگ بات ہے کہ آئ تک
بیاس موضوع پر بحث سے کتر آتے ہیں اور اپنے 23 ویں امام حسن کا نسب سا دات سے ثابت نہیں کر سکتے مسلم اور غیر مسلم مو زخین
کا تفاق سے کہ یہ بیک اساعیلی واقی کا بیٹا تھا جے 45 سال کی عمر میں ' سید' بنا کرا ساعیلیوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔

محمد بن اساعیل کے بوتے احمد بن عبداللہ کی وفات کے وقت اساعیلیوں کے بھر دو گروہ ہوگئے۔ ایک گروہ ہے بچھتا تھا کہ
امامت کا سلسلختم ہو چکا ہے۔ امام محمد بن اساعیل ساتو ہیں اور آخری امام ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے۔ اس گروہ کا قائد حمدان
قرمط تھا۔ اس محمٰ کی آئیسیں سرخ تھیں، پہتے قد تھا اور چھوٹے قدم رکھتا تھا۔ ایس محصٰ کو''قرمط'' کہتے ہیں اس لیے اس کے
پیروکار قرامط کہلانے گئے جوقر مطبی کی جع ہے۔ یہ گروہ اصل اساعیلیوں کے مرکز سے کٹ گیا اور پچھ عرصہ بعد ختم ہوگیا۔ گویا کہ قرامطہ
اساعیلیوں کی ایک معدوم شاخ ہے۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل تھا کہ امام صرف سات نہیں بلکہ ان کی اواد جس سلسلہ کا مامت جاری
اساعیلیوں کی ایک معدوم شاخ ہے۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل تھا کہ امام صرف سات نہیں بلکہ ان کی اواد جس سلسلہ کا مامت عامة المسلمین
ہوگیا۔ آپ بھی بھی امام سے خائی نہیں ہوتی چا ہے وہ ظاہر ہو یا غائب۔ اس گروہ میں شائل افراد کا سلسلہ ظلافت وامامت عامة المسلمین
ہوگیا۔ آپ کی گروہ اس مردہ کو (نعوذ بائٹ ) خدائی کا ورجہ دے کرا لگ ہوگیا۔ اس کا قائد محمد بن اساعیل درازی تھا جوائیا ان کے ایک مقام
د' دراز'' کارہنے والا تھا۔ اس نسبت سے بیاوگ' دراز کی' کبلا ہے جورفتہ رفتہ' دروزی' ہوگئے۔ اس' خدائی' اختلاف کے سبب یہ لوگ اسام کے ماحل کے دورفتہ رفتہ' دروزی' کرکے شام کے ماحل پر جلے گے، وہ بی ان کا صدر مقام
موگیا۔ آپ ہوگیا۔ آپ ہوگیموجودہ لبنان میں پر تی ہو اور لبنان کے دروزی مقلطین کے مسلمانوں کے ساتھ وشنی میں بہود یوں سے زیادہ نہیں تو

اساعیلیوں کے مرکز سے جولوگ وابستار ہے وہ انہی کے خفیہ عقائد پر جیتے اور مرتے رہے یہاں تک کہ پانچویں صدی ہجری کے آخر ہے پہلی وہائی میں ان میں ایک اور شدید اختاا ف ہوا اور وہ دوفر تے بن گئے جو آج بھی نئے ناموں سے دنیا میں موجود ہیں اور خود کو مسلمان کہلوا کر بھی ہر چیز میں مسلمانوں سے الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ہوایوں کدان کے خلیفہ اور امام (دونوں موجود ہیں اشار ہو چوکا ہے) المستنصر باللہ کی جب وفات ہوئی تو اس کے دو بیٹوں میں جائینی پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک ٹامزار اور دسرے کا مستعلی تھا۔ نزار کے مانے والے آج آ تا ناخانی کہلاتے ہیں اور مستعلی کے بیروکار واؤدی یو ہرہ فرقہ کے نام سے معروف ہیں۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان اقتدار کی اس شکش میں نزار اور اس کا ایک بیٹا قبل ہوا۔ دوسر سے بیٹے کو مشہور زمانہ شخصیت ، خفیہ قالوں کا سردار حسن بن صباح پوشیدہ طریقے سے ایران لئے آیا۔ اس کا ایک بیٹا قبل ہوا۔ دوسر سے بیٹے کو مشہور زمانہ شخصیت ، خفیہ قالوں کا سردار حسن بن صباح پوشیدہ طریقے سے ایران لئے آیا۔

اورا پی گرانی میں اس کی پرورش کرتار ہا۔ بعدازاں اپنے چپا ہے (جوخود بھی امام تھا) جان بچا کر بھا گئے والا اور تاریخ کی بدنام ترین شخصیت کے ہاتھوں تربیت یافتہ بینوعمر لڑکا امام بن گیا اور اس کے بیروکارنزاری کہلائے۔ اس فرقے کا مرکز ایران میں قزوین کے شال میں ضلع اور بار میں واقع تھا، اس کوشکرے کا گھونسلا (Eagle's Nest) اور بعض گدھ کا گھونسلا (Vultur's Nest) کہتے تھے۔ تاریخ میں اسے 'قلعۃ الموت' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

نزاری امامت کا خفیہ سلسلہ ایران میں جاری رہا اور انیسوی میں اس سلسلہ کے 45 ویں امام سن علی خان اپنے محن ایرانی حکمران فتح علی شاہ قاچار کی حکومت پر قبضہ جمانے کے منصوبوں میں ناکامی پرنقل مرکانی کرکے ہندوستان آگے اور بمبئی اور محکمران میں قیام کیا۔ نزاریوں کے اس امام کی اگر چہ حاکم ایران سے نہیں بی لیکن انہوں نے اپنالقب وہ ہی رکھا جواس حکمران نے اسے ایک مرتبہ خوش ہوکر ویا تھا یعنی 'آ فاخان' چنانچان کا فرقد آج کل نزاری کے بجائے''آ فاخان' کہلاتا ہے۔ آج کل اس سلسلہ کے انجابی مویں امام کر کم الحسینی (کہنا عبدالکریم جا ہے، یہال صرف معروف نام کا ذکر مقصود ہے) المعروف بدآ فاخان چہارم سلسلہ کے انجاب سویں امام کریم الحسینی (کہنا عبدالکریم جا ہے، یہال صرف معروف نام کا ذکر مقصود ہے) المعروف بدآ فاخان چہارم نزاریوں کے مولا با پا اور صاحب الزمال ''حاضرامام'' کہلا تے جیں۔ ایران کی نزاری امامت کے زمانے میں ان کے خفیہ داعیوں نے شالی ہندوستان ، تشمیر، ملتان اور گجرائت وغیرہ میں سرگری دکھا کر جن لوگوں کو اساعیلی باطنی نزاری بنایان کو خواجہ کہا جاتا تھا جو بگر کر خوجہ اور پھر کھوجہ ہوگیا۔ اساعیلی کھوجوں سے بہی لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک داعی پیر شمس سبز واری تھا جس کا مزار ملتان میں ہے جہال سادہ لوح مسلمان اسے کپنجی ہوئی شخصیت اورولی اللہ بھی کرحاضری دیتے ہیں جبکہ یہ ایک خفیہ تو کے کا کارندہ تھا۔

نے ڈھونڈ ٹکالاتھااورا پے تاریخی ورثے کی حفاظت کے خیال سے اس پر خطیر رقم خرج کرر ہے تھے۔

یہ ہے پیرس کے مضافات میں ایک کل کے اندر لکتے ہوئے اس نقشے کے چھیے چھی داستان جوتاری کے صفحات میں سے جھا تک جھا تک کرہم اہلِ یا کتان کواپی طرف متوجہ کررہی ہے۔ اسامیلی فاظمی باطنی نزاری فرقد اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت کی تلاش میں ہے۔اس خواہش نے اسے حکومت کا تختہ النے کی کوشش میں نا کام ہونے برابران سے نکالا ،افغانستان کا'' در ہ کیان' اس کی پناہ گاہ ہنا لیکن اس کی تمنا کیں اس سے پچھسوا ہیں ، انگریزوں کے زمانے ہیں اس نے سندھ پر نظر رکھی اور انگریزوں کی مجمر پور مدد کی لیکن امید یوری نہ ہو تکی ، پھراس نے انگریزوں ہےمصر مانگالیکن انگریز استے فراخ دل نہ تھے کہ ان کو اتنا ہز اانعام دیتے کہ یہ بزارسال بعدایی سابقہ راجد ھانی میں لوٹ جاتے ، چرسکیا نگ کوا ساعیلی ریاست کے لیے چنا گیالیکن بات ندنی ،اب پاکستان کے ثالی علاقہ جات کو مجوزہ آغا خانی ریاست (جوحس بن صباح کی فاطمی خلافت یا ساعیلی حکومت کے دوبارہ قیام کے مشن کاسلسل ہے ) کے نقشے میں شامل كرنے كمنصوب جارى بيرلكن شميرى ايك ايك انج زمين كے ليے آخرى سانس تك لانے كا اعلان كرنے والے حكران نامعلوم وجوہ کی بنا پر خاموش میں۔ شالی علاقہ جات کی بلند ممارتوں پر پاکستان کے فوجی حجمنڈے کے بجائے آغا خان کا'' پراسرار حجمنڈا'' مائی فلیک (My Flag) لبراتا ہے۔اس میں سبزر مگ کوجس سے عام طور پر مسلمان اور عالم اسلام مراو ہوتے ہیں ،مرخ رمگ سے جو كفر كى علامت ہے، کاٹا گیا ہے، ان رنگوں کے اوپر ہندووں کے نشانِ فتح ''ترشول'' ( تین شاخوں والا تیر جھے شکر بھگوان اپنے ہاتھوں میں تھا ہے رکھتے ہیں ) کوشیت کیا گیا ہے۔ (آغا خانیوں کی ہندووں سے جدی پشتی وابستگی اوراس کے اسباب ایک مستقل بحث کاموضوع میں )اس کے اوپر'' امامت کا تاج'' وکھایا گیا ہےجس کے نیچانچا سعدد دائر سے انچا س اماموں کا عدد ظام کرتے ہیں۔ (آغاخال یو نیورٹی کےمونوگرام میں بنے ہوئے سورج کی انتجاس کرنیں بھی ای مطلب کی تر جمان ہیں ) طالبان نے جب درہ کیان فتح کیاتو جعفر نادری کے شاہی کل پریمی جھنڈ البرار ہاتھا۔ انہوں نے اے وہاں سے اتار کریا کتان کے شانی علاقہ جات کے خلاف پٹیتی سازشوں کونا کام کردیا ۔گزشته دنول جب آغاخان یا کستان تشریف لائے توصدریا کستان سے ملاقات کے وقت درمیانی میز پریا کستان کے قومی حبینڈ ہے کے ساتھ ان کامخصوص پر اسرار حبینڈ البرار ہاتھا۔ ہمارے ارباب اختیار کے لیے مقام فکر ہے کہ خفیہ اور پراسرار تاریخ ر کھنے والی اس جماعت کا تیار کرو و پر چم آخر کس چیز کا تر جمان ہے؟ ان کا لگ تر انداور خفیہ فورس کس تاریخی تمنا کی نشاند ہی کرتی ہے؟ سالباسال ہے مولا حاضرامام کے لیے الگ ریاست کی جدوجہد کرنے والے اور خلافت عباسیہ کوبھی تسلیم نہ کرنے بلکہ اسے تو ڈکرا ہے لیے الگ ریاست بنانے والوں کوہم کیونکر مراعات پر مراعات اور سہولتوں پر سہولتیں دے رہے ہیں؟ انہوں نے ایران کوجس نے انہیں صدیوں پناہ دی، نہ بخشا، ہندوستان کی فتح کاعظیم کارنامہ انجام دینے والے سیدسالار سلطان شہاب الدین غوری کوشہید کیا،مغلیہ سلطنت کےخلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، آخروہ کس طرح، کس اعتبارے اور کس بنیاد ہر جمارے لیے بیضرر ٹابت ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہو جھتے اور دیکھتے سمجھتے ایک اور تاریخی حادثے کی طرف جارہے ہیں؟ دنیا آغاخان کو ہے تاج بادشاہ کہتی ہے کیکن در حقیقت وہ '' بےریاست باتا ن بادشاہ'' بے۔ابیابادشاہ جس کے لیے تاج بنالیا گیا ہے اوراس تان کے لیےریاست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمارے وطن عزیز کے ایک جھے کا انتخاب کیا گیا ہے۔"قلعة اَلَموت" کی بنیادیں رفائی ترقیاتی اداروال کی شکل میں رکھی حاچکی بس اور ملک وقوم کے محافظ سورے میں۔

## شيرميسور کی يا دميں

آج سے تقریبا دوصدی پہلے 4 مئی 1799ء کی بات ہے۔ مئی کی ایک گرم دو پہرتھی۔ سورج کی کرنوں سے جھلسادیے والی تیز دھوپ خارج ہوکر ماحول کو آئش کدہ بنائے ہوئے تھی۔ یوں تو گرمیوں کی دو پہر میں دیے ہرطرف سناٹا جھایا ہوا ہوتا ہے اور چند پرند بھی دھوپ کی شدت سے بیچنے کے لیے درختوں کے سائے میں دیکے ہوتے ہیں لیکن آج عام دنوں کی ہی بات نہ تھی۔ آج کی خاموثی کچھ پُر اسراوسم کی تھی۔ ہر چیز پرایک بے نام ہی ادای چھائی ہوئی تھی۔ سارا ماحول غمز دہ اور رنجیدہ تھا۔ گرم اور ختک ہوا جل رہی تھی۔ سارا ماحول غمز دہ اور رنجیدہ تھا۔ گرم اور ختک ہوا چل رہی تھی۔

ریاست میسور میں دریائے'' کاویری' کے کنارے قائم'' سرنگا پنتم'' کا قلعہ گردوپیش کے جاذب نظراور دلفریب مناظر کے لیے مشہور تھالیکن آج ان مناظر پر بھی اداسی اور پڑ مردگ حجمائی ہوئی تھی۔ شاید آخ درختوں، چھروں اور چرندوپرند کو بھی احساس تھا کہ ہندوستان کی قسمت پرمسلمانوں کی بدا ممالیوں کے سبب مہر لگنے والی ہے۔

سالہاسال کی بے نوری کے بعد جوایک دیدہ ورچین میں پیدا ہوا تھا آج اہلِ چمن کی نالاَئقی کے سبب ان سے چھنے والا ہے۔ آج اس جوان رعنا ،اس مرومؤمن ،اس مجاہد وراں ،اس غازی بے بدل کی شہادت کا دن ہے جو ہندوستان پرطاغوتی یلغار کے راستے میں آخری رکاوٹ تھا۔ آج آسان پراس صاحب عزم ویقین کے استقبال کی تیاریاں ہیں جو ہندوستان کا وہ واحد فرماں روا ہے جے عین میدانِ جنگ میں شہادت کا مرحبہ بلند نصیب ہوا اور رہتی دنیا تک اس کے نام کوعزت وسرفر از کی کا نشان بنا گیا۔

اسلام نے دنیا کوئی ایسی نامور شخصیتیں دی ہیں جن پرتمام انسانیت فخر کرسکتی ہے۔ بندوستان میں مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ بھی اپنے دامن میں کئی گو ہرآ بدار کھتی ہے گر کچھ شخصیتیں اپنی ذات میں ایسی بلنداور مثالی ہیں اوران کی قربانیاں اور جہدوا خلاص ایساسبتی آ موز اور جذبات آ فریں ہے کہ ان کا نام سنتے ہی انسان کا ذہمن عقیدت و محبت سے لبریز ہوجا تا ہے اوران کی زندگی کی وہ مخصوص شان ان کا نام کان میں پڑتے ہی سامنے آ جاتی ہے جس نے انہیں شہرت دوام اور عزت لازوال بخشی ۔
کی زندگی کی وہ مخصوص شان ان کا نام کان میں پڑتے ہی سامنے آ جاتی ہے جس نے انہیں شہرت دوام اور عزت لازوال بخشی ۔
شجاعت و جوال مردی کے حوالے ہے ایس شخصیات کی ابتدا سیف اللہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ ہے ہوتی ہے اور پھر آخری وور میں بندوستان کی تاریخ میں شیر میسور سلطان فتح علی فیوشبیدر حمد اللہ کا تام لا فانی شہرت رکھتا ہے۔ سیف اللہ تو

اور پھرآخری دور میں ہندوستان کی تاریخ میں شیر میسور سلطان سے علی نیپوشہیدر حمد اللہ کا نام لا فائی شہرت رکھتا ہے۔ سیف اللہ تو تھے ہی سیف اللہ ، ان کی عظمت کو دنیا کے ہر مؤرخ اور عسکری تجزید نگار نے تسلیم کیا ہے لیکن سلطان ٹیپو بھی ایسی مجیب وغریب شخصیت تھے کہ انسان جتنا ان کی شخصیت ، میرت اور کارناموں کا مطالعہ کرے جیران سے جیران تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ یارب! ایسی چنگاری بھی اپنے خاتمتر میں تھی۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو، دو پھے کرد کھا کمیں جووہ کہتے رہے ہوں۔

سلطان شہیدر ممالقدنے اپنے تول کو جو ضرب المثل بن چکا ہے: 'شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی سے

بہتر ہے''، اپناخون دے کراییا بچ کرد کھایا کہ رہتی و نیا تک ان کی جواں مردی، بے جگری اور اولوالعزمی کی مثال کے طور پر باقی رہے گا۔ سلطان شہید شیروں کی طرح بیجے اور شیروں کی طرح جان دی اور مسلمانوں کے لیے مثال قائم کر گئے کہ زندہ رہ کر جینے کا مزہ اتنائیس کہ اس پر یہ بچھ کرا ہے بیچھے برانام چھوڑ اجائے ، مزہ تو وہ ہے جومر کر جینے کے بعد ملتا ہے۔

سلطان شہیدر حمداللہ پر ہمارے ہاں جیسا کہ اس عظیم تخصیت کا حق تھا، کا مہیں ہوا ۔ ٹی چی چندا یک کتابیں ہاتی ہیں۔
ہماری قوم کو رزینانے اور ان کے ریکارڈ اوپر تلے جماکر گنے اور خوش ہونے سے فرصت ملے تو اسے اپنی تاریخ کی ان عظیم شخصیتوں پر توجہ دینی چاہیے جو کسی اور قوم میں ہوتے تو آج وہ ان کے مقبول ترین ہیروہ وقے اور ان کے حالات اس قوم کے سخصیتوں پر توجہ دینی چاہیے جو کسی اور قوم میں ہوتے تو آج وہ ان کے مقبول ترین ہیروہ وقع کے رابان پر ہوتے ۔ سلطان جیسی شخصیت کے تذکر سے ہماری نسل میں ایسے فرزندوں کو جنم دیتے کہ ہم کم از کم اپنے ان محسنوں کے قاتلوں سے انقام نے سکتے مگر آج میسور کے کتب خانے کی کتابیں لندن کی لا ہمر پر یوں کی زینت ہیں، سلطان کا اسلحہ اور استعمال کی نجی اشیالندن اور اسکاٹ لینڈ کے چائب خانوں میں ہیں، اس کے شابی خزانے کے فیمتی تو اور ات برطانیہ کے اور اس کی سلطنت کو لوٹ کر ہم پر کتنا ہو اظلم کیا تھا اور اس ظلم کا انقام ہم نے نہ لیا تو آج جس طرح دشن کے سامنے ذلیل ورسوا ہیں، کل قیا مت کے دن اسے محسنوں کو بھی منہ در کھا سکیں گے۔

ہم نے سلطان کی زندگی ،اس کا نظریہ اوراس کامشن نئ نسل کے سامنے بچھ طرح متعارف نہیں کروایا ور نہ ہم میں گئی ایسے ٹمپو پیدا ہوتے جن کی تلوار کی کاٹ وشن کوسات سمندر یار تک سہائے رکھتی ۔

مئ کامہین آتا ہے اور گزرجاتا ہے لیکن سلطان پر نہ کوئی ہیمینار ہوتا ہے نہ ندا کرہ ۔ کوئی تصویری نمائش نہ تقریری یا تحریری مقابلہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی بھی ہے تو میڈیا ہیں اے اتی جگہ لتی ہے جیسا کہ چندیتی جع ہوکرا ہے آبادا جداد کی عظمت پر دور ہے ہوں ۔ اس میں شک نہیں کہ سلطان ٹیچو کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مسلمان بتیم ہوگئے تھاوراس وقت تک بتیم می رہیں گے جب تک ہم اس غداری کا کفار وادانہیں کرتے جواس عظیم شخصیت کے ساتھ ہم نے کی اور یے کفار وادانہیں ہوسکتا جب تک سلطان کے نظر یے اور مشن کوئیں سیجھتے اور اتنا پڑھ کھی کرخودکو تیانہیں کرتے کہ خودکواس کے وہمنوں سے انتقام کے قابل بناسکیں۔

مؤرجین کا اتفاق ہے کہ مشرق ہیں ٹیپوسلطان شہید رحمہ اللہ جیسا دلیر، بہاور، محب وطن، علم وجہاد کا علمبر دار اور سیاست وشجاعت کا جامع عظیم سیدسالار پیدائبیں ہوا۔ اس نے جن نا مساعد حالات میں ابنوں کی جفا کاریوں اور دخمن کی مکاریوں کا سامنا کیا اور غیرت و شجاعت کی عظیم مثال قائم کی اس کی نظیر ہیں ملتی۔ تاریخ کے جس طالب علم نے بھی سلطان کا مطالعہ کیا ہے سے بیٹے میں یاک محسون نہیں ہوتا کہ اس جیسے بیدار مغز، معاملہ نہم ، نیک دل، عوام ووست اور مرد میدان حکمران کے ساتھ و نیا پرست امرا اور ضمیر فروش وزراغداری نہ کرتے تو آج ہندوستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ مگرا خلاقی گراوٹ جس طرح ہم لوگوں میں سرایت کرچکی تھی اس کا انجام بہی ہونا تھا کہ قدرت ہم سے بیغیر معمولی شخصیت جھین لے اور ہمیں خلامی کے ذلت ناک گڑھوں میں دھکیل و یاجائے۔ مال کا انجام بہی ہونا تھا کہ قدرت ہم سے دینے معمولی شخصیت جھین سے اور ہمیں خلامی کوئی علم نہیں تھا کہ فدار اب ملت نے ماریک کوئی ملم نہیں تھا کہ فدار اب ملت سے نار مجابد ساتھیوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ فدار اب ملت سے ناموس ملت کا سودا کرلیا ہے۔ سرنگا پیٹنم کے قلع میں تقریبا ایک سال کا راشن موجود تھا، اسلی اور وافر مقدار میں و خیرہ ناموس ملت کا سودا کرلیا ہے۔ سرنگا پیٹنم کے قلع میں تقریبا ایک سال کا راشن موجود تھا، اسلی اور وافر مقدار میں و خیرہ میں ملت کا سودا کرلیا ہے۔ سرنگا پیٹنم کے قلع میں تقریبا ایک سال کا راشن موجود تھا، اسلی اور وافر مقدار میں و خیرہ

تھا، قلعے کی حفاظتی تصلیں مضبوط تھیں، جوانوں اور کمانڈ رول کے حوصلے بلند تھے، سلطان جیسے ہر دلعزیز حکمران کی موجودگی سے عوام وخواص میں جذبہ مؤمنا نہ کی لہر دوڑی ہوئی تھی میسور کے جواں مرد باشندے اس سے قبل انگریزوں کو متعد دمعرکوں میں شکست دے چکے تھے اور وہ اس مرتبہ بھی گورے بندروں کی دُرگت بنانے کے لیے پُرعزم تھے۔ دو پہر کے وقت عموما بندوستانی سپاہیوں کے کھانا کھانے اور قبلولہ کرنے کا ہوتا ہے، اس Relaxing Time میں سلطان بھی اپنی کمانڈ پوسٹ کے قریب آم کے ایک ویزر فقار گھڑ سوار پیغام رساں نے قریب آم کے ایک درخت کے بیچے کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ ابھی پہالقمہ ہی اُٹھایا تھا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیغام رساں نے انہیں انگریز فوج کے بھر پور حملے اور سلطان کے اہم ساتھی اور وفادار جرنیل سیدعبد الغفار کی شہادت کی خبر سائی۔

سلطان کواس پرشد ید حیرت ہوئی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی زندہ سلامت موجودگی اوردن کے اُجالے میں انگریز فوج کی ہمت نہیں ہوسکتی کہ قلع پر حملہ کریں نہ اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ مضبوط فصیل میں شگاف ڈ ال سکیں گرجلد ہی انہیں اندازہ ہوگیا کہ انگریز کی اس کا رروائی میں اس کی بہا در کی کا نہیں عیاری کا دخل ہے۔ سلطان نے اس وقت حسرت اور رنج کے عالم میں غداروں کو بدؤ عادی: ''اے غدارو! تم غداری کا انجام ضرور دیھو گے ، تبہاری نسلیں انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزاریں گی اور تم عاول کے ایک ایک دانے اور بیازی ایک ایک ایک ڈلی کے لیے ترسو گے۔'' بعد کے وقت نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہوا۔

جنگ کے اختیا م پرسلطان کا جسد قلعہ کے مرکزی درواز ہے ( Water Gate ) کے پاس لاشوں کے بہت ہوئے والے ہیں کا ختیا م پاس سے ملا۔ سلطان کے گرد پانچ سو سے زیادہ لاشوں کا انبار تھا۔ ان کا جسم کافی وقت گز رجانے کے بعد بھی گرم تھا اور بدن کی تازگ بالک زندہ انسان کی طرح تھی۔ ان کا ہاتھ مغبوطی ہے ہلوار کے دستے پر جما ہوا تھا۔ موت ان کارعب ود بدبہ نہ چھین کی تھی۔ سلطان کے پاس شاندار جنگ ہتھیا روں کے علاوہ کیلی اسکوپ، پانی کی بوتل ، ایک تبیج اور دُعاوُں کی کتاب تھی ۔ مؤخر الذکر دوچیزیں ہمیشداس کے پاس ہوتی تھیں۔ انگریز سپانیوں نے سب چھے چرائیا اور ایسا چرایا کر آج ہمارے پاس سلطان کا اتنا ترکہ بھی نہیں کہ اس کی یا در ندہ رکھ سکیں۔ البت ایک جیز الی جوسلطان کا ترکہ جی نہیں کہ ترین مقدرت کا لاز وال عطیہ سے اوروہ ہے ہمارا ملک یا کستان۔

پاکستان، سلطان نمپوشہید جیسے لوگول کی قربانیوں کے صلے میں ملا ہوا قدرت کاعظیم تحقہ ہے۔ دشمنوں کی کوشش ہے کہ اسے شیرول کی کچھار کے بجائے گیدڑوں کامسکن بناڈالیں۔ دیکھنے کی بات سے کہ ہم ان ناپاک ارادول کامقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟؟

#### **بہتے لہو کی گواہی** (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر)

ان دونوں واقعات کا تعلق ایک جیسے حالات ہے ہے تیکن دونوں میں کر داروں کے مزاج اور طبیعت کا پھی فرق ہے۔ جومعنی خیز بھی ہے ،سبق آموز بھی اور غازی عامر عبد الرحمٰن جیمہ کی بابر کت شہادت اور یادگار کا رنامے سے متعلق بھی ،....مغرب کے دانش ور اور مفکر نجانے کس گھائے کا پانی پیتے ہیں کہ آئییں مسلمانوں کی نفسیات سمجھ نہیں آر ہیں۔ ان واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کے ضمیر میں گذر ھے ہوئے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لافانی اور اٹل جذبات کو سمجھ اور مغرب کو سمجھانے میں بھی مدد کی جاسکتی ہے۔

پہلا واقعہ آج سے تقریبا دس ال قبل اس وقت پیش آیا جب کرا چی میں اسی بیڈ میٹ کسا منے آئیں جن پراللہ رسول کامبارک نام لکھا ہوا تھا۔ کچھاوگ اس کے نمو نے لے کراس جامعہ میں آئے جہاں بندہ خدمتِ افتار مامور تھا۔ وہ اس واقعے کے متعلق فتو کی جان ہندہ خدمتِ افتار مامور تھا۔ وہ اس واقعے کے متعلق فتو کی جان کی ضرورت نہیں ، کون مسلمان ہے جواس کا متم نہیں جانتا ؟ لیکن جولوگ اس طرح کی ہاتوں میں مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں دراصل وہ ابناد کھڑ اسانے ، نم وغصہ کا اظہار کرنے اور مفتیان کرام کواس المناک واقعے سے آگاہ کرے اس کے تدارک کے لیے لائے عمل جاننا چاہتے ہیں بلکہ ان کے زمن میں بہذوا ہش چھی ہوتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک بات پہنچادی جوان چیز ول کے تدارک کے اصل حق دار، فرمددار اور دبی معالمات میں ہمارا آخری سہارا ہیں ، اب آگے کی کارروائی ان کو چلائی جاہیے ، ہم تو ان کے پیچھے ہمقتری اور معاون ہیں۔

اس صورت ِ حال میں محض فتو کی و سینے سے کیا ہوسکتا ہے؟ کراچی کا ایک اخبار (بندہ کا ان دنوں کسی اخبار یا اخباری دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا) روزاس حوالے سے ایک فتو کی شائع کرتا اور بہت شہرت کما تا۔ بندہ کا نکتہ نظراس وفد کے سامنے بیتھا کہ آپ لوگ فتو کی لینے کے بجائے قانونی کارروائی کریں اور علاقے کے عما کدین مل کرتھانے کچبری کے ذریعے ایسے افراد کے خلاف شوس قانونی اقدام کی فکر کریں اور ترتیب بنا کمیں۔ قانون کے رکھوالوں کوفتو کی کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے آئین اور قانون کی روسے میں تھیں جرم ہے اور قانون کے ذمہ داراس پرفوری کارروائی کے پابند ہیں۔

حاضرین میں ہے کچھ کا اصرار تھا کہ فتوئی دیں۔ بندہ کا کہنا تھا کہ فتوئی تو ضرور آپ کوئل جائے گالیکن اس کو لے کرکس کو دکھا کمیں گے؟ تو بین رسالت کے متعلق فتوئی کی مسلمانوں کو کیاضرورت ہے؟ البتہ کوششوں کا زُنْ دارالا فتاء کی طرف پھیرے رکھنے میں جتنی دیر لگے گئی تب تک بحرم اپنے گرد حصار تھنے کو کا فون کی گرفت سے محفوظ یا آپ کی پہنے ہے دور جاچکا ہوگا۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ ایک چاچا جی کھڑے۔ انہوں نے کہا:''مولا ناصیب نوعمر ہے لیکن بات میچے کہتا ہے۔ ہم سب اس کو فاط بچھتے ہیں جبی تو یہاں آئے ہیں۔ جب غلط بچھتے ہیں تو فتوئی میں کیا ہو چھنا جا ہے ہیں؟ علائے کرام کے پاس چکر لگا کران کو پریشان کرنے سے کیا ہوگا۔ اب یہاں سے اُٹھو! سب ٹل کر تھانے چلتے ہیں اور قصہ نمٹائے ہیں۔ فتوئی بی چاچو وہ دنبانی بھی مل چکا ہے۔''

چا چا جی ان پڑھ تھے، انہوں نے فتویٰ کا تلفظ فاکی زیر کے ساتھ ' بیتویٰ' کیا تھا۔ شکل وصورت سے فریب معلوم ہوتے تھے گران کے ایمانی جذبات و کیمنے والے تھے۔ یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ ان کو (دیگر حاضرین کو بھی ) اسم الہی کی باد بی سے زیاوہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تام کی بے حرمتی پر غصہ تھا اور ان کا بس نہ چانا تھا کہ ایسے مردود کو کچا جہا کی یازندہ ادھیر ڈالیس ۔ چا چا جی نے الودائی سلام کیا اور تو بین رسالت سے مرتکب کو اس کے انجام تا کہ بہتی ان کا جوانوں والا مصم فلا ہر کرتے رخصت ہو گئے۔ ان کا فتو کی بھارے پاس وحرار ہا۔ نجانے کیا گزری لیکن بردھا ہے بیس ان کا جوانوں والا انداز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو چا در پر لکھاد کھر کربار بارکڑھنا اور بل کھانا آج تک یاد ہے۔

تکو پی طور پرابلِ اسلام کول و د ما ش کے نہاں خانوں میں و دیت کردی گئی ہے بلکہ عمو ما یہ ہوتا ہے کہ دین دارلوگ اپنی نیکیوں کے بعرم میں سوچتے رہ جاتے ہیں اور و نیا دارا سے ذریعہ نجات وشفاعت بجھ کرمیدان مارجاتے ہیں۔ عازیانِ ناموںِ رسالت کی فہرست پرایک نظر ڈالیے آپ کو "و رضعنا لك ذكر ك!" (اور ہم نے بلند کردیا تیرے لیے ذکر تیرا) کا تکو پی اعلان پوری آب وتاب سے جگمگا تاد کھائی دے گا وراس کے جلومیں سرخی شبادت سے دیکے جو پھول بہارہ سے بوں گے، یہ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اُمتی ہوں گے جن کو دنیا والے بلاوجہ ہی اوجورا مسلمان تجھنے کی فلطی کرتے ہیں۔

غازی عام چیمہ کود کھے لیجے! طالب تھا نہ مُلا ، مجاہد نہ سند پندنہ بنیاد پرست .....اسکول میں پڑھا، کا کی میں رہا،

یورپ کی یو نیورسٹیوں میں پہنچ گیا، گرایمان کی چنگاری ماحول کی چکاچوند ہے بھی بھی بھی بھی بھی ہے ، یورپ کے منصوب ساز جب بھی ہمارے ہاں فحاشی بیمیلا نے اور بکاؤٹتم کی جنس کا مول لگانے کے بعد سے بحضے لگتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کوروند ڈالا ہے ، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوجاتا ہے کہ ان کے سارے اندازے ان کا منہ چڑاتے اور سارے منصوب دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب چیمہ خاندان کے اس خوش نصیب کود کھے لیجے جس نے مسلمانوں کو پھر ہے سرا مُشاکر جینے کی اُمنگ اور حوصلہ یا ہے اور اس اندازے دیا ہونے کہ میں اپنے مسلمان اور پاکستانی ہونے پر رشک آر ہا ہے۔ اب یورپ کے احمق ، بدتہذیب اور اخلاق سے عاری کم ظرف ایڈ پٹر جو چاہیں چھاہیں ، اکیلیاس شیر جوان نے انہیں ان کی حیثیت جنادی ہے۔ اس نے انہیں باور کراد یا ہے کہ گوری چڑی منڈ ھے ہوئے ان گندے اور بدتمیز بندروں کا وجود غلاظت بند پوٹی ہے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ چیمہ شہید کے واقعے سے ہی چھا ہے کہ دنیا ہیں جب تک مسلمان ما کین کلمہ پڑھ کرا ہے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں گی ان میں ایسے شیرصفت بیدا ہوتے ہو جی کہن کے دور کھی گی۔ ویس کے جن کے دور کھی گی دھار شیطان کے جیلوں کو خوفر دور کھی گی۔

بندہ ہے کی نے پوچھا: ' غازی کے کیامعنی ہیں کہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا جزبن جاتا ہے؟ ' عرض کیا: '' کہتے تو یہ اس سعادت مندکو تھے جو جہاد میں شریک ہولیکن آج کے دور کے ترہے ہوئے اور کفرید دنیا کے ستائے ہوئے مسلمانوں نے یہ معزز لقب ان جوال مردوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو گستار خ رسول پر جملہ کرے۔ پھر چاہاں کو جہنم تک مسلمانوں نے یہ معزز لقب ان جوال مردوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو گستار خ رسول پر جملہ کرے۔ اور موج ہی موج ہے۔ یہ ایس میٹرایار، وارے نیارے اور موج ہی موج ہے۔ یہ ایسا کھر اسوداہے جس میں خسارے کا احتمال ہی نہیں۔

ذراایک نظتے پرسوچے! یورپ کے ماحول میں رہنے والے دنیاوی تعلیم یافتہ نو جوان کی وہ کون کی نفسیات ہیں کہ وہ اپنا مستقبل، جوانی، خواب سب کچھ نج کر ایک شکاری چاتو خریدتا ہے (اے ار مان! کسی طرح یہ یادگار چاتو پاکستانیوں کوئیس ال سکتا) اخبار کے دفتر کا پیتہ معلوم کرتا ہے، سکیو رٹی کا حصار تو ڈکر ایڈیٹر کے کمرے میں جا گھستا ہے، پنجر کی نوک سے بد ہو کے اس بورے کو چیرتا بھا ڈتا ہے، عدالت میں سینہ تان کر ایسی حالت میں فخر ہے '' اقر او چرم'' کرتا ہے جبکہ اس کو چاروں طرف خونخوار بھیڑ بے نظر آ رہے ہیں جن ہے کسی لحاظ، مروت کی امید نہیں۔ جن کا سفا کا خدر قرید وہ دوران تفتیش بخو بی دیکھ چکا اور جن کے خطرناک ارادے وہ اچھی طرح بھانپ چکا ہے۔ یہ فدائیا نہ جذبات، یہ غیرت دھجاعت، یہ بے خونی و جرائت ہی مسلمانوں کی وہ لا فانی اور لاز وال روایت ہے جو حب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اعجاز آ فریں برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری بیچان اور مای افتخار ہاور جواہل مغرب کی ہزار کوششوں کے باوجودابل اسلام کےدلوں سے کھر چی ہیں جاسکتی۔

> سلام اس نبی پرجس کے امتی اس کے دیوانہ وارشیدائی ہوتے ہیں۔ سلام ان امتیوں پر جوا پنے نبی کے ایسے سر فروش فدائی ہوتے ہیں۔ سلام ان خوش نصیبوں پرجن کے گھر ایسے خوش بخت پیدا ہوتے ہیں۔ سلام ان ماؤں پر جوایسے شیر دل سپوت جنتی ہیں۔ سلام ان بہنوں پر جوایسے عظیم بھائیوں کی پرورش کرتی ہیں۔

سلام ان جوال مردول پر جوالیی انمٹ روایات قائم کرجاتے ہیں۔

پہلے مسلم دنیا شاید صرف اس شیر بچے پر فخر کرتی جو گستاخ رسول پر قاتلانہ جملے میں کا میاب ہوجاتا، اب وہ جواں مرد بھی ان کا ہیر داور آئھوں کا تا را ہوگا جوان کی طرف ہے اس فرض کفالید کی ادائیگی کی محض کوشش کر لے گا۔ جرمن حکام کوعلم ہوتا کہ ان کا ظلم پے رخ اختیار کر جائے گا تو وہ ہرگز ایسااو چھا اقد ام نہ کرتے گر خدانے مسلمانوں کوئی زندگی دین تھی ، سووہ ل چھی ہے۔

چیمہ جی! جب سرکار (صلی اللہ علیہ دسلم) کی خدمت میں حاضری ہوتو ہم حسرت زدہ گنبگار اُمتوں کا سلام بھی پہنچادینا۔ تر ہے ہوئے ار مانوں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا پیغام گوش گز ارکردینا۔عرض کردینا کہ آپ (صلی اللہ علیہ دسلم) کے اُمتی کتنے ہی گنبگار سہی ،مگر ناموسِ رسالت پر پہلے بھی مجھوتہ کیا نہ آیندہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے سکتے جذبات، تڑبیتے ار مان، نا آسودہ حسر تیں اور بہتا لہواس پر کواہ ہے اور ہم قیامت تک اس کواہی کو زندہ و تابندہ رکھیں سے۔

## عشق کی بازی

#### حذبون كي صدافت:

بدآج سے تقریبا چارسال قبل کی بات ہے۔ بندہ ملک کے ایک معروف اور مؤقر دین ادارے میں افتاء کے شعبے سے منسلک تھا۔ روز کی ڈاک میں دینی امور کے بارے میں یو چھے گئے سوالات پرمشمل کئی خطوط موصول ہوتے تھے۔ایک دن امریکا کی ایک جیل ہے ایک نوجوان کا خطآ یا جس میں اس نے اپنی موت کے بارے میں استے عام انداز اور تھہرے ہوئے لب و لہجے میں سوال کیا تھا جیسے کوئی محض اینے ملنے جلنے والوں سے'' ہور سناؤ'' کہد کر حال احوال دریادنت کرتا ہے۔ بندہ کواس کے پرسکون لیج، موت کےخوف سے آزادی اور آخرت کی زندگی کے شوق کی کیفیت بھانپ کررشک آیا کہ ایک عام سے نوجوان کا ول ایمانی جذبات اور شوق شہاوت ہے کس قدر لبریز ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے مجبور کرنے اور وکیلول کے سمجھانے کے باوجود آخرت کے شوق میں نہ صرف یہ کہ تل کا اعتراف کرنا حیا ہتا ہے بلکہ امریکی حکام کواس کی وجوہ بتا کران کو یہ پیغام دینے کا آ رز ومند ہے کہا گروہ مسلمانوں کی زند گیوں ہے تھیلتے رہیں گے توانہیں دنیا سے طول وعرض میں ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گااور سیہ ر دعمل ان مسلمانوں کی طرف ہے بھی ہوگا جومعروف معنوں میں شدت پیند ہیں ندان کا کسی جہادی تنظیم سے با قاعد ،تعلق ہے اور پھرامر یکی حکام چاہیں بھی تواس فطری جذیے کو دہشت گردی یا مذہبی جنون کہدکر دبانہیں سکیں گے۔

#### مجھےفتوی در کارہے:

بینو جوان عامل کاس شہید تھا جو تاریخ کے صفحات میں غازی عامل کاسی شہید علیہ الرحمة کے نام سے شہرت دوام یا گیا ہے۔اس نے ہم سے بوچھاتھا کدریائتی عدالت نے اس کی بیان کردہ وجوہ (کمفتول امریکی افسر کی مسلمانوں کے قاتل تھے اورمسلسل مسلمانوں کی جان و مال کونقصان پہنچانے کے منصوبوں کا حصہ بنے رہتے تھے )تشکیم نہیں کیں اورانہیں سزائے موت کا تھم سنایا ہے۔اب اگروہ سزا کے خلاف وفاقی عدالت میں اپیل کریں تو کیس مزید 5،4 سال چل سکتا ہے۔اگروہ اپیل نہ کریں (بعد میں اپیل ندکرنے کی وجدخودشہید کے انٹرویو سے بیمعلوم ہوئی کہ وہ اس میسے کو چرب زبان امریکی وکلا کی فیسول پرخرج کرنے تے بجائے کسی مستحق مسلمان کودینا چاہتے تھے) توبیلوگ مجھے سزائے موت دے دیں گے، کیا میری موت اسلام کی رو ے شہادت ہوگ؟ مجھےفتوی درکار ہے کہ کیا کرنا جا ہے؟ ہم نے انہیں جواب میں لکھا: ' کفار کے ہاتھوں آنے والی موت بہرحال شہادت ہے۔ آپ کو پینعت مبارک ہولیکن اس نعت عظلی کے حصول کے شوق میں ان کواپیے قبل پر قدرت دینا درست نہیں۔ آپ ہر جائز طریقے سے اس سزا کے نفاذ کومؤخر سے مؤخر کرتے رہیں۔اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی دست گیری فرمائیں۔اس حیات فانی کے جتنے لیح میسر ہوں انہیں عبادت اور نیک کاموں میں صرف کریں۔اپنے اوقات کواس طرح ترتیب دیں کہذکروعبادت، وین کتب کا مطالعہ، قیدی ساتھیوں کو دین کی دعوت وغیرہ امور خیر مناسب مقدار میں سمویے ہوئے

ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔'' من کی و نیا:

اس وقت بندہ کواندازہ نہ تھا کہ بیہ خط ایک تاریخی حیثیت اختیار کر جائے گا اور اس کےمندر جات مسلم نو جوانوں کے لیے ایمان کی تاز گی اور قلب کی سرشاری کا سبب بنیں گے ۔ پیچھلے دنوں جب بی بی می شہید کا بیر مکالمہ بنا:

''سوال:ایمل کای! آیندہ چھتیں گھنٹوں میں آپ کوسزائے موت دے دی جائے گی یابا تی زندگی آپ کوامریکی جیل میں گزار ناہوگی۔لیکن ان دونوں میں ہے آپ س سزا کوڑجے دیں گے؟

جواب: ظاہر ہے کہ میں عمر قید کوسز اے موت پرتر جیح دول گا، زندگی خدا کی امانت ہے اور خدا کا تھم ہے کہ زندگی کو بچانے کی ہرممکن کوشش کرو۔ میں نے اپناسار امعاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے کہ وہی کوئی بہتر صورت نکالے۔''

ید مکالمہ من کر خیال آیا کہ اس خط کوتو سنجال کر رکھنا جا ہے، ممکن ہے ہماری نجات کا پروانہ ثابت ہو۔ اب آپ شہید کے اپنے انقال سے چند سمنے قبل کیے گئے یادگارا نٹرویو کے کچھ حصے ملاحظہ تیجیاورا س میں درج بعض مکالموں سے اندازہ لگائے کہ ایمان جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو تن کی دنیاجیسی بھی ہولیکن من کی دنیا کے چن زار میں کیسے کیسے خوشبودار پھول بوٹے اگ آتے ہیں۔

سوال: آپ كااصل نام كياب؟

جواب: میرااصل نام جومیرے والدنے رکھا ہے ایمل خان کاس ہے۔ غلطی سے اسکول کے ریکارڈ اور شناختی کارڈ میں میر ایمل خان کاس اندراج ہوگیا ہے۔ میر ہمارے علاقے میں بلوچ اپنے نامول کے ساتھ لکھتے ہیں۔ میں پٹھان ہول بلوچ اپنے نامول کے ساتھ لکھتے ہیں۔ میں پٹھان ہول بلوچ اپنے ناموں اس لیے ''میر''میرے نام کے ساتھ خلطی ہے لگ گیا ہے۔ میراجواصل نام ہوں اس لیے ''میر''میرے نام کے ساتھ خلطی ہے لگ گیا ہے۔ میراجواصل نام ہود واپسل خان کاس ہے۔

سوال: آب امريكاكب آئے تھے؟

جواب: مين 1990ء مين آياتها\_

سوال: تمس ليے؟

جواب: میراایک دوست یهال پرر متاتها۔ دویهال کامستقل رہائش تھادہ یہال ورجینیا میں رہتا تھا۔ میں یہال آیا تھا ایک ملک دیکھنا تھا بھر میں کچھاسینے بیسے ساتھ لایا تھا۔ میں نے کہا شاید کچھ پرنس کرلیں۔

سوال: آپ ڈیرہ غازی خان میں ہے جب آپ کوتراست میں ایا گیا، آپ ڈیرہ غازی خان میں کیا کررہے ہے؟
جواب: میرے کچھ ساتھی ہے انہوں نے کہا ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں وہاں پیان کی کوئی بزنس کی ڈیل ہے، کوئی سامان وغیرہ فریدنا چاہتے ہیں، افغانستان میں ہمیں رقم دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کا ساتھ ہونے ہے ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پڑھے ہیں، افغانستان میں ہمیں رقم دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کا ساتھ ہونے ہے ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پڑھے ہیں اردو بھی جانے ہیں۔ مجھے ان پر بھروسہ تھالہٰذا میں ان کے ساتھ پیل پڑا۔ وہاں جاکر آ دھی رات کو جھابہ پڑا اور مجھے گرفار کرلیا گیا۔

سوال: ایمل کای! آپ کوحراست میں لینے والے افراد امریکی اہلکار تنے یا پاکستانی؟ جواب: ان میں تین یا چارافراد امریکی تنے جبکہ دس یا بارہ لوگ پاکستانی تنے۔ بیکارروائی آومی رات سے وقت کی گئ

تقى\_

سوال: يهال لائے جانے ہے بل كيا آپ كو ياكستانى عدالت ميں پيش كيا كيا تھا؟

جواب: جی نہیں۔ مجھے پکڑنے کے بعد جس حوالات میں لے جایا گیا دہاں موجودایک پاکستانی گارڈ نے بتایا کہ بیامر کی سفارت خانے کی حوالات ہے، مجھے وہاں تین روز رکھنے کے بعد بذریعہ ہوائی جہازیہاں لایا گیا، مجھے کی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ گیا۔

سوال: آپ نے اقبال جرم تو کرلیالیکن کیا آپ عدالتی کارروائی ہے مطمئن ہیں؟

جواب: بی نہیں۔ اول تو پاکستانی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جھے وہاں سے اغواکیا گیا، پھر میری گرفتاری کے بعد یہاں کے ذرائع ابلاغ نے میرے خلاف انتہائی شدید پروپیگنڈ ہشروع کر دیا اور جھے پہلے ہی مجرم قرار دے دیا گیا۔ مقدمہ کی کارروائی کے دوران جیوری کے حضرات اس پروپیگنڈ ہے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے جھے پرلگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سرا تجویز کی جن میں عمر قید ، جر مانداور سزائے موت شامل ہے۔ میرے خلاف انتہائی متعقباند روپیا ختیار کیا گیا۔ میرے خلاف عدائی کارروائی بھی اس علاقے میں کی گئی جہاں جلے کا واقعہ چیش آیا تھا اور قانون کے تحت بیافدام بھی غلط تھا۔

سوال: آپ کے خیال میں حکومت پاکستان نے غیر ملکی المکاروں کو ایک پاکستانی شہری کو لیے جانے کی اجازت کیوں وی؟ جواب: میر نے خیال میں اس کی وجہ ملک کی سیا می صورت حال ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران آ کمین کی پرواہ نہیں کرتے اور غیر ملکی راہنماؤں کے دباؤمیں باآسانی آجاتے ہیں۔

موال: آپ نے مجمی ی آئی اے کے لیے یاس معلق کوئی کام کیا؟

جواب: بیں نے ی آئی اے کے لیے بھی کوئی کا منہیں کیا، جس وقت افغانستان میں جنگ ہور ہی تھی میں کوئٹہ کے ایک کالج میں پڑھتا تھا، پھر میں 1988ء تک یو نیورٹی میں رہا۔ میں نے بھی بھی ہی آئی اے کے لیے کامنہیں کیا۔

[اس سے اس پر و پیگنڈ ہے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جوکائی کے اس اقدام کے اسباب پر پروہ ڈالنے کے لیے عالمی میڈیا نے کیا۔ انہوں نے مشہور کیا کہ کائ نے اپنو کر کا بدلہ لینے کے لیے ہی آئی اے کے ایجنٹوں کوئل کیا کہ وہ خود بھی ہی آئی اے کے ایجنٹوں کوئل کیا کہ وہ خود بھی ہی آئی اے کے لیے کام کرتا تھا، اس دوران اس کی دوسرے الماکاروں سے دشنی ہوگئی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائی ایک کور بیئر کمپنی اس دران اس کی دوسرے الماکاروں سے دشنی ہوگئی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائی اور ہی آئی اے کے ایک اعلیٰ آفیسر کے بیٹے کرس مار سی کھی اور ہی آئی اے کے ایک اس میں کام کرتا تھا۔ اس میں دستان وی کو بہت نے کہ بیٹے کائی شہیداس دوران اس امر سے واقف ہوا کہ بیلوگ مسلمانوں کو بہت نیادہ فقصان پہنچار ہے ہیں تب اس نے تن تنہاان پر قاتل نہ جملے کامنصوبہ بنایا۔]

سوال: آپ کے او پر الزام تھا عدالت میں کہ آپ نے ی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پر فائر نگ کر کے دولوگوں کو ہلاک، تین کوزخی کیا۔ کیا آپ نے واقعی ایسا کیا؟

جواب: جی ہاں! میں نے ایسا کیا۔ میں نے اقر ارکیا تھا اس بات کا اور اپنا اقبالی بیان ایف بی آئی والول کودیا تھا۔ سوال: کیوں؟ جواب: میں نے انہیں وجوہات بتائی تھیں ،ان کی جوفارن پالیسی ہےاسی پر میں نے احتجاج کرنا تھا جوٹدل ایسٹ میں ہے۔خاص طور پروہ اسرائیلی پالیسی جوسراسرمسلمانوں اورفلسطینیوں کےخلاف ہےاس پر میں نے احتجاجی حملہ کیا۔

سوال: کای صاحب! آپ کویقینا معلوم تھا کہ کی چیز پرا حجاج کرنے کا کوئی سیاس طریقہ کیا ہوسکتا ہے۔ گن خرید نااورخرید کراس کا استعال کرنالوگوں کو ہلاک کرنا۔ یہ بات میری بھی اور بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے آخرایسا کیوں کیا؟ جواب: ان کی فارن پالیسی کے بارے میں میراجوغصہ تھا اس کا اس میں دخل تھا، میں نے خود جوگن کا طریقہ ہے اس کو

سياسي احتجاج پرتر جيح دی۔

سوال: آپ نے صرف سرکاری وکیل پراکتفا کیوں کیا؟

جواب: اس کی ایک وجہ پیھی کہ میں سرکاری وکیل کی صلاحیت ہے مطمئن تھا اور دوسرے بید کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں وکلا کی فیسیں بہت زیادہ ہیں تو ایک صورت میں وکیل کوفیس دینے ہے بہتر ہے کہ کی غریب پاکتانی کی مدد کی جائے۔ سوال: اگر بیفرض کرلیا جائے کہ 25 جنوری 1993ء کی ضبح آپ کی زندگی میں دوبارہ آجائے اور آپ کی آئی اے کے صدر دفتر کے باہر موجود ہوں تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟

جواب: میرے خیال میں میں وہی کروں گا جو میں نے پہلے کیا۔ میں ان کی (امریکی) حکومت کے لوگوں کو حملے کا نشانہ بنا تا۔ میں نے جو پچھ بھی کیا مجھے اس پر قطعی طور پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔

سوال: آپ نے می آئی اے کو ہی نشانہ کیوں بنایا؟

جواب: ی آئی اے ایک خاصابر اادارہ ہے۔ ان پر حملہ کرنامیر ہے بس میں تھااور میں جو پچھ کرسکتا تھا میں نے وہی کیا۔ سوال: آپ کیا جاہتے ہیں کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ آپ کوکن الفاظ میں یاد کریں؟

جواب: میراخیال ہے کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں ہی یاد کریں گے۔لوگوں کی ہمدردیاں اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے مجھے خطوط ارسال کیے ہیں۔ آپ یفین سیجے کہ گزشتہ کئی روز سے مجھے امریکیوں کے خطوط بھی موصول ہورہے ہیں۔ بیسب وہ لوگ ہیں جوامر کی یالیسیوں اورسز اے موت کے خلاف ہیں۔

[شہید کی بیتمنانس کی تو قعات ہے ہو ھاکر پوری ہوئی اوراس کی شہادت کے بعد لاکھوں عوام بےساختداس کے جناز ہے میں شرکت کے لیےانڈ آئے اور کیفیت بیتھی کہ وہ زبان ہے تواس کے لیے دعائے مغفرت کررہے تھے لیکن دل میں اس جناز کے میں حاضری کوخودا پنے لیے باعثِ مغفرت سمجھ رہے تھے۔]

سوال: آپ کواس کام ہے کیا حاصل ہوا؟

جواب: میرے خیال میں امر یکا کے خلاف جواحتیاج میں کرنا جا ہتا تھا۔ وہ میں نے کیا اور اپنا مقصد حاصل کرلیا۔ سوال: آپ کے خیال میں اس سے کچھ فرق پڑایا کچھ بدلا؟

جواب: جواحتجاجی بیان میں نے دینا تھا وہ دے دیا اور انہیں (امریکا) بتا دیا کہ اگر ان کی پالیسیوں سے پاکستانی مسلمان متاثر ہوتے ہیں توان کےعوام کو بھی حملے کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے اور بیلوگ یہاں امریکا میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں نے

انہیں یہ پیغام دے دیاہے۔

سوال: ان تمام باتوں كے علادہ آپ كھ كہنا جا ہے ہيں؟

جواب: پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میں حکومت پاکستان کے حوالے سے بہت مایوں ہوں کیونکہ انہوں نے میر کیس کو بین الاقوا می عدالت تک لے جانے میں میری کوئی مدذبیں کی اور جھے ان کے اس رعمل پر انتہائی افسوں ہے۔'

کا کی کا پیشکوہ دراصل پورے عالم اسلام سے ہے۔ ہراس شخص سے ہجو کلمہ پڑھتا ہے کیکن دوسرے کلمہ گومسلمانوں کا درودل میں نہیں رکھتا۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ انظرو یو لینے والے کے لیے یہ چیز انتہائی انو کھی تھی کہ جو شخص چند گھنٹوں کے بعد بیتین موت کا سامنا کرنے واللہ وہ استے باوقار، متانت آمیزاور حوصلہ مندرویے کے ساتھ کیونکر گفتگو کر رہا ہے؟ دراصل جس شخص کے استقبال کی تیاریاں آسانوں پر ہورہی ہوں وہ زمین والوں کو کیا خاک خاطر میں لائے گا؟ لیکن افسوں کہ دنیا کے جسمیلوں میں پڑ کر ہم اس جاں فزاحقیقت کونہیں سمجھ سکتے۔ شہید کی یادگار با تیں آپ نے پڑھ لیں اب آخر میں تین با تیں کہنا مطلوب ہیں، ایک امر کی حکام سے، دوسری اپنے وطن کے ارباب اقتدار سے اور تیسری 61 مما لک میں تھیلے ہوئے ڈیڑھ مطلوب ہیں، ایک امر کی حکام سے، دوسری اپنے وطن کے ارباب اقتدار سے اور تیسری 61 مما لک میں تھیلے ہوئے ڈیڑھ ملاسے۔

جس دهج ہے کوئی "مشہد" کو گیا .....

امریکی حکام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بااثر اور کھاتے پیٹے گھر انے کا پڑھا لکھانو جوان جواہینے والد کی وفات کے بعد خاندانی جائدو ہیں سے اپنے صحاکا پید لے کرکاروبار کرنے کی غرض ہے امریکا جاتا ہے، وہ ایک ضح آٹو بینک راتفل کے کری آئی اے کے صدر وفتر کے باہر کھڑی کاروں پر گولیوں کی بوچھاڑ کیوں کرتا ہے؟ جبکہ ورجینیا کے اٹار نی جزل جو استغاشہ کی مربرائی کرر ہے بیٹے، فود بھی پہتلیم کر بچے بین کہ انہیں اس بات کا کوئی جوت نہیں ملا کہ کا تی کا تعلق کی بھی وہشت گرد تنظیم سے مربرائی کرر ہے بیٹے، فود بھی پہتلیم کر بچے بین کہ انہیں اس بات کا کوئی جوت نہیں ملا کہ کا تی کا تعلق کی بھی وہشت گرد تنظیم سے مطاوہ اس کا سبب اور کیا ہوسکتا ہے؟ امریکی حکام نے شہید کی گرفتاری کے استعادی کر دار اور صبہونیت کی بے جاپشت پائی کے معروف عالم خفیہ تنظیم کی آئی اے کے اہلکاراس عرصے میں بلوچتان اور ملحقہ سرصدات کی خاک چھانے رہے، ہی آئی اے کے اہلکاراس عرصے میں بلوچتان اور ملحقہ سرصدات کی خاک چھانے رہے، ہی آئی اے کے اہلکاراس عرصے میں بلوچتان اور ملحقہ سرصدات کی خاک چھانے رہے، ہی آئی اے کے اہلکاراس عرصے میں بلوچتان اور ملحقہ سرصدات کی خاک چھانے رہے ہیں آئی اے کے اہلکاراس عرصے میں بلوچتان اور ملحقہ سرصدات کی خاک چھائے رہ ہو کی تھیں ہو کہ تھیں تھیں کہ خور کی ہوئے کہ کے ایک کی تقسیم پرام کی تی تے بہا 20 اگونٹ میں میں کا کوئٹ کی سام کے بحد کی احتمال کا کوئٹ میں کہ کوئٹ کے لیے اتن بچھ کیا گئیں وہ اس کی جاتھ کی اعتمال میں کہ در ہر بلے اتحک کی اعتمال کا حقیقہ ہوئے کی ایتدائی نشائی تھی اور اس کی سرائے موت نے اس جند کی تقسیم ہوئی کی کی کے کوشش نہیں کی جسسے کا تی بات کی بعد اس کا حقیق کی جو کی کوئٹ کی بھر سے کے کیا میں کہ جو کی ایک کوئٹ کی کا میں کہ در ہر بلے اتحک کی اعتمال کی جسسے کی ایش کی جسسے کا تی بات کی کا عشائی ہوئے کی انگیں وہ بھر کی اور اس کی جات کی کوئٹ کی بائی بیات نور بھر سے اتن کے بعد اس کا عشق کی ایش کی جسسے کی بھر کر رہ سے تھے کیا اس کی اس کی جسسے کی بعد کی اعتمال کی جسے کی بھر کی ان بات نہیں بھر کی ان بات نہیں بھر کی بھتنے کا اشارہ وہ دے را بھر کی ان بات کی ان کی ان کیا میں کوئٹ کی سے کی میں کی جس سے کا بی بھر کی ہوئے کیا میں گئی گئی گئی گئی گئی کی کوئٹ کی ان کیا تی بات نویل کی ہوئے کی میان کی میں کے کوئٹ کی کا کوئٹ کی سے کوئٹ کی سے کوئٹ کی کو

سکتے کہ کوئی مجرم اتن شان اور سج دھیج ہے اپ مقل (اوہ!معاف سیجیم شہد کہنا جا ہے تھا) کی طرف جاتا ہے کہ کی کا سہارا لینے کے بجائے ساری دنیا کواپنے رب اور قرآن کا سہارا لینے کی تلقین کرد ہاہو۔

رسرعام.

ورسری گرارش اپنو وطن کے عمر انوں سے کہ اگر وہ خود اپنی اور اپنے ملک کی عزت نہیں کروائمیں گے تو دنیا جس کون اسم میں عزت دسینے پر تیار ہوگا؟ اگر ہمارا قانون (مشہور قانون دان اکرم شیخ نے کسی پاکستانی کوکسی دوسری حکومت کے حوالے کرنے کا سارا طریقہ کا رقوم کے سامنے بیان کردیا ہے) خود حکومت کے نزویک قابل عمل واحتر ام نہیں تو کوئی پاکستانی شہری یا غیر کمکی باشندہ کیے اس کی تحریم کرے گا؟ کس قد رافسوس کی بات ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہم سے اپیل کر رہی ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو ایسے ملک کے تحوالے نہ کریں جہاں ان کے حقوق پامال کیے جا کیں۔ یا دررہ کہ ایمنسٹی نے اس واقعہ کے حوالے سے پاکستانی حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی شہری کوا بیے ملک کی تحویل جی شد دے جہاں اس شہری کو اینے ملک کی تحویل جی شد دے جہاں اس شہری کے انسانی حقوق خطرے جیں ہوں ، خاص طور پراگر اس پر' دوشت گرد کارروائیوں'' کا الزام لگایا جار با ہو۔ ایمنسٹی کے مطابق حال میں باکستان نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بہارشہری امریکا کے حوالے کیے ہیں جن پرالقاعدہ سے تعلق میں باکستان نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بہارشہری امریکا کے حوالے کیے ہیں جن پرالقاعدہ سے تعلق مرکب کی ایکستان کے اپنے میں ایکستان کو اینوں کا ایکستان کے ایکستان کو اینوں کا ایکستان کو اسے منظرت کے لیے ہاتھ خیال رکھے کین ان کا ایکستان ایکا ایکستان ایکا کی دعائے منظرت کے لیے ہاتھ خیال رکھے کین ان کا ایکستان کی دعائے منظرت کے لیے ہاتھ دی برسر عام ان کارکردے؟

سجھنے کی بات:

تیسری بات عالم اسلام سے کہنے گی ہے۔ امریکا نے رمضان کے مقدس مہینے میں عید سے پچھ دن قبل ہار سے ایک بھائی
کوشہید کیا۔ کیا امریکا میں جوایک بیکولراسٹیٹ ہے کی عیسائی بحرم کو' کرئمس' سے پچھ پہلے یا کسی بیووی بجرم کو' ہانوکا' سے پچھ
پہلے سزائے موت دی جاتی ہے؟ اگر نہیں تو اس نے اس عمل کے ذریعے عالم اسلام کو کیا پیغام دیا ہے؟ کیا وہ اس سزا کو چندون
مؤٹر نہیں کرسکتا تھا؟ خدارا! اس پیغام کو بچھنے کی کوشش کیجے، اپنے معاشر سے میں دیانت اور انصاف کورواج دیجے اور اپنی علمی و
عسکری ترتی کی فکر کیجھے ورند کلمہ پڑھتے ہوئے رب کو جان دینے والے شہدا اپنے رب کے حضور پہنچ کر ہماری ہے حسی پر شکوہ
کرتے رہیں شے اور ہم برسے ذلت وخواری کی چھاہے ختم نہ ہوگی۔

way park

### نظرية فناوبقا

ایک طرف بیرونی و شنول یعن اگریز عیسائیوں، مرہ ہے ہندوؤں اور نظامی منافقوں نے سلطان کا گھیراؤ کررکھا تھا تو دوسری طرف درون خاشیر صادق اور پورنیا جیسے بیوروکریٹ اور فلام علی نگڑا جیسے غدار ملت ، نگ قوم اور اسفل ترین فطرت کے مالک منافقین، هیر میسور کے جہاد فی سیل اللہ کی کامیا بی میں رکاوٹ بے ہوئے تھے۔ تقدیر کا علم تو خدا کو ہے کیان مورخ جب حالات کا جائزہ اور فریقین کی جنگی قوت اور حکست علی کا تجزیر کرتا ہے تو یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتا ہے کدا بمان کے بیسودا کر خمیر فروثی حالات کا جائزہ اور فریقین کی جنگی قوت اور حکست علی کا تجزیر کرتا ہے تو یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتا ہے کدا بمان کے بیسودا کر خمیر فروثی نہر کرتے اور سلطان کو اگریزوں کے خلاف آزاد چھوڑ دیا جاتا تو سلطان جیسے بیدار مغز حکر ان اور فطری مجام کے لیے فاری نسل کے انگریزوں کورگید تا اور ان کی تاک خاک جس ملانا کچھ بھی مشکل نہ تھا اور آئے برصغیر کی تاریخ کچھا ور موتی ۔ یہاں انگریزوں کے ٹو ڈی، ٹاؤٹ ، وظیفہ خور، کا سرلیس، جی حضور ہے، ایمان فروش، نگ قوم اور اسفلی منافق نہیں بلکہ ٹیچ کے وارث مشیروں جسی صفات رکھنے والے مقدر اور اسلام کی آن پر مساحت کے خور اسلام کی آن پر مساحت کی خبر پڑ ھے ہیں تو مسلم نوالے مقدر طبقہ میں ہوتے ۔ پائیس کیا وجہ ہے کہ جم جب بھی اخبار میں کسی کے طف اُٹھا کو اور اسلام کی آن پر جستے ہیں تو ہمیں دیا دیے ساخت میں صادق کی خبر پڑ ھے ہیں تو جس خور ساخت میں صادق کی خبر پڑ ھے ہیں تو جس خد میں اخبار میں کسی کے طف اُٹھا کی مقدر طبقہ میں ہوتے۔ پی و فاداری کا بیقین دلایا تھا

187

لیکن اس کم بختِ دوران بد بخت پرایک دن بھی اپیانہیں گز را کہ اس نے اس حلف سے غداری نہ کی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل حلف کے الفاظ کے مطابق کوئی چلے تو بید ملک رشک گلزار بن جائے لیکن شاید حلف اُٹھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں تو ژکر غضب الٰہی کا شکار بنا جائے ۔میرصادق -لمطان ٹیپورحمہ اللہ کا نشخم اعلیٰ (چیف ایگزیکٹو) تھا۔ ذرااس کے حلف کے الفاظ دیکھیے! کہیں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنی دنبدرون خاندانگریزوں سے ساز بازکر چکا تھا:

جولا ئى 1798 ء

'' میں میر صادق ،اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قتم کھا کر یہ عبد کرتا ہوں کہ میں اپنے آتا ( فیپو سلطان ) کی دل وجان سے وفاداری کروں گا اور اپنی آنکھوں، اپنی کانوں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں ہے اپنے مالک کی خیرخوابی کروں گا۔ اگر خدانخو استہ میں کسی غلطی کا مرتکب ہوایا میں نے کوئی تھم عدولی کی تو اللہ مجھے عارت کرے اور مجھے میراللہ کا قبر تازل ہو۔''

اب ذرا ایک اور پہلو ملاحظہ سجیے! یہ سلطان کی فطرت اور کردار کا وہ پہلو ہے جواس کے لیے اور ہمارے لیے سرمائی عزت وافتخار ہے۔ یہ انسانی کردار کا وہ فیتی جو ہر ہے کہ انسان کا سب پچھاٹ جائے لیکن تن تنہا یہ چیز اے ابدا آباد تک زندہ جادید ہر فراز دسر بلندر کھتی اور اس کے نام کوروش کرتی اور جگمگائی ہے۔ سلطان شیروں سے مجت کرتا اور اپنے بجاہد نو جیوں اور عوام کوشیروں والی صفات اپنانے کی تلقین کرتا تھا۔ اس نے آخری دم اپناس آبول کی لاج رکھی اور میدان سے منہ موڑنے یا چنددن کی فیل ذندگی کی بھیک ما تکنے کے بجائے لیتی موت کوسا منے دیکھتے ہوئے بھی شیروں کی طرح میں اس جگہ جا تھسا جہاں اس کی ذلیل ذندگی کی بھیک ما تکنے کے بجائے لیتی موت کوسا منے دیکھتے ہوئے بھی شیروں کی طرح میں اس جگہ جا تھسا جہاں اس کے ساتھی معرکہ گرم کے ہوئے جام شہادت نوش کررہے ہے۔ قار کین کرام! صورت حال واضح نہ ہو سکے گی اور اس شیر مرد کی جواں مردی کے تذکرے کا حق ادا نہ ہوگا۔ اگر ہم سلطان کو در ٹیش حالات کے تحت اس کی نفسیاتی کیفیت اور ڈبنی حالت کا مطالعہ نہ کرلیں۔

1799ء کے آغاز ہیں جب اگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کیا تو یہ سلطان اورا نگریزوں کے درمیان چوتھی جنگ تھے۔
سلطان اچھی طرح جانیا تھا کہ یہ فیصلہ کن اور حتی نتیج تک نہ فتم ہونے والی جنگ ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حیدر آباد کے تنگ چوڑی وار پاجا ہے پہنے اعلی حضرت نظام صاحب مکارگوری چڑی کے''کولیشن پارٹز' بن چکے ہیں۔ قلع میں باہر سے رسد آنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ انگریزوں کی طرف سے سلح کا پیغام بار بار آ رہا ہے اور ہر بارسلطان کو یہ وقع مل رہا ہے کہ وہ''فوے ہزار بچوں کو بیتیم کروانے کے بجائے نوے ہزار قلعے کی جفاظت ان پرچھوڑ دی جائے۔ ان فرانسی فوج کا دستہ اس سے درخواست کررہا ہے کہ وہ محفوظ مقام کی طرف نکل جائے اور قلعے کی حفاظت ان پرچھوڑ دی جائے۔ اگر اس کوشک ہے تو اپ اطمینان کے لیے وہ ان میں سے بچھے جوانوں کوگروی رکھ لے۔ سلطان کو پیتا ہے کہ انگریز اسے اپنے راستے کی آخری رکا وٹ بچھتے ہیں۔ وہ ہٹ جائے تو اس کے بدلے جو چاہل سکن ہے وہ ہے کہ انگریز اسے اپنے راستے کی آخری رکا وٹ بچھتے ہیں۔ وہ ہٹ جائے تو اس اور سے کے بدلے جو چاہل سکن ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ دیل سے حیدر آباد تک اب اس کی مدو کے لیے کوئی بحق نیز اس کے اہل وحمیال اور اسے جان رہا تو نہ مرف یہ کہ کہ وہ کے انگریز است جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ' ڈ ھے جائے گا اور اسے جان سے خان رہا تو نہ وہ وہ بے گا اور اسے جان سے خان رہا تو نہ وہ وہ اس کے بلہ ہیں یاست جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ' ڈ ھے جائے گا اور اسے جان سے زیادہ عزیز فوج اور توام اس کے سامنے ذریح ہوں گے بلکہ بیر یاست جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ' ڈ ھے جائے گا اور

جونا گیے مکارانگریزوں کا عیسائیت کی جھاگ اُڑا تاصلیبی سیلاب پورے برصغیر کو بہا لے جائے گا۔ان سے سلم کر کے خود کونیس تو وطن کو بچالیس کہ' سب سے پہلے'' تو وطن ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی تو'' اخلاص وایمان''اور'' حب الوطنی'' کی علامت ہے۔

یہ سب بچھاس کے سامنے تھا ۔۔۔ نیکن سلطان کا فیصلہ کیا تھا؟اس کے لیے جمیں 4 مئی 1799ء کی صبح کی طرف جانا ہوگا۔ آج کے دن سلطان نے صبح سورے عسل کیا۔ اپنے مشیر خاص صبیب اللہ کے ساتھ اپنی تعمیر کروہ قلعہ کی سب سے بروی مسجد'' جامع مسجد اعلیٰ' میں فجرکی نماز با جماعت اواکی ۔ جنگی وروی پہنی ۔ سیجے مر دِمجاہد کی طرح اپنے بیندیدہ ہمتھیار سجائے اور مورچوں کے معاینے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نکلا۔ دوپہرتک سب خیرتھی ۔ مکی کی کڑ کتی دھوی، دن کا أجالا اور الطان جیسے مجبوب کمانڈر کی بذات خود مجاہدین کے درمیان موجودگی ،کسی کوتصور بھی ندتھا کددن کے وقت انگریز فوج دریائے کاوبری کی چٹانیس، قلعے کے گردخندق اور پھرفصیل پر پہرہ دیتے میسوری مجاہدین کے مور بےعبور کر کے حملے کی احتقا نہ جرأت كر كى ـ ملطان اپناراؤ تذخم كر كة م كايك درخت كے نيچ ميفا۔ دوپېركا كھانالايا كيا۔ ابھى اس نے ايك لقمه أخايا بى تھا کہاطلاع لی میرصادق کی ساز باز سے بجاہدین کو تخواہ دینے کے بہانے چھیے بلالیا گیا تھااور اگریزوں نے اس گندی نسل کے كيرْ \_ كا شاره پاكرهملد كرديا ب \_ اب ذرااس نازك اور فيصلدكن وقت مين اس شيرا بن شير ك اقد امات ديكھيے جبكه اس كوا يخ قابل ترین کمانڈ رسیدغفار کی شہادت کی اطلاع بھی عین اسی ونت ملی تھی۔ اس نے جواں مردوں کی طرح حوصلہ برقر ارر کھتے ہوئے فورا سیدغفار شہید کے متبادل کمانڈر کی تقرری کی اورخودا پنا گھوڑ ااورخصوصی دستہ لے کرمجاہدین کو ہدایات دینے اور آخری معرے کوشان سے لڑنے کی تاکید کرنے نکا۔اس کے بعد اگر کوئی دنیا پرست محید ڑ زادہ ہوتا تو شاہی محل کو چلا جاتا اور وہاں کی کھڑ کیوں سے تا تک جھا تک کر جنگ کی خبریں حاصل کرتا لیکن "شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی ہے بہتر ہے۔" کامقولہ بھی تو غدانے آج ہی یادگار بنانا تھا۔سلطان نے جب دیکھا کہانگریزوں کی بلغارزور پکڑر ہی ہےتو یہ فیصلے کی گھڑی تھی۔ بالكل اى طرح جيسے بهادرشاہ ظفر كے سامنے جب جزل بخت خان نے تجويز ركھى كه جنگل كونكل حلتے ہيں اور وہاں سے انگریزوں کےخلاف جنگ کی کمان کرتے ہیں تواس نے جوال مردانہ فیصلہ کرنے کے بجائے خود کوئن بانقد برکرنے اوراپنی بزدلی کواپنے حال پرچھوڑ دینے کی درخواست کے پیچھے چھپانا جا ہااور نا قابلِ رشک انجام سے دو جار ہوا۔ سلطان سیحے معنوں میں شیرتھا اور جب شیر کو ذلت کی زندگی اور عزت کی موت میں ہے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو وہ بلا جھ کِ اور بلاتر دو جنگ کے شعلوں میں کودکرموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے مزے لیتااور باتی رہنے والی روایت قائم کرتا ہے۔

حال میں پائی گئی کہ اس کے اروگر و پانچ سوئجاہدین کی اشیں تھیں ۔ انداز ودگا ہے معرکہ کس قد رخون ریز رہا ہوگا اور کس گھمان کا رن پڑا ہوگا؟ نیز یہ بھی سوچیے کہ کیا غیرت مندامیر اور اس کے جال ثار مجاہدین کی طرف ہے وفا اور خلوش کا دوطرفہ اظہار اس سے زیادہ خوبی اور جراکت کے ساتھ ممکن ہے؟؟؟ شیر دل سلطان نے فائی زندگی کو قربان کر کے دوست و دشمن سب کے دل میں لا فائی مقام حاصل کیا۔ انگر پڑ بھی اسے '' ٹائیگر آف میسور'' کا خطاب و بے پر مجبور ہوئے اور اس سے منسوب ایک ایک چیز کو عزت واحتر ام سے اپنے میوز بم میں جاکرر کھتے ہیں۔ جبکہ اس نے صرف سند میں وُ ہراتا ہوں سنسرف سترہ سال حکومت کی طرآج ان کا کے دوسری طرف دکن کے نظام نے انگر یزوں کے زیر سایہ 1748ء سے 1948ء پینی دوسوسال تک حکومت کی طرآج ان کا کام ڈھنگ سے لینے پرکوئی آ مادہ نہیں ۔ یہ ہفنا و بقا کا وہ راز جھے آج نئنس سے چھپانے اور قوم کے دلوں سے نکا کے کی کوشش کی جارہی ہے۔

پاکتان کی جدوجہد کا آغاز سلطان ٹیپوشہید نے کیا تھا۔ آج سلطان کے حقیقی وارث (اہالیان پاکتان) سلطان کے نوادرات واپس لانے اورائگریز سے انقام کی فکرتو کیا کرتے اس کے تذکر سے بھی مندموڑ سے رکھنے میں عافیت بجھتے ہیں۔ البتہ ہماری نصابی کتابوں میں جے چاہتے ہمادرشاہ ظفر کی شاعری کا، جس نے ساری زندگی انقلاب اور آزادی کے بغیر ایک پیشان روح کی طرح گزاری اور جواں مروی کی موت کے بجائے انگریزوں کی خوشنودی اور پھران کی قید میں بے بسی کی عبرتاک موت کو جے دی۔

پاکستان کے کلمہ کوؤں پرفرض ہے کہ شیر کے نظریۂ فنا اور گیدڑ کے نظریۂ بقا کو یا در تھیں۔اس کے بغیر پاکستان بن سکتا تھا نہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تاریخ کے بننے اور بگڑنے ، تو مول کے بیچنے اور برباد ہونے ، ترتی پانے یا زوال کا شکار ہونے کا راز اس نظریے کی تہہ میں پوشیدہ ہے۔

## قدرت كى شخشش

ہمارے ایک استاذبی عجیب وغریب شخصیت کے مالک تھے۔ بظاہر بڑے سادہ اور و نیا ہے لاتعلق ..... لیکن بندے کو پہچانے اور اسے اس کے حساب سے کسی کام میں لگانے اور اس کے اندر سوئی روح بیدار کرنے میں انہیں زبر دست قدرتی ملکہ عاصل تھا۔ وہ خاموثی سے انسانوں کا مطالعہ کرنے اور درست ترین تجزیہ کرنے میں ماہر تھے۔ کسی آ دم زاد کی پر کھ میں خال خال ہیں ہم کہیں ان سے خلطی ہوئی ہوگی ۔ اکثر و بیشتر ان کی کہی ہوئی با تیں ، تاثر ات اور تجزیے درست نطقے اور ایمانی فراست کا نمونہ ہوتے تھے۔

وہ لا اہلی اور خفلت کا شکار طالب علم کا گیر ابڑی خوبصورتی ہے کرتے تھے۔ بھی اس کودوسروں کا تکران بنادیے ، کہیں اس
کی خاندانی شرافت یا حسب نسب کا تذکرہ کر کے اسے یہاں تک لے آتے کے دہ ستی اور کا بلی کواپنے لیے عار بھتا ، بھی اس کو ذمہ
داری دے کر بازپرس کرتے رہتے تھے یہاں تک کداس کے لیے کام کے بغیر کوئی چارہ کار ندر ہتا ، بھی شاباش اور بھی تحذہ غیرہ کے
در سے حوصلہ افزائی سے کام نکال لیتے ۔ انسانی کردار کے حوالے ہے ان کی بیش کوئیاں اکثر و بیشتر درست ثابت ہوتی تھیں۔

ان كے سادہ سے جملے اليے درست اور بركل بيٹھتے تھے كہ بجان اللہ! '' دريا بدكوزہ' كا مصداق ہوتے تھے۔ بہت سے كام كے طلبہ جونو عمرى كى روا بى خفلت اور بوتو جى سے ضائع ہور ہے ہوتے تھے، ان كى محنت سے راہ پر الگے اور ان كى زندگى ای بین بڑے مرتبے پر پہنچے۔ ان كى تواضع كا بدعالم تھا كہ جب ان كے لگائے ہوئے بد پود سے تناور درخت بن مجھے اور اپنے اور اپنے علاقوں بیں دین كے كام كى كئ شكليں سنجال لیں تو جب وہ اس شفق ومہر بان مرتب کے سے ملئے آتے تو استاذ جى تواضع سے ان كے ساتھ ہم مرتب لوگوں كى اطرح ياؤں سكير كر بيٹھتے تھے۔ بلكہ يكار نے بیں اپنے شاگر دوں كو 'استاذ جى'' كہا كرتے تھے۔

ان کے شاگر دنو شرم کے مارے پانی پانی ہوجاتے۔ کوئی ناواقف سنتا تو جیران ہوتا کہ بینو جوان کس طرح اس معمر بزرگ کے استاذ جی ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کا مطلب بیہ ہوتا تھا کہ میرے بیسارے بچے اپنی اپنی جگہ استاذ ہیں اور بہت معیاری کام کررہے ہیں ،اس لیے میں ان کو' استاذ جی' بی کہا کروں گا۔

استاذ جی کے ہاتھوں میں برکت بہت تھی۔ جوان سے فیض یاب ہوجا تا اس کی تسمت یاوری کرجاتی۔ تب استاذ بی کھڑے اس کی تسمت یاوری کرجاتی۔ تب استاذ بی کھڑے اس کی کامیابیوں پرخوش ہوکر مسکرایا کرتے اورشکرے اس طرح جھک جاتے جیسے پھلوں سے لدے پیڑ کی ڈالیاں۔ ان کے اخلاص کا کمال تھا کہ وہ بھی اپنے شاگر دوں کی کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے یا گخر جتانے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر بھی کوئی ان سے فیض یافتہ شخصیات کی ہلند مرہے کا تذکرہ چھیڑتا تو فورا بات کواپی مدح سے ہٹا کر ان طلبہ کی ستائش کی طرف پھیروسے اور اگر بھی کوئی ان کی مردم ساز صفت کوموضوع تن بنا تا تو طرح دے جاتے۔ البتدا یک مرتبہ پھل چلاؤ میں ایک جملہ ایسا کہہ گئے جواب تک ان سے یا دگار کے طور پر محفوظ ہے۔

فر مایا: '' تیجه چیزیں تیجه لوگوں کوقدرت کی طرف ہے بخشش ہوتی ہیں۔''

یتیمره ان کی زندگی اور محنتوں کا عاصل تھا اور اگرید بات تج ہے۔۔۔۔۔اور کوئی وجہنیں کہ بچ نہ ہو۔۔۔۔۔تو دارالا فآوالا رشاد کے بانی اور ضرب مؤمن، الرشید نرسٹ، جامعة الرشید، صفه اسکول جیسے عظیم صحافتی، علمی اور رفائی اداروں کے مؤسس اور سر پرست حضرت والامفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے خصوصی'' بخشش' سے نواز اتھا۔ ان کے وسیح پیانے پر سجھیے ہوئے اصلاحی، علمی اور تصنیفی ورفائی کا مول کو دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس' بخشش' کی صدود'' شانِ تجدید'' سے حاکم راتی ہیں۔

دین کے پچھ شعبہ ایسے ہیں جن کواس دور میں القد تعالی نے ان کے ذریعے سے بنی تازگی اور اُٹھان بخش تصلب فی الدین،
مثال نظم وضط ، تقوی واحتیاط ، سخاوت وشجاعت ، اُصول پسندی اور بلند حوصلگی تو شے ، ہی آپ کے خصوص اور نمایاں اوصاف ......
مثال نظم وضط ، تقوی واحتیاط ، سخاوت وشجاعت ، اُصول پسندی اور بلند حوصلگی تو شے ، ہی آپ کے خصوص اور نمایاں اوصاف ......
کی سے افت ، رفا بی خد مات اور ارشاوہ جہاد کے حوالے ہے بھی القد تعالی نے آپ سے بے نظیر کام لیا اور اب آپ کے بعد آپ کی اس صفت کا ظہور آپ کے خلفا اور تربیت یا فتہ مسترشدین کے ہاتھوں ، بور ہا ہے۔ یتج میراس حوالے سے چندا ہم ہا توں کے اس صفت کا طبور آپ کے خلفا اور تربیت یا فتہ مسترشدین کے ہاتھوں ، بور ہا ہے۔ یتج میراس حوالے سے چندا ہم ہا توں کے تند کرے کے لیے ہے۔

اس بیں شک نہیں کہ دینی مدارس کی وقع علمی واصلاحی خدمات ہماری تاریخ کا سنبرا باب ہیں۔ ان اداروں نے اللہ رب العزت کے سبارے ریاستی دسائل وطاقت کی پشت پناہی کے بغیر محض عامة السلمین کے تعاون ہے وہ کام کر دکھایا ہے جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ ان کے بانیوں نے نہ صرف یہ کہ مشکل حالات میں اپنا فرض ادا کیا اور جو ذمہ داری اہل علم کے طبقے پر عاکد ہوئی اے انتہائی ناموافق حالات میں جبرت انگیز طور پر پورا کر کے دکھایا بلکدا ہے اس خوبصورتی ہے نبھایا کہ بنظر انصاف ان کے کام کا مطالعہ کیا جائے تو انسان دادو یے بغیر نہیں رہ سکتا جی کہ ان مدارس نے عصر حاضر کی ضرور یات اور زمانے کے بدلتے نقاضوں کو سیجھتے ہوئے بہتر ہے بہتر ہی کی طرف چیش رفت جاری رکھی اوروہ کام بھی کیے جو تعلیمی اداروں کے منشور میں شامل نہیں ہوئے لیکن کوئی دوسرا طبقہ اس کو پورانہیں کر رہا تھا اور معاشر سے میں ان کی ضرورت اس قدرتھی کہ دینی مدارس کوئی اس سلسلے میں آگے تا بڑا۔ حامیحة الرشید کے شروع کردہ چند شعے اس کی بہتر بن مثال ہیں۔

"کلیة الشرید" کو لے لیجے۔عوام کے لیے "فہم دین کورس" " فی تربیت پروگرام" اور" بغرافی قرآنی وسیرت نبوی" کے پروگرام بھی اگر چاپی جگہا ہم شے لیکن "کلیة الشرید" کے نام سے پوسٹ گریجویشن کورس کے اس سلسلے کے مقاصد وطریقہ کار کا جائزہ لیا جائے تو روح خوش ہوجاتی ہے۔ دنیوی اعتبار سے اعلی تعلیم یا فتہ نوجوان جب علم دین کے زیور سے آراستہ ہوکر معاشر سے میں نفوذ کریں گے تو جو خیر اور بھلا کیاں وجود میں آئیں گی ان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس شعبے کی ممل تفصیل جاسمت الرشید کے خوبصورت تعارف ناسے میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جوشائع ہو چکا ہے۔ یہاں ہم اس شعبے کی مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ فی الوقت ان تین شعبوں کا تذکرہ مقصود ہے جوا گلے ہفتے جامعہ میں شروع ہور سے ہیں۔

جلعة الرشيديين فضال يح كرام كے ليے يحيل اور تخصص كردوشيب سالها سال سے جلية رہے ہيں، جہال سندفضيلت

حاصل کرنے والے علائے کرام کو در س نظامی سے فراغت کے بعد علی میدان میں جانے ہے جبل کہ جوان چیزوں کی تیاری کرائی جارہی ہے جن کوسکھنے کا موقع انہیں تعلیم کی جال سل معروفیات کے دوران نیل سکا تھا۔ درجہ تخصص میں افقاء کی مشق کے علاوہ فلکیات (تخریج سمت قبلہ تخریج اوقات نماز اور مباحث رؤیت بلال)، جینکنگ (سود کی واسلامی جینکاری کا تمکس تھا بل وتعارف فلکیات (تخریج سمت قبلہ تخریج اوقات نماز اور مباحث رؤیت بلال)، جینکنگ (سود کی واسلامی جینکاری کا تمکس تھا بل وتعارف اور طریق کار) اور تاریخ وجنع افیط میں وقر آئی وہ قابل ذکر مضامین جی جن کو جامعة الرشید کا امتیاز کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال 10 شعبان تا 20 رمضان جر روز ان مضامین کا مستقل کورس بھی کروایا گیالیکن اس کا ملان قدر ہے تا خیر سے ہوا جس پر ملک بحر سے احباب نے شکوہ کیا۔ روال سال کے اختیام پر ان شاء اللہ تعالی ان کوخوب اہتمام کے ساتھ منعقد کیے جانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی اس میں کا میائی عطافر ما نمیں ۔ آمین ۔

قار کمین سے التماس ہے کے وا عاکریں جامعۃ الرشید کو القدرب العزت کی طرف سے بیخصوصی " بخشش" ، جاری وساری رہا ہے ا رہے اور مسلم اُمدکی وہ تو قعات پوری ہو تکیس جو وہ وین مدارس سے وابستدر کھتے ہیں۔

### میچور ہونے تک

بندہ اپنی زندگی میں جن لوگوں سے سب سے زیادہ متاثر ہواان میں ایک 'استاد جی' سے بوں آو ان کا کمال بیتھا کہوہ اعلیٰ پائے کے مدرس سے ، وہ صرف کتاب نہیں پڑھائے سے بلکہ متعلقہ فن گھول کر بال تے ہے۔ کچے جگہوں میں یا تو کتاب رٹوائی جاتی ہے یہ پھر اطلاقی کا بیوں سے امتحان کی تیاری ہوجاتی ہے۔ باقی القد اللہ خیرسَل سے باقی کہوہ کتاب مجھانے اور فن کا اجرا کروانے کے ماہر سے تو شاید ہماری زندگیوں پران کا اثر اتنا نہ ہوتا۔ ان کی طبیعت کی انو تھی اور متاثر کن خصوصیت بیتھی کہوہ متعدد متفاد صفات کے حامل سے میں پہلے ان دلچسپ خصوصیات کی بات کروں گا پھران سے طرز تدریس کی طرف آؤں گا جواس کا لم کا اصل موضوع ہے۔

استاد جی بہت زم ول تھے، مہر بان اور شفیق تے گر جب کسی سے ناراض ہوجاتے .....اور بین ناراضی مخصوص وجوہ سے ہی ہوتی تھی ..... وان چیسی سنگدلی، بے رخی اور پھر بلا پن کہیں دیکھا نہ سنا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سینے میں ول نہیں پھر ہے۔ ان کوا پنے طلبہ سے بہت محبت تھی۔ ہر وقت ان کی بہتری اور و کیے بھال میں مصروف رہتے تھے۔ نصوصاً مسافر طلبہ سے جن کے مال باپ دور ہوتے ، ان کی شفقت و محبت کا بی عالم تھا کہ محسوس ہوتا ان کے دل میں شہر بھری زئیل ہے جس سے فوار سے پھوٹ رہ جیں اور ہرایک بقدر ظرف سیراب ہور ہا ہے .... کین یہی زم خو اور زم دل استاد جی جب اصول کی مسلس خلاف ورزی پرکسی سے مندموڑ لیتے تو پھر لاکھ منیں کی جا تیں ، سفار شمیں کروائی جا تیں ، مان کر ہی نہ د بیتے تھے۔ ان کی موم صفت طبیعت سنگلاخ چنان میں تبدیل ہوجاتی تھی ، جس سے سرتو تکرایا جا سکتا ہے اسے جگہ سے ہلا یانہیں جا سکتا ہے بھوئیس آتا تھا کہ ایسا مرنجان مرنج اور ہنستا مسکراتا شخص کے وکر ایسے سیاٹ چہرے ، خت اعصاب اور کھر دری طبیعت کا مالک بن گیا ہے ، جس پرکوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ۔ ہال سے شخص کے وکر ایسے سیاٹ چہرے ، خت اعصاب اور کھر دری طبیعت کا مالک بن گیا ہے ، جس پرکوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ۔ ہال سے جات ہوئی کہ ن کی بھر میں چندانسانوں سے بی رہی ۔

استاد جی تی بہت تھے۔ جب موڈ میں ہوتے تو ان جیسام بمان نواز اور دریا دل شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ پاک نے وجاہت اور علم کے ساتھ رزق وافر ہے بھی نواز اتھا۔ یہ البتہ بھی تجھ نہ آیا کہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ خدا جانے دست غیب کے حامل تھے (یہ عامل حضرات کی مخصوص اصطلاح ہے) یا پھر کیا بات تھی کہ بظاہر کوئی خاص ذریعہ آمدن ند ہونے کے باوجود بعض اوقات ان کا چند دن کا خرچہ دوسروں کے ماہا نہ اخراجات ہے بھی تجاوز کرجاتا تھا مجلسی آ دمی تھے، اکیلے کھاتے بیٹے نہ تھے اور کوئی نہ ہوتا تو طلبہ کوئی بلا لیتے۔ اس وقت سرنگا ہوتا، گریبان کے اوپروالے بٹن کھلے ہوتے، بے تکلف چیزیں اُٹھا اُٹھا کر سب کی پلیٹ میں ڈالے اور بھی کسی کی پلیٹ ہے کوئی چیز اُٹھا کر (یااس سے چھین کر کہہ لیجے) کہتے: ''دھا ندلی نہ کریار! تو تو ہمارے لے بچھ چھوڑتا ہی نہیں ۔''

دروازے ہے کسی کو واپس نہ کرتے تھے۔جن کواس عادت کا پید تھا وہ ان سے پیسے اینیفنے کے لیے طرح طرح کی

مکاریاں کرتے۔ بہت لوگوں نے قرض کے نام پران سے پیسے لے کر کھا لیے۔ ہمیں یقین تھا کہ استاد جی سب پچھ بچھتے ہیں پھر
بھی اس کا بھرم رکھنے کے لیے نظریں نبچی کیے رکھتے ہیں اور پچھ ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن اس سخاوت اور دریا ولی کے باوجود
بعض مرتبدانہیں دیکھا کہ چارا آنے کی چیز ضائع ہونے پردل گرفتہ ہیں،افسوس کر دیے ہیں اور تنبید کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بہتر
مصرف پرلگ سمتی تھی لیکن تم لوگوں کے توجہ نہ کرنے سے ضائع ہوگئی۔ ایس ستی چیز وں کا بار بار ذکر ان سے پچھ جڑتا نہ تھا پُر وہ
اس کا کمر دا ظہار کے بغیر ندر ہے تھے۔

ا یک بارا یک موالی تشم کے فخص نے ان سے ہاتھ کرنے کی کوشش کی اور مجبوری بتا کر پیے بہضم کرنا جا ہے۔ دوسروں کو سینکڑوں بخشش دینے والے استاد جی اس کو چند سورویے معاف کرنے پرتیار نہ تھے اور بالآخراس سے نکلوا کر ہی چھوڑے۔

ای طرح وہ بے انتہا ذہین وقطین ،معاملہ فہم اور سجھ دار تھے گربعض اوقات ایسی سادگی اور بھولے پن کا مظاہرہ ان سے و کیمنے میں آتا تھا کہ جبرت ہوتی تھی ایسا جہاں دیدہ فحض کیسا بھولا بھالا ہے؟ عام حالت میں ان کی متانت اور وقاران کی رعب دار مخصیت کا حصہ تھالیکن سیر وتفریکیا شکار کے لیے جاتے تو ان کی بے تکلفی اور خوش مزاجی دیکھنے کی چیز ہوتی تھی۔

میتوان کی چند متضادخصوصیات کی با تیس تھیں۔ رہاان کا طرز تدریس تو وہ انتہائی منفر دادرانو کھا تھا۔ ان کوسرف کماب اور فن پرعبور ندتھا بلکہ کمر ہُ جماعت اور حاضرین بھی پوری طرح ان کے بس میں ہوتے تھے۔ لگنا تھا سامعین پرانہوں نے سح پھو تک دیا ہے کدان میں سے ہرا یک ان سے انتہائی وہنی قربت محسوس کرتے ہوئے بھر پوراستفادہ کرتا تھا۔ استاد جی کوآواز کے اُتار چڑھاؤادراعضا کی زبان (Body Language) پر پوری طرح دسترس تھی۔

بعض اوقات کسی جملے کوادھورا چھوڑ نا یا بولتے بولتے تھیر کر مخصوص انداز میں ادھرادھر دیکھنا ہی سامعین کوسب پچھ مجھا دیتا تھا۔ بلکہ میں تو کہوں کہ ان کی ملکار ہی ایک بامعنی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ! اس ہے بھی کئی طرح کے تاثر اے کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کی بلکیس پھنویں اور پیشانی کے بل بہت ی باتیں ازخود سمجھا دیتے تھے۔ ان کا حافظہ جس غضب کا تھاتھیں اس سے زیادہ شاندار تھی۔ ان کی تعتقو میں اُلجھاؤیا بیچیدگی تو بھی محسوس ہی نہوئی۔ صاف اور سیدھی بات کرتے جودل سے دل تک کا سفر ہوا میں تیرتے ہوئے کر لے اور سامنے والے کی بھر یورشفی کرے۔ فرماتے تھے:

'' بیں نے اپنے استاد کی خدمت میں رہ کران کی گرانی میں قدریس سکھی ہے۔ بوی کتابیں استاد صاحب سے پڑھتا تھا اور چھوٹی پڑھا تا تھا۔''

یہ بھی فرماتے تھے:'' آج کل کے فضلائے کرام علوم کی رسی تھیل کرتے ہی ابن سینا اور فارا بی بن جاتے ہیں۔

حالا نكتعليم سے فراغت كے بعد طريقة تعليم سيكھنا بہت ضروري ہے۔''

جامعۃ الرشید میں ''دورہ تدریب المعلمین '' ( نیچرٹر یننگ کورس) اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آج کل چونکہ مدارس کی طرف طلبہ کار جوع بہت زیاوہ ہے۔ طالب علمی کے دوران اپنے ساتھیوں سے تکرار یا چھوٹے درجات کی کتابیں پڑھانے کا موقع کم بی ملتا ہے، اس لیے فضلائے کرام کوعلم میں رسوخ کے ساتھ ان مبارتوں (Skills) اور رویوں پڑھانے کا موقع کم بی ملتا ہے، اس لیے فضلائے کرام کوعلم میں رسوخ کے ساتھ ان مبارتوں (Attitudes) کوبھی سیکھنا چاہیے جو ایک معلم کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کو فطری صلاحیت اور تج بے کے حصول برچھوڑ دیا جائے تو مدرس کے میچور ہونے تک کا وقت بلاوحہ ضائع ہوجا تا ہے۔

یکیل علاکا ایک سالدنساب جوآج کل جامعہ میں رائ ہاس کے تین جے ہیں: تربیت معتمین ، سحافت اور انگلش لینگو یکی وکمپیوٹر۔ تربیت معتمین کے ایک استادا ہے ہیں جوعرب و نیا میں رائج طرز قدریس کے ماہر ہیں اور فضلا کے کرام کوعر بی میں اس موضوع پر لیکچر دیتے اور ٹوٹس لکھواتے ہیں۔ اس سے عربی میں مہارت کے ساتھ طرز قدریس اور اچھے مدرس کے میں اس موضوع پر لیکچر دیتے اور ٹوٹس لکھواتے ہیں۔ اس سے عربی میں مہارت کے ساتھ طرز قدریس اور اچھے مدرس کے اوصاف سے واقفیت ہور ہی ہے۔ ایک استاد ہمارے قدیم روایتی طریقے سے ، جوسالہا سال کے تجربوں کا حاصل ہے، کتاب سے سبق تیار کرواتے اور پھر علائے کرام کوچھوٹے درجات میں لے جاکراس کی عملی مشق کرواتے ہیں۔

اب الحمدللة! ایک اور چیز کا اضافہ ہور ہا ہے۔ امر یکا اور بورپ میں تعلیمی نفسیات پر جو کام ہوا ہے یہ کورس اس سے
ہمر پوراستفادہ کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ عرب اور مغرب سے اخذکی گئی ان مہارتوں اور رویوں کو دینی مدارس میں فروخ
دینے سے بہت شاندار نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ جوطلبہ دورہ حدیث یا پیمیل وخصص میں پڑھ رہے ہیں یہ ان کے لیے
دینے سے بہت شاندار نتائج حاصل کے جاسکتے ہیں۔ جوطلبہ دورہ حدیث یا پیمیل وخصص میں پڑھ رہے ہیں وہ تو ان کوسکھ کر
الی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ ساری عمر کے لیے زادِ راہ کا کام دے گی۔ جو اہل علم شعبۂ تدریس سے وابستہ ہیں وہ تو ان کوسکھ کر
دمکہ دین' (ٹرینز) بھی بن سکتے ہیں اور اس کو آگے بھیلانے میں ہاتھ بڑا سکتے ہیں۔

شائقین انظار کے ساتھ و عافر مائیں کہ اس کورس کا جلد ہی اعلان ہونے والا ہے، جوحفرات پورا سال نہیں وے سکتے وہ سالا نہ تعطیلات میں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔والے مدللہ الذی بنعتمہ نتم الصالحات. (تمام تعریفیں اس الله ہی کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔)

# عجمىنسل كاعرب حكمران

جنگ کے دوران خالفین کی صفوں میں اپنے آ دی داغل کردینا جواس کے ادادوں اوراقد امات کے بارے میں پلی پل کی خبر سی پہنچاتے رہیں جسکری نقط نظر سے بوئی کا میا ہی سجھاجا تا ہے لیکن اگر کوئی منصوبہ سازاس امر میں کا میا ہی حاصل کر لے کہ اس پہنچا تے رہیں جسکری نقط نظر سے بوئی کا میا ہی سازس سے کہ اس کے در سے دشمن کا دماغ ، کان اور آ کھا ہے تھے میں لے لیا قبداسے مثالی اور بہت بوی کا میا ہی کہا جائے گا۔" ابو مازن "اس کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ اس کے آباواجد اوارایان کے رہنے والے تھے۔ 1260 ججری مطابق 1844ء میں ایران میں باطنی فرقوں کی ایک نثر ان کے جنم لیا۔ باطنی فرقوں کی ایک نثر نئے جنم لیا۔ باطنی فرقوں کی سے شروے کا دعوی کرنے والے وہ فرقے ہیں جو آیا ہے ، احادیث اوراد کام شرعید کی من مانی تا ویلات کے دریعے ان کا وہ مطلب گھڑ لیتے ہیں جس میں انہیں آسانی محس ہو۔ وہ اسلام کی الی تشرت کرتے ہیں جس میں انہیں آسانی محس ہو۔ وہ اسلام کی الی تشرت کرتے ہیں جس میں انہیں آسانی محس ہیں دور میں اس کی تبیخ کرتے رہج کرتے ہیں جس بین کرزیرز میں اس کی تبیغ کرتے رہج میں۔ ایسے فرقے مسلم وشن قول کے لیے نہا ہے کہاں کو ابنا دین و ند بہب بنا کرزیرز میں اس کی تبیغ کرتے رہج ہیں۔ ایسے فرقے مسلم وشن کی میں مشقت برواشت کرنی بڑے۔ پھراس کو ابنا دین و ند بہب بنا کرزیرز میں اس کی تبیغ کرتے رہج ہیں۔ ایسے فرقے مسلم وشن کی میں مشقت برواشت کرنی بڑے۔ ایسے فرقے نیا کرزیرز میں اس کی وہوں کی میادہ اور مان کی سرپری کرکرے مسلمانوں کے لیے فتیدو فساد پیشواؤں کی ان گراہ کن کاوشوں کا فتیجہ ہوتے ہیں جو سیا کی یا قصادی مفاوات کے حصول کی خاطرا بی و نیا نے کے لیے لوگوں کا دین خراب کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں قلعۃ الموت سے انصف والے قرامط اور آج کے دور میں بلوچتان کے بہاڑوں کو مسکن بنانے والے 'ذکری' اس کی واضح مثالیں ہیں۔

ہاں تو آج سے تقریبا 160 سال پہلے ایران میں قلعۃ الموت کے منڈروں سے ایک نے باطنی فرقے نے جنم لیا۔ اس کے بانی ایک شہوت پرست روحانی معالج مرزاعلی محمد باب شیرازی (1235 ھ/1816 ھ بمطابق 1819ء/1819ء) تھا۔ اس نے بیروکاروں میں اس عقید ہے کا پر چار شروع کیا کہ نعوذ باللہ خدا انسان میں حلول کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس ''انسان' کا مصداق خوداس کی اپنی ذات نے ہوجانا تھا۔ یہا ہے مانے والوں میں یوگی رہیش کی طرح آزادانہ جنسی اختلاط کورواج دینے کی کوشش کرتا تھا تا کہ خودا ہے جنسی تسکین کے ذرائع میسر آسکیں۔ نماز وز کو ق کا انکار اور روزہ اور جج کوسا قط قرار دینے کے علاوہ جہاد کی مخالفت میں پیش پیش پیش شا۔ باطل فرقوں میں یہ چیز قدرِ مشترک رہی ہے کہ دہ جنسی آزادی کے گرم جوش حمایتی اور جہاد نی سیل اللہ کے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ اس مخص کے شاگر دوں میں ''بہاء اللہ'' نام کا ایک شخص دوسرے مفاد پرست خوشا کہ یوں پر بازی لے گیا اور اس نے اپنے فرقے کے خفیہ پیغام کودور دور تک پہنچانے کے ساتھ کی ایک غیر مسلم طافت کو اپنا حلیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی لذت پر تی کے جذبے کی تسکین کے لیے سرماید اور مسلمانوں میں غیر مسلم طافت کو اپنا حلیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی لذت پر تی کے جذبے کی تسکین کے لیے سرماید اور مسلمانوں میں خور میں بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی لذت پر تی کے جذبے کی تسکین کے لیے سرماید اور مسلمانوں میں خور میں بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی لذت پر تی کے جذبے کی تسکین کے لیے سرماید اور مسلمانوں میں

گمراہ کن نظریات کے برحیار نے لیے وسائل فرا ہم کر سکے۔ بالآ خرابلیس کے اس نمایند کے وایک ابلیسی ٹروہ مل گیا جوخودتو خدایر تی کادعویدار بے لیکن بقیددنیا کوشیطانی کامول میں ملوث دیکھ کرخوش ہوتا ہے۔ ہوایول کداس زمانے میں سوئٹرز لینڈ کے شہر باسل میں یبود کے چوٹی کے راہنماؤں کا خفیہ عالمی اجلاس ہور ہاتھا۔ بہاءاللہ سؤمٹرز لینڈ پہنچے گیا اور یبودیوں کو قائل کرلیا کہ وہ اگر اس کی سریری کریں تو وہ ان کے لیے زم ککڑی کا ایبا کارآید دستہ ٹابت ہوسکتا ہے جس کووہ ختجر، کلباڑی، تیشہ جس چیز میں جاہیں فٹ كر كے مسلم ش جتھيار كے طور براستعال كر سكتے ہيں۔ يبوديوں كوارض موعود ميں داليسي كى ميم كامياب بنانے كے ليے "مسلم صہبونی'' درکار تھے،اس شخص میں آئبیں وافر مقدار میں ایسے جراثیم نظر آئے جو ان کی منشا کے مطابق ریک سکتے تھے،لہذاانہوں نے اسے اپنی سریریتی میں قبول کر لیااور جب ایران کی قاچار حکومت نے اس کے بیرو کاروں کواپنی حدودِمملکت ہے بے دخل کیا توبیہ ایران ہے سیدھامقوض فلسطین جا پہنچے جہاں صیونیت نواز برطانوی حکومت کے جنرل المین بی (جس نے القدس پر یہودی تسلط قائم کروا کرصلیبی جنگوں کے میسائی ہیروشاہ فرانس اوکس دوم کا کردارادا آبیاتھا) نے اس کا پر جوش استقبال کیااوراسرائیل کے شہر حیف میں ان کوا پنامر کزبنانے کے لیے وسیجے وعریض قطعہ زمین الاٹ کیا۔ابو مازن کا خاندان ان بھگوڑوں میں شامل تھا۔ابو مازن جب برا ہواتو بہائی فرقے کا ذہین ترین نوجوان مجھاجا تاتھا، جنانچاس کی تربیت میں صہبونی د ماغوں نے خاص توجہ سے حصالیا اور آج صہبونیت کےمنصوبہ سازوں کا تربیت یافتہ بینو جوان فلسطین کاوز براعظم ہے جسے دنیامحمودعباس مرزا کے نام سے جانتی ہے۔ کراچی میں بنیل یازہ کے قریب بہائی فرقے کا مرکز''بہائی بال''کے نام سے موجود ہے اور بیمسلمان سمجھا جانے والا دنیا کا دوسرافرقہ ہے جے اسرائیل کی صدود میں اپنامرکز بنانے اور تربیت گاہیں قائم کرنے کی تھلی آزادی ہے۔ دوسر فرقے کا نام اکثر قارئین جانبتے ہوں گے، جونبیں جانتے وہ الگلے ثاروں میں ہے کسی ایک میں جان جائیں گے۔ان شاءاللہ۔ بہائی فرقے کا مرکز اسرائیل میں دوجگہ ہے۔ ایک دیف میں جہاں ان کا بہت بڑا عبادت خاندتمام تر متعلقد لواز مات کے ساتھ قائم ہے۔اس کی حفاظت کے لیے اسرائیلی حکومت نے اپنی خفیدا کینی "شین بیت" کو مامور کررکھا ہے۔ دوسرا ساحلی شہر"عگا" میں ہے۔ یہاں کسی زمانے میں شیرِ اسلام سلطان صلاح الدین ابو بی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کوعبر تناک شکست دی تھی۔ آج وہاں مسلمان ہونے کے دعویدار فرقے کے مورث اعلی بہاءاللہ کی قبر ہے۔ جب اس فرقے کے پیرو کارصبیونیت کی خدمت سے فارغ بوجائیں تواس قبر پر جج کے لیے جاتے ہیں۔اس فرقے نے ماضی قریب میں ارض فلسطین میں اینے سر پرست یہودیوں کے یاؤں جمانے کے لیے نا قابلِ فراموش خدمات انجام دیں مسلمانوں کوان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے ان کی جگہ يبوديوں كوبسانے ميں اس خبيث الباطن فرقے كافراد كابہت بزاماتهدم باسے - بيمسلمانوں ميں كھل ال كرزمين يجينے ك صورت میں بہت سےفوائد کالالی دیتے اور نہ بیچنے کی صورت میں نقصانات کے اندیشے سے ' خیرخواہانہ' طریقے سے آگاہ كرتے۔ آج بھى ان كى دُيونى اى طرح كے ايك كام پر نگائى گئى ہے۔ صبيونيت كى چھرى تلے پرورش يانے والے مجمى النسل فلسطینی وزیر عظم کو یک نکاتی ایجنڈ اسونیا گیا ہے یعنی فلسطین کی اسلامی جہادی تحریکوں حماس ، ابھہا والاسلامی اور الفتح کے خلاف

مرسط پرایسے اقد ام کرنا کہ بیعوام کی اخلاقی حمایت سے محروم ہوجائیں ،ان کا زورٹوٹ جائے اور ان کی عسکری کارروائیوں سے

امرائیل اوراس کے مفادات کو تحفظ و یا جاسکے محمود عباس کاسب سے زیادہ زور فدائی حملوں کی حوصلت کئی پر ہوتا ہے۔ بہود وہنود

کو جوخود دنیا کی زندگی ہے حریصانہ محبت ہے اس نیلے وہ مسلمانوں کے جذبہ شہادت سے از حد خائف رہتے ہیں ۔ کیونکہ تمام تر بنظمی، بے سروسا مانی اور پسماندگی کے باوجود بھی ایک چیز ہے جس نے مسلمانوں کو سراٹھا کر زندہ رہنے کا بہانہ فراہم کر رکھا ہے۔ اگر 1965ء کی جنگ میں چونڈہ کے محاذیر پاکستانی افواج کے جوان جسم پر بم باندھ کر بھارت کے اسلحہ اور نفری کی برتری کے جواب میں '' فی بٹینک ایک جوان' کے اصول پڑمل کرتے ہوئے فدائی حملوں کے ذریعے بھارتی ٹینکوں کی پیش قدمی نہ روکتے تو آج بنئے کی وَ ھوتی نہ جانے پاکستان میں کہاں کہاں پھڑ پھڑ ار بھی ہوتی ۔ بالکل اسی طرح اگر فلسطینی جانباز صہیونی منصوبوں کو ایسے جسموں کی قربانی ہے سبوتا ژنہ کرتے تو آج بیت المقدس کی جگہ پیکل سلیمانی کی بنیادیں کھودی جا چکی ہوتیں ۔

جس طرح کوئی پاکستانی شاعر، دانشور، ادا کاریا قار کار پاکستانی عوام کو بھارت سے دوستی کی پلینگیس بڑھانے اور جغرافیائی سرحدوں کو کاغذی کیسریں قرار دے کر دونوں ملکوں کے عوام کو باہم قریب آنے کا مشورہ دیے توسمجھ دارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھارتی لابی نے ایک اور بٹیر شکار کرلیا ہے، اس طرح فلسطینی مسلمان کسی شخص کے خلص یا ساتھی ہونے کا نداز واس امرے لگاتے میں کہ وہ صہبونیت کے خلاف جہاد میں کتنا سرگرم ہے؟ لیکن مرزاصاحب کے بارے میں فلسطینی مسلمانوں کو کسی کسوٹی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ،سب جانتے ہیں کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے پچھلے سالوں میں پُٹن پُٹن کریاسرعرفات کی جانشینی کی مکندیق دار شخصیتوں کوٹھکانے لگایا ہے تا کے صبیونیت نواز فرقے کے اس ذبین اور کار آ مدمہرے کو آ گے بڑھا کرفلسطین کے اعلیٰ ترین مقتدر منصب پر فائز کروایا جاسکے فلسطینی مسلمانوں کی صف میں نقب لگانے کے لیے جن بہائیوں کو 70ء کی دہائی میں فلسطینیوں کی صف میں داخل کر دیا گیا تھا، انہوں نے اینے آتاؤں سے حق وفاداری خوب بھایا چنانچداب ان میں سے ایک صهیونی ایجنٹ کو وزارتِ عظمیٰ پر فائز کردیا گیا ہے۔عین ان دنوں جب ابو جہاداورابوعیا جیسی نابغهٔ روز گافلسطینی جہادی قیادت کواسرائیلی ایجنٹ پُن پُن کرشہبید کرر ہے تھے،محمود عباس پیرس اور روم کے شاندار محل نما بنگلوں میں دادِعیش دے رہا تھا۔ یورپ کے شہروں کو چھوڑ بے رام اللہ اور غزہ میں ان کے ایک ایک گھر کی قیمت 10 بلین ڈالر بنتی ہے۔ ان کی سیاست انگریز والی سیاست ہے کہ مظلوم مسلمانوں نے احتجاج کرنا ہے تو صرف نعرے لگائیں، جلے کریں اور دل کا غبار فضامیں اڑا کر شھنڈے ٹھار ہوکر گھروں کو جائیں۔ ہتھیارا ٹھانا یا خود کش حملے کرناان کے مفادات کے خلاف ہے۔اس سے امن کی کوششیں متاثر اور مطالبات منوائے جانے کے امکانات سبوتا و ہوتے ہیں محمود عباس بڑے خیرخواہاندا زمیں دلسوزی کے ساتھ فلسطینیوں کو سمجھاتے ہیں کہ 'جب فلسطینی اسرائیلیوں پر حملے کرتے ہیں تو اسرائیلی ان حملوں کو جواز بنا کرفلسطینیوں کو مارتے ہیں اس لیے اسرائیلیوں کے جواز کوختم کیا جائے۔'' یہ کہنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ پاکستان جب میزائل تیار کرتا ہے تو بھارت بھی دور مار میزائل کے تجر بات کرتا ہے اگر علاقے میں کشیدگی کوروکنا ہے تو جدید اسلحہ کے حصول کی کوشش ختم کردینی چاہیے۔فلسطینی مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ، اگر مرزا صاحب چند خطرناک غلطیاں نہ کر چکے ہوتے۔ بیغلطیاں بالکل ایسی ہی تھیں جیسی ہمارے ہال کے بعض دانشور دِ تی اور بمبئی کی یاتر اے بعد کر بیٹھتے ہیں اور پھر باشعور یا کتا نیوں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے داغدار ہوجاتے ہیں۔ایک توبیہ کہ انہوں نے فلسطینی ہوتے ہوئے بھی یہودیوں کی سب سے بڑی بستی ابوغنیم کی تغمیر کا ٹھیکدلیا۔ دوسرے بیر کہ وہ صہیونیت نوازی میں اتنا آ گے چلے گئے کے کھلم کھلا کہنے لگے کہ اب مسلمانوں کو عالم اسلام کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ تمام امیدیں مغرب

سے رکھیں، اہلِ مغرب ہی ان کے لیے پچھ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تر نگ میں آ کراپی اہمیت جنانے کے لیے یہ بیٹھے کہ وہ اسرائیلی خفیہ تظیموں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لبنداان کے مشوروں کوزیادہ غور کیے بغیر قبول کرلینا چاہیے۔ ایک پہاڑ جیسی خلطی مرزا جی نے یہ کی کفسطینی مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوششوں میں لگے رہے کہ امریکا اوراس کے حلیف اسرائیل کے خلاف جنگ کے نتائج بھیا تک ہوسکتے ہیں، چنانچہ وہ بچ میں بڑ کر''اوسلو معاہدہ'' کروانے کی کوشش میں لگے رہے۔ اس معاہدے سے نسطینی مسلمان'' بھیا تک نتائج'' ہے محفوظ ہوئے یانے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہیں فلسطین کی 80 فیصد زمین سے معاہدے سے نسطینی مسلمان' میں بھارے کی گھر اہنما بھی بھارت کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی چائی وشہردار کرواد یا گیا۔ اس طرح کی حرکتیں ہمارے ملک کے پچھر اہنما بھی بھارت کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی چائی

## يروفيسرصاحب

مغرب نے پچھاصطلاحات ہماری تاریخ ہے چرائی ہیں اورانہیں اپنی تہذیب وتر تی کی علامت کے طور پراستعمال کر کے دنیا پر رعب گانتھتا رہتا ہے۔ انہیں میں ہے ایک اصطلاح ''سینٹرسٹیزن' (بزرگ شہری) کی ہے۔مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں (اورمغرب کا کون ساملک ہے جومسلمانوں کے علوم اور طرز زندگی ہے استفادہ کر کے ترقی یافتہ نہیں بن گیا) جب کوئی باشندہ عمر کی ایک مخصوص حد تک پہنچ جاتا ہے تو اے کی طرح کی مہولتیں مفت ملتی ہیں۔

مادہ پرست مغرب کی نظر میں چونکہ بیاہ ی سہولتیں اور جسمانی آسائٹ میسر ہوجانا اس دنیا کی زندگی کا اول وآخر ہے اور انسان کی روح جن چیزوں کی فراہمی سے تسکیس پاتی ہے اس کی انہیں کوئی خبر نہیں ، اس لیے یہ ''بزرگ شہری'' مفت کی چند آسائٹوں کے بعد مزید کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتے اور روحانی ونفیاتی اعتبار سے وہ چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیزوں کے لیے اس بری طرح ترستے ہیں کہ دیکھنے والوں کوان برترس آتا ہے۔

مغرب کے کسی ملک میں آپ جائیں اوراس کی جیکتی دگئی روشنیوں کے پیچھے کرب بھری تفقیق سے واقف ہونا چاہیں تو ''اولڈ ہاؤس' جانا کافی ہے۔ وہاں کا ایک دورہ اہل مغرب کی زندگی کا وہ عبر تناک پہلوسا سے لا تا ہے کہ انسان اسلام کے عطا کر وہ خاندانی نظام پرفخر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بندہ کو اولڈ ہاؤس جانے کا اتفاق تو نہیں ہوالیکن پروفیسر کا ال بیکر سے ملا قات کے بعد احساس ہوا کہ وہ مغربی ہاشند ہے بھی جو دنیا کی تمام مہولتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہورہے ہیں ، اندر سے کتنے دکھی ، گوٹے ہوئے اور گہرے نفسیاتی خلاکے ہاتھوں طرح کے عوارض کا شکار ہیں۔

پروفیسرکارل بیکرایک معمر جرمن باشندے تھے۔ آئیس ہم متشرق (اسلامی علوم کاما ہرغیر مسلم عالم) تو نہیں کہد سکتے لیکن اسلامی تاریخ سے ان کا ذوق وشوق اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ ان کے وسعت مطالعہ کی داد دینا پڑتی تھی۔ بیتقریباً سال ڈیڑھ سال قبل کی بات ہے جب جھے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے ایک جرمن دوست آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان صاحب کا یورپ کے کئی ملکوں میں کاروبار کے لیے آتا جانا تھا۔ وہاں ان کے کسی پاکستانی دوست کے ذریعے ان کارابطہ کارل صاحب سے ہوا۔

کارل صاحب بورپ میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ اسلام کاعلم رکھتے تھے اور دنیا کے مختلف جھلوں میں مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ اور اس کے اسباب کا مطالعہ ان کا خصوصی موضوع تھا۔ انہوں نے ان صاحب سے درخواست کی کہ وہجمہ بن قاسم کے ہندوستان کی طرف سفر کاراستہ مرز مین سندھ پراتر نے کا مقام، پھراندرون ملک کی طرف اس کی چیش قدمی کارخ اور اس کے بنائے ہوئے شہر منصورہ کامحل وقوع معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

کارل صاحب تک خدا جانے کس طرح ضرب مؤمن کے نقشے پہنچ بچکے متے ادروہ کرا چی کا سفر کرنے اور مذکورہ بالا نقشے عاصل کرنے کے خواہشند تھے۔ان کا پاکستانی دوست کرا چی کا باشندہ تھا اورا تفاق سے ضرب مؤمن کا قاری رہ چیکا تھا چنا نچہ

كزى ك يُرى ملتى جلى كل \_ جلد بى وه دن آسكيا كه بنده اپنے ياكستاني اور جرمن مهمانوں كا استقبال كرر باتھا ـ

دیکھا کہ 72 سالدا کیے معمر مخص ہے جس کے چہرے پر بچوں کی معصومیت اور بھولا پن ہے۔اس کی آ تکھیں، پیشانی اور چہرہ بلاوجہ مسکراتی محسوس ہوتی ہیں اور اس ضعیف العمری میں بھی وہ پوری طرح چاق وچو بندتھا۔اس نے اتن تیزی اور پھرتی ہے دوسری منزل تک جانے والی سیرھیاں چڑھیں کہ جائے کے باتھوں گلے ہوئے نو جوانوں کوتورشک آ جائے۔

موصوف جنگ عظیم کے دوران اپنے بائیں باز وسے محروم ہو گئے تھے اور مصنوکی باز و پر ہمہ دفت دستانہ پڑھائے رکھتے تھے اس کی وجہ سے ان کونقشوں کی بھاری بھر کم فائلیں النے پلنے میں کافی دفت ہوتی تھی لیکن انہیں ہاتھ کے چلے جانے کا خاص ملال نہ تھا۔ لگتا تھا انہوں نے اس حادثے سے کمل طور پرصلح کر لی ہے۔ پر وفیسر صاحب سے کی طویل نشستیں رہیں۔ ان کوجتنی عربی آتی تھی بندہ اس زیانے میں آتی انگلش سکھ چکا تھا لبندا ہماری نیم عربی نیم انگلش گوئی کی صلاحیت نے ہمیں ترجمان کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بندہ کو جرمن مستشرقین ، ان کے کام اور اسلام میں ان کی دلچیسی کی وجہ جانے سے مطلب تھا اور کارل صاحب کو ہندوستان میں مسلمانوں کی آئد کے دوٹ اور اس سے متعلقہ معلویات سے دلچیسی تھی ، سوخوب گزرتی تھی جب دو مطلبی مل میشیتے تھے۔

پھر جب کارل صاحب کواسلام کے کر دَارض میں انتشار کے تمام رخوں بختلف اسلامی سلطنوں کی حدود اور ایشیا وافریقہ میں مسلمانوں کے بحر پورنفوذ جبکہ یورپ میں دومر تبددا ضلے کے بعد کے واپسی کے اسباب اور مسلمانوں کی پسپائی کے متعلق فقیرانہ نکھ نظر پتا چلاتو وہ اپناعلم وفضل بجول کر بالکل پانی ہو گئے۔ اب وہ اسلامی تاریخ پر بولتے ہوئے رعب جہاڑ نے ہے گریز کرتے تھے۔ ان کی روانی میں بھی فرق آ گیا تھا اور ان کا اندازیوں ہو گیا تھا جیسے اپنی معلومات کی تصدیق چاہتے ہوں البہ بھی کرتے تھے۔ ان کی روانی میں بھی فرق آ گیا تھا اور ان کا اندازیوں ہو گیا تھا جیسے اپنی معلومات کی تصدیق چاہتے ہوں البہ بھی بات کرتے ہوئے وہ گئی آئی میں بھی فرق آ گیا تھا دی بھی ہو ان کے سامع پر کوئی شبت اثر پڑایا وہ فقیرانہ بے نیازی سے ان کے خاموش ہونے کا انظار کررہا ہے؟ جرمنوں میں پائے جانے والے احساس تفاخر نے آخر تک ان کا انجھا نہ چھوڑ اتھا۔

پر وفیسر صاحب علی آدمی تھے۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی نفسیات کا گہرامطالعدر کھتے تھے۔ بنوامیہ بول یا بنوعباس، ہیانہ کی ظافت ہویا سلطنت عثانیہ خوارزمی ہوں یا سلحق ، افریقہ کے ہر بر بول یا وسط ایشیا و ہندوستان کے ترک ومنل ، ان کی مینانے کی ظافر سے ہاری تاریخ کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہ تھا۔

پروفیسرصاحب کافی کے نہایت شوقین تھے۔ اگر ان کوتر نگ میں دیکھنا ہوتو گرم گرم گاڑھی کافی کا بھاپ اڑا تا پیالہ سامنے رکھ دیجیے۔ لگتا تھا اس کا دھواں ناک میں جاتے ہی ان کا دہاغ کھلنا شروع ہو گیا ہے اور کڑوا گھونٹ حلق سے اترتے ہی ان کے ذہن کے ایسے فانے بھی کھل جاتے تھے جو عام حالات میں کسی مسلمان کے سامنے یقینا بندر ہتے ہو نگے۔ پروفیسر صاحب خودعیسائی تھے یا یہودی یا بچھ بتا نہ چلتا تھا البتہ ان کواس بات کی خاص فکرتھی کہ وہ کون تی ایک چیز ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی میں انسان کے ستقبل کا فیصلہ کرے گی۔

سور و فاتحداور سور و بقر و کی ابتدائی چند آیات کے علاوہ اور کھی آیتیں بھی ان کوزبانی یادتھیں اور سور و فاتحد تو وہ مزے لے لے کر رہے ھاکر تے تھے۔ ایک ون میں نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ جب "اهد ما الصراط المستفیم" والی آیت پڑھتے ہیں تو

کھی اپنے ذہن کواس کے معنی ہے ہم آ ہنگ کیا ہے؟ پو چھنے لگے کیا مطلب؟ عرض کیا کہاس آ بت میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور کا کنات کی سب سے بڑی حقیقت کے متعلق بنایا گیا ہے کہا ہے کا کنات کے بیدا کرنے والے سے طلب کرو۔ کیا آپ نے بھی طلب کی کیفیت سے لبریز دل کے ساتھ اس آ بت کو پڑھا ہے؟ اس پڑھوڑ اسا چونک سے گئے۔

بندہ نے لوہا گرم دیکھا تو تامل کے بغیر چوٹ لگائی:'' دیکھیے پروفیسرصاحب! اتنا تو آ دمی کواپنے پیدا کرنے والے سے مانگنے کاحق ہے کہ وہ اسے دنیا کی نعتوں کے ساتھ وہ چیز بھی عطا کرے جواسے آخرت میں کامیاب کرے گی۔ آپ اس بات کی معقولیت تسلیم کرتے ہیں؟ فرمانے لگے:''ضرور۔''

عرض کیا:'' تو پھر آپ اس نیت ہے یہ آیت پڑھا کریں کہا ہے اس جہاں کو پیدا کر نیوا لے! میری عمر کے جتنے دن رہ گئے ہیں تو مجھے ان میں وہ چیز عمایت کرد ہے جومرنے کے بعد مجھے عذاب ہے بچالے اور نجات دلواد ہے۔''

کہنے گئے: ''یار بات تو تم صحیح کہدر ہے ہولیکن اس کا مطلب بیتونہیں کدتم جھے مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہو۔''
عرض کیا: '' پر وفیسر صاحب! ہماری گفتگو میں اسلام کا نام بھی بچ میں آیا ہے؟ ہماری بات تو صرف اتن ہوئی ہے کہ آپ
اپنے خالق و مالک سے بینعت مائٹیں۔ اس کے بدلے میں جو کچھ آپ کو نمیب ہوا ہے کسی تعصب کی نذر کرنا انصاف اور
معقولیت کے خلاف ہوگا۔'' پر وفیسر صاحب نے وعدہ کرلیا کہ وہ اس آیت کو خاص مفہوم کے ساتھ پڑھنے بلکہ مائٹنے کی کوشش
کریں گے۔

بندہ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بید عار ذہیں فرماتے کہ بیانسان کا اپنے رب سے وہ سوال ہے جس پراس کی نجات کا فیصلہ ہاور یہ بات ناممکن ہے کہ بندہ نجات کا راستہ طلب کر تارہے اور رب تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کردیں۔اس سے قبل بندہ پیٹر بہت سے ایسے نوجوانوں پر کامیا بی سے آزما چوکا تھا جو غذہبی اختلافات کی بنا پردین سے ہی بیزار و برگشتہ ہوئے جاتے تھے۔

پروفیسرصاحب کے ساتھ جرمنی واپسی کے بعد کیا گزری؟ یہ ایک مستقل داستان ہے جواس دفت نہیں چھیڑی جاسکتی۔
سر دست وہ بات کہنی ہے جس کا ذکر شروع میں آیا۔ پروفیسرصاحب مالی طور پر آسودہ حال تھے۔انہوں نے بورپ کے ایک متدن ترین ملک میں اپنی مرضی کی پرفیش زندگی گزاری تھی اور بظاہرا ایک زندگی گزار نے والے کو کس طرح کی حسرت نہ ہوئی جا ہے لیکن تعجب اس وقت ہوا جب پتا چلا کہ تحقیقی کام کے بعد جب فراغت کایا آرام کا وقت قریب آتا ہے تو تنہائی کے خوف ہے ان کادل بیضا جاتا ہے۔ چھٹی کاون گزار تاان کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے جبکہ وہ مسلسل کام بھی نہیں کر سکتے۔

اس مختلش نے انہیں نفسیاتی مریض بنار کھا تھا اوروہ اچھی صحت، خوب صورت گھر، معقول آیدنی اور شاندار معاشرتی حیثیت کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کوادھورااور خالی خالی محسوس کرتے تھے۔ ان کے مطابق سب بچھ ہونے کے باوجود ان کوسمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں کوئی کی روگئی ہے؟

دراصل یکی اس توجہ ومجت، خدمت واکرام اور عزت واحتر ام کی تھی جومسلمان خاندانوں اور معاشروں میں اپنے بروں
کودیا جاتا ہے۔ جرمن یا دیگر یور پی حکومتیں اپنے بزرگ شہر یوں کوسب کچھ دے علی ہیں (انہوں نے مسلمانوں سے اتنا کچھ دبا جور کھا ہے ) مگر وہ روحانی تسکین اور نفیاتی تشفی جواسلام کے تشکیل کردہ خاندانی نظام میں ہے جس کے مطابق خاندان کے تمام چھوٹے اپنے سریر بردوں کےسائے کواللہ تعالیٰ کی خاص نعت اور بردوں کی عزت وادب اور خدمت واکرام کواپنے لیے سعادت سیحصتے ہیں اور اپنے بردوں کوخوش رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں ، وہ چیز مغرب کی کوئی مالدار ترین حکومت بھی اپنے شہریوں کوکسی قیمت برفراہم نہیں کرسکتی۔

یروفیسرصاحب اس فلسفے کود کچیں سے سنتے رہے اور آخریں ہوئے: 'یارہم لوگوں نے بے انتہا مادی ترقی تو حاصل کر لی لیکن اس کی جو قیمت اداکی ہے وہ نہایت مہنگ ہے۔ آپ لوگ جب ترقی حاصل کر لوتو اس چیز کو ہاتھ سے جانے نددینا جوتم لوگوں کو حاصل سے ورنہ سب کچھ مے معنی ہوکررہ جائے گا۔'

اب ہم یورپ جیسی مادی ترتی کب حاصل کرسکیس گے؟ بیتو خدا کومعلوم ہے، بظاہر ہماری بے عملی اور برعملی تو راستہ دیتی نظر نہیں آتی لیکن بات بیہ ہے کہ اسلام کا شاندار معاشرتی نظام وہ نایاب دولت ہے جس کی مغرب کو ہوا بھی نہیں لگی اور آج کل صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر مغربی تہذیب مسلط کر کے بیقیتی متاع جھیننے کی کوشش کی جارہی ہے۔

اسلام کے نام لیواؤ! ماڈرن بیننے کے چکر میں محمد عربی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کوفراموش نہ کروجوانہوں نے معاشرت سے متعلق اخلاقی تعلیمات کی شکل میں ہم کوسکھائے ۔ اگر یہ ہم سے چپوٹ گئے تو ہم خودا پی نظر میں قابلِ عبرت بن جائیں گے۔

# وائس ماسٹر

وہ آوازوں کا ماسٹر تھا۔ اے اللہ تعالی نے قدرتی صلاحیت دی تھی کہ وہ جس طرح کی آواز ایک ہارت لیتا اس کی نقل اترالیتا تھا۔ اس کی ساعت اور نقالی وونوں غیرمعمولی تھیں۔ اس کو وور ہے بگی تی آ ہے بھی سائی دے جاتی تھی اوروہ کان لگا کر اور کی ساعت اور نقالی وونوں غیرمعمولی تھیں۔ اس کو وور ہے بگی تی آ ہے بھی سائی دے جاتی تھی اوروہ کان لگا کر وہ جانو روں کو بھی وہو کہ وہ دونا کہ بھی ان کی نقالی آئی شاندار اور زور دار ہوتی تھی کہ وہ جانو روں کو بھی وہو کہ میشن ان کو تاش کر تے کر تے تھک جاتیں گرنہ بیجان میتیں کہ اصل کی شکل میں نقل ہے۔ و نیا میں کوئی آ دمی ایسا نہ تھی جس کی وہ نقل نہ آتا رسکتا ہو۔ اس زمانے میں جزل ضیاء الیتی صاحب حکم ان تھے۔ ان کی تقریر کی وہ ہو بہو کا پی کرتا تھا۔ سبزی فروش ، قلنی فروش ، غین ڈ بے والا ، ہر مال دورو بے والا ... غرض صاحب حکم ان تھے۔ ان کی تقریر کی وہ ہو بہو کا پی کرتا تھا۔ سبزی فروش ، قلنی فروش ، غین ڈ بے والا ، ہر مال دورو بے والا ... غرض کوئی ایسا آ دمی نہ تھا جس کی آواز اس کے کان میں پڑجائے بھر بیاس کی کا پی نہ کر سے ۔ لوگ خوب شغل لگاتے اور تفر تک لیت کوئی ایسا آ دمی نہ تھا دیا۔ وہ اس اس کی خداداد صلاحیتوں نے خوب رنگ و کھایا۔ وہ آواز اس کر بتا سکتا تھا کہ بیآ تا جوگاڑی کے کس جھے ۔ آور ہی ہے اور کس خرائی کی بنا پر آر ہی ہے؟ جب بھی ''استاد'' کے پاس کوئی ایسا گا بک آتا جوگاڑی کے کس جھے ہے آور ہی ہوں نے تھا اور وہ اسپنا اس کا مرکز کہاں ہے؟ اور سے بور کی دیا سے اور کس خرائی کی بنا پر آر رہی ہے؟ جب بھی ''استاد'' بھی ''چھوٹے'' کو بلا لیتے تھے اوروہ اسپنا آس کن کا مظاہرہ کی کو بلا لیتے تھے اوروہ اسپنا آس کن کا مظاہرہ کہ کے میں کو جیران کردیتا تھا۔ آئی ہے آتی اور کسے ہیں تھی تھی تھی تھی تھی ہی تھی اوروہ اسپنا آس کن کا مظاہرہ کی کے میں اور کست ہو گی گی ۔

ایک دن اس کی درکشاپ میں ایک سینھ صاحب آئے جو ہوٹلوں کی چین کے مالک تھے۔انہوں نے جب چھوٹے کے کمالات و کیھیتو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ چھوٹے کو اپنے ساتھ لے گئے اور اسے اپنے شاندار ہوٹل میں میز بانی کی ذمہ داری سپر دکر دی۔ چھوٹے کا کام بیتھا کہ مہمانوں کو مختلف آوازوں میں خوش آمدید کہتا اور مختلف انداز سے ان کادل بہلاتا۔اس کی مہیا کر دہ تفریح سے مہمان بہت مخطوظ ہوتے۔ چھوٹا باری باری مختلف میزوں پر جاتا اور مہمانوں کی فرمائش کے مطابق آوازیں ساتھ سے لوگ مخس اس نادر تفریح کی خاطرو ہاں آنے گے۔ ساتا سینھ صاحب کے گا ہوں میں غیر معمولی طور پر اضاف ہوااور بہت سے لوگ مخس اس نادر تفریح کی خاطرو ہاں آنے گے۔

جس طرح چھوٹا''آ واز کا ماسر'' تھا، اس طرح کچھلوگ سیاسی آ وازوں کے ماسر ہوتے ہیں۔مثلاً: پیر پگارا صاحب سیاسی پیش گوئیوں کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے ہیں ...کین چھوٹے میں اور ان میں بیفرق ہے کہ چھوٹے کے کمالات خداداد صلاحیت کے مرہون منت تھے جبکہ پیرصاحب تو ہرآنے جانے والے سے اس کی رائے پوچھتے اور انداز ولگاتے ہیں۔ ان کواپی مسلاحیت کے مرقر ارر کھنے اور برجتہ بامعنی تجر کے کرنے کے لیے نتخب الفاظ کی تلاش کے ساتھ ساتھ سیاسی اتار چڑھاؤ سے واقف ہونے کے لیے متب سے جبتن کرنا پڑتے ہیں، بھی وہ صحافیوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی ...اور ان دعوتوں کے بونے کے لیے بہت سے جبتن کرنا پڑتے ہیں، بھی وہ صحافیوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی ...اور ان دعوتوں کے

دوران وہ اپنے مطلب کی باتوں کو بیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ... جبکہ چھوٹا سب کچھٹود بخو داور فطری انداز میں کرتا تھا۔

ٔ بندہ جب دوسال پہلے بلوچستان کےعلاقے'' بھاگ'' میااور وہاں پسماندگی اور بدحالی کے عجیب وخریب مناظر دیکھیے تو بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوگیا۔ بندہ نے اپنی گنہگار آ کھوں ہے دیکھا کہ ایک ابیامتعفن جو ہرجس میں کئی مبینے سے بارش کا بد بودار پانی کھڑا ہے،ای میں سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں،انسان بھی برتن بھررہے ہیں اور خیرے رہی ہور ہاہے کہ جس محدها گاڑی کو پانی بھرنے کے لیے لایا گیا ہے، اس میں جوتا ہوا کدھا تالاب کے کنارے جو پیٹاب کررہا ہے وہ بہد کرووبارہ ای تالاب میں پہنے رہا ہے جہاں سے پانی بحر کراس کی پشت پر رکھا گیا تھا۔ بیسب کچھ پاکستان بنے سے بہت پہلے سے بور ہاتھا اور پاکتان بنے کے پیاس سال بعد بھی بلوچتان کے عوام، بیسب کھتہنے اور برتنے پر مجبور تھے۔ ہمیں حرت ہوئی کہاس علاقے كاكونسلر، ناظم ، مبرصوبائى وقو مى اسمبلى اور اہل خير كهال بين؟ اور وہ اينے عوام كواس قدرعذاب ميں جتلا و كيم كريے جين کیوں نہیں ہوتے؟ پیۃ چلا کہ'' آ وے کا آ وا'' مجزا ہوا ہے اور سب نے سنگد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان بو جھ کرآ تکھیں پھیر رکھی ہیں۔ بظاہر لگتا تھا کہ عوام اپنی قسمت پر راضی اور صاہر وشا کر ہیں لیکن بندہ کے کانوں نے خطرے کی آ ہٹ تالاب کے کنارے کھڑے کھڑے من لیتھی۔ بلوچتان کی علیحدگی (اب تو بھرم بھی ختم ہوگیا ہے صاف صاف آ زادی کہہ لیجے ) کے حوالے ہے قوم پرست سیاست دانوں کے بیانات اورانٹرولیوز میں چھیا خطرہ تالاب کے کنارے جی کائی ہے جھا تک رہاتھا۔ انسانیت کی اس قدرتو مین اور تذلیل دیم کرجس قدر تکلیف ہوئی بیان سے باہر ہے۔مقامی عوام سالہا سال سے یہ پانی چیتے علے آرہے تھاورسال میں کچھون ایسے بھی آتے تھے جب انہیں یہ پانی بھی نہلتا تھا۔ بیصورت حال انتہائی ول سوز اور المناك تھى۔ بندہ پراس کا تناثر ہوا کہ گیا تو کسی اور کام کے لیے تھا مگر واپس آتے ہی سب کچھے چھوڑ چھاڑ کرا خبار ہیں مہم چلائی۔اللہ تعالیٰ کالا کھلا کھ شکر ہے کدصاحب ول قارئین نے بھر پورتعاون کیا اور آج الرشید ٹرسٹ کا شعبۂ فراہمی آب ایے مستقل عملے اور آلات کے ساتھ بھاگ میں موجود ہے۔ کی تالا بول کی مرمت ہوچکی ہے اور براے تالاب کی تغیر برکام جاری ہے۔ اگر ایک نیا ہوی ٹریکٹرل جائے تو بلوچتان میں جہاں جہاں بدانسانی المیدائی دردنا کے صورت میں پایاجاتا ہے وہاں وہاں پانی کی فراہمی کا بندوبست کیا جاسکتا ہے۔ کام تو یکومت کا بے لیکن کچھ بھے نیس آتا کہ اس قدر بے تو جبی اور شکد لی کیوں برتی جارہی ہے؟ بہر حال ہم سے بلوج بھا تیوں کے لیے جو كچه وسكاس سدور لغ نبين كري مي .. مرسوال يه ب كدكيا اب الى خديات بلوچوں كوخم رم مركه كيس كى؟

جبہم بھاگ میں مقیم سے تو میز بانوں نے نواب اکبرخان بگئی کے حالات سائے: ''شاہ صاحب! آپ ہمارے ساتھ خرور در وہ بگئی چلیں۔ آپ کواپ مزان کا آ دی دیکھنے کو سلے گا۔ علم دوست بھی ہا در مہمان نواز بھی۔ علمائے کرام سے علمی موضوعات پر شاندار گفتگو کرتا ہے اور اچھی گفتگو والوں کو بہت پہند کرتا اور ان کا اکرام کرتا ہے۔''پھر انہوں نے نواب صاحب کے فیصلوں کا طریق کا مراور پھود کچسپ واقعات سنائے۔ بگئی قبیلے کی پھھ اور روایات بھی سننے کو ملیں۔ مثلاً: کوئی شخص خود کو بے گناہ ٹابت کرتا چاہتو کس طرح انگادوں پر سے گزر کرد کھا تا ہے اور بکری کی دی کی ہڈی پر کس طرح سے ستعبل کے متعلق چیش گوئی کی جاتی ہے؟ بگئی صاحب اپنی وفات سے قبل ہڈی د کھی کوفوج آنے کی چیش گوئی کرتے رہے تھے۔ بندہ اس طرح کی دیکھی ہوئی چیز وال پر یقین نہیں دکھتا کیکن نی ہوئی پیز وال کو بالکل غلط بھی نہیں کہا جا سکا۔ عوام میں نواب صاحب کی متبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے ہیں ہوئی پیز وال کو بالکل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عوام میں نواب صاحب کی متبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے ہیں ہوئی پیز وال کو بالکل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عوام میں نواب صاحب کی متبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے ہیں ہوئی پیز وال کو بالکل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عوام میں نواب صاحب کی متبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے ہیں

آیا۔ نواب صاحب کو پہلی مرتبہ کرا چی ہل پارک کے قریب دیکھا تھا۔ اس وقت پہلا تاثر یہی ذہن میں آیا کہ دینی اعتبارے انٹدان کو ہدایت دے ، البتہ دیوی اعتبارے مرداری ان پر بچتی ہے۔ ہل پارک کے قریب کہیں نواب صاحب کا ٹھکا تھا۔ پہاڑی کے پیچہ طم میدان میں بعد فجر پر کھونو جوان کرائے کی مفتی کرتے تھے۔ ایک دن نواب صاحب ٹھلتے ہوئے ادھر آنگے۔ لڑکوں کے ہاتھ پاؤں وکھے تو گھے تو گپ شپ کی اور بتایا کہ آکسفورڈ قیام کے زبانے میں مارش آرٹ سے متنار ہا ہوں اوراس میں بلیک بیلٹ حاصل کیا ہے۔ نواب صاحب کا لہجہ، اعتباد اور خوبصورت گفتگو، ہر چیز میں ایک رکھر کھاؤ تھا۔ پھھٹ کہ بلوچوں نے ایسے فخص کو جوتا حیات مردار مانا تھا، کسی دھونس نے بیس بلکہ دو ان کوئی الواقع اپنا قائم مانے تھے۔ جب ڈیرہ بگی کے حالات خراب ہوئے تو جولوگ نقل مکائی کر کے کسی دھونس نے بیس بلکہ دو ان کوئی الواقع اپنا قائم مانے تھے۔ جب ڈیرہ بگی کے حالات خراب ہوئے تو جولوگ نقل مکائی کر کے کسی دھونس نے بیس بلکہ دو ان کوئی الواقع اپنا قائم مانے تھے۔ جب ڈیرہ بھی کی نہ تھے۔ دو بہر حال ان کوا بنامردار مانے تھے۔ ان کے اس کے کنارے کر دنیا ہے جانے کی خبر س کر بندہ کو اس خطرے کی بوزیادہ شدت سے آتی محسوس ہور ہی ہے جو بھاگ کے تالا ب کے کنارے کھڑے ہوں بور تھا۔

گزشته دنوں جہاں بھی جاتے بیسوال ہوتا: "آپ حزب اللہ کی کامیا بی کوس تناظر میں دیکھتے ہیں؟" "اپنی خامیوں اور دشمن کی خوبیوں پرنظر رکھیں۔ کامیا بی آپ کے قدم چومے گی۔"

"بساتنى يات؟"

'' یمی بات سب کھے ہے۔ ہمارے ہاں اپی خوبیوں کو اُمچھالنے اور دشمن کی خامیوں سے فائدہ نہ اُٹھانے کی جوریت ہے،اس نے ہمارادھڑن تختہ کردیا ہے۔اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم سیجے۔''

اب جہاں بھی جا کیں میں وال ہوتا ہے: ''آپنواب صاحب کے آل پر کیا کہیں ہے؟ ''

"خطرناك، ببت خطرناك ـ برطرف آك نظر آراى بـ"

"كيااس كاكوئي طل موسكتاب؟"

" آپ بلوچوں سے معلوم کریں ان کے پاس قل کی تلافی کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ اگر کوئی ایک صورت بھی ہے تو خدا کے داسطے اس کے ذریعے ان کے زخم برمرہم رکھیں ورنہ...''

"ورنه کیا..؟'

بیخ الاسلام حضرت مدنی رحمدالله تعالی نے فرمایا تھا:"اگر بید ملک پچیس سال تک قائم رہ گیا تو بہت آ کے جائے گا۔اگر اس سے پہلے اسے پچھ ہوگیا تو پھراس کا اللہ ہی حافظ ہے۔"

1947ء سے 1971ء کے درمیان بھیس سال سے ذراکم وقفہ تھااوراب اگر حالات یونمی رہے تو خاکم بدہن 1971ء پر چالیس گزرنے نہ پاکیں گے ..... آگے صداوب ہے۔اس کے علاوہ بھی تیں کہدیکتے کدانلہ ہی رحم کرے۔اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے۔

### د و حجووثا''استاد

۔ بیجے ۔ جب بات چیت ہوئی تو حب تو تع غیر معمول طور پر ذہین تھالیکن اس کے والد کے لیے تعلیم کا فرچ اور کھالت کا فی نہ تھی۔ انہیں گھر کا فرچ چلا نے کے لیے اس کے تعاون کی ضرورت تھی اور وہ مجبورتھا کہ وقت ہے بہت پہلے اس پر'' کماؤ پوت' والی ذمہ داریاں ڈال دی جا کیں۔ اگر کوئی بے روزگار نوجوان روزگار ڈھونڈ تا ہوا آئے تو بیا جا اے کمپوز نگ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعداز ال اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے اخبار کے مختلف صفوں میں جگہیں تو نکلتی ہی رہتی ہیں۔ اسکین اس بیچ کی عمر کم محمل کے کہراللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان دنوں جامعہ میں جاری انگلش کورس کے لیے درکارا تگریز کی زبان کے کسی استاذ کی جلاش میں بندہ نے شہر کے مختلف انسٹی ٹیوٹس میں را بطے شروع کیے۔ عجیب وغریب ماحول دیکھنے کو ملا۔ ہم مغرب کی کم ما میگی پر روتے تھے، پہتہ چلا پاکستان میں بہت ہے ' بور بین جزیرے' کھلے ہوئے ہیں۔ بہر حال ایک انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کیکٹر بلاوجہ بی ہم سے عقیدت مند بوگئے۔ جننا تعاون ہم ان سے چاہتے تھے اس سے زیادہ کے لیے حاضر رہے۔ نہایت مجب اور اخلاق سے پیش آتے اور بہت ہی

بخرونیاز کا اظہارکرتے۔آیک دن بندہ ان کے آفس میں کسی مشورے کے لیے گیاتو انہوں نے ملازم کو بلاکر جائے وغیرہ لانے کو کہا۔ بندہ کے ذہن میں جھما کا ہوا:'آگر پنچر کی دکان کا'' چھوٹا'' یہاں ملازم ہوجائے تو اس کوروزگار بھی ٹل سکتا ہے اورانگٹش بھی سکھ لےگا۔ آگ اللہ مالک ہے۔'' ڈائز کیٹر صاحب ہم ہے کسی بڑی فر مائش کی خواہش رکھتے تھے لیکن ہم کچھ پھوٹ کرند دیتے تھے۔ان ک انسٹی ٹیوٹ کی شہر میں کئی شاخیں تھیں۔ یہ چھوٹی می بات تو بچھ معنی ہی ندر کھی تھی۔ہم مے میل جول ہواتو انہوں نے نماز پابندی سے شروع کردی تھی اور بہت واضح آٹار تھے کہ انسٹی ٹیوٹ میں نماز کے اجتمام اور ماحول کی درتی کے لیے اقد امات کریں گے۔

بندہ نے مسوں کیا تھا کہ ''جھوٹے' میں سیکھنے ،یادر کھنے اور صنیط میں لانے کی غیر معمو کی صلاحیت ہے۔بندہ نے اس کوتا کیدگی کہ دیا نت اور محنت سے خدمت کر سے اور ہی لگا کراس کورس میں شریک ہوجس میں اسے بلا معاوضہ شرکت کا موقع مل رہا ہے۔'' جھوٹے'' نے ہماری لاج رکھ کی اور اپنی خداداد صلاحیت کا ایسا کمال دکھایا کہ سبحان اللہ ایج کہا جائے تو کئی ریکارڈ تو ڑ ڈائے۔وہ ہر لیول میں ٹیچرز کو جیران کرتا اور تعلیم یا فتہ ہم جماعتوں کو بیٹھیے چھوڑتا مزلیں پھلانگا گیا اور پھھ تی عمر صعیر کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ پھھاس کی غیر معمولی ذہائت تھی اور پھھا اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ زبان میں روانی اور دیاغ و زبان میں ہم آ ہنگی الی تھی کہ دو کوئی بھی زبان میں ہم آ ہنگی الی تھی کہ دو کوئی بھی زبان سی ہم آ ہنگی الی تھی کہ دو کوئی بھی زبان سی بھی آ ہنگی الی تھی کہ دو کوئی بھی خرج انہائی موزوں تھا۔ آ دمی خاندانی تھا۔شرافت ومروت الی کہمی شکایت کا موقع ندیا۔ جنتی ترتی کی ،امیسل لوگوں کی خرح انہائی میزون و نیاز اور دفا دا حسان شناس کا بیکر بنتا حمیا۔ اس کوایڈ دانس کورس کر دانے کے بعد انگلش پڑھانے کی تربیت دلوادی گئی اور کل کا میں میں ہم آتا کہ کی اسکول میں ایک جماعت پڑھے بغیرہ وہ آگم بڑی ن بان کا بہترین استاد ہے۔ اس کی اُر اعتیاد کھتا ہوا در میں اسکول میں ایک جماعت پڑھے بغیرہ وہ آگم بڑی ن بان کا بہترین استاد ہے۔ اس کے اسٹی میں میں ہم تا میں کہترین استاد ہے۔ اس کی اسٹول کا منہیں و کھا۔

آج کل علیائے کرام کو فکر رہتی ہے کہ تو جوان نسل دین ہے دور ہوتی جارہی ہے۔ اگر ہر بڑا مدر سمطے کے بچوں کے لیے اقر آ

اسکول نہ ہی ، ایک انگلش لمینکو نے انسٹی ٹیوٹ ہی کھول لے جس ہیں ساتھ ساتھ کمیوٹر سکھانے کا بھی انظام ہوتو محلے کے نو جوان وقت اور
ہیے ضا نع کرنے کے بجائے علیائے کرام اور اہل اللہ کی صحبت ہیں رہیں گے۔ عام لوگوں کے سامنے مدارس کی تافعیت سوالیہ نشان بخت
جارہی ہے۔ جب اہلی مدارس سے دبط صبط بڑھے گا تو اس طرح کے وساوس خود بخو دخم ہوجا کمیں گے۔ ایسے انسٹی ٹیوٹ اپنا خرج خود
نکا لتے ہیں بلکہ کئی'' چھوٹوں' کی کھائے بھی کر سکتے ہیں۔ جن اداروں کو اگریزی پڑھانے والے باشر گا اساتذہ کی کامیا نبی کا مسئلہ رہتا
ہے وہ اپنا ایک مدرس جامعہ کے' آپیش کورسز' ہیں بھیج سکتے ہیں۔ دیگر شرا نکا وکوا کف پورے ہوں تو ایسے آمید داروں کو ترجے دی جاتی ہے۔ مدارس کے فضلاے کرام کے لیے جامعہ کا'' یک سالہ انگلش لینگو نے کورس' ایک منظر داستعداد حاصل کرنے اور سنعتبل ہیں دینی اداروں کی آبہترین ذریعہ ہے۔

#### لالواستاد

ایک عام مسلمان کو پیغبراسلام سلمی الله علیه وسلم سے اور دیگر دین شعائر ہے کس قد رقبی تعلق اور عقیدت و محبت ہوتی ہے؟

اس کا احساس ہمیں پہلی مرتبہ 'لالواستاو' کی باتوں سے ہوا۔ لالواستاد علاقے کا نامی گرامی دادا کیرتھا۔ اس کی بدمعاشی میں ایک خاص طرح کا رعب اور و قارتھا۔ سب جانتے ہے کہ اس میں ساتوں شرعی عیب پائے جاتے ہیں ، بہت می برائیوں کا رسیا ہے ، کئی قاص طرح کا رعب اور و قارتھا۔ سب جانتے ہے کہ اس میں ساتوں شرعی عیب پائے جاتے ہیں ، بہت می برائیوں کا رسیا ہے ، کئی و جشت قبل کر چکا ہے ، بندہ پھڑکا دینا اس کے لیے کوئی مسئلنہ میں کیا کہ پھر کا دینا اس کی جبرگھن اس کی وجشت اور خوف نہیں بلکہ اس کی بہا دری ، ہے جگری ، غریبوں ، کمزوروں اور بے سوں سے اس کی بمدردی تھی۔ لالواستاد چاتو بازی کے فن میں کہ اور کی میں المین کی میں کہ اور کی کی میں المین کی میں المین کی میں کہ کی کہ اس کے دہ گئی ہے لیکن لالو میں گیا اور دست بدست لڑائی کا ماہرتھا۔ آئی کل تو بدمعاش سفلوں کی رذ الت اور شہدوں کا کمینہ بین بن کے دہ گئی ہے لیکن لالو نے اس وقت سے اپنے فن کالو ہا منوایا ہوا تھا جب واوا گیری با قاعدہ پیشہ ہوا کرتی تھی ۔ وہ اتنی صفائی سے مدمقابل کا پیٹ چاک کیا کرنا تھا کہ آئی بنا ہر کیا گئی تھیں ، مجروح کو پتابعد ہیں چان تھا۔

بات مدرسے کی ہور ہی تھی ، ذکر بدمعاثی کا چھڑ گیا۔ عربی کا مقولہ ہے بلکہ اگر حافظ تلطی نہیں کر رہا تو مشہور شاعر تنبی کے ہمزیریا مصرحہ ہمزیریکا مصرحہ ہم

"وبضدّها تتبين الأشياء"

یعنی متضاد چیزوں کے تقابل سے ان کی حقیقت خوب واضح ہوتی ہے۔ لالواستاد کو دنیا میں دوہی چیزوں سے محبت تھی۔
ایک اپنی تلوار مار کہ مونچھوں سے ، بھاری بھر کم مونچھوں کو وہ ہر وفت تاؤ دے کر رکھتا تھا اور گھی پلا پلا کر پالیا تھا اور دوسر سے اپنی اور کاری والے چاقو سے لیا کر پالیا تھا اور دوسر سے اپنی ہوجاتا تھا۔
مونچھوں کے علاوہ اس کے چیر سے پر دوچیزی نمایاں تھیں۔ ایک تو با نمیں گال پر گہراز خم جواسے کسی بھٹر سے میں لگا تھا اور دوسر سے اس کی آ تکھیں۔ لال بھی ہوا تا جو سے کسی بھٹر سے میں لگا تھا اور دوسر سے اس کی آ تکھیں۔ لال بھی ہو تھیں ، کویا دوسر نے بلب ہیں جن کی لائٹ تیز ہوتے ہوئے اس کی آ تکھیں۔ لال بھی ہوگا آ تکھیں ہروفت چنگاریاں چھوڑ رہی ہوتی تھیں ، کویا دوسر نے بلب ہیں جن کی لائٹ تیز ہوتے ہوئے اچا تک دھی پر جاتی اور پھر دھیر سے دھیر سے تیز ہونا شروع ہوجاتی ۔ جن لوگوں کی آ تکھیں سرخ ہوتی ہیں ان کو دکھی کر کر اہیت کا اس بیدا ہوتا ہے لیکن لالواستاد کی آ تکھوں کی سرخی کوایک مرتبہ ہم نے قریب سے دیکھا، بالکل قریب سے ، ایسے لگا جیسے آ پ احساس بیدا ہوتا ہے لیکن لالواستاد کی آ تکھوں کی سرخی کوایک مرتبہ ہم نے قریب سے دیکھا، بالکل قریب سے ، ایسے لگا جیسے آ پ اینٹوں کے بھٹے میں کھلتی اور دیکی گھڑ کیوں سے اندر جھا تک د ہوں ، گر کر اہت کے بجائے رحم دِ تی کا تاثر پیدا ہوا۔

ہوایوں کہ مدر سے کے راستے میں ایک چھوٹا سا کھفا قطعہ پڑتا تھا۔ اس میں محلے کے لڑ کے ہالے کئے کھیلا کرتے ہتے۔ مدر سے کے طالب آتے جاتے بھی تماشے کے لیے گھڑی دوگھڑی کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بھی تماش بینوں میں شامل تھے کہ الواستاد کا وہاں سے گزرہوگیا۔ وہ یقینا پہلے کی مرتبہ وہاں سے گزرتار ہا ہوگا گرآج اس نے تماشائیوں کے بچج چند چمکتی نوبیاں دکھے لی تھیں۔ یہ اس کے لیے نئی اورغضب آور چیزتھی۔ وہ دھیرے دھیرے قیم سے قدموں سے کئے بازوں اور ان کے گرد جمع جوم کی طرف بڑھا۔ حالا تکہ بچوں کا بننے کھیانا معمول کی بات تھی کیکن اے لالواستاد کارعب کہے یا کہا کہ ایک ذک روح بھی وہاں ندھ مبرا۔ سب اپنے کئے سمیٹ کر جہت ہوگئے۔ سوائے ہم چند طالیوں کے وکی بھی نہ بچا۔ مجمع کے جہٹ جانے کے بعد اصوالا لاواستاد کو والی ہم وجانا چا ہے تھا گروہ اپنے بخصوص انداز میں ہماری طرف بڑھتے بڑھے تھے ہیں ہجا تھی مرد والی ہوگروہاں ہوا کہ اس کی نظری ہم پرجی ہوتی ہیں۔ ہم نے پیچے مُوکر دیکھا کہ شاید ہمارے سروں کے او پروہ پیچے کہیں ہجا تھی والے بچو دیا اس کی نظری ہم پرجی ہوتی ہیں۔ ہم نے پیچے مُوکر دیکھا کہ شاید ہمارے سروں کے او پروہ پیچے کہیں ہجا تھی والے کے حد نقا۔ اس کی انتخاب سے تھا کہ اس کا مطلب ہم ہے ہے۔ ہم طالبوں کی خصوص شان بے نیازی سے اپناراستہ لینے والے بچو کہا تھی کہ انگاروں کی طرح دو آئکھیں کو یا قربانی کے تازہ تازہ تازہ خون کا چیڑ کا و ہوا ہے۔ عو ما مُرخی میں الی پرڈیال ہوا ہے۔ عو ما مُرخی ہیں الی بات نہی ۔ ایس کی ہوتی ہیں جن ہے کہ انگاروں کی طرح دو آئکھیں کی مرخی میں ایس بات نہی ۔ ایس الما تھی وہ قابلی رخم انسان ہے ہے کہ وال ہوا ہوا ہے گر الواستاد کی آئکھوں کی مرخی میں ایس المواستاد قریب آپنی وہ تھی۔ دو قابلی رخم انسان ہے ہے کہ وہاں بھاری بھر کی موسی ہیں ہوں تھی کہ وہاں بھاری بھر کھر میں ہو ۔ جہروں میں اس خوتی نہی گو کو نوٹر سے کا وقت نہ بھی اور آدمی کو نوٹر سے کا اور استاد دور شاگر دوں کے چہروں میں اس فرق پر خور کر نے کی دی تھی گروہ ایسا آبڑ اہوا وہ بیان بھی نہ تھی کہ برمنا تھیں۔ اس نے نظری ہم پر گاڑر کھی تھیں اور ہم جران تھے کہ اس کو جمروں کیا مطلب ہو سکتا ہو ۔ کہروں ہیں اس تھی کہ اس کو جمروں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟

"تم مدرے کے طالب علم ہونا؟"استاد کے لیجے کی گھن گرج دھیمی محرآ واز پاندوارتھی۔

".جي <sub>ا</sub>ل!"

''تويهال كيسے كھڑے تھے؟''

لالواستاد سی کی بید چل جا تا ہمیں یہاں ندر کنا چا ہے تھا۔ اگر ہمارے استاد بی کو پید چل جاتا ہے تو وہ بھی ضرور ناراض ہوتے۔ بات بیتی کداگر محلے کے لڑکے کھیل رہے ہوتے تو ہم وہاں ندر کتے ، گران میں پچھا سے تھے جو دوسرے وقت میں مدرے میں پڑھتے رہتے تھے۔ "المسجنس معیل إلی المجنس" ان کود کھیکر ہم بھی ڈک گئے۔ بہر حال ہم غلا جگہ پر کھڑے تھے .....اور لالواستاد ہمارے سر پر کھڑ اتھا۔ تیج پوچھیے تو ہمیں استاد ہے ڈرنمیں لگ رہا تھا، ہمیں فکر اس بات کی تھی کہ لالواستاد ہمارے استاد بی کا بڑا احترام کرتا تھا اور اگر بات ہمارے استاد بی تک پہنچ جاتی تو ان کو بہت محسوس ہوتا کہ طلب کی شکایت باہرے کیوں آئی ہے؟

" الهار \_ يجه بم سبق اسكوليون ك ساته كهيل رب تق انبين و يكهن رك مي "

ہم نے حقیقت بیان کردی تھی اور استاد کی آنکھوں میں جھا تک لیا تھا کہوہ ہماری بے خونی سے متاثر ہے نیزیہ کہ لو **پی**اور سفید کپڑوں کا احترام بھی کرتا ہے۔

'' ویکھو! بیتم لوگوں کی جگنبیں تم لوگ یہاں پھٹکا بھی نہ کرو۔اگرتم دو بارہ یہاں نظر آئے تو لالوکوغصہ آ جائے **گا**اوراللہ معاف کرے (یہاس کا تکمیر کلام تھا)لالو کا غصہ بہت خراب ہوتا ہے۔'' لانواستادی وارنگ ہم نے من کی تھی اور چونکہ کہنے کو ہمارے پاس پھی ہمی نہ تھااس لیے عافیت ای میں مجھی کہ چیکے سے
'' ریک' جا کمیں اور مدر سے کی طرف کھسک ٹکلیں۔ ابھی اپنی جگہ ہے ہا تھے کہ ایک شاگر د نے لانواستاد کو بتایا کہ یہ جوطالب
آپ سے آنکھیں ملاکر بات کرر ہا تھا بیسا دات گھرانے سے ہے۔ بیس کر استاد کو بچ عمد آگیا۔ ہم تو جان بخش سجھ کر کھسک سے نے۔ استاد نے بھردھ لیا۔ اب اس کی مونچھوں نے ہو لے ہو لے پھڑ کنا شروع کردیا تھا۔

'' دیکھیشاہ بی! تو آل رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ہے۔تم تو خدا کے داسطے بھی ادھرے نہ گزرنا ورنہ یا در کھو! لالو بہت و کھری تتم کی بلاکانام ہے۔ جب گڑ جائے تو .....اللہ معاف کرے ....اس کوکوئی قابونہیں کرسکتا۔''

لالواستاد کی دھمکی میں قطعتیت تھی۔صاف معلوم ہوتا تھا ہمیں دہاں دیکھ کراسے بہت رنج ہوا ہے۔وہ بہرصورت شریف شرفالوگوں کوایس بے وقاراور لایعنی چیزوں ہے دوردیکھنا جا ہتا ہے۔

اب آپ غور فرما ہے! الاوسكة بند بدمعاش تھا۔ وہ بدمعاشی پر جینا اور مرنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں واپسی کی راہیں بند ہوچکی تھیں مگر مدرے کے طلبہ اسی چیز ول کے قریب چھٹیں جو ان کی عوقیت کے منافی اور وقار سے میل نہ کھاتی ہوں، یہ اسے برداشت نہ تھا اور پھر سادات سے عقیدت کا یہ عالم ہے تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے سیدالسادات سرکا رووعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنہگار امتیوں کی محبت اور وارفی کس در ہے کی ہوگی؟ اہلِ یورپ خود کونفسیات شناس کہتے ہیں مگر افسوس وہ مسلمانوں کی اس کیفیت کو آج کہ خبیں مجمد سے دراصل پچھ عرصہ پہلے جو محض جتنازیا دودین سے دور ہووہ دین شعائر کا اتنازیا دواحتر ام کرتا تھا۔

خیرا ہمیں اس دن احساس ہوا عام لوگوں کے دل میں دینی مدارس، دینی شعائر اور جناب نبی کریم شفیع المذنبین رحمة للعالمین صلی الله علیہ صلی قدر دمنزلت کس در ہے گی ہے؟ نیزیہ کہ مدارس کے طلبہ خاص تیم کی مخلوق ہیں۔ خاص بن کررہنے میں ہی ان کی عزت وعافیت ہے۔ مگر تعجب اس بات پر ہے اس زیانے کے بدمعاش طلبہ کا احترام کرتے اور ان کے احترام کے خلاف چیز برداشت نہیں کرتے ہے۔ آج کی دنیا کو کیا ہوا کہ اپنی ایرانی اور غیرتی روایات بھلا کر ہیل مدارس اور دین داروں کو روایات فراموثی کا درس دے رہی ہے۔

### طوری ما ما (1)

سنتے آئے تھے کہ گوراصاحب بڑا صاحب فہم ووائش ہے۔ غضب کا ذہین اور معاملہ فہم ہے۔ بلاکا قوم پرست اور محب وطن ہے۔ وہ اپنے وقت، عقل، تجربے اور محنت کو اپنی قوم کی برتری کے لیے صرف کے رکھتا ہے۔ مواقع اور حالات سے فاکدہ اُٹھانے میں اس کا جواب نہیں۔ وفاداریاں فرید نے اور انہیں استعال کر لینے کے بعد وہ تکار وسینے کا فن بھی اس پرختم ہے۔ غرض یہ کہاس کی ہمہ جہت برتری کے فلغلے نے ایسی وہاک بٹھار کھی تھی کدا کثر اتوام عالم تو بن و کھیے بی اس کی غلامی کو دہنی طور پر قبول کر چکی تھیں، جی کہ مساڑ ھے 36 اپنی پر ساڑھے 33 تمغوں کی قطار لاکانے والے اور جھیے ہوئے کندھوں پر چہتے ہوئے ساروں کی کہکشاں سجانے پر فخر کرنے والے بے جگروں کا جگرجی ان کی دھونس سے دائل جاتا تھا، مگر لگتا ہے خداد ند قد وس نے اس مرتبہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے طوری ماما جیسے خان صاحب کو متخب کرلیا ہے۔ آپ کو بیہ بات رجائیت آ میز مبالغہ مسوں ہوگی مگر کھر ہرے! آپ سے بلے ماما کی کہانی س لیجے، شاید آپ انفاق کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔

افغانستان کی شہری آبادی پر جب ہے جدید تاریخ کے سفاک ترین حملے شروع ہوئے ہیں، افغانوں کے ہاتھ ولچسپ مشغلہ آگیا ہے۔ امریکیوں کے آبے ہے قبل ہی انہوں نے امریکی فوجیوں کے لباس ، سامان اور اسلح کے ریٹ مقرر کر لیے تھے مگر جب طویل انتظار کے بعد دنیا کی نامور افواج کے مایہ ناز سپوتوں نے بموں کی تنی ہوئی چاور کی اوٹ سے اپنا پھنکاری چہرہ نہ دکھایا تو ایک زندہ دل قندھاری خان صاحب ' طوری ماما'' کو نیا طریقہ سوچھا۔ انہوں نے باز ارسے گاڑیوں میں لگنے والی بیٹری فریدی اور اس کے ساتھ ایک بلب نسلک کر کے ویران پہاڑی کی چوٹی پراس طرح رکھ دیا کہ ' صاف چھپتے بھی نہیں ، ساسے آت خریدی اور اس کے ساتھ ایک بلب نسلک کر کے ویران پہاڑی کی چوٹی پراس طرح رکھ دیا کہ ' صاف چھپتے بھی نہیں ، ساسے آت نے بھی نہیں' کا نقشہ تھنچ گیا۔ طوری ماما کا مقصد اس سے یہ نہ تھا کہ ویرانے میں چراغاں کر کے جنگل میں متگل کا لطف لیس بلکہ ان کی غرض شاعر کے اس شغل سے پچھلی جلتی تھی۔ ۔

رُخ روثن کے آگے شع رکھ کے وہ سے کہتے ہیں اوھر جاتا ہے دیکھیں یا إدھر پروانہ آتا ہے

تو خان صاحب نے یار کے زخ کے سامنے شع ہجانے سے متاثر ہوکر پہاڑی چوٹی پر بلب جلایااورامر کی دیوانوں کی طرف ہے ہوں کے پروانے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ پہلی رات گزاری، دوسری بھی بیت گئی، لگنا تھاامر کیوں کے سیطا ئٹ پرزیٹی حملے میں ہونے والی شکست ہے اُڑنے والی ذلت کی دھول پڑگئی ہے کہ اس چراغ برتی کی طرف توجہ منعطف نہیں کرر ہا، مگر آثر کا رئیسری رات طوری ماما کی اُمید بر آئی۔ امریکی اپنی تمام تر تیزی وطراری اور منظمندی وعیاری کے ساتھ اس سادہ مزاح ماما کے بچھائے ہوئے جال میں آئی ہے۔ امریکا کے اعلیٰ ترین جاسوی نظام کے منظم ترین نیٹ ورک نے اپنے مرکزی کمان کور پورٹ دی کہ پہاڑوں کے جال میں آئی تھیں۔ امریکا کے اعلیٰ ترین جاسوی نظام کے منظم ترین نیٹ ورک نے اپنے مرکزی کمان کور پورٹ دی کہ پہاڑوں کے

کالے کا لے میں پھے چکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گوری کھوپڑی میں مقید خزیر کے جراثیم کی ماری ہوئی عقل نے سمجھا کہ طالبان نے کوئی نئی ہناوگاہ ڈھونڈی ہے۔ چنا نچاس سننی خیز انکشاف کی اطلاع ''اوپ' دی گئی۔ امریکا کی خصوصی فورس تو نامکن کی تہہ ہے ممکن کو برآ مد کرلیتی ہے، اندھیری رات میں جیکتے ہوف کونشانہ بنا نا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ چنا نچا 'اوپ' سے منظوری کے بعدامریکا کی نا قابل شکست فضائی قوت ایک نی مہم پرنگل۔ دیا کے جدید ترین طیار ہے مقدس سیسی مشن پر گئے اور کسی مزاحمت کے بغیر کامیاب کارروائی کر کے بخیرہ عافیت اپنے مشعقر پرواپس پہنچ گئے۔ مشن کی تکمیل کی اطلاع ''اوپ' دی گئی تو صلیب کی عظمت کی طرف ایک اور کامیاب کر کے بخیرہ عافیت اپنے مستقر پرواپس پہنچ گئے۔ مشن کی تکمیل کی اطلاع ''اوپ' دی گئی تو صلیب کی عظمت کی طرف ایک اور کامیاب قدم بردھانے پرایک دوسرے والرم جوش مبار کہا ددی گئی اور اپنے اعلیٰ جاسوسی نظام اور درست نشانہ لگانے کی صلاحیت پراطمینان کا اظہار کہا گیا۔

اگلی می جب کامیاب مشن میں شریک فوجی فتح کے جام لنڈھا کر بےسدھ پڑے ہوئے تھے۔طوری ماما چوٹی پر پہنچا،
میوں کا اسکریپ جمع کیا، گدھے پرلاد کرشہر پہنچایا اور 400 کی بیٹری کے بدلے 1300 کا کباڑ کھر اکرلیا۔ اس نفع بخش تجارت
کی خبر پاس پڑوس کے خان بھا ئیوں کو بھی ہوگئ لہٰذا ان دنوں افغانستان کے شہروں کے مضافات میں بہت ی چونیوں پر برتی شعیس فرواز ال رہتی ۔ ان پہاڑوں کے دامن میں کسی چٹان کی آٹر میں خان صاحب تمنظی باندھے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب جدید
آلات سے لیس امر کی طیارے ان اہم ابداف پر پروانہ وار بمباری کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اطمینان کا سائس لے کر جیب میں رکھی نسوار کی خالی ڈیپا کو شیختیاتے ، میج اسکریپ بکتے ہی سب سے پہلے تازہ پسے ہوئے تمبا کو سے ڈیپا کا خلا بھرتے اور کلے میں نسوار کی چٹکی دیا کراگئی رات کا انتظار شروع کردیتے تھے۔

امریکا کے گرائے ہوئے خوراک کے پیکٹول کوتو غیرت مند افغانوں نے نفرت سے جلادیا تھا، گران کے برسائے ہوئے میوں سے افغانوں کے روزگار کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ہم امریکا کی روش عقل کے قائل پہلے سے تھے،اب اس کی فراخ دلی کے بھی قائل ہوتے جارہے ہیں۔

#### طوری ما ما (2)

امریکانے جب افغانستان پر حملہ شروع کیا تو طوری ماما چمن سے قندھار کے درمیانی علاقے میں کی جگہ رہتا تھا۔ اس جگہ کی صحیح تعین کا کوئی ذریعہ بندہ کے پاس نہیں لیکن سقوطِ قندھار کے دنوں میں طوری ماما کی جوکارروا کیاں بندہ نے ایک کالم میں ذکر کی تھیں ان سے پنا چلنا ہے کہ ماما قندھار کے گردونواح ہی میں کہیں رہتا تھا۔ ان دنوں ماما کو دلچہ مشغلہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ ماما جررات اپنے چھوٹے جیوٹے جیوٹے کے کرنگا اور کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹری سے بلب جلاکرر کھ دیتا۔ امریکی طیار ہے آتے '' ٹارگٹ' کو تاڑتے اور جدید تیکنالوجی کا مجر پور استعال کرتے ہوئے جاکرا پنے کمانڈروں کو ناتج ہوکاروشن کے اہم مقامات تباہ کے جانے کی خوشخری سناتے ۔ طوری ماما حج بہاڑی کے دائمن میں جینے جاتا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کران بھوں کے کئو سے تلاش کرتا جوام کی نشانہ بازوں کی '' کمال مہارت' کے باعث'' ہوف' کے اردگر دبی ہا سانی مل جاتے ۔ طوری ماما کا یہ کاروبارا تناچلا کہ اس نے گاؤں میں کہلوا دیا کہ یہ بہاڑی اس کے خاندان کاروزگار ہے۔ آگر کسی اورکواس طرح کے شکار کا شوق ہے تو وہ کوئی کہار ٹی سانی مل جاتے ۔ طوری ماما کا یہ کاروبارا تناچلا کہا سے نگاؤی حالی کی کارکا شوق ہے تو وہ کوئی کہار ٹی تائی کر کے شکار کا شوق ہے تو وہ کوئی کہار ٹی تائی کر ہے۔

طوری بابا پر کلھے گئے اس کالم میں نجائے کیابات تھی کرتی احباب نے اس کا تذکرہ وقاف قا کیا۔ طوری بابا فالص پخمان تھا۔ اس کو یہ برداشت ندھا کہ کوئی گاؤں والا اس کی نشان زوہ پہاڑی کے قریب جائے تو یہ کیے ہوسکتا تھا کہ '' کا پر خارجیان'' موفیر کئی ) اس کے وطن پر قبضہ کریں۔ وہ جب امریکی طیاروں کواپنے گاؤں کی فضا میں پواو کرتے و کھیاتو غصے ہے۔ اس کی موفیجیس پھڑ کئے گئیں۔ پشتو زبان کے وہ نو اورات جوعرف عام میں گالیاں لیکن مابا کے خیال میں غیرت اور غصے کی علامت سمجھ جاتے ہیں، خود بخو واس کی زبان پر جاری ہوجاتے۔ اس کی بڑی خوابش تھی کہ کی طرح امریکی جی داری کا مظاہرہ کر کے چھے نے جاتے ہیں، کم از کم انٹا کہ اس کی دسترس میں ہوں، تب وہ اپنے اربان پورا کر سکے، اور اپنے جوان جیٹوں کے سامنے سرخ رو ہو سکے۔ جب طالبان امریکی جملے کے آغاز سے لئر 35 دنوں تک ڈٹے رہے تھے، اس دوران قربائی اور شجاعت کے وہ مناظر و کھنے میں آئے جوا ازوال بھی ہیں اور بے مثال بھی۔ افسوس کہ جنگ عظیم اول ودوم کے جھوئے سے واقعات پر دنیا بھر کی جوداستانیں رقم کیس، ان کو کر یہ نے اور ان پر لکھتے ہو لئے والے خال خال جیں۔ جب طالبان نے ویکھا کے اور ان پر لکھتے ہو لئے والے خال خال جیں۔ جب طالبان نے ویکھا کہ صاحب بہاور کی جوداستانیں رقم کیس، ان کو کر یہ نے اور ان پر لکھتے ہو لئے والے خال خال جیں۔ جب طالبان نے ویکھا کہ صاحب بہاور کی جوداستانیں رقم کیس، ان کو کر یہ نے اور ان پر لکھتے ہو لئے والے خال خال جیں۔ جب طالبان نے ویکھا کہ صاحب بہاور شہروں کو چھوڑنے کے فیصلہ کیا۔ انہوں کو خت صدمہ تھا اور یاراؤگوں نے خوب بخلیں بھائی تھیں، یہ پہائی مرضی کے میدان میں وقت ''داؤ'' کے عنوان سے کالم لکھا تھا کہ افغانوں کی فضیات بھی جاسی ، یہ پہائی منبیں، یہ وشن کوابئی مرضی کے میدان میں وقت '' داؤ'' کے عنوان سے کالم لکھا تھا کہ افغانوں کی فضیات بھی تا ہوں۔

کھینچنے کا حربہ ہے۔ جب سے گورے صاحب زمین پرآئے ہیں ان کو برگر کا ذا نقہ اور کوک کی مستی بھول گئی ہے۔ طالبان تو طالبان، طوری ما اجیسے دیہاتی افغانوں نے ''اللہ دے اور بندہ لے' کے مصداق گوری چیڑی کے شکار کو مشغلہ بنالیا ہے۔ پہلے ک بنسبت فرق اتنا ہے کہ بیڑی اور بلب کی جگہ ڈیٹو نیٹر اور بارود نے لے لی ہے۔ امریکی گاڑیوں کی گذرگاہ کی ریکی کرے مناسب جگہ تاڑ لی جاتی ہے پھر موٹے تو ہے کی ایک مخصوص طرز کی کینٹی میں ''گرم مسالہ' بھر کر تا روں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب امریکی گاڑی میں اس کے اوپر آپینچتی ہے تو ''انھجار' (دھاکہ) کی مخصوص ترنم بھری آ واز پہاڑوں میں گوئے جاتی ہے۔ آگ کے مرغو نے اور دھویں کے بادل میں سے گاڑی کے پر فیجے اوھراُ دھر بھر سے ہیں جوطوری ماما کے اندر چھے کئر افغان مسلمان کے دل کی تشکین کا سامان بھی ہے اور بیٹ یا لئے کا ذریعہ بھی۔

امریکی خوش تھے کہ انہیں امارت کے خاتے کے بعد افغان سرزمین کی معد نیات ملیس گی ۔طوری ماما خوش ہے کہ اس کو کا فرکو مار نے کے ثواب کے ساتھ روز گار کا ذریعے مفت ہاتھ آ رہاہے۔

امریکی دنیا کودکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے خلافت کے دوبارہ احیا کے امکانات ختم کردیے اس لیے عیسائی دنیا ہمارا ساتھ دے۔ طوری ماماخوش ہے کہ وہ اپنے بیٹول کے سامنے موٹچھیں تان کر چل سکتا ہے کیونکہ وہ اطمیبتان بخش حد تک خارجی دشن کرچکا ہے اور مزید کی امید بھی رکھتا ہے۔

امریکیوں کواپنی اس نیکنالوجی پر ناز تھا جو کا نئات کو سخر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔طوری ماما کواپنے اندراللہ تے غصے کی وہ آگ ٹھنڈی ہونے پر فخر ہے جس کی بنابر دنیا پشتو نوں کوٹھیٹے مسلمان کہتی ہے۔

کھیل ابھی جاری ہے۔ عام دنیاوالے شاید اس فریق کا تعین کرنے میں پیچکچاہٹ سے کام لیں گے، جس کے جھے میں فنخ کا تاج آئے گالیکن جولوگ افغانوں کے مزاج کا الف بھی جانتے ہیں یا آئیں بھی افغان کہساروں سے ایک مرتبہ بھی ہوکر آئے کا تاج آئے گالیاں ہونے والا ہے۔ غیب کاعلم تو اللہ کو ہے لیکن میہ بات پھرکی کیرکی طرح نظر آری ہے۔

# طياره شكن جرواما

مشہور ہے کہ سابقہ سوہ بت یو نمین کے زمانے میں عبدالمنان کو پی نامی ایک بجاہد تھا جو کو چیوں ( فانہ بدو شوں اُر چرواہوں) کے قبیلے سے تھا۔ اسے قدرت نے ہوائی جہاز وں کو نشانہ بنانے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ اس زمانے میں مجاہد بن سے یہ بھی سنا کہ چند دنوں تک اگر اسے جہاز کے شکار کا موقع نہ ملتا تو وہ بخت ہے جینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی ہے۔ پہنی کا بڑھ کردانوں اور خارش کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اس وقت تک اس کی جسمانی حالت اعتدال پر نہ آتی تھی جب تک اس کی گن سے نکلا ہواسیسہ کسی فولا دی پرند کے وہار نہ گرا تا۔ اس طرح اس نے ہاتھ پیر تھجاتے اور بے چینی مٹاتے مٹاتے 27 طیارے مار گرائے۔ اگر بیکو پی بچاہد کسی اور ملک سے تعلق رکھتا تو اعدادو شارکے گردگھو منے والے اور حساب و کتاب کی مہارت دکھنے والے مغربی ممالک اس کا نام' '' گینئر بک آف ورلڈریکارڈ'' میں ورج کرتے ، اسے اعلیٰ ترین جنگی اعزازات سے نوازا جاتا۔ اس جدید دنیا کا ماہر ترین نشانی قرار دیا جاتا ، اس کی یا دگار بنائی جاتی ، اس کی شان میں تعسیدے پڑھے جاتے ، اس کے نام سے منسوب ایئر وارکا لی بنائے جاتے ، اس کے نام پرکوئی انعامی میڈل جاری کیا جاتا اور بھی بہت ایسا پھے ہوتا جو آج کل کی ریا کار

مروہ ایک پسماندہ ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ آج کی مہذب دنیا کی جانبدارانہ اصطلاح کے مطابق وہ تیسر نے نہر کی دنیا کا ایک فردتھا جے دونبر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ محیرالعقول کا رنامہ انجام دینے کے باد جود کمنام رہااورائ کمنامی کی حالت میں اپنے رہ کے حضور پہنچ گیا جہاں وہ یقینا نیک نام اور معزز ہوگا۔ اسے اس کے قدردان پروردگار نے وہ سب کچھ دے رکھا ہوگا جوایک مہر بان اور کی ذات اپنے وفا شعار اور جانار بندے کو بق ہے۔ وہ دنیا والوں کی ستائش اور کس مادی صلے کی مناسے بے پروا ہوکر رُوی پائٹوں کو زمین چٹاتار ہاتھا۔ لبندااسے دنیا والوں کی ناقدری کا قطعی کوئی شکوہ نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے رہ کہ کہ سب تھا کے دیے ہوئے انعامات سے اتنا خوش وخرم ہوگا کہ اس کی شاد مانی اور مسرست کا انداز و نہیں لگایا جا سکتا۔ بلاشہ وہ خوش نصیب تھا جب تک دنیا میں رہاتو قدرت کی دی ہوئی غیر معمولی صلاحیتوں کو اسلام کے دفاع کے لیے استعال کرتار ہا اور جب دنیا سے کہاتو جب مہر بان رہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہور ہا ہے۔

خاند بدوش قبیلے ہے تعلق رکھنے والا بی جاہداتی عجیب وغریب اور جرت انگیز صلاحیتوں کا ما لک تھا کہ ہوابازی ہے تعلق رکھنے والا بی جاہداتی عجیب وغریب اور جرت انگیز صلاحیتوں کا ما لک تھا کہ ہوابازی ہے تھے ہیکن رکھنے والے بعض اس بیدائش جاہدی غیر معمولی بلکہ عدیم النظیرہ طیارہ شکن صلاحیت ان کی وہ عبدالمنان کو چی کے کارنا ہے دکھی کو رانگشت بدنداں تھے۔ اس پیدائش مجاہدی غیر معمولی بلکہ عدیم النظیرہ طیارہ شکن صلاحیت ان کی دلا ہوتے دلیا ہوں میں جاتی تھی اور وہ خالق کا نئات کے خلیق کردہ اس شاہ کار کی مہارت کے مظاہروں سے نہایت محظوظ ہوتے ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے زوس کی آمد ہے تبل جنگی طیار دو یکھا بھی نہ تھا، وہ بغیر کسی تربیت کے اتنا ام چھا اور سے انتانہ کیسے لگا لیتا تھا۔

جبداس شعبے کے لیے ہزاروں میں سے چندافراد مختب کیے جاتے ہیں، انہیں مہنگی اوراعلیٰ تربیت دی جاتی ہے، پھر بھی ان میں سے ماہر ترین فرد کاریکارڈ بھی اس مجاہد کی کارکردگی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بردی سبق آ موز ہے جو آ ج کل اخبارات میں امر یکا کے انواع واقسام کے جنگی طیار ہے (لڑاکا، بمبار، نینکر، جاسوس اور راڈ ارکے حامل ہوں) دیکھ دیکھ کر اپنا خون خشک کر لیتے ہیں اور ہمدردانہ لیجے میں کہتے ہیں: ' طالبان اگر چراجھ لوگ ہیں لیکن وہ نیکنالوجی کے اس عفریت کا مقابلہ نہیں کرسکتے جو بحراوقیانوس کے اس یار 50 جادوئی ریاستوں والے اس ملک میں بستا ہے جس کا نام امریکا ہے۔''

کر یاں چرانے والا بیمجاہد جن دنوں اپنے سے نشانے سے روسیوں کواو نجی فضاؤں میں شکار کررہا تھا،ان دنوں طیارہ گرانا نہا بہت مشکل کام تھا۔ بہا در رُ وی ہواباز اپنے طیاروں کو نینچ نہ لاتے تھے۔ وہ بادل نخو استہ جاہدین کے علاقے میں آتے اور بالا بی بالا بم برسا کروالیسی کا راستہ پکڑتے ۔ان دنوں آئنی پرندوں کا شکار نہا بہت صبر آز ما، کشن اور مہارت طلب کام تھا۔ ہمارا وہ کو چی مجاہد جواس داستان کامرکزی کروار ہے۔ اس مشکل کام کو یوں چنگی بجاتے کردکھا تا جیسے سردیوں کے موسم میں رُ وس سے آئے ہوئے پرندوں کا ہمار ہے بعض ہم وطن شکار کیا کرتے ہیں۔ عبد المنان کو چی کی شہادت کے بعد مجاہدین کی طیارہ شکنی کا گراف نینچ آتا جارہا تھا کہ ان کے ہاتھ اسٹیگر میزائل لگ گیا جس کو کندھے پر سجا کر پہاڑوں سے ہوتے ہوئے کسی ہوائی مستقر کراف نینچ آتا جارہا تھا کہ ان کے ہاتھ اسٹیگر میزائل کا خوف کو چی مجاہد کے شہید ہونے کے بعد بھی رُ وسیوں کو نیجی پروانہ کرنے سے اسٹیگر میزائل کا خوف کو چی مجاہد کے شہید ہونے کے بعد بھی رُ وسیوں کو نیجی پروانہ کرنے تھے۔ انہیں کرنے میں کا بیٹر اُتر نے کے اسٹیگر میزائل کا خوف کو چی مجاہد کے شہید ہونے کے بعد بھی رُ وسیوں کو نیجی پروانہ کرنے تھا۔ ان کے بیلی کا پیڑا تر نے کے لیے قطار میں آئے کے بجائے گول چکر کاٹ کاٹ کو نے کر کاٹ کاٹ کرنے تھے۔ انہیں ہروقت بیٹ میں چھرا گھونے جانے کادھ کرکا لگار ہتا تھا۔

رُوی ریجھ کواتی جگہ سے مار بڑی کہ اس کے لیے دریائے آمو کے پاروا پس جائے بغیر چارہ ندرہا۔وہ واپس چلا گیا تو امریکا کو کر ہوئی کہ یہ دور مار''نوا' مجاہدین کے ہاتھوں سے واپس لینا چاہیے جے انہوں نے اسٹینگر میزائل کا نام دے رکھا تھا۔ مگران کی بید فکر میں اورغم ،کڑھن اورصد مے میں تبدیل ہوگیا جب مجاہدین نے صاف جواب دیا کہ ابھی ہمارا چاند ماری کا شوق پورانہیں ہوالبندا آپ اس کوفی الحال ہمول جا ئیں۔و ہے بھی بیام ریانہیں ،افغانستان ہا درافغانوں میں تخذ دے کروا پس لینا نہایت ہُر اسمجھا جا تا ہے۔ چنا نچہ آج بھی ہوا میں تیرتا ہوا جہازوں کی دُم میں جا گھنے والا بید' کو ا' طالبان کے پاس ہے۔وہ اس کے بداغ نشاند کے ساتھ حملہ آوروں کے استقبال کے لیے میزائل براہ ہیں۔دیکھیں اس مرتبطیارہ شکن کا اسکورکہاں تک پہنچٹا ہے؟

# زمین کھا گئی آساں کیسے کیسے

میں نے جب انہیں دوسری مرتبد دیکھا تو چونک کررہ گیا۔ بلاشبدہ ہشیر بیر کی طرح لگ رہے تھے۔کشادہ پیشانی ، چمکتا چہرہ ، پُررعب اور باوقار ، آنکھوں میں غیر معمولی چمک ، اندرونی جوش ، تمتماتے چہرے پر غیر معمولی رونق و دبد بدہ کسی انسان کو شیروں سے تشبید دیتے ہوئے تو بہت سے شاعروں اور ادیوں کوسنا تھا مگر اپنی آنکھوں سے ایک شخصیت کود کیھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا جواس تشبید پرسوفیصد کمل اُر تی تھی۔ آئی کمل کہ آئے تھوڑی دیر کے لیے مبہوت ہوکر گر دو پیش سے بیگانہ ہوجا کیں۔

ان کوپہلی بارآج سے تقریباً بچیس برس قبل اس وقت دیکھا تھا جب بندہ سادسہ کا طالب علم تھا۔ چڑھتی جوانی کا زمانہ تھا۔ جان بنانے اور فنون حرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس زمانے میں جہادی تربیت کا ڈول نہ ڈالا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مارشل تھا۔ جان بنانے اور فنون حرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس فن کے کامل استاذکی تلاش میں کراچی کے بہت سے ''نمائش خانوں' میں جانا ہوا۔ خالص مردانہ کھیل میں زنانہ اسٹائل کی آمیزش دل کو نہ بھائی۔ ہم تو پھر سے فولا و بننے آئے تھے اور یہاں کی ظاہر داری، نمودونمائش فن حرب کی جگہ فن نمائش تو اُلٹا ہمیں آئے کی ناک والاموم کا گذابنائے دے رہی تھی۔ پوچھتے گھومتے گھامتے ہم'' انعام جمز''گزری جا پہنچے۔ بچ پوچھے بے قراریوں کوقرار آگیا۔ بندہ کیا تھا سرایا فولا دے سرایا ظم وضیط ،سرایا حرب وضرب، پیرا ضلاص .....جس کے سامنے ذانو کے تلمذ تہدکرتے ہوئے آپ کونچ محسوس ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شعر کامصر ع ہے: ''وقد در کیل امسونسی میا کیان یہ حسنیہ'' (اس دنیا میں ہرآ دمی کی قدر ومنزلت اس کے اپ شعبے میں اس کی مہارت اور کمال سے لگائی جاتی ہے۔) سپاہی سے کوئی پینیں پوچھتا کہ تہمیں آرائش گیسو کا طرز نہیں آتا۔ اسے تو اپ فن میں طاق ہونا چاہیے اور اگر وہ اس فن کا استاذ بھی ہے اور اپ شاگر دوں سے مخلص بھی۔
بس اس کے بعد باقی و نیا فانی ہے۔ بقاصر ف فن میں مہارت اور اخلاص کی خوشبو کو ہے اور خدا کی شان کہ پاکستان میں کیوکشن کراٹے کے گرینڈ ماسٹر اور فن حرب کی آبر و سیبان انعام اللہ خان کو اللہ رب العزت نے ان دونوں خوبیوں کے علاوہ ایک بہترین انسان اور بہترین دوست ہونے کی اعلیٰ اوصاف سے بھی نواز اتھا۔ وہ اقبال کے مردمؤمن کی ہو بہوکھل تصویر تھے۔

ہو حلقۂ یارال تو ابریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

بندہ نے 80ء کی دہائی میں پہلی ہار جب ان کودیکھا تو آتش اس وقت جوان تھا۔ ایک تو وہ خاندانی خان صاحب اور پھر آرٹ مارشل سے ان کا قبلی اور فطری تعلق میں وشام انسانی جسم کولو ہابنانے اور پھراس لو ہے کو کارآ مدہ تھیار میں تبدیل کرنے کی طویل ریاضت نے انہیں سراپا برق بنار کھا تھا۔ ان کے اندر بجلی بھری معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس بے پناہ طاقت اور بے مثال فن کو انہوں نے مجھی کسی کمزور پر رُعب جمانے کا ذریعہ بنایا نہ بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے۔ شہرت اور مقبولیت کس کا د ماغ خراب نہیں کرتیں سوائے اس کے کدانسان فطری طور پراعلی ظرف اور خاندانی ہو یا پھر کسی سچے اللہ والے سے اس کا تعلق ہو۔ خان صاحب بلاشہ خاندانی آدمی سخے انہوں نے بھی ہم فقیروں کے آنے جانے کا ہر آئہیں منایا بلکہ اُلٹا خوش ہوتے اور حوصلہ افزائی کرتے ہے حالا نکہ یہ ان کے عودج کا وہ دور تھا جب ایک و نیاان کی شاگر دی اور ملا قات کی متمنی رہتی اور وہ بھی اس وقت فلا ہری طور پر باشر ع نہ سے سیکن جبیا کہ محدیث شریف میں آتا ہے: ''خیب ار ہم فی المجاهلیة خیار ہم فی الاسلام اذا فقہو ا" (جونوگ خاندانی ہوتے ہیں، ان کی خاندانی صفات زمانہ جا ہلیت ہویاز مانہ اسلام ان کے فطری اوصاف ان کا طرو اتمیاز ہوتے ہیں) ورنہ بندہ نے ایک ایسے'' می ماسٹر'' کو بھی دیکھ جو دو ہار سے ایک طالبان ساتھی ہے بچھ شکا ہے ہوئی تو وہ اپنے تمام حقیقی وغیر حقیقی اعزاز ات بدن پر جائے اپنی منفر و مسند ہے اُٹھ کرتما شائیوں کے درمیان آئی میااور اے کہنے لگا '' جاؤ مجد کو جاؤ ۔ پار کھا آپ نے کم ظرفی کے بدنما مظاہر ہے۔

خان صاحب کی باتم لکھنے بیٹھیں تو یقین جانے صفول کے صفح ہوجائیں اورول نہ مجرے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ان جبیہا خود دار، وضع دار اور یاروں کا یار، دنیا تھوم جائے کہیں نہ ملے گا۔ ایسے لوگ قوم کی آبر داور زمانے کی بہیان ہوتے ہیں جوتوم وطن کے لیے اپناسب کچھلٹا کربھی بدلے میں کچھ نہ جا ہیں۔ایک بارراقم الحروف نے ان کا انٹرویو لے کر حیصا بنا عالم-كها: "بهم تواييخ آپ كو چها پنانبيل چهانا حاسة بين - بجولوگ بهه كرخوش بوت بين بهم بهه كوش رج بين-" بتاہیے! ایسی نے نسی تو درویشان زمانہ میں بھی ڈھونڈے ہے ہی ملے گی۔ان کی جوسب سے بڑی صفت بندہ کو پہندھی وہ یاروں کایاراور بےلوث وفادار ہوناتھی محفل کے توبادشاہ تھے۔وفات سے تین روز قبل علائے کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عیادت کے لیے جانا ہوا۔ ذائٹر کے باس چیک اب کے لیے گئے ہوئے تھے۔واپس آئے تو ہمیں دیکھ کرچروایک دم کھل اُٹھا۔مجلس لگ منی تو کھل پڑے اور پرانی یادوں کے دریعے ہے جھا تک جھا تک کرایے اسفار، مقابلوں اور تجربات کی جھلکیاں دکھائے مکئے۔ ڈیز ہ محفظ ایر رائیا تو ہدایت بھائی مخل ہوئے اور عرض کی کہ ڈاکٹرول نے بات کرنے سے منع کرد کھا ہے اور یہاں ڈیڑ ہ محفظے سے محفل جمائے خوش گیال ہورہی ہیں لیکن بات یہ کہ خان صاحب کے اندرایک سے مجاہد کی طرح ''ول پاور'' بانتہاتھی۔ انہوں نے آخری دم تک بیاری تامی کسی چیز کے سامنے ہتھیارڈ الے نہ فکست مانی ۔ وہ زندہ دلی اور بذلہ بنجی جوان کا طرؤ امتیاز تھی آخرتک باتی رہی نجانے پرانے زمانے کا بیانسان اس زمانے میں کسے پیدا ہو کیا تھا؟ مجھے اس وقت مال دار ہونے کی شدید خواہش پیدا ہوئی جب سنا کہ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا ہے کہ حیارا ٹیک ہوچکے ہیں،اب اگرایک خاصی قتم کی جدید مشین جس ک قیت سات لا کورویے ہے، لگائی گئ تو وہ الیک کوسہارے گی ورندان کی زندگی کی صانت نہیں۔خان صاحب انتہائی خود دارآ دمی تھاورہم جیسا کمن حیث القوم ہیں زندہ کونہیں یو چھتے البت مرتے ہی یو جنا شروع کردیتے ہیں۔ اتنا کھرا، اتنا ہے لوث اور دل صفا بندہ ،منافقت ،خوشا مداور ریا کاری کی ماری دنیامیں جراغ لے کرڈھونڈ نے ہے بھی ملنامشکل ہے۔

خان صاحب کو بھی کسی نے نہ پوچھائتی کہ اس سر کاری ادارے نے بھی جہاں کے جوانوں کو خان صاحب نے غیر معمولی تربیت دی تھی اور دیتے رہتے تھے۔ البتدان کے جنازے پر پھولوں کے گلدستے لے کر پچھے جوان اور افسران آئے ہوئے تھے۔ عظیم لوگوں کی اتنی سٹک دلانہ ناقدری نے بی تو ہمیں اس حال کو پہنچایا ہے کہ انسان گھٹ گئے اور سائے بڑھ گئے ہیں۔

خان صاحب کواپی فن سے عشق تھا۔ وہ یہ فن شکھانے میں پوری دیانت سے کام لیتے تھے۔ ''سینہ بہ سینہ'' چھپائے رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نز دیک بیٹن نو جوانوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ اخلاتی سدھار کا بہترین ذریعہ تعا اور کوئی شبہ نہیں کہ بیر محت وطن اور محن تو محض بی پی پوری زندگی قوم کے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے بختا رہا۔ ملک کے طول وعرض میں بھرے ہوئے سیکڑوں ماسٹرز اور ہزاروں شاگرداس کے کمال فن اور اخلاص ووفا کا چلتا پھرتا جوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے خلف الرشید بھائی ہدایت اللہ اور خان صاحب کے تمام بیٹوں اور شاگردوں کو ان جیسا ایمان ، توکل ، اسلام کی محبت اور وطن واہل وطن کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور مرحوم کواپیے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین ۔

# گنڈ اپور کی گنڈ سریاں

شعله وشبنم كااجتماع:

ہم جب پڑھتے ہے تھے تہ ہارے ساتھ دو طالبعلم ہمائی ہوا کرتے تھے ، آیک کا نام تھا ہم اللہ جان اور دوسرے کا گذا اپور۔

یدونوں ہمائی آیک دوسرے کی ضد ہے۔ ہم اللہ جان انہائی شریف النفس ، کم کو صلح کی طبیعت کا ما لک اور پڑھنے پڑھانے کا شوقین تھا جبہہ گذا پور بڑھکی چنگاری کی طرح ہیز وطرار ، ہر کھے نہ کھر کے دیئے کہ کرتے رہنے کو براواں اور بچوک کی طرح کیا ہے پڑھانے کے داؤ پڑھنے ہے ، اس بھی اور بچوک کی طرح کیا تھا اور پھی کا اور ہم کھی ہے ۔ بیزارتھا بلک اوازار۔ اس میں ایک عیب اور بھی تھا۔ وہ براوان تھا اور چوککہ کسرتی جسم کا مالک تھا اور پھی کرائے کے داؤ بھی سیکھر کھے ہے ۔ آگ و بانی اور شعلہ قیا۔ دونوں بھی سیکھر کھے ہے ۔ آگ و بانی اور شعلہ قیا۔ دونوں بھی سیکوران کرتا تھا لیکن اور شعلہ قیا۔ وہ جرت ہوئی۔ ہوایوں کہ محلے میں ایک آدری تھا جو مدر سداور' طالبوں' ، ہمیں جران کرتا تھا لیکن ایک دن ہمیں اس ہے بھی ازیادہ جرت ہوئی۔ ہوایوں کہ محلے میں ایک آدری تھا جو مدر سداور' طالبوں' ، ہمیں حران کرتا تھا لیکن اور فتند پہند طبیعت کا مالک تھا اور قابل اعتراض باتوں کا بہانہ ڈھونڈ تار بتا تھا۔ ایک مرتباس کی ان بھا نیوں سے کرار ہوگی۔ وہ تو چونکہ فتند چا بتا تھا اس واسطے ہر لحداس کی آدواز بلند سے بلند تر ہوتی جارتی تھی ، بہاں تک کہ ہم سے خطرت موسل ہوگیا۔ ہم چا ہتے تھے کہ اس نوان کا سان کا کہ ہم شہرہ تھا، بیار مرغ کی میں سے منبطر شکل ہوگیا۔ ہم چا ہتے تھے کہ اس نوان کا سان کا جرہ جو آئی ہوئی ہو جو آئی دے دہ بھا۔ اس کا چہرہ جو آئی گور سے ترین اور بڑی دکھائی دے دہ بھا۔ اس کا چہرہ جو آئی کے دن غیرے سے تھا تا چا ہے تھا، سیاہ پڑ دہا تھا اور اس کا ساری تیزی وطراری اور شوخی وشرارت دوست ہو چگی تھی۔ بلا شہریوں کی دندگی کا سیاہ دن تھا۔
ساری تیزی وطراری اور شوخی وشرارت دوست ہو چگی تھی۔ بلا شہریوں کی کا سیاہ دن تھا۔

جبدوسری طرف ہم اللہ جان کار عمل دی کھنے کے قابل تھا۔ وہ پہلے تو گنڈ اپوری طرف ہے مناسب جواب کا انظار کرتا رہا گھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی گنڈ بریاں سو کھ بھی ہیں اور اس کے بادل ہیں آج پائی تو کیا گرج و چک بھی نہیں تو اس کے اندر اچا یک کوئی عقائی روح بیدار ہوگئی۔ اس نے بڑے مضبوط بھر ہے ہوئے اور رعب وامر لیج ہیں اس مفتن کو ایے تُرت جواب دیے کہ طبیعت صاف کردی ، پھر جب اور طالبان بھی نظ میں پڑے تو خان بہا درصا حب کے مزاج کا ابال جاتا رہا اور وہ جلدی ایپ جائے ۔ خان بہا در تو بلا وجہ کی فضیحت مول لے کر جلدی اپنے جائے ہیں ہے وہ باہر ہوئے جارہ ہے تھے ۔۔۔۔ واپس آگئے۔ خان بہا در تو بلا وجہ کی فضیحت مول لے کر رفصت ہوئے کی گذار کا میلا رفصت ہوئے لیکن گذاہور کی شامت آگئی۔ ہمیں کھن بیافسوں نہ تھا کہ اس نے طالبان سے برسلو کی کرتے ہوئے دل کا میلا غبار تکا نے والے بابو پر خاموثی افتیار کی بلکہ ہمیں اس پر بھی خصد تھا کہ اس کی وہ ٹرت پھرت کیا ہوئی جس کے مظامرے دکھا دکھا کہ اس کی مقابلے ہیں بسم اللہ جان ہماری نظروں ہیں کروہ آسان سر پر اٹھا کے رکھتا تھا۔ چنا نچہ ہم نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ اس کے مقابلے ہیں بسم اللہ جان ہماری نظروں ہیں کروہ آسان سر پر اٹھا کے رکھتا تھا۔ چنا نچہ ہم نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ اس کے مقابلے ہیں بسم اللہ جان ہماری نظروں ہیں کروہ آسان سر پر اٹھا کے رکھتا تھا۔ چنا نچہ ہم نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ اس کے مقابلے ہیں بسم اللہ جان ہماری نظروں ہیں

ہیشہ کا احترام اورعزت پا گیا کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی بردباری اور طیم انطبعی میں بزولی اور بےغیرتی کا کوئی شائر نہیں تھا، وہ تو محض اپنے شرافت اوروضع واری کے سبب لیے دیے رہتا تھا۔ میں سب

كوئى بسم الله جان جا ہے:

آئ امریکا امارے مدرے کے محلے دارخان بہادر والا کردارادا کررہاہے۔ مسلمانوں کی بعز تی اس کامحبوب مشغلہ بن کیا ہے۔ مسلمانوں کی بعز تی اس کامحبوب مشغلہ بن کی ہے اورعراق پرٹوٹ پرٹرنے کے لیے وہ ایسا ہے چین ہے جیسے وہاں تیل کے کو یں نہیں ، سونے کا کوئی پہاڑ ہے جوز بین کے شق ہونے سے بی عالمی سے برآ مد ہونے کو ہے۔ مسلمانوں کے پاس تیل کی وہ ہے بہا دولت اور سیاسی طاقت ہے کہ عراق پرحملوں کے خوف سے بی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوگئی ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ مسلمان حکر ان اس دولت کے ذریعے اپ قیمتوں کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ سلم حکر انوں کی اکثر بیت وہ گنڈ اپورٹی ہوئی ہے جس کی گنڈ پر بول سے رس ختم ہو چکا ہے۔ امریکا مسلمانوں سے جوسلوک کررہا ہے اس کے جواب کے لیے کوئی بسم اللہ جان چا ہے۔ کوئی بلند کردار، اولوالعزم اورصاحب بصیرت شخصیت جوگنڈ اپورٹی کا بلی برز دلی اورکوتا ہی کی تلافی کردے۔ عراق کے بارے میں کھیلہ ہے کہ اس نے طبح کی جنگ کے بعدا ہے وسائل کودفاع اور کی بھی برز دلی اورکوتا ہی کی تلافی کردے۔ عراق کے بارے میں کھیلہ ہے کہ اس نے طبح کی جنگ کے بعدا ہے وسائل کودفاع کا دوروار جواب ملے ہوئی اس میا ہوئی ہوئی اس کے بیت کے اور دہ ایک مرتبدام رہا جاتھی ہوئی اس دیا جس خوش گمانیاں تو پائی جا سے خشنے کے ساتھ داخلی تھیر پر بھی از صدتوجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کے بور سے بندھی ہوئی اس دنیا جس خوش گمانیاں تو پائی جا سے خشنے کے ساتھ داخلی تھیر پر بھی از صدتوجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس بے بندھی ہوئی اس دنیا جس خوش گمانیاں تو پائی جا سے خشنے کے ساتھ داخلی تھیر پر بھی از صدتوجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس بے بندھی ہوئی اس دنیا جس خوش گم بی اس میں خوش خبریاں سنے کوئیس لیک تیں۔

#### چوہے کا کان:

اس وقت جبدامت اغیار کی طرف سے تکنے والے دھی ہوئی ہے، اندرونی طور پرجمی بہت سے مہر بانوں کی کرم خربائیاں جاری ہیں۔ بھی علائے کرام سے موسیق کی حرمت پر کتاب وسنت کے دلائل یا نئے جاتے ہیں اور بھی چہرے کے پرد ہے کو 'بالا جماع''غیر ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ایک دھا چوکڑی پھی ہوئی ہے جس میں مصروف اسکالر حضرات' وین خالص' کا خوبصورت چہرہ منح کرنے کی جدو جبد میں بڑے' خلوص نیت' کے ساتھ مشخول ہیں۔ موسیقی کے قسماتیم کے برتی آلات اس کا خوبصورت چہرہ منح کرنے کی جدو جبد میں بڑے ' خلوص نیت' کے ساتھ مشخول ہیں۔ موسیقی کے قسماتیم کے برتی آلات اس کناہ جوگا ہے گئے ہیں کد' محمد گلے والی باندیاں پائی جا نمیں گئ' والی علامت قیامت صاف طور سے پوری ہوری ہے۔ وہ کناہ جوگا ہے گئے ہیں کہ موری ہے۔ وہ کردی ہے۔ چوب کو دوڑ ادوڑ اگر جادوگری کی سیر کرتے رہتے ہیں اور اماں ابا خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بچوں کا دل کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ چیز جومیلوں کی مسافت دور ہوئی تھی اب چو ہے کا کان دبانے کی دیر ہے کہ دلا دین کے جن کی طرح حاضر ہوجاتی ہے۔ یورپ وامریکا ہیں تو موسیقی کے نت نئے آلات اربوں ڈالر میں بکتے ہیں ہی مسلمان ممالک میں بھی بید آبا جارہا ہے۔ اللہ تعالی رحم فربانے اور فنٹوں کے اس دور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر ایمان رخصت ہوتا اور نفاق جگہ بناتا جارہا ہے۔ اللہ تعالی رحم فربانے اور فنٹوں کے اس دور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر حاصلے کی قوبی عطافر مائے۔ آئیں۔

# میٹھی چیری

#### ذومعنی استعال:

ڈاکٹر''بنس بلک' صاحب کے بیان سے معلوم ہوا کہ اب تک جو بیانات انہوں نے دیے وہ جذباتی مسلمانوں کو قدر سے مطمئن اور بی انصاف پندی کا قائل کرنے کے لیے تھے۔ اب انہوں نے اپنااصل رنگ دکھانا اور بیمانا شروع کیا ہے۔ چنا نچہان کے ساتھی مجمد البرادی جملہ ہونے پراستعفا کی دھم کی دیتے رہ گئے مگر انہوں نے عراق کو آخری الٹی میٹم سنا کے دم لیا ہے اوھراکی اور کی رفا کی افر نے بتایا ہے کہ عراق پر حملے کے لیے دولا کھؤ جی ''اٹین شن'' پوزیشن میں تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قیامت کی قیامت کی قیامت کی قیامت ہے جوشاید بر پا ہونے والی ہے۔ امریکا نے گزشتہ چند برسوں سے عراق کی جواقتصادی نا کہ بندی کر کوئی تھی اس سے بہت سے عراق بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ناکانی غذاء دواؤں کی ناپیدگی اور بموں کی برسات نے عراق کے نفح نفح مصوم بچوں کی جان لے لئمی اور بینکڑوں کلیاں بھول بننے سے پہلے ہی مرجما گئی تھیں۔ کو یا کہ امریکی جادجے۔ گزشتہ کی مسالوں سے جاری تھی۔ موجودہ تکلف اسے ذرابزے بیانے پرشروع کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔

امر ایکا نے فرعونیت کے مختلف روپ زندہ کیے تھے جس پر وہ فطرت کی تعزیروں کا پورا بورامستحق بن چکا ہے مگراس کی

پابندیوں کی وجہ ہے جن عراقی بچوں نے اپنی ماؤں کی نظروں کے سامنے سسک سسک کرجان دی ہے اس کاوبال ان شاءاللہ اس کر بوشر ورآ کرر ہے گا۔ اب تک تو عیسائی مشنریاں اس فرعونی طریق کار پڑھئی کررہی تھیں کہ سلمانوں کے بچوں کو ذیح کر دواور عورتوں کواپنے ڈھب پر لے آؤ، چنا نچہ وہ مشنری اسکولوں بیں مسلم نونہالوں کے ذہمن، عقل، فطرت اور نظر بے کو ذیح کرتی تھیں اور رسالوں، ڈائجسٹوں اور میگزین کے ذریعے مسلم خواتین کواپنے رنگ بیس رنگی تھیں۔ گویا فرعون لو ہے کی تیزچری ہے ذریح کرتا تھا، یہ پر و بیگنڈے کی بیٹھی چھری کام میں لاتے تھے گراب امریکا ہے میں ہوچکا ہے۔ وہ سونے کا انڈہ و سینے والی مرفی کا پیٹ چی کرسارے انڈے ایک ہی دن میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اپنے ہاں بھکڈریں، اموات، آگ اور وھواں ہے گروہ عراق کے چیچے پنچ جھاڑ کر پڑچکا ہے اور قدرت کی تعزیروں کی تختی سے لاپروا ہے۔ دیکھیں امریکا کا لائج ، ظم ، تعصب اور زیادتی کرات کے چیچے پنچ جھاڑ کر پڑچکا ہے اور قدرت کی تعزیروں کی تختی سے لاپروا ہے۔ دیکھیں امریکا کا لائج ، ظم ، تعصب اور زیادتی کون میں رنگ لاتی اور اسے کیاون دکھائی ہے۔ میدان تی چکا ہے، تماشائیوں کے شخو ٹیل ہی تھیں ہی تماشاشروع ہونے اور پور بساط لیپ دریے جانے کی دیر ہے۔

# ایک ماہر'' تیلیات'' کی کہانی

#### تيل شناس چوما:

اس کواس کے دوست تیل شناس جو ہا کہتے تھے۔جس طرح ند ئدیجے متعلق مشہور ہے کہ وہ زیرز مین مانی معلوم کرنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہے۔ای طرح اس کےاندر بھی کوئی ایسی رگھی جوتیل والی زمین کے قریب بیٹینیتے ہی پھڑ کے لیکٹی تھی۔اس نے 1920ء کی دبائی کے بعد ارضی تحقیقاتی نیکنالوجی کو بام عروج تک پہنچانے میں اہم کردار اوا کیا۔ اس کو کم عمر ہونے کے باوجودايين موضوع يراتني دسترس اورايي مهارت يراتنااعمادتها كممتاز ماهرين ارضيات كي زبانيس اس كيسامنه بولتے وقت لرُ كھڑا جاتی تھیں۔ وہ جب كوئی بات ثابت كرنا چاہتا تو اس وقت اپنی اہلیت اورممتاز استعداد كا بھر پورمظا ہرہ كرتا تھا۔ ببيسويں صدی کے اوائل میں اس نے ایک بڑا کارنامہ اس وقت انجام دیا جب وہ امریکی ریاست ٹیکساس میں زیرز مین تیل کی دھاروں کا تعاقب کرتے کرتے پڑوی ملک میکسیکو جا پہنچا اور وہاں تیل کا ایک بہت بڑا کنواں دریافت کرلیا۔ اس دریافت کوتیل کی پیداوار کے منبری دورکا آغاز کہا جاتا ہےاوراس کامیابی کے بعداس'' تیلی چوہے'' کواس شغل سے اس حد تک شغف ہوگیا کہ ہمہ وقت تیل اور تیل کی دھار کھوجتا رہتا تھا۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں جبکہ وہ ابھی جوان تھا، اس کی شہرت اس'' ماہر تلیات'' کے طور پر ہوگئ تھی جوایے ساتھ ہروفت ڈائنامائٹ لیے پھرتا ہو، ختی کہوہ واقعہ پیش آ گیا جس نے آج کل اتحادی افواج کوجو کے بھیٹر یے کی طرح عراقی مسلمانوں پرجھوٹ موٹ کے بہانے گھڑ کرحملہ آور ہونے پر اُبھار رکھا ہے۔ ہوا بول کہ 1927ء میں عراق کے شال میں کر کوک کے مقام پر تیل کے ذخائر دریافت ہو مجتے۔ان کی دریافت عالم اسلام کے لیے ایک نہایت خوش کن خبر ہو عتی تھی ، گر ہم مسلمان اپن نا ابلی کے سبب آج تک اس' خوثی'' کو بھٹت رہے ہیں۔ یہ خبر امریکا اور اس کے اتحادیوں کے لیے بے حد چونکا دینے والی تھی اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں فتح وظلست کا فیصلہ تیل کی سپلائی نے کیا تھا۔اس وقت کے امریکی صدر نے تیل کے اس کھوجی کو بلایا اور ہدایت کی کہوہ عربتان جائے اورایٹی تمام تر صلاحیتیں اور تج بہ برویے کارلاکراس سوال کاواضح جواب لائے'' سرز مین عرب میں تیل کے ذخائر کے امرکانات کتنے ہیں اوروہ دنیا کے ستقبل کے لیے کتنے اہم ہوسکتے ہیں؟'' تیلیات کا ماہریہ تیلی کھوجی سفر کے تمام تر لواز مات اور بھاری انعامات کے وعدوں کے ساتھوا پیے مشن برمشرق وسطی روانہ ہو گیا۔ جس امریکی صدر نے اے اس مشن پر جیجا تھا اس کا نام آپ کو بعد میں بتا کیں گے، البتہ یہ ماہر ارضیات و'' تیلیات'' تاریخ میں ایوریٹ لی ڈیگوٹیلر کے نام سے جانا جا تا ہے۔

ز برز مین سمندر:

شیخص تلاش اور تحقیق کی مہم کے دوران عراق کے بعد سعودی عرب، کویت اور ایران بھی گیا کیونکہ اس کی'' چھٹی حس'' اے عراق ہے آگے کی طرف کھنچے لے جاتی تھی فلیج عرب کے کنارے پہنچ کراس نے محسوس کیا کہ وہ تیل کے زیرز مین سمندر کے اوپر کھڑا ہے۔اس نے جلدا پنا کام سمیٹا اور سیدھا واشنگٹن جا پہنچا۔اسے بغیر تاخیر کے خصوصی طور پرصدر سے ملوایا گیا جہاں اس نے اپنی گذشته مبینوں کی جال گسل محنت کا خلاصه ان الفاظ میں پیش کیا: ' دخلیجی مما لک دنیا میں عنقریب تیل کی پیداوار کا مرکز ومحور بننے والے ہیں اور کرؤارض کامستقبل آیندہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جواس علاقے میں مضبوطی اورانتی ام کے ساتھ اپنی جگہ بنالے گا۔'اس چند لفظی رپورٹ نے امریکی صدر کے ذہن میں موجود بنیادی سوال کا جواب دے دیا تھا اور اگر اسے مشرق وسطی کے متعلق اپنے آئیندہ کے منصوبوں میں کوئی البجھن یا ابہام تھا بھی تو وہ ختم ہو گیا تھا۔اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اس دولت پر جواس کے خیال میں (نعبو ذہالله، شم نعو ذہالله) غلطی ہے مسلمانوں کی مقدس سرزمین میں پھوٹ پڑی تھی، ہرصورت میں تسلط حاصل کرنا ہے۔اس کے سامنے مشکل بیتھی کہ سعودی عرب کے جن علاقوں میں اس ماہرارضیات نے نہ ختم ہونے والے بے پناہ فیتی ذخائر کی نشاندہی کی تھی، وہاں اسلامی شعائر کی تختی سے پابندی کرنے والے دیہاتی عرب (بدو) رہتے تھے اور وہ اس سرزمین برکسی کافر کا وجود برداشت کرنے پر بھی بھی تیار نہ ہوتے ،لیکن وہ صبیونی د ماغ ہی کیا جو مکرے آشنا نہ ہو، چنانچہ اس مشکل کاحل تلاش کرلیا گیا۔امریکی ماہرین نے ڈاڑھیاں بڑھا ئیں، کئتے پہنےاورمسلمانوں کے جلیے میں اس علاقے میں جا پہنچے جہاں صدیوں ہے کسی غیرمسلم نے قدم ندر کھا تھا۔اس وقت سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدالعزیز تھے جوموجودہ سعودی عرب کے بانی ہیں اور خلافت عثانیہ کی سر پرتی سے عرب کو جدا کر کے وہاں آل سعود کی حکومت کی بنیا در کھنے والے ہیں۔انہوں نے امریکی اہلکاروں کے تحفظ کے لیےاپناخصوصی حفاظتی دستہ فراہم کیااوراس طرح سرز مین عرب میں دشمنانِ دین وملت امریکیوں کی تگرانی میں'' انقلاب بذریعہ تیل'' کے تصور میں رنگ بھرنے کا آغاز ہو گیا۔جنوری1997ء میں اسلام آباد میں فواد پہلی کیشنز نامی ادارے نے شاہ عبدالعزیز کی زندگی پر''عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن آ لِسعود'' کے نام سے کتاب چھاپی ہے۔اس میں صفحہ 407 مرصحوا میں نصب ایک خیمے کا اندرونی منظر ہے جس میں شاہ عبدالعزیز کے ساتھ عربی لباس اور جلیے میں موجود امریکی دکھائے گئے ہیں جو' عربوں کی معاشی زندگی میں انقلاب' کا پرکشش نعرہ لے کرسرز مین اسلام میں آئے تھے اور آج عراق کے عوام کو'' آزادی'' دلوا کراس انقلاب کی پنجیل کے لیے کوشاں ہیں۔ آخری کوشش:

سب سے پہلے جس جگہ تیل تااش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے پچھ نہ ملا۔ اس کام کے لیے نہ صرف میں کہ تمام آلات امریکا سے متگوا یا گیا۔

آلات امریکا سے متگوائے گئے بلکہ کھانے اور پانی کے علاوہ صابن، چاکلیٹ اور تمام متعلقہ سامان بھی امریکا سے متگوا یا گیا۔

"ناہر تیلیات' نے پہلے جن تین جگہوں کی نشاند ہی کی وہاں سے تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف امریکی ہے آب و گیاہ صحرامیں جس طرز زندگی سے دوچار تھے وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، لیکن لاپچ ان سے وہ سب پچھ کروار ہی تھی جو عام حالات میں وہ کھی نہ کرتے لہذا انہوں نے حوصلہ اور صبر سے کام لیا۔ پہلے کنویں میں ناکامی کے بعد دوسرا کنوال کھووا گیالیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسر کنویں کی کھدائی میں امریکیوں کو یقین تھا کہ پچھ طے گا۔ اس وقت تک اس پر ہزاروں ڈالرخرچ ہو چکے تھے۔ علم کے ارکان نے تکلیف بھی بہت اٹھائی تھی۔ مزدوروں کر ہنے کے لیے شروع میں خیے ہوتے تھے۔ گرمی بھی ایس ہوتی تھے۔ گرمی بھی ایس میں ریاض کے کچھ گھروں کی طرح چھوٹے گھر بنائے گئے۔ یہ گھر بطور کہ جس سے چہرے ٹھلس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کچھ گھروں کی طرح چھوٹے گھر بنائے گئے۔ یہ گھر بطور

آ ٹارقد بہہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسر ہے کئویں کے کھود نے کے بعدا تنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس کے لیے اتنی تکلیف برداشت کی جائے۔ تیل نکا لئے والی کمپنی کے اعلیٰ حکام کو تیل کے کھو جی کی رپورٹ پر شک ہونے لگا، لیکن اس شخص کو اپنے تجربے اور صلاحیت پر پور ااعتاد تھا۔ وہ کمپنی کے حکام کو یقین دلا تا اور ہمت بندھا تار ہا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کام کرنے والوں کے زیادہ عرصد سنے کی وجہ ہے امر یکی یہال کی آب وہوا سے خاصے مانوس ہو بچے تھے اس لیے وہ مان سے اور انہوں نے کام جاری رکھا۔

چوتھا کواں جس جگہ کھودا گیا وہ پہلی جگہوں سے مختلف تھا لیکن تیل جس کے لیے اتی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں وہاں بھی نہ نکلا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا کمپنی فلاپ ہونے کا اعلان کر ہے؟ جو پھوٹر ج کرنا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چنانچہ امریکا ہیں موجود کمپنی کے کرتا دھرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جو خسارہ ہو چکا تھا وہ 30 لاکھ ڈالر کا تھا۔ امریکی سرمایہ کاراور مملہ انتہائی متفکر اور پریشان تھا لیکن اگر کوئی شخص مطمئن تھا تو ڈی گوٹیلر تھا۔ اس نے امریکی حکام کوایک بار پھر امید دلائی کہوہ اس پوشیدہ خزانے کو یونمی چھوڑ کر نہ جا تیں۔ امریکیوں نے چارونا چاراس کی بات مان کی اور کام جاری رکھتیں۔ ان حالات میں ماہرین کو بھیجا گیا اور کمپنی میں کام کرنے والوں کو نے کا نظریک اور مراعات دیں تا کہ وہ کام جاری رکھتیں۔ ان حالات میں یا نچواں کواں کواں کھود نے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تج بداور کمال تھاوہ سب اس میں جمو تک دیا لیکن اس کا بھی وہی نتیجہ لیا ہواں کو سے نظری نے ان کوآ مادہ کرلیا کہ وہ ایک آخری کوشش اور کر کے دکھی سے اس کے اصرار کو فیصلہ کیا گیا کہ ایک کوشش اور کی جائے تا کہ اگریل نہ طبق صرت بھی باتی نہ رہے۔ اس مرتبہ ایک وقت میں دو کویں کو وی تھے۔ کا فیصلہ کیا گیا ، یہ چھنے اور ساتویں کویں ہے۔

كنوال نمبرسات:

کھدائی شروع کی گئی، ماہرین کے علاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لمحدلوں کے معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھے کویں سے بھی پچھٹیں ملاجس سے امریکیوں کی ٹا أمیدی میں مزیدا ضافہ ہوا۔ یہاں تک کدو ہران اور کیلیفور نیا کے درمیان بیدگان ہونے لگا کہ کمی وقت بھی تھم آ سکتا ہے کہ تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ، پھر بیدا طلاع ملی کہ پہنی کے ڈائر یکٹر جزل خود آرہے ہیں، لیکن ساتویں کو ابھی پوری طرح کھودا بھی نہیں گیا تھا کہ ایک کرشمہ ہوا جس سے امریکیوں کی آ تکھیں پخدھیا گئیں۔ زبین سے خزاندائیل پڑا اورا تنا تیل نکلاجس پخود امریکی جران و پریشان تھے۔ بیدار چھو 1938ء کی بات ہے۔ اب تاریخ کا ایک نیا دورشروع ہوچکا تھا۔ بیدواقعد امریکیوں کے لیے نہ صرف جیران کن تھا بلکہ وہ رشک اور حسد کے جلے جذبات میں بھی گرفتار ورشروع ہوچکا تھا۔ بیدواقعد امریکیوں کے لیے نہوں نے جوہش بہا دولت (معاذ اللہ) بغیرا شختات کے مسلمانوں کودی ہو وہ اسے بھی مسلمانوں کو دسترس میں شدر ہنے دیں گے۔ بیکنواں آخ بھی سات نہر سے پکارا جاتا ہے۔ 1933ء سے 1938ء کے آخرتک ان پائچ سالوں میں 575 ہزار بیرل تیل نکا ایک سے سات گئا میاں سے سات گئا دیاں جہاں جیاں تیل نکلا ہے اسے 1940ء میں 2 کروڑ 13 لاکھ 11 ہزار بیرل تک جا پینچی۔ بید نیا میں جہاں جہاں تیل نکلا ہے اسے دیا وہ جوہوں ہو بھی 1940ء میں 2 کروڑ 13 لاکھ 11 ہزار بیرل تک جا پینچی۔ بید نیا میں جہاں جہاں تیل نکلا ہے اسے دیاوہ میں 1940ء میں 2 کروڑ 13 لاکھ 11 ہزار بیرل تک جا پینچی۔ بیا طاح 1940ء میں 1940ء میں 1940ء میں 1940ء میں 1940ء میں 1940ء میں نیرل 1940ء میں 2 کروڑ 13 لاکھ 16 ہزار بیرل تک جا پہنچی سے دیا وہاں جہاں تیل نکلا جہاں جہاں تیل نکلا ہے اسے دیا وہ 1940ء میں 1940ء میں

8 کروڑ 98لا کھ 25 ہزار بیرل یعنی 90 ملین بیرل ہوگیا اور امریکی کمپنیاں دیکھتے ہی دیکھتے اتنی مالدار ہوگئیں کہ ایک ایک کمپنی کا بجٹ دنیا کے کئی ملکوں کے قومی بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسیلے خربوز سے کی قاشیں:

تیل کی دریافت ہوجانے پرامریکی کمپنیوں کی مشکلات ختم ہوگئ تھیں کہ انہیں آب حیات کے چشموں کا پیة مل گیا تھا مگرای دن سے مسلمانوں کی مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ اس سال جنگ عظیم دوم شروع ہوگئی اور پیخطرہ پیدا ہوا کے علاقے میں جرمن افواج پیش قدمی کر کے تیل کے کنووں پر قبضہ نہ کرلیں، چنا نچے تیل کے ان کنووں کو عارضی طور پر بند کردیا گیا۔اتحادیوں کا خطرہ درست تھا، جرمنی کی فوجیس اس' تیل خیز' علاقے کی طرف بھی پیش قدمی کرناچاہتی تھیں اور امریکا سے یورپ کوتیل فراہم کرنے والی پائپ لائن کو بھی اڑا نا چاہتی تھیں ۔ عین ممکن تھا کہوہ اس میں کامیاب ہوجا کیں لیکن مشہور جرمن جرنیل رومیل کو 1942ء کے آخر میں عرب سرز مین میں "العالمین" کے مقام پر برطانوی جزل منتگری کے ہاتھوں شکست ہوگی اور جرنیل رومیل بیا کہتے ہوئے پسیا ہوا: "افسوس ہاری فوجوں کے پاس حسب ضرورت تیل نہیں اور یہ کی ہمیں رُلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ''جرمنی کی افواج وسط ایشیا میں بحیر و کیسپین کے کنارے'' باطو'' کے مقام تک بھی پہنچ گئی تھیں جہاں سے سوویت یونین کوتیل فراہم کیا جاتا تھا،مگر دہاں بھی ان کوغیرمتوقع شکست ہوگئی۔ یوں امریکا اور اس کے اتحادیوں کے سامنے کھلے ہوئے میدان میں کوئی مدمقابل ندر ہا۔ امریکا نے موقع غنیمت جانا اور خلیج عرب و بحيرة كيسيين كے ذخارً برائي گرفت مضبوط كرنے كے ليے طويل منصوبہ بندى شروع كى۔ بحيرة كيسيين كے كنارے واقع تر کمانستان، آ ذر بائیجان اور چیچنیا سوویت حدود میں واقع تھے۔وہاں امریکا کی دال ندگل عتی تھی (اب افغانستان میں امریکی مداخلت کے بعداس کی راہ بھی ہموار ہوگئ ہے ) لہذااس نے پہلے عربتان کی طرف توجہ دی۔ برطانیہ جنگ عظیم دوم میں امریکا کا اتحادی تھا۔ اس کولوٹ کے مال میں حصد ینا ضروری تھا لہذا طے پایا کہ کچھ 'آئک فیلڈ'' امریکیوں کے پاس ہوں اور پچھ برطانوی اینے پاس ر کھیں۔اس زمانے میں امریکا کاصدر فرین کلن روز ویلٹ (جی ہاں!وہی روز ویلٹ جس نے ابوریٹ لی ڈوئیگر کومشرق وسطی میں تیل کے ذخائر کی بوسو نگھنے بھیجا تھا اور آج جس کے نام ہے موسوم طیارہ بردار بحری جہاز سے طیارے اُڑ کرعراق پر آگ اور ہارود برسار ہے ہیں) اور برطانیہ کا وزیراعظم نسٹن جرچل تھا۔ ان دونوں نے جزیرة العرب کا نقشہ سامنے رکھ کرتیل کے علاقے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے عیش پسند حکمرانوں میں رسلیخر بوزے کی قاشوں کی طرح بانث دیے اوران پر''احسان' بیکیا کدان کوتیل کے اخراج، صفائی اور ترسل کے خرچ سے بچانے کے لیے وہاں اپنی کمپنیوں کے ملاز مین کے لیے آزاداور خود مختار کالونیاں تغمیر کیس اوران کو تحفظ دینے کے لیے سیکورٹی کے نام پرفوجی چھاؤنیوں کے لیے جگہ بھی حاصل کرلی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ،مسلمانوں کی وہ دولت جو عالم اسلام کی سائنسی، اقتصادی اور عسکری ترقی کا ذریعه بن کرمسلمانوں کی کایا پلٹ سکتی تھی، وہ دشمنوں کا گھر روثن کررہی ہے اور مبلمانوں کوتیل کی تلجھٹ کےعلاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

موت پر بیعت:

قار کین کرام! ممکن ہے آپ اس داستان ہے اُ کتا گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے پچھا سے فرضی کہانی سے جھیں، کیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ چگر خراش کہانی تاریخی حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس میں مسلمانوں کی نااہلی، دنیا پرتی اور غیروں کی

عالاکی اور مفاد برتی بدنما دهبوں کی طرح جا بحا بکھری ہوئی ہے۔اس دلدوز کہانی کا بقیہ حصد اور دستاد یزی ثبوت آ پ آپیدہ کسی شارے میں ملاحظ فر ماکیں گے۔فی الحال ہم میں مجھتے ہیں کہ اتحادی طاقتیں صدرصدام کے پیچھیے ہاتھ دھوکر کیوں پڑگئی ہیں؟ دولت کی ریل پیل ہوجانے کے بعد عرب حکمرانوں نے کھیل ،تفریح آجیشات کی درآید کے علاوہ کسی مصرف پر'' بیکار'' پیسے خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے اسٹیڈیم، ہےآ بوگیاہ صحرامیں میلوں پر تھیلے ہوئے گالف کے میدان، گھوڑے اور اونوں کی دوڑ کے لیے وسیع وعریض ریس کورس ، انواع و إقسام کے غیر مکی سامان تغیش کی جدید ترین مارکیٹوں ، شاپٹک پلازہ ، بلند و بالا ہوٹلوں ، سوئمنگ یولوں اور تفریح گاہوں کے علاوہ کسی چیز پر دولت' ضائع' منہیں کی ،ان میں ہے کسی کے پاس اسرائیل کے ایک ٹینک کے جواب کا معیاری نینک تک نبیں، ان کے فوجی قالین پر کراسٹک کر کے 'معیاری' عسکری تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ بندوق یا توپ کیا بناتے؟ان کے یاس ایک سوئی تک تیار کرنے کی فیکٹری نہیں، یہ چھوٹی ی جھوٹی چیز امریکا ویورپ سے منگوا کروشمنان اسلام کے خزانے بھرتے ہیں مگرصدام نے نصرف بدکدایے عوام کو کفایت شعاری اور جفائشی کاسبق دیا بلکداس نے جزیرة العرب کامضبوط ترین عسکری ادارہ اور دفاعی نظام مرتب کیا۔اس نے سفید کفن پوش فدائی وستے تیار کیے جو یاسنگ آؤٹ پریڈ کے دن موت پر بیعت کرتے ہیں۔اس نے فضولیات تجیشات اورلہوولعاب پر بیسٹر چ کرنے کے بجائے ملکوں ملکوں چرکر کام کا اسلح جمع کیا عوام میں جہاد کا جذبہ پھونکا اور انہیں جینے کی خاطر مرنے کافن سکھایا۔امریکا وبرطانیکو یہ برداشت نہیں کہ کوئی عرب حکمران ایہا ہوجس کی و یکھادیکھی دوسرے حکمرانوں کی عادتیں خراب ہوجا کیں اور وہ اِن کے پُھنگل سے آزادی کا خیال دل میں یکا سیس، الہذاوہ عراق کے عوام کوصدرصدام ہے آ زادی دلانے اور حقوق فراہم کرنے کے لیے آئیکے ہیں اور اب سرز مین عراق برعرب مسلمانوں کی آزادی یا غلامی اورعظیم ترصیرونی ریاست کی تشکیل یا تخریب کی جنگ اوی جاربی ہے۔اب الله بی جانتا ہے کدا کیا صدرصدام کتے عرصے تک سیاہ ول اور سیاہ فطرت اتھاد یوں کوئتھ ڈ التا ہے، مگر اتنی بات طے ہے کہ جن عرب ریاستوں نے آج تک اپنے ہاں جبری نظام مسلط کر کے نماز میں جہاد کی آیات پڑھنے اورمجلسوں میں اُسامہ کا نام لینے پریابندی لگائی ہوئی ہے وہ جلد ہی اپناانجام د کھے لیس گی۔اب آپندہ دنیا کا نقشہ کیچے بھی ہوئیکن مسلمانوں میں ہے اس کو بقانصیب ہوگی جو جہادکوا پناشعار بنائے گااورجس نے اب بھی جہاداورمجابدین کواپناسہارانہ مجھاوہ تاریخ کے بےرخم صفحوں میں ایسا تم ہوگا کہاں کے بیچیے زِنت اور رسوائی کے غبار کے علاوه كيحيجى باتى نديج گا\_

## ايك آئكھوالا وزير

### يرُ هتانبيس ياسمجفتانبيس:

موشے دایان اسرائیل کافتر انٹ قسم کا وزیر دفاع گزرا ہے۔ بدایک آنکھ سے کا ناتھا۔ عام طوریرا پیے افرادیا تو بہت ہی مرنجان مرنج فتم کے کو گلے اور شریف ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی نابکار، خبیث النفس اور شقی القلب۔ مکارطو طے جیسی مکروہ شکل والا بيكھوسٹ بڈھا يک چشموں كى دوسرى قسم سے تعلق ركھتا تھا۔اس كى كارروائيوں كامخصوص انداز تھا۔ بيہ جب فلسطيني شهريوں سے خلاف کسی قتم کے آپریش کی منظوری دیتا تو موساد کے ماہرین نفسیات میں سے بچھ لوگ ساتھ کردیتا جو اسرائیلی فوج کی جارحانہ کارروا ئیوں کا شکار ہونے والے فلسطینی مردوں ، بچوں اورعورتوں کے رقمل کی کارکرد گی کا انداز ہ لگاتے تھے۔اس کے متعلق مشہور تھا کہاس کی درست آ نکھاتنی دور تک نہیں دیکھتی جتنی اس کی بند آ نکھتاڑ لیتی ہے۔ بیخودایک ماہرِ نفسیات تھااوراس بات کو بھانینے کی کوشش میں لگار ہتا تھا کہ ہرطرف سے صبیونیت کے حصار میں گھرے ہوئے فلسطینی مسلمان آخر ہتھیار کیوں نہیں ڈ ال دیتے ؟ یبودیت کی چوطرفہ بلغار کا سامنا بڑے بڑے جغادری حکمران اوران کی بھاری بھر کم مضبو طاحکومتیں نہیں کرسکتیں پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اسطینی ، اسرائیلی حملے کے بعد پہلے ہے زیادہ پر جوش اور ہر ناانصافی کے بعد پہلے سے زیادہ پرعزم ہوجاتے میں؟ شخص دست و بازوے ناده دل اورول سے زیاده و ماغ سے کام لینے کاعادی تھا۔ دیگر عرب ریاستوں کے حکمرانوں،عوام اورمختلف طبقوں کے ذہنی و سیاسی رجحانات سے اسے بھر پور واقفیت تھی اور اسرائیل کا وزیر و فاع ہونے کی حیثیت سے اس کی کوشش ہوتی تھی کہوہ ہمدونت اپنی بندآ نکھ ہے بھی کام لیتار ہے عربوں کی نفسیات،میلانات اور درون خانہ حالات ہے گہری واتفیت کے سبب بیاسرائیل کے دفاع کے بارے میں انتہائی پُر اعتادر ہتا تھا۔اس حوالے سے اس کی صدیے بوھی ہوئی خود اعتادی کا پیعالم تھا کداس نے 1967 و کے عرب اسرائیل معر کے میں جنگ کا نقشہ ایک اخبار کو جنگ ہے پہلے عام اشاعت کے لیے دے ویا تھا۔ ایک میہودی صحافی نے اس سے بصدادب واحترام یو چھا کہ آپ نے پیکیا کیا؟اس سے جنگی راز فاش ہوجانے ا کا ندیشہ ہے تواس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: 'عرب پڑ ھتانبیں ہے،اگر پڑھتا ہے توسمحھتانہیں ہے۔'' تھو کنے کی چراُت:

موشے دایان کی پینو داعتادی بالدار خلیجی ریاستوں کی حد تک تو درست تھی ، گرفلسطین میں اسے قدم قدم پر بتک آمیز رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً: ایک مرتبہ فلسطین کے مشہور شہر نابلس کی ایک مسلم آبادی کو کھنڈر بنادیے کے بعد بیہ بازار میں محموم رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ فلسطینی مسلمانوں کے حوصلے کو تو ڑنے ، انہیں بے بسی کے احساس سے دو چار کرنے اور اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے میں حد تک کا میاب ہو چلا تھا۔ بازار میں سنا ٹا تھا اور ہر طرف دہشت کا عالم طاری تھا۔ استے میں اسے بھک نظر آئی۔ اس نے دکان دار کو با یا اور اس کا ذہن جانے کی غرض سے پوچھا: ''مسلمان تمہاری مدد کوئیس آگے،

كياتم اب بهى ان كوئى توقع ركعة مو؟"

د کان دار نے جواب دیا:' دنہیں! مجھے کسی عرب مسلمان سے کوئی تو تع نہیں کیونکہ ان کے ہاتھ پیرتو مفلوج تھے ہی اب ان کے منہ بھی سوکھ مجئے ہیں۔''

"منه و كف ي تنهار المطلب؟" موشد ايان في كاني آ كوسكيز كريو چها\_

''اگر ہرمسلمان تم پرصرف تھوک دی تو تمہاری''ریاست موعود''اس میں غرق ہوجائے گی لیکن افسوس کے ان میں تم پر ''تھو کئے کی جرائت'' بھی نہیں رہی۔''

فلسطینی د کاندار کا یہ جواب فلسطینی مسلمانوں کی جرأت و ہمت اور عالم اسلام کی ہے جسی پر ان کے دلی احساسات کی بھر پورتر جمانی کرتا ہے۔ تین آلہ کارفر قے:

دورمسيجائي مين داخله:

یہودی اور صیرونی بیں معرم خصوص من وجہ '' کی نسبت ہے۔ عام قار کین ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجے تو پر بیٹان نہ ہوں۔ بیددراصل ہماری طالبان براوری کے لیکھی گئی ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں بجھے کہ یہودی تو وہ خص ہے جوسید ناحضرت موک علی نبینا وعلیہ السلام کی شریعت پر ایمان کا دعویدار ہے (اگر چہ خوداس کو خبر نہیں کہ موسوی شریعت کا اصل حلیہ کیا تھا؟) اور صیرونی اسے کہتے ہیں جو ارضِ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام اور یہودی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے اگر چہوہ للذ بہب یہودی ہویاکی دوسرے ند بہب کا پیروکار۔ اب بعض یہودی ایسے ہوتے ہیں جو یہودی ریاست کے قیام اور اس کی فاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اورد نیا مجر میں اکھاڑ بچھاڑ کے حام تہیں ،ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یہودی فاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اورد نیا مجر میں اکھاڑ بچھاڑ کے حام تہیں ،ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یہودی

ریاست قائم ہوکرر ہے گی لیکن بیکار نامہ سے وجال انجام دےگا۔ اس کے ظہور سے پہلے جوکوئی ریاست موعودہ کی خاطر کوشش کرتا ہے یا کسی کا خون بہا تا ہے تو وہ کتاب مقدس تو رات کی رُوسے غلط کاراور گنہگار ہے۔ حیدی تامی اس قدامت پرست فرقے کے افراد یہودی ہیں لیکن صبیونی نہیں۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ جوشدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کی باگیس ہیں، تاویل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قدیم ہیت المقدس اور دیوار براق (دیوار گریہ) پر قبضہ ہوجانے کے بعد ہم''دور مسیحائی'' (Messianicera) میں داخل ہو چکے ہیں لہذا''میراث کے ملک'' پر قبضہ ہماراحق بن چکا ہے۔ ان لوگوں کی بیتاویل میں مارائیل کی اس بدنام ذمانہ تحریفی اور تاویلی ذہنیت کا شاہ کار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے۔ فیر یہودی صبیونی:

تیسری طرف کچھلوگ وہ ہوتے ہیں جو یہودی نہیں ہوتے لیکن کیے صہیونی ہوتے ہیں۔ وہ ندہب کے اعتبار سے یبودی نہ ہونے کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کے مخالف، یبودی قابضین کے پرجوش حامی اور مددگار ہوتے ہیں۔ ان کو "فیریبودی صیونی" کہاجاتا ہے۔امریکامیں بری تعدادا ہے"فیر صیونی مسیحیوں" کی ہے جوکٹر عیسائی ہیں کیکن یہودیوں کے ز بردست حامی ہیں اور اسرائیل کی حمایت میں مظاہر ہاور اجلاس کرتے رہتے ہیں ۔مسلمانوں میں بھی چند فرقے ایسے ہیں جو ''غیرصہونی مسلم' ، ہیں اور کوئی ان کو پہچاننا چاہے تو ان کی قدرمشترک' جہادی مخالفت' ہے۔ بیلوگ جذب جہاد کی تو ہین سے کے کرفدائی حملوں کے نقصانات گنوانے تک ہروہ کام کرتے ہیں جس ہے مسلمانوں کے ذہن وعمل سے جہاد کی عظمت وفضیات اوراہمیت ومحبت نکل جائے اورموت سے ڈرنے والے یہود بوں کی جان میں جان آسکے مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانے اورانہیں اعتدال پندی کا درس دینے کا پیر دمشن' پیفرقے ہی نہیں، بہت سے ادارے، انسٹی ٹیوٹ، اسلا مک سینٹر اور ان سے وابسة رضا كاربهى انجام دےرہے ہيں اور بيرونِ ملك موجود''معاونين'' ے خوب فنڈ حاصل كررہے ہيں۔آپ جبكوئي تقریر ، تحریر یاسمعی بصری مواد ایسا پائے جس میں جہاد اور مجاہدین کے بارے میں گہرے تشویش آ میز تفکر کا اظہار کر کے ان کو ہمدردانداور خیرخواہاندمشورے دیے گئے ہوں، یاان کی کارروائیوں سے پہنچنے والےنقصا نات گنوا کرانہیں امن کا واسطه دیا گیا ہوتو جان لیس کداس مخف، ادارے یا فرقے کا سلسلہ خبث بالواسط یا بلاواسط آل ابیب میں قائم ''غیریبودی صبیونیول' کے میڈکوارٹر سے جاکر جڑتا ہے۔ آپ اس بات کوشا یہ بچیدگی سے نہ لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ہمارے بھیس میں ہمارے درمیان موجود ہیں اور چا بکدئ سے معجد نبوی کومسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کومسجد ضرار قرار دے کراس کی اہمیت مسلمانوں کے دل سے گھٹانے کی کوشش کررہے ہیں۔ آپاسے گردوپیش میں موجود ایسے انٹریشٹنل سینٹروں اور دانش گاہوں کو پیچا ہے تب ان تین فرقوں کے نام بھی آیندہ کسی مجلس میں آپ کے گوش گز ارکردیے جا کیں گے۔

# درمیان کی کڑی

### ایک ہم مجلس کی یاد:

عمر گل خان شرودی بهار ؛ ہر بعزیز ہم سبق تھا۔ وہ اپنی خوش مزاجی ، سادہ طبعی اور مرنجان مرنج فطرت کے باعث تمام رفقا میں مقبول ومحبوب تھا۔ فطر فاشرمیلا ہونے کے باوجوداس کی سادہ لوحی میں قدرتی حسِ مزاح اتی خوبصورتی کے ساتھ رہی ہی ہوئی تھی کہلموں میں دل موہ لیتا تھا۔ چوتکہ مردم آزاری اور دل شکنی ہے کوسوں دور تھا، اس لیے ہرطالب علم فارغ وقت اس کے ساتھ گزار نے اوراس کی خوش کلامی اورخوش طبعی ہے دیاغ کی تھکن اتار نے اورول کی پڑمردگی دورکرنے کا خواہاں رہتا تھا۔گل خان کے پاس برسوال کا پھڑ کتا جواب اور ہر بات پر چبکتا تھرہ تیار ہوتا تھا۔ وہ اس بارے میں اس حد تک خور کفیل تھا کہ لگتا تھا اس کے پاس وافر مقدار میں بامعنیٰ باتوں اور پہلود ارجملوں کا حاضرا ساک موجود ہے جس میں سے جب جا ہے جتنی مقدار میں عا ہے کھر ااور نایا ب سودا نکالتا ہے اور حاضرین میں مسکر ابنیں بھیرتا ہے۔اس کو اللہ تعالی نے آ واز بھی اچھی وی تھی۔ جب موڈ میں ہوتا تو منظوم کلام میں ایبائسر نگاتا تھا کہ دلوں برغیر معمولی اثر ہوتا تھا۔ بعض اوقات اس کی آ واز کاسوز دلوں کوککڑے کیے ڈالتا تھا یکل خان بوں تو بہت جلد کھل مل جانے والا ،متواضع اور منگسرالمز اج تھالیکن کو کی ایسانداق اسے برداشت ندتھا جس میں اس کی عز ہے ننس کی تو بین ہوتی ہو۔ایسے موقع براس کے چبرے برینجیدگ کی دبیز چاورتن جایا کرتی تھی۔اس وقت اس کے اعصاب فولاد کی مانند ہو جایا کرتے تھے اور اسے پریشان کرناکسی کے بس کی بات نبھی۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا تو اپنا سامند لے کررہ جاتا۔ جب کوئی ساتھی پریشان طبع ، دل ً رفتہ یا رنجیدہ ہوتا تو گل خان کی پرخلوص با تیں اس کے دل کا مرہم بن جاتی تھیں۔ بیار ساتھیوں کی عیادت اور تیارداری میں بھی اے خاص لطف آتا تھا۔ غرنسیکدہ ہانی باغ وبہارطبیعت اور بمدرووخیرخوا و فطرت کے سبب ہر دلعزیز اور مقبول تھا اور تمام ساتھی اس کی عزت واکرام کرتے اور اس کے ساتھ مجلس آرائی کونعمت غیر متر قبہ مجھتے تھے۔ یر هائی میں گل خان متوسط در ہے کا تھا۔اسا تذہ کرام اس کی سادہ اور پُر خلوص طبیعت کی بنا پراس کی رعایت کرتے تھے اوراس کی استطاعت سے زیادہ بوجھاس پر نہ ڈالتے تھے۔

### گُلُو حِاجا كاشوق:

عمرگل شرودی ہم میں ہے نبیتا معمرتھا،اس واسطے سب طالب علم اس کو'' گلوچاچا'' بھی کہتے تھے۔گلوچا چا کوفنون پڑھنے کا بہت شوق تھا۔اس زمانے میں فنون کا بہت رواج تھا۔ لائق اور مستعد طلبہ'' بڑے دورہ' ( دورہ حدیث شریف ) کے بعد یا '' چھوٹے دورہ'' (مشکوۃ شریف، ہدایہ آخیرین ) کے بعد فنون ضرور بڑھا کرتے تھے اور اس کو پمیل یا تکملہ کہا جاتا تھا۔اس زمانے میں تخصص کا اس قدر رواج نہ تھا جتنا اب ہے بلکہ اب تو پمیل خال خال ہی رہ گئی ہے۔فضلائے کرام کا زیادہ رجمان تخصص کی طرف برتا ہے اور جن مدارس میں تخصص ہوتا ہے وہاں طلبہ کا بہت زیادہ رجوع پایاجاتا ہے۔فقہائے کرام کی اصطلاح میں اس کوعرف کی تبدیلی کہتے ہیں۔ بطور مثال اگر کسی نے اپنے بیٹے کے بارے میں قتم کھائی کہ میں اسے اپنافر مانبر دارنہ مجھوں گا، جب تک اعلیٰ دینی تعلیم حاصل نہ کرے یا کسی نے کہا کہ میں اپنے بیٹیج کواس دفت تک رشتہ نہ دوں گا جب تک وہ اعلیٰ ترین ویلی تعلیم حاصل نہ کرے تو دوعشرہ قبل اس سے مرادفنون کی تکیل ہوتی لیکن اب اس کا مصداق تخصص کوقر اردیا جائے گا کیونکہ ضابطے کی دینی تعلیم کے بعد اب اعلیٰ تعلیم اس کوکہا جاتا ہے۔

میدان میں اترنے سے پہلے:

مسى كو حقير نه مجھيے:

یوں قو فضلائے کرام کے سامنے بہت ہے میدان ہیں جن میں القد تعالی ان پینٹنے بندوں سے کام لیتا ہے اور جس بھی طالب علم نے نیک نیتی ، خلوص اور عقیدت وادب ہے علم دین حاصل کیا ہو، اے اللہ تعالی ان مختلف شعبوں میں کسی نہ کسی در سے ہیں قبول فرمالیتا ہے۔ ای وجہ ہے اکا ہر نے فرمایا ہے کہ کسی طالب علم کو جواستعداد میں کم ہو، حقیریا ہے کا رہ ہجھنا چاہے۔ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ بہت سے ایسے طلبہ جواستعداد کے اعتبار سے ممتاز نہ تھے ایسے ایسے مناصب پر کام کررہ ہیں اور ایسے ایسے ایسے مناصب پر کام کررہ ہیں اور ایسے ایسے ایسے مورچوں میں ڈیٹے ہوئے ہیں کہ اگر ذی استعداد طلبہ کا وہاں ہے گزر ہوتو انہیں دانتوں پید آ جائے۔ ہمارے معاشر ہیں میں دین کاموں کی نوعیت کچھوائی ہے کہا کہ استعداد کے ملاو دبھی بہت کچھود رکار ہے۔ ایک زمانہ میں جو طلبہ داخلہ کا امتحان لینے آ ہے اوران کو کتاب نہ آتی تو ہندہ ان سے پوچھ لیتا تھا کہ آ ہے قر آ ن اچھا پڑھ لیتے ہیں ؟ نظم پڑھنے کا طلبہ داخلہ کا امتحان لینے آ ہے اوران کو کتاب نہ آتی تو ہندہ ان سے پوچھ لیتا تھا کہ آ ہے قر آ ن اچھا پڑھ لیتے ہیں؟ نظم پڑھنے کا

ڈھنگ آتا ہے؟ بیان کر سکتے ہیں؟ تبلیغی یا جہاد میں وقت لگایا ہے؟ کوئی ایسا کام جوایک عالم کے ساتھ چی ہے اگر آپ کوآتا ہے تو اس شرط پر داخلہ ٹل سکتا ہے کہ آیندہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے اور مقد ور بحرمحنت کر کے دکھا کیں گے۔ پھر وہی طالب علم جو لکھنے پڑھنے میں نسبتاً کمزور ہوتے تھے ، اپنی انظامی صلاحیتوں یا دیگر کسی خوبی کے سبب فراغت کے بعد ایسا کام کر دکھاتے تھے جو قائل طلبہ کے بس کا بھی نہ ہوتا تھا۔

دوبنيادي باتنس:

جديدعلوم بيس، جديد معلومات:

اس دوران طانب علم کو تین عالمی زبانوں میں تحریر وتقریر کی مہارت پیدا کرنے کے کمل مواقع فراہم کیے جانے چاہیں ۔ جدید تعلیم یافتہ طبعے کا شکوہ زبان زوعام ہے کہ علاء کوجد یدعلوم حاصل کرنے چاہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ علائے کرام کو جدید علوم کی نہیں جدید علومات کی ضرورت ہے اور یہ معلومات ان تین زبانوں کے اچھی طرح سیکھنے ہے آسکتی ہیں جوعالمی بھی جدید علوم کی نہیں جدید علومات کی ضرورت ہے اوران میں علم وحقیق کا ایسا خزانہ ہیں اور علمی بھی ۔ است سی وزیر وزاضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی عربی، اردواورا تگریزی۔ اگر ان تینوں زبانوں پرعبور ہوتو جدید معلومات کے ہیں وبصری ما خذ تک رسائی اوران معلومات کے ذریعے اپنے بیانات اور دروی قرآنیہ میں دلچیسی کا عضر سموکر جدید تعلیم یافتہ

طبقے تک ابلاغ نہایت ہل ہوجاتا ہے اور وہ خلائر ہونے کی صورت نکل سکتی ہے، جوعمری علوم کے حامل حلقوں اور علائے کرام و داعیانِ دین میں پیدا ہوتی جارہی ہے، لہذا درجہ بھیل میں اردوادب، عربی محادثہ وانشا اور انگریزی بول چال کامستقل محمد نہ اہتمام کے ساتھے ہونا چاہیے۔ ایک بہترین تجربہ گاہ:

اردوہماری تو می زبان ہے گرملاء وطلبہ کرام کے جلتے میں بولی جانے والی اردو میں عربی وفاری کے الفاظ وترا کیب اور
عوای حلقوں کی اردو میں اگریزی کے الفاظ واصطلاعات کے بے تکلف شامل ہوتے چلے جانے سے دونوں طبقوں کی باہمی
افہام تفہیم کا ممل خطرناک حد تک متاثر ہوتا جار ہا ہے علائے کرام کے بیانات میں عوام کو اجنبیت کی جھک محسوں ہوتی ہے جے
وہ قبل الفاظ کا بقیجہ کروانے ہیں ، حالا تکہ بیالفاظ اردوکا حصہ ہے اور ہیں ۔ دوسری طرف عوام جب کوئی مسئلہ بوجے ہیں تو انگلش کا
ایسا بے دریخ استعمال کرتے ہیں کہ انداز وں اور قرائن سے کام لیے بغیران کی بات ہجھنا کارے دارد ہے ۔ پچھلے دنوں جاپان
کے ایک اردوداں پروفیسر کو کہنا پڑا کہ اردوکوا گریزی کی دسترس سے بچایا جائے۔ اب عربی وفاری کی تعلیم جس معاشر سے میں عنقا
ہواورمو چی و تجام بھی انگلش الفاظ کے بورڈ لگا کیں ، وہاں تو می زبان کا جوشر ہوسکتا ہے اس کا انداز و مشکل نہیں ۔ رہی ہی کسر
ایف ایم ریڈ یوجیسے ذرائع ابلاغ کی شخ شدہ پکی ہوئی زبان اور انگریز کی تعلیم یافتہ پروفیسر ، انجینئر اورڈ اکثر صاحبان کے دروی
قرآ نہ نے بوری کردی ہے جاناچوام شخ محمد اور باہر چو ہدری کے بیانات میں انسیت اور تفہیم میں ہولت محسوس کرتے ہیں جبکہ
اٹھارہ اٹھارہ ، ہیں ہیں مرتبہ قرآ آن کریم کا کمل تر جمہ وقسیر پڑھے پڑھانے والے علی کے کرام کے بیانات میں انہیں زبان کی
چاشنی محسوس نہیں موتی ۔ اردوادب ، جد بیو می اورا گریزی پول چال کوا گردری نظامی کا حصہ بنانے میں رکاوٹ ہے تو ورجہ بھیل
عیاس محسون کے لیے بہترین تج ہوگاہ ہے جے بوجوہ وفاق کے نصاب کا حصہ نہیں بنایا جاسکتا۔

أيك دىر يىنىشكوه:

ہفتے ہیں تین دن کمپیوٹر کا گھنٹہ، جمعرات کوتقریری انجمن کی پابندی اور پندرہ دن بعد چھوٹے موٹے مجلہ جداریہ (ویواری اخبار جس پر پچھ بھی خرج نہیں آتا اور طلبہ کی متنوع صلاحیتوں کا اظہار ہوجاتا ہے ) کا اجرا بھی تکیل کے طلبہ کی صلاحیتوں کو چار چاندنگا سکتا ہے۔ نئے فارغ انتحصیل ہونے والے ساتھیوں کو اردوا دب کی تعلیم ابلاغ وصحافت کے وسیع میدانوں تک ، عربی محادثہ عالم عرب کے ایوانوں تک اور انگریزی بول چال دنیا کے کونے کونے تک پہنچاسکتی ہے اور ہمارے معاونین وخادیثن اور مخالفین ومعاندین سب کا بید میریند شکوہ ختم ہوسکتا ہے کہ ہمیں علائے کرام سے مقیدت تو ہے لیکن ان سے استفادہ تعویذ لینے ، نکاح وجنازہ پڑھانے اور دعاؤں کی درخواست تک محدود ہے۔ جغرافیہ تاریخی وقر آنی اور فلکیات یعنی تخر تجاوتات صلاۃ ، تخر تنج ست قبلداور مباحث رؤیت ہلال بھی وہ مضامین ہیں جنہیں منطق وفلہ اور ہیئت و ہندسہ کی منتبی کتب (لفظ ' منتبی' مدنظر رہے ) کی حکمہ کا حصہ بنایا جانا چاہے۔

ترجمان کی شرائط:

تخصص فی الافتاءاییا شعبہ ہے کہ اس کی تعلیم پانے والا اللہ اور بندوں کے درمیان تر جمان بن جاتا ہے لہذا بہت ہیں

مضوط اور پختہ استعداد کے بغیرا فتاء کی تمرین نہ کروائی چاہیے۔شنید ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کے اکا ہرین نے درجہ تصف کا معیار بلند ہونے اور شرکا کے خت انتخاب میں بھتی مدد طے گ۔ المند تعالیٰ ہمارے اکا ہرین کی عمر وصحت میں ہرکت عطافر مائے۔ کیا بی اچھا ہو کہ وہ تعمیل کے لیے بھی جامع نصاب کی تفکیل ہر غور فرمائیں ہمارے اکا ہرین کی عمر وصحت میں ہرکت عطافر مائے۔ کیا بی اچھا ہو کہ وہ تعمیل کے لیے بھی جامع نصاب کی تفکیل ہر غور فرمائیں کہ نفسلائے کرام کو اس کی ضرورت واحتیاج کا تناسب تضفی سے ہن ھو کر ہے۔ درجہ بھیل، در بی نظامی اور تخصص کے در میان کی سنہری کڑی ہے۔ اس کو جوڑے بغیر 'سلسلة الذہب'' ناممل سامحسوس ہوتا ہے۔ اہل مدارس اگر آبندہ سالوں میں تخصص سے زیادہ تھیل کو رواج ویں اور فضلائے کرام کو میدانِ عمل میں ورکار لازمی اسٹی ہے مسلم کردیں تو یہ ان کے ساتھ حقیقی خیر خواتی کے علاوہ عامۃ اسلمین کے لیے بھی نہایت مفید اور تافع ہوگا اور وہ مسائل نہ پیدا ہوں سے جوفر اغت اور تخصص کے خیر خواتی کے علاوہ عامۃ اسلمین کے لیے بھی نہایت مفید اور تافع ہوگا اور وہ مسائل نہ پیدا ہوں سے جوفر اغت اور تخصص کے در میان کی کڑی کے غائب ہوجانے سے پیدا ہوں ہے بید ہور ہوتے ہیں۔

# جنت گل کی تلاش

### جوال مردى كى آز مائش:

ایک تازہ ترین مروے میں دنیا کے دی امیر ترین افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ بعض عرب جرا کدنے اس پراعتراض کیا ہے کہ بیفر برست تعصّب اور جانبداری پرمٹی ہے۔ اس میں صرف ایک عرب شنرادے کا نام ہے جبکہ ایسے کی شنرادے یا امیر ہیں جو استے صاحب بڑوت ہیں کہ فہرست میں دیے گئے بچھافراد تھی طور سے ان سے کم صاحب حیثیت ہیں۔ یہاں یہ بات بتانے کا استے صاحب برگزیہ نہیں ہے کہ ان عرب بھائیوں کی وکالت کریں اور ان کی عرفی حیثیت کے ازالے پراحتجاج نوٹ کروائیں ملکہ بچھاور با تیں ہیں جنہوں نے پر سطور کی میں میں کہا۔ بچھاور با تیں ہیں جنہوں نے پر سطور کی میں مرجبور کیا۔

ایی کوئی فہرست عام طور پر جب شائع ہوتی ہے تواس کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کھے ہوتے ہیں: '' ونیا کے دس خوش قسست ترین افراد' میدہ جسلہ ہے جس نے بہت ہے توگوں کی زندگی اجیرن کردی ہے۔ اس میں دس افراد کے ساتھ'' خوش قسست کا لفظ پڑھ کر بہت سے لوگ ناشکری اور کفر ان فعت جسے مہلک اور تباہ کن گناہ میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کو فہر بھی نہیں ہوتی کہ دوہ اپنی کھوٹی کررہے ہیں اور آخرت بھی۔ وہ ایک نظر ان ناموں کے سامنے لکھے اعداد وشار پر ڈالتے ہیں اور دوسری اپنی موجودہ عالت اور مستقبل کے مایوس کن امکانات پر اور پھر انڈ تعالی سے شکوہ شکایت اور حسرت و مایوس ان کے دل میں اس مجد میں ہیں ہوتی ہودہ عالت اور مستقبل کے مایوس کن امکانات پر اور پھر انڈ تعالی سے شکوہ شکایت اور حسرت و مایوس ان کے دل میں اس مجد کہ بنائے ہے کہ انہیں شکری ہے بہانعت سے محروم کردیتی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دولت خوش تھی کی نہیں آزمائش کی طامت ہے اور بیائی خطرناک آزمائش ہے کہ اس میں'' جنت گل' جیسا کوئی جواں مرد بی پورا اُتر تا ہے۔ فرش تھی کی نہیں آزمائش کی فرد کو لئما:

اپناسلاف میں ہے کی ہاوقار، صاحب حال اور متبرک ولائق تقلید شخصیت کی مثال پیش کرنے کے بجائے جنت گل کا تذکرہ میں نے جان ہو جھ کرکیا ہے۔ بندہ کا اندازہ ہے کہ حسرتوں کے مار یہ بعض لوگ جب اکابر میں سے کسی کا واقعہ سنتے بیں تو ان کی پچلی ہوئی نفسیات میہ ہوتی ہیں کہ اس ہوس زدہ دور میں کوئی اہیا دکھا کہ جو مال جیب میں رکھتا ہو، دل میں نہیں ۔ اس معیار پر ہمارا پختون بھائی جنت گل آفریدی پورا اُرّتا تھا۔ جنت گل معروف معنوں میں مولوی مُلا یا درویش فقیر نہ تھا لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے رب تعالیٰ نے اس کواستغنا کی صفت عطافر مادی تھی اوروہ بعض چیز وں میں مولو یوں سے بڑھ کرمان اور درویشوں سے بڑھ کرصوفی تھا۔ وہ یاروں کا یاراور انتبائی کھنے دل کا آ دمی تھا۔ زبان کا کھر ااور ہاتھ کا کھلا۔ مزدوری کرنے کے لیے کرا چی آیا لیکن رب تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے 'صاحب آز مائش'' بنادیا۔ (بیلفظ' صاحب دولت' کے متبادل کے طور پراستعال ہوا ہے ) جنت گل اصل خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نقر واستغناوا لے مانا وُں سے اس کا واسط رہ چکا تھا، اس لیے اس آز مائش میں پورا اُر ا۔ دولت نے اس کی تجوریوں میں تو جگہ بنائی تھی لیکن اس کے دل ود ماغ تک اس کی اُونہ بینی تھی۔ وہ ''نو دولتیا'' ہونے کے بعد بھی ویہا ہی تھا جیہا کہ خاندانی وضع دار اور دین دارلوگ عام طور پر ہوتے ہیں۔ دوستوں یاروں کے لیے اس کا درواز و ہی نہیں، جیب بھی ہروفت کھلی رہتی تھی اور دواس بات کوا پی توجین جمعتا تھا کہاس کے پرانے دوستوں میں سے کوئی تکلف سے کام لے اوراس سے ویہا برتا کو اور یا داللہ ندر کھے جیسے اس وقت رکھتا تھا جب جنت گل کے پاس نسوار کے پہنے یا بس کا کرا رہمی نہ ہوتا تھا۔

امتحان ياانعام:

عام طور پرہوتا ہے کہ صاحب حیثیت ہونے کے بعدا دی پر حیثیت کا جموت سوار ہوجاتا ہے اورا ہے وہ لوگ کم حیثیت معلوم ہونے گئے ہیں جن کی دوتی ، حوسلد افزائی اور تعاون کے سہار ہے وہ کسی مقام تک پہنچا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ یکن جنت گل کم ظرفی ک اس بیاری ہے کوسوں دور تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے نئے دوست بن مجے تھے اور وہ ان سے تعلق کی نوعیت کے مطابق آئیں وہ ان وقت دیتا تھا لیکن وہ پرانے دوستوں کو ہرگز بجولا نہ تھا۔ اگر اور کوئی وجہ ملا قات نہ ہوتو اپنا پرانا وقت یاد کرنے کے لیے ہی وہ ان کے پاس بیخ جاتا تھا اور اپنی کسی بات یارویے ہے ہرگز ظاہر نہ ہونے دیتا تھا کہ وہ کوئی ضام تم کی چیز بن چکا ہے۔ بار ہالوگوں کے پاس بیخ جاتا تھا اور اپنی کسی بات یارویے ہے ہرگز ظاہر نہ ہونے دیتا تھا کہ وہ کوئی ضام تم کی چیز بن چکا ہے۔ بار ہالوگوں نے تبجب کیا کہ یہ گورامر خ پٹھان جو فقیروں کے پاس آٹھتا ہیٹھتا ہے بڑی او ٹچی چیز ہے ، بیادھر کیسے آپھتل ہے؟ بعض لوگ اسے ایکنسیوں کا آ دئی مجمد کر دور رہنے کا مضورہ دیتے تھے گر بات یکھی کہ یہ کال سرخ پٹھان نہ صرف یہ کہ دوت کا کھر اور کیا صاف اور زبان کا پکا تھا بلکہ وہ اس صد تک بے لوٹ اور طلعس تھا کہ دوستوں کے لیے کی بھی صد تک جانے کے لیے ہمہ وقت آ بادہ رہتا تھا۔ ساٹھ ستر روپ وہ ہاڑی کمانے سے لیکنس تھا کہ دونا دارانہ یاری غریب غربالوگوں کوخائی ہاتھ واپس جانے دیناوہ بے بین کا وہ دیستا تھا۔ اس کا کہنا تھا یہ بیا وہ اور نے اس کی اعلی ظرفی تھی اور ایس بی گوگ ہیں جن کی دولت اور حیثیت آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ نہا تش بی بیا ہے۔ بین کی دولت اور حیثیت آ ہستہ آ ہستہ آ نہا تش کے بجائے انعام بن جاتی ہو اور اس انعام میں ترتی ہی ہوئی رہتی ہے۔

خيبرے دمام تك:

ہمارے عرب ہمائیوں نے ۔۔۔۔۔۔اللہ تعالی ان کوسلامت رکھے اور ان کی دیلی وہ نیاوی نعمتوں میں ترتی اور فراوانی عطا
فرمائے ۔۔۔۔۔۔۔تیل کے جشمے اُلینے کے بعدا پے ندہی ہمائیوں ہے ویے تعلقات ندر کھے جیسے ان کاحتی تھا۔ جی کہ دنیا نے ویکھا
کہ دنیا میں معدنی دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، کین دنیا میں سب سے زیادہ فریب اور پسماندگی کا شکار بھی
مسلمان ہی جیں ۔عرب شنر ادول نے ہم مجمی فقیروں کو اس طویل عرصے میں فراموش کیے رکھا اور ان کے اگرام اور اعتاد کا رُخ
ما قائل فہم طور پر یہودونسار کی کی طرف مز گیا اور وہ یہودونسار کی جن وہارے آبا واجداو نے اپنے زور بازو سے مرز میں عرب
عاقال باہر کیا تھا، وہ ان کے نزد کے محبوب ومقبول بن گئے اور پہلی میں تاریخ اسلام کا بیسانحدو فرماہوا کہ خیبر کے باغات
سے دسوا ہوکر نکلنے والے یہود ونسار کی دیا م اور دہران کے تیل کے کووک کے پاس منڈلی جناکر آن بیٹھے جیں اور انہوں نے
لوٹ کاس تیل سے اس قدر دولت بیدا کر لی ہے کہ وہ امار سے عرب شنم ادوں کو خاطر میں لاتے ہیں نہ فہرست میں۔ جہاں ان

کاکام فریب اور سیاست سے چلاو ہال فرجی سیاست سے اور جہال ان کی مکاری کام نیآئی وہاں تھلم کھلا ڈاکیزنی کے ذریعے وہ تیل کی دھار کا رُخ اپنی طرف موڑ ہے ہوئے ہیں۔ ہمارے قابل احترام ساوہ ول عرب بھائیوں نے اگر پچھکایا بھی تواسے انہی وشمنان جان وہ بن کے سود خانوں میں لے جا کر محفوظ کیا چنا نچیام یکا ویورپ کے تیل چوں اور سرما بیہ فورا تحادیوں کا ایک ہاتھ تیل بیس تھاد وسرا اس سرمائے پر جوعرب ممالک سے سمٹ سک کران کے سودگھروں میں جع ہور ہاتھا۔ تائن الیون کے دھواں دار واقعے کے بعد امریکا کے بعض افراد اور تنظیموں نے یہ دعوی کیا کہ امریکا بیل گئی ہوئی عربوں کی ساری دولت ان کے حوالے کی جائے کیونکہ ان کے دشتہ داراس واقعہ میں مرے جی اور ان کی پچھ کینیاں ڈوب گئی جوئی عربوں کی ساری دولت ان کے حوالے کی جائے کیونکہ ان کے درشتہ داراس واقعہ میں مرے جی اور ان کی پچھ کینیاں ڈوب گئی ہوئی دولت جڑواں ٹاور میں مکھک جانے والے شیرا دوں اور سرما ہے کا روں کو جب بیہ باور گرایا گیا کہ امریکا میں آپ کی لگائی ہوئی دولت جڑواں ٹاور میں مکھک جانے والے سرمائے کے عوض صبط تو نہیں ہوئی آیا کہ وہ جن ملکوں کو اپنے سرمائے کے لیے محفوظ اور نفع بخش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ نہیں سے جاسے تو انہیں ہوئی آیا کہ وہ جن ملکوں کو اپنے سرمائے کے لیے محفوظ اور نفع بخش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ خیاں سے زیادہ کو اس کے کے لیے محفوظ اور نفع بخش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ کریے میں اور ملک ہوئی نہیں ۔ کہنے میائی کی دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دے جیں اور کا ایک کار کی دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دے جیں اور کارک کی دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دے جیں اور کارک کی دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کیں دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دورغر بیں دورغر بال کی دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کی دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کو تاریخر کی ملک کی دورغر بیت کے ساتھیوں کو تلاش کی تاریخر کی دورغر بیت کے ساتھیوں کو تاریخر کی دورغر بیت کے ساتھیوں کو تاریخر کی دورغر کی دورغر بیت کے ساتھیوں کو تاریخر کی دورغر کی دورغر کی ملک کو تاریخر کی دورغر کی دورغر کو تاریخر کی دورغر کر کے دورغر کی دورغر کی دورغر کی دورغر کی دور

جنت گل! کہاں ہو؟

جی ہاں! ای پاکستان میں جس کی انفرادیت، کشش اور انوکھا بن قیامت تک قائم رہے گا، چاہے ہم اس سے فائدہ اُٹھا کیں یامواقع کوضائع کرتے رہیں۔ عرب بھائیوں کا سرمایہ اب تیزی سے پاکستان آرہا ہے، ان کی اچھی خاصی تعداد وطن عزیز کا رُخ کرری ہے اور ہمارے ارباب اقتدار چاہیں تو عربوں کی دولت اور اہلیانِ وطن کی صلاحیت اور ذہانت کیجا ہوکر ترقی وامکانات کا ایک نیاجہاں تشکیل دے عتی ہے۔

افسوس! آج کوئی جنت گل نہیں جو ہمار سے عرب مہمانوں کو بتائے کے غربت کے زیانے کے دوستوں کو بھلانا نہیں چاہیے ان کی وفاداری ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔

کاش! ہمارے ارباب اقتد اربیں کوئی فقیر منش محت وطن ہو جومواقع کی اس نئی دنیا ہے ....عربوں کے سرمائے کے یا کتنان کی طرف زخ کرنے پرتیاراس دریاہے .....کماھنہ فائدہ اُٹھا سکے۔

امر یکا و یورپ سے مایوس ہونے کے بعد عرب امیر بشنم او سے اور سرمایہ کار پاکستان کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں ، اگرانہیں یہاں مخلص اور و فا دار جنت گل میسر آجا کیں تو خزال کی جگہ ایک بہار آسکتی ہے جو صحرا میں گل بوٹے کھلا دے۔ جنت گل تم کہاں ہو؟ میری قوم کو تمہارے جیسے بے لوث شخص کی ضرورت ہے۔

## صوفی صاحب

الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہے مسلمان کے تعلق کا مطالعہ کیا جائے تو عجیب وغریب فرق سامنے آتا ہے۔اس فرق کوالفاظ میں بیان کرنے کا لطف اتنائمیں، نہ صاف صاف الفاظ میں اسے سمجھاسمجھایا جاسکتا ہے۔البتہ واقعات کے ضمن میں اسے بیجھنے کی کوشش کی جائے تو ہزا کیف وئر درآتا ہے۔

برارواث كابلب:

بال تو بات صوفی صاحب کی ہور ہی تھی۔ صوفی صاحب ہمیشد کممل کا گرتا اور دھوتی پہنتے تھے۔ لیم پٹھے بالوں پہ پانچ پہلوؤں والی ٹو پی بڑی نفاست ہے جی رہتی تھی۔ گری ہو یا سردی ان کا بہی لباس تھا۔ البتہ سردیوں میں ایک سبز شال کا اضافہ بوجا تا تھا جوان پر بڑی بخی تھی۔ جسم ان کا نحیف مگر گھا ہوا تھا۔ لیج میں اتنی مشماس گویا شیرے میں گندھا ہوا ہے اور رویتے میں ایسی لطیف ملائمت اور ٹھنڈک کہ برگد کی جھاؤں معلوم ہوتے تھے۔ صوفی صاحب تقریباً سب بی نماز ول کے بعد قبلہ رُخ فاموش میٹے کر ذکر کیا کرتے تھے۔ فاموش میٹے کر ذکر کیا کرتے تھے کیاں فجر اور عصر اور بھی عصر کی جگہ عشا کے بعد بہت اہتمام سے یکسو ہوکر دیر تک بیٹھا کرتے تھے۔ اس بیٹھک کے دوران ان پر بھی بھی حال طاری ہوجا تا تھا جو ہم بچلوگوں کے لیے سے اللہ معاف کرے سے بڑے مزے کی جز بوتا تھا۔ صوفی صاحب کا چہرہ اس وقت اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ گویا وہ کی اور و نیا کی مخلوق میں یا کہیں اور پنچے ہوئے ہیں۔ بعد

بولتے نقثے چوتھاب شخصیات

میں ملنگ قتم کے لوگوں کو حال تھیلتے ہوئے بھی دیکھالیکن ان کا حال'' آمد'' نہیں'' آورد' ہوتا ہے۔ صوفی صاحب کا حال خالص '' آمد'' ہوتا تھا۔ اس میں ان کا کوئی اختیار قطعاً نہ تھا۔ وہ بالکل بے خود اور مست کی اور دنیا میں پنچے ہوتے تھے۔ ان کی اس کیفیت کی سچائی کا ایک دن یوں مشاہدہ ہوا کہ ایک مرتبہ حال طاری ہونے کے وقت ایک بندے کا جسم ان سے چھوگیا۔ بس کیا تھا اس شخص کی زبان سے بے اختیار ذکر جاری ہوگیا، اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ وہ قابو سے باہر ہوتا گیا۔ اگر صوفی صاحب جلد ہوش میں نہ آتے اور اس پر دم کیے ہوئے پانی کا چھیٹا نہ مارتے تو نجانے اس شخص کا کیا بنہ آج بہت دل چاہتا تھا کہ صوفی صاحب جب اچھے موڈ میں ہوں تو ان سے پوچھیں یہ'' حال'' کیا ہوتا ہے؟ مگر جیسا کہ پہلے بتایا ان کی آ تکھیں مشکل پیدا کردیتی تھیں۔ ان سے ایسی ایٹی تائی قران کی تھیز خارج ہوتی رہتی تھی کہ بنس کھے چبرے پر دوا نگارے سے دہک رہے ہوں اور انگارے بھی ایسے جن کی حرارت بغیر سینے جسم میں اُتر جائے۔

صوفی صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی بچوں سے ملتے تو دوکا م ضرور کرتے: ایک تو یہ کہ فردا فردا سب سے پوچھے:

'' کتنے سپارے ہوگئے؟''ان کا حافظ غضب کا تھا اس لیے بچھلی ملا قات اور نئے سوالوں کے درمیان کے وقفے میں بچوں کی مقدار خواندگی اور ترقی کا موازنہ یوں کر لیتے تھے جیسے رجٹر کا لکھا پڑھ رہے ہیں۔ان کی دوسری عادت تھی کہ بچوں سے مختلف معلوماتی سوالات کرتے تھے جن کا موضوع اکثر و بیشتر سیرت اور اسلامی تاریخ ہوتا تھا، جو بچہ درست جواب دیتا اس سے بڑے خوش ہوتے ،شاباش دیتے اور بھی چھوٹا موٹا انعام بھی دیتے تھے۔

بیماجراکیاہے؟

ایک مرتبہ عجیب بات ہوئی۔ انہوں نے ایک بچے سے چند سوالات پو چھے۔ بہت آسان اور سادہ سوالات تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ صوفی صاحب کا مقصداس کی حوصلہ افز ائی ہے نہ کہ امتحان ....لین اس بچے نے ایک کا جواب بھی نہ دیا۔ سب کو اس پر حیرت تھی کہ ماجرا کیا ہے؟ بچے نے جب سب کی متعجب نگاہیں اپنی طرف مرکوز پائیس تو وہ اُٹھ کر گیا، وضوکر کے آیا اور صوفی صاحب سے عرض کیا: 'اب وہی باتیں دوبارہ پوچھیے۔''

جلال اور جمال:

عظمت البی اور محبت رسول کے مظاہر رو نے اول ہے آئ تک ظاہر ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ دنیا پرست کوتاہ بینوں کو بھی وقنا فو قنا اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ مکہ مکر مہیں جم شریف کی جھبت پرایک کا لے نوجوان کو دیکھا کہ ملتزم کی سیدھ میں خانہ کعبہ پرنظریں گاڑھے ساکت وجامد بعیضارہتا ہے۔ اس کے بینضے کا انداز عجیب تھا۔ جج کے دنوں میں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ چھت کے کنارے پر بنی ریلنگ ہے ذرا بھی چچھے ہوں تو آپ کوخانہ کعبہ آچھی طرح دیکھنے کے لئے تھوڑا سا اُپکنایا او نچا ہونا پڑے گا۔ بینو جوان گھٹوں کے بل کھڑا ہوجا تا تھا اور گھٹوں اس حالت میں بے حس وحرکت خانہ کعبہ کو یوں تکنکی باندھ کر دیکھا رہتا تھا جیسے آٹکھوں کے راستے پھھ جذب کر کے دل میں اُتا رہا ہے۔ کئی دن اسے اس حالت میں اس شغل میں مصروف دیکھا۔ اس کیفیت میں دریک بیٹھنا نجانے اس کے لیے کیسے مکن تھا ؟

کی بارا سے پیش کش کی کہ ہماری جگہ پر کھلے اور کشادہ ہوکرسکون سے بیٹھ جاؤ مگراسے بیر میاضت جاری رکھنے میں مزہ
آتا تھا۔ مشکل بیٹھی کہ وہ صرف سینیگا لی اور فرانسیں جانتا تھا۔ کوئی اور زبان نہ آتی تھی ور نہ خوب گزرتی۔ مدینہ منورہ گئے تو ایک
دن روضۂ اطہر کی جالیوں کے پاس وکھائی دے گیا۔ یہاں اس کی حالت بچھاور ہی تھی۔ بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر روتا تھا۔
لگتا تھا مکہ کرمہ میں بندھا ہوا بند یہاں ٹوٹ گیا ہے۔ وہاں کی خاموشی یہاں آنسوؤں کی زبان بن کر بہد نگلی تھی۔ وہاں جلال
یہاں جمال۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت نے رعب طاری کر رکھا تھا اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ایسا بےخود کردیا تھا
کہ چکیاں بندھ جاتی تھیں۔

لاز وال اورانمول دولت:

مسلمانوں میں اللہ ورسول سے تعلق کا یفرق عجب وغریب ہے۔ اس کی سیح سیح تعبیر بہت مشکل ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ایک میں و قار وتمکنت ہے تو دوسر ہے میں بے نود کا اور وارشگی ..... ہدوارشگی وہ انہول نعمت ہے جو مسلمانوں کو تکو بی طور پرعطا کی گئی ہے۔ بدایمان کی علامت بھی ہے اور کفر کو بہوت کر دینے والی صفت بھی ہمسلمان برخو کر تے ہیں وشمنان اسلام اس سے اتناہی سرخ تے بجھتے ہیں۔ کفر کی بری کوشش ہے کہ مسلمانوں میں دُت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا دیوا تکی کی صد تک پہنچا و ہی ہوئی ہوئی میں کو سے اتناہی سرخ تے بجھتے ہیں۔ کفر کی بری کوشش ہے کہ مسلمانوں میں دُت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا دیوا تکی کی صد تک پہنچا و ہی ہی مسلمان کوچشم زون میں تحت الحرکی میں موانا اعلیٰ تک پہنچا و ہی ہے۔ کفار کو اس بات کا غصہ ہے کہ ان و مسلموں '' کو بعثنا ترام ہیں مبتنا کریں ، گناہوں کے دلدل میں وضنے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ دہلم کی محبت وعقید سے ان کے دل میں کہیں دورائی مفہوطی سے بیوست رہتی ہے کہ اس دل پر چوٹ گئے کی دیر ہے میٹوش میں آ جا تا ہا وراس کے دل میں کہیں بوصلا شعلہ بین کرشنوں کے سارے کے کرائے پر پائی بھیرو ہی ہے۔ مغرب کے کم نصیب ہو بین رسالت کا ارتکاب بیسوج کر کرتے ہیں کہ سلمان کو کالی کملی والے محبوب سے ہرگشتہ کریں مغرب کے کم نصیب ہو بین رسالت کا ارتکاب بیسوج کر کرتے ہیں کہ سلمان کو کالی کملی والے محبوب سے ہرگشتہ کریں میں میان ہو بیا سے انگر ان کے کر بیدار ہوجا تا ہا ور رست قسم کا مسلمان صحیح سائم برآ کہ دین سے بیزار ہونے نے بہا کو ان ان میں بیان و نیا رہی تا ہے۔ یہات قسم کا معرفی صلی نسل کے انگر ان کی انگر ان کی تھی ہیں میں میں بیاد پرست قسم کا مسلمان صحیح سائم برآ کہ وہ جو جاتا ہے۔ یہ میں میں میں نیاد پرست قسم کا مسلمان صحیح سائم برآ کہ وہ جو جاتا ہے۔ یہ عشق مصطفی صلی انگر میں کی خورہ سے جو دار رہے نے اس کی خورہ ہیں ہو بیا ہے مائی افتح ان تھی بین میں میں میں بو بھی ہو ہو باتا ہے۔ یہ عشق مصطفی صلی ان بیا میں کو بی کین انہوں کے کہ بیا ہو تو بیا ہو بی تا ہو ہو باتا ہے۔ یہ عشق مصطفی صلی کو تعد کی بیا ہو کی کی دو تو اور ان میں کی دور کی سے میں کہ بیاں کی کو بیا گئی تو تو بی کے دور کی بیا ہو تا ہو ہو باتا ہے۔ یہ عشور کی کی دور کی کی میں کو بیان کی کو بی کی کو بی کی بیان کی کی دور کی میں کی کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بی کر کے بیا کی

### شيرخان

لا فانی کردار:

شیر خان ہے جب ہماری ملا قات ہوئی تو اس کی عمر تقریباً 12، 22 ہرستھی۔ جوانوں میں عقابی روح ہیدار ہونے کا فلسفہ اقبال کے کلام میں پڑھا تو تھا مگر عملاً ایسا کیے ہوتا ہے؟ اس کا مشاہدہ شیر خان کود کھنے ہے ہوا۔ شیر خان گھنے ہوئے جم اور مضبوط اعضا کا ما لک پھر تیا انو جوان تھا۔ اس میں عزم وہمت اور حوصلہ وذبانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے تعلیم بالکل نہ پائی تھی کیکن اس کا د ماغ بہت تیزی سے کام کرتا تھا۔ ہم تھول میں ایسی چمک ، جم میں ایسی پھرتی اور زبان میں ایسا اثر تھا کہ اچھے اچھے تعلیم یا فتہ اس کا پائی بھر نے پر فود کو مجبور پاتے تھے۔ ہماری اس کی ملا قات اتفاقیہ ہوئی تھی اور چند دن کی رفافت الی اجھے ایچھے تعلیم یا فتہ اس کا پائی بھر نے پر فود کو مجبور پاتے تھے۔ ہماری اس کی ملا قات اتفاقیہ ہوئی تھی اور چند دن کی رفافت الیک مجم شیر خان کی کہے خیر خبر کی مناسائی میں تبدیل ہوئی کہونے ان ان انڈ آج تک کوئی مشتر کہوا قف ملتا ہے تو پہلاسوال بھی ہوتا ہے کہ شیر خان کی کہے خیر خبر کے دور سرے تمام موضوعات اس وقت تک پس منظر میں چلے جاتے ہوئی میں جب تک شیر خان کی باتیں چلی ہوتا ہے اس کے مقبر خبات کی مقبولیت اور دولوں پر گہر ہے اثر تچھوڑ نے کی صلاحیت کا اندازہ میں جب تک شیر خان کی این میں جب تک شیر خان کی اوجہ سے اس کی مقبولیت اور دولوں پر گہر ہے اثر تجھوڑ نے کی صلاحیت کا اندازہ شیر خان تھا اور جن کی وجہ سے دور میں جب سے اس میں وہ چند ہوتی کی وجہ سے تیں ہم نے کوئ کو تھا۔ ہوئی کی دولوں میں جبکہ مسلمانوں کے تی وغارت اور علیا کے کرام کی شہادت کے واقعات ہوں ہے ہیں ہم نے کوئی جبھیزا، یہ ہی کو آگے چل کر معلوم ہوگا۔ پہلے وہ چند ہا تیں جن کی وجہ سے شیر خان جیسے لوگ لا فانی کر دار کے حال بنے ہیں۔

دنیا ہیں ہزول بھی دیکھے اور بہاور بھی ۔ تجربہ یہ ہوا کہ بہاور دوشم کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ جن کی فطرت اور طبیعت میں شہاعت کی صفت و دیعت کر دی گئی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب کی خطرے کو محسوں کریں تو گھرانے کے بجائے ہے ساختہ طور پراس کے خلاف صف آ را ہوجاتے ہیں اور اسے ملیا میٹ کرنے پرتل جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ دوسرے وہ جن کے اندرخوف کی لہریں جنم لے رہی ہوتی ہیں گئین وہ اس پر قابو پا کر جنمن کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ اس دوسری قتم کو آپ بزدلی اور بہادری کی بھی کی قتم بھی کہ سکتے ہیں۔ اس دوسری قتم کو آپ بزدلی اور بہادری کی بھی کی متم بھی کہ سکتے ہیں۔ شیرخان کا تعلق بہلی شم کے طبقہ بالا سے تھا۔ بہت عرصہ بہلے محمد علی کے مدمقابل ایک باکسر بونا وینا کے بارے میں پر ھاتھا کہ اسے جندا مارا جائے وہ اتنا بی خونخوار بن جاتا تھا۔ آسان لفظوں میں اس کا فلفہ یہ تھا: '' تم جمجھے اذیت دو پھر میں شمیں ازیت دراذیت دوں گا۔''شیرخان کا معاملہ بھی کچھائی تھم کا تھا۔ وہ خود کو جننی زیادہ شکلات میں گھرا ہواد کھا اتنا بی خطرناک ہوجاتا۔ ایسا لگتا اس کے اندر آتش گیرمادہ بھرا ہے جے جننی زیادہ حرارت دی جائے اتنا بی بڑھکی گئی سے خوادی کے ساسنے پہاڑے کے اوپر جہاں دشن کے مور چے تھے ،اس کے نیچوادی جناس کے جوادی کے ساسنے پہاڑ کے اوپر جہاں دشن کے مور چے تھے ،اس کے نیچوادی

میں ایک گزرگاہ تھی ، بجابدین جب اس کوکراس کرتے تو نشیب میں ہونے کے سب وہ جگدالی تھی جباں اوپر سے دشمن صاف دیکھ لیٹا تھا کونٹل و حرکت ہور ہی ہے۔ ایسے میں وہ بے تحاشا فائر جھونگا۔ اس کاحل یہ نکالا گیا تھا کہ جیسے ہی جھاڑیاں اور درخت ختم ہو کر کھلی جگہ شروع ہوتی تو مجابدین جھک کراس جھوٹی دیوار کی آڑ میں ہوکر بھا گئے اس جگہ کو پار کر لیتے جواس راستے کے ساتھ ساتھ کھیت کے کنارے بنی ہوئی تھی۔ یہ چگہ تقریبان 200 گز سے بچھ زیادہ ہی ہوگ ۔ پچھ بجابدین اسنے نامراور بے خوف ہو گئے تھے کہ سیدھا چلتے ہوئے گزرتے تھے، جھک کردوڑ نے کوتو ہین بچھتے تھے ۔۔۔۔۔لیکن شیر خان کا تو انداز ہی سب سے زالا تھا۔ ڈینجر زون:

اس کا طریقہ یہ تھا کہ درختوں میں چھپی پگڈنڈی سے نکل کر کھلی جگہ میں چینچ وقت جیب سے وائرلیس نکال کر کسی مور پے سے رابطہ کرتا اور انہیں کہتا کہ کوئی اعلاقتم کی نظم رکا کراسے سنائی جائے۔ بھی نظم نہ ہوتی تو ساتھیوں سے بلاتکلف گپ شپ کرتے ہوئے مزے سے چہل قدی کے انداز میں اس' ڈینجرز ون' کو یوں عبور کرتا گویا کسی پر فضاباغ کی روش پر ہوا خوری شپ کرتے ہوئے میں جیکے اور دشمن کو بغیر دور بین کے لیے مبل رہا ہے۔ اس دوران وہ وائرلیس کا انٹینا کھول کراو نچالہ اتا تھا کہ دھوپ میں چیکے اور دشمن کو بغیر دور بین کے بھی نظر آئے۔ شیر خان اکثر کا لے کپڑے پہنتا تھا (اس کی وجہ آھے چل کر بتاؤں گا) اور اکٹر عین دو پہر میں وہاں سے گزرتا تھا۔ دشمن کو بھی اس کی بیروش میں موال سے انداز وہوتا تھا کہ وہ اس میں میں میں میں میں موال سے انداز وہوتا تھا کہ وہ اس کی بیروش ہوئی تھی۔ دو ٹین معلوم ہوگئی تھی۔ وہ اسے اپنی جگ بھتا تھا اور جس تو از ہو جاتا ہو اس کے براتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ساتھ جاتی تھی اور مزے جیکتے رہی ہوئی تھیں اور وہ نیچ مزے کے کھڑا وشمن کی جنوبی میں اس کے بیرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کی جبرے پر چک رہی ہوئی تھی۔ ساتھ کی جالم بین اس کو تھرے بران کر ندرے گا۔

من خری : کرتا تھا کیونکہ سب جانتے تھے ہیں وکھری ٹائپ' کا بندہ ہے ، مان کر ندرے گا۔

اُردو میں بلکی شم کی گائی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن پشتو میں ذوعتی ہے۔ بنسی میں بولیس تو مزادیتا ہے، غصے میں ہوتو برالگتا ہے۔ پھر ہوتا بھی ایسا ہی تھا کہ وہ کام کہیں نہ کہیں ہے ہو ہی جاتا تھا۔ای وجہ سے میں نے اسے خوداعتادی کے بجائے پروردگار کے ساتھ حسن ظن کا نام دیا ہے۔ قابلِ قدر:

اب میں آپ کو دور نہیں لے جاتا۔ اس بات کی طرف واپس آتا ہوں جس کی وجہ سے شیر خان جیسے ان پڑھ لوگ اسکالروں اور پروفیسروں سے زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ شیر خان انتہائی خریب آدمی تفار اس کوئی بار پیش ش کی کہ ساتھ چلے اس کومرضی کا کاروبار کراویں ہے۔ اس جیسے شخص کے ساسے طاز مت کانام لیتے ہوئے زبان ساتھ ندد ہی تھی۔ سردیوں کے موہم میں کچھ ''روکڑا'' بنالے تو پھر گرمیوں میں استھے ساتھ آیا کریں گے۔۔۔۔۔۔ مرووالی باتیں سن کر پہلے تو خاموش رہتا جب اصرار کیا جائے تو تاراض ہوجاتا: ''مولوی صیب! آپ سے اماراووی جہاد کی وجہ سے ہوئے تاراض ہوجاتا: ''مولوی صیب! آپ سے اماراووی جہاد کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ جب تک وطن آزاد مسلمانوں کا وطن ہے۔ ہم اس پر کسی صورت میں کافر کا قبضہ برداشت نہیں کریں میں۔ ''ویکھے نہیں آم نے یکالے پڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ جب تک وطن آزاد نہیں ہوگاام دوسرا کیڑا شمیل ہوئے۔'' نورکھ کی جارح کے خلاف اس کا عزم اتناقوی تھا کہ آگے بات کی مخبائش ندرہتی تھی۔ مخصوص کھیل:

بندہ نے جب سنا کے امریکا افغانستان پر حملہ آور ہوگیا ہے تو امریکی تھنک ٹینکس کی عقل پر جیرت ہوئی کہ کس کچھار ہیں

گھس آئے ہیں اور کتنی جلدی صبیونیت کے جال ہیں اپنی قو م کو سینے دیا؟ پھر جب معلوم ہوا کہ امریکا زمین پراتر آیا ہے تو یوں لگا

چیے شکار چارہ کھانے پر آمادہ ہوگیا ہے۔ افغانوں نے اسے نہایت خوبی سے اپنی مرضی کے میدان میں انا تارا تھا اوراک دن سے
آج تک اپنے مخصوص طریقے ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب طالبان کے ظاف آپریشن کا غلظہ بلند ہوا تو
شیر خان کی یاد آئی۔ اس جیسے مجاہدین کی تو مراد برآئی ہوگی پھر جب جمن دن بعد کسی اہم کا میابی کے بغیر آپریشن کے اختیام کا
اعلان ہوا تو ایسالگا جیسے شیر خان ڈینجرزون کی دیوار سے ٹیک نگا کر کھڑ اسکرار ہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس قوم میں شیر خان جیسے
اعلان ہوا تو ایسالگا جیسے شیر خان ڈینجرزون کی دیوار سے ٹیک نگا کر کھڑ اسکرار ہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس قوم میں شیر خان جیسے
لوگ پائے جاتے ہیں اس کوڈ بل روئی اور برگر کھا کر بہضمی کی شکایت کرنے والی اقوام شکست نہیں دیسکتیں۔ اس بات کو بیسے
کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ، افغانستان کے پہاڑوں کا ہر پھر یہی بات دُہرا تا ہے۔ ضرورت کان لگا کر سننے اور عبرت
کی لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ، افغانستان کے پہاڑوں کا ہر پھر یہی بات دُہرا تا ہے۔ ضرورت کان لگا کر سننے اور عبرت

عامدىنامه

## بردہ اُٹھتاہے

وہ مولو یوں کی برائی اورغیبت میں صرف ہوتا ہے کہ انہیں پچھا تا پہانہیں۔ حالانکہ آنجناب کوخود بھی مغربیت کی لا دینیت، جدید فلسفہ، جدید فتنه خیزنظریات، سائنس، ٹیکنالوجی کے بارے میں پچھ خبر ہے نہان کے علقے میں ایسے افراد ہیں جوان چیزوں کا ذوق رکھتے ہوں۔ البتہ مُلاَ حضرات نہ صرف رائخ علم اور استعداد رکھتے ہیں بلکہ وہ اسلامی تحقیقات اور عصر حاضر کے بارے میں آ بدر جہا بہتر اور تاز ہ معلومات رکھتے ہیں۔

گزشتہ سال بندہ لاہور گیا تو بچھساتھیوں نے کہا کہ' آج' نامی ٹی وی چینل پر حضرت غامدی صاحب چہرے کے پردے کے بارے میں لیکچرد در ہے ہیں جودن میں کئی کئی مرتبہد کھایا جاتا ہے۔ کیا یمکن نہیں کہ کوئی عالم اس کا جواب دے؟ بندہ کو یادآ گیا کہ بیر بع صدی باس کڑھی ہے۔ چیرت ہے کہ آ نجناب کو پاکستانی معاشرے میں رائج برائیاں، بدعنوانیاں اور بے دین کے رجانات ختم کرنے پر ذرا توجہنیں، زور ہے تواس پر کہ مردوں کے چہرے ہے ڈاڑھی اورخوا تین کے چہرے ہے جاب اُرجوہ سوسال میں اُرتر جائے۔ کوئی شبنییں کہ بیاسلام کی نہیں، مغربی استعار کی خدمت ہے۔ خدارا! اس دن سے ڈریے جب چودہ سوسال میں گررنے والے اُمت کے باریش و ٹی اور باپر دہ ولیات روز قیا مت آپ کا گریبان پکڑ کراپی تو ہین کا حساب طلب کریں گاور پوچھیں گی کہتم پر کیاا فقاد آپڑی تھی کہ اسلام کی آخری نثانیوں کے چھے ہاتھ دھوکر پڑ گئے تھے؟ اسلام کی خدمت کے لیے تمہیں مسلمانوں کا حلیہ بدلنے کے علاوہ کوئی موضوع نہ ماتی خدار اسوچے! اس دفت آپ کا جواب کیا ہوگا؟

آن کل غامدی صاحب کی علمیت کا براج جاہے۔ عوام میں اس طرح کی شہرت کا کوئی نوٹس بھی نہ لیتالیکن جب خود غامدی صاحب اوران کے شاگردوں نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ''اسلامی و نیاس ان کے پائے کا عربی دان اور عربی نابان وادب برعبورر کھنے والا کوئی مخفی نہیں نیز یہ کہ بڑے برے عرب علمان سے استفاد ہے کے لیے آتے ہیں اور جب غامدی صاحب عربی کے اسباق دیتے ہیں۔'' جب یہ تعلی اور تکبر اہل علم کے اسباق دیتے ہیں۔'' جب یہ تعلی اور تکبر اہل علم کے اسباق دیتے ہیں۔'' جب یہ تعلی اور تکبر اہل علم کے اسباق دیتے ہیں۔'' جب یہ تعلی اور تکبر اہل علم کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کی حقیقت جانا اپنا فرض سمجھا۔ حال ہی میں کراچی سے شائع ہونے والے ایک ماہنا ہے'' سامل'' راپ یہ وہ کی تو بوجھیے تو ہو نے فاصل کی چز را در پھر پیاس سال سے عربی کی مواہد ہے۔ بچ پوچھیے تو ہو نے فاصل کی چز مانے والے میں مشہور محق ڈاکٹر سیدر ضوان علی ندوی کا تحقیق مضمون شائع ہوا ہے۔ بچ پوچھیے تو ہو ہے نے والے والے والے والے میں مطاحب علم کی طرف سے محاسب دمی آردو، ندو یوں کا انداز تحربی اور ہو سے خامدی صاحب کا جوحشر جنا بندوی کے ہاتھوں ہوا صاحب علم کی طرف سے میں مقرب ہوگیا ہے۔ میں اور تول تول کر ان پر ماری جارہی ہیں۔'

اب اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر ندوی صاحب کی تحریر سے اقتباسات ملاحظ فرمائیں ،محوّلہ بالا ماہناہے کے اداریے سے چندسطریں پڑھ لیجیے تا کہ لیس منظروہ پیش منظر سمجھنے میں آسانی ہو:

"اس دعویٰ کے جائزے کے لیے ہم نے جاوید عامدی صاحب کے مطبوعہ کام کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اپنی ساٹھ سال علمی زندگی میں انہوں نے صرف ایک سو بائیس صفحات عربی میں لکھے تھے۔ ان میں سے صرف بائیس صفحات "الاعلام" میں محفوظ ہیں جبکہ بقیہ سوصفحات جوعر بی تغییر"الاشراق" اور"میراث" پرایک علمی رسالے کے لیے لکھے گئے تھے،

غامدی صاحب نے ضائع کرد ہے کیونکہ ان کے قلم ہے لکھی گئی عربی ان کے عجمی محض ہونے کی داستان ، بزے کروفر سے سنادی تھی۔اس کے باوجود' المورو'' کی ویب سائٹ پرانہیں الاشراق مثنوی ،خیال وخامداور باقیات کامصنف ظاہر کیا گیا ہے جبکہ بیہ تصانف آج تک شائع نہیں ہوئیں ۔ ہائیس صفحات کے ایک ایک مطراورا یک ایک جملے میں عرلی قواعد ،اہلا ،انشا ،زیان ، بیان ، صرف نحو کی بیش شارغلطیال ای طرح در آئی میں جس طرح ان کے فکر ونظراعتقادات ادرایمانیات میں اغلاط ادرالحاد کا گرددغبار داخل ہوگیا ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ 1982ء میں کھی گئی پیغلط سلط عربی تحریر 5 اپریل 2007ء تک المورد کی ویب سائٹ پر جوں کی توں موجو دھیں بینی ستائیس سال میں بھی غامدی صاحب ادران کے حلقے کی عربی دانی کاارتقا نہ ہوسکا۔علامہ ساجدمیر ے بھا نج مستنصر میر نے غامدی صاحب عور بی رسا لے میراث میں سوغلطیاں تکال دی تھیں۔الاشراق ای عربی مسودے کی لیانی اغلاط ڈاکٹر طاہر منصوری نے خط کے ذریعے واضح کردی تھیں لبنداغا ہدی صاحب اس دفتر اغلاط سے دستبر دار ہو مکتے ۔ غایدی صاحب نے الاعلام میں عربی دانی کے جوجو ہر دکھائے تھان کالسانی محاکمہ ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے قلم سے پہلی مرتبد ملاحظہ فرمائيے۔ بيم ني تحرينوي اغلاط ہے پُر اور بِ معنى ، بھونڈى ، مہمل ، ركيك ، بِ ربط اور پُرتشنع عربي نثر كاهبدياره ہےجس ميں انشا، الماءزبان وبیان، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بے شار علطیاں ہیں۔ اسالیب عربی سے لاعلم بینجی جوالیک مختصر نشریارہ درست عربی میں لکھنے پر قاد زمبیں ،صحابہ کمبار ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ ائمہ،مغسرین اور ماہرین لفت کی عربی دانی کوحقارت ہے رو كرتا ہے۔ يغرورعلم انبيس فراى اور اصلاحى سے ورثے ميں طا ہے۔ غامدى صاحب كى جہالت كاعلم يہ ہے كہ 78ء سے 2005ء تک سنت پر یہ چودہ موقف بدل کیے ہیں۔ بھی عورت کی ختنہ، ڈاڑھی، سنت تھی اب بدعت ہوگئی ہے۔ پہلے جمہوریت نظام كفروشرك تها آج ونيا كاعظيم ترين بلكه الهامي نظام هوكيا-جاويد عامدى مغرلي فكروفك في اورسائنس ونيكنالوجي كعلمي مباحث ے قطعاً لاعلم میں۔اس کا جوت ان کی اکیڈمی کا مرتبدنساب ہے جواس جہالت کا آئینہ ہے۔اشراق کے تمیں سالہ فائل میں آ ب کوکسی ایک مغربی فلسفی کا ذکرتک نہیں ملے گا۔اس کے باوجودان کا دعویٰ ہے کداسلام اورمغرب کوبیا ہے زورعلم ہے ملادیں مے اور جدیدیت کی اسلام کاری فطری اصول پر کریں ہے۔''

اب آئے! جناب ندوی صاحب کی تحریرے چند سطریں ہوجا کیں:

"ان مخقرع بی مضامین کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے انداز بیان میں وہ عیب ہے جوع بی زبان میں الاعجمہ" کی تعلیم کی اس کے انداز بیان میں وہ عیب ہے جوع بی زبان کے الاعجمہ" کی تعلیم کی اس کے عام ہے یاد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کی عمر بی پڑھ کر بیا حساس اُ مجمرتا ہے کہ بیعر بی زبان کے عصری اسلوب سے بخبر بیں ۔ انہوں نے بیسویں صدی کے مشہورا د با مصطفیٰ صادق الرافعی بطفی المنفلوطی مجمودا حد شاکر، طلاحسین ، احمد حسن الزیات ، احمدا میں ، احمد تیمور با شاوغیرہ مصری اد باوعلا ءاور محمد کرد ولی خلیل مردم بک ، بجت البیطا ربیلی طنطاوی شامی اور اس طرح عراق ، سعودی عرب اور مرائش کے ادیوں اور مصنفین کی تحریروں کوئیس پڑھا ہے۔ ور ندان کی عربی کا وہ اسلوب نہ ہوتا جو نہ کورہ بالاتحریروں میں ہے اور جس سے بوسیدگی کی بوآتی ہے۔ یا پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کس طالب علم کے ساسے قد یم عربی کی کہ تا بیس ہیں۔ وہ ان کے جملے ہشیبات واستعارات اپنی تحریر میں نتقل کر د ہا ہے۔

عامدی صاحب کی عربی نفرنحوی اغلاط ہے کہ ہے۔ان کی تحریروں میں نحویعنی قواعدزبان کی انہی غلطیاں ہیں کہ کسی عربی

معاذ اللہ! آپ کومعلوم ہے کہ اس انسان نے جوعر بی کے چند جملے بھی صحیح نہیں لکھ سکتا، کس پرحملہ کیا ہے۔ امام حسن البصر ی وسعید بن جبیر جیسے تابعین اور طبری وزخشر ی جیسے ادیب و ماہرین لغت ومفسرین قرآن پر ( ملاحظہ بوزاس آیت قرآن کی تفسیر طبری اور زخشری میں)، ید و خرور علم ہے جوموصوف کو امین احسن اصلاحی مرحوم اور ان کوحمید اللہ بین فرانی صاحب سے ورشا میں ملاقفا۔''

جونو ً سور ہ مائدہ کے لفظ' المحصنات' سے پاک دامن عورتیں مراد لیتے ہیں ،ان کے متعلق عامدی صاحب نے حب عادت کیجیطنز سالفاظ لکھے ہیں ۔ندوی صاحب فرماتے ہیں :

''آپ کو معلوم ہے کہ غامدی صاحب کی اس تغلیط اور طنوکی ضرب کس پر پڑتی ہے؟ حضرت عمرضی اللہ عنداور حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کے مشہور شاگر داور مفسر قرآن مجاہد پر اور ان کے بعد امام طبری پر جن کی تمیں جلدوں کی نفییر ہے بارہ سو سال ہے مسلمان فیض یا ہب ہور ہے ہیں ۔ کیاان مقدس اور معتبر عرب ستیوں کو لغت (زبان) قرآن کی فہم نظمی ؟ اور وہ اس کے اسالیب سے اعلم تھے؟ کہ آئ آئ کی مجمی کو جوعر بی زبان کا ایک بیرا گراف بھی میچے نہیں کھے سکتا اور اپنی عربی تحریب سلا اور ٹوی اسالیب سے اعلم تھے؟ کہ آئ آئ کے بیر عربی املا اور ٹوی اسالیا کی شرح وسط میں گزریں۔

ہم نے مضمون غامدی صاحب کی چند عربی تجربیوں کے زبان کے نقطہ نظر سے تقیدی جائزہ لینے کے لیے شروع کیا تھا اسکین اس بیس ان کے اوران کے استادالاستاد مولا نافراہی کے بعض تغییری مباحث پر بھی تفقی دہوگئی۔ قار نمین کو بیا ندازہ تو پہلے ہی ہوگیا ہوگا کہ جو محض عربی الفاظ کا صحیح امل نہیں لکھ سکتا ، جو غلط نحوی تر اکیب اور عربی کے متر وک اور غیر مانوس الفاظ استعمال کرتا ہے ، جن سب کی نشان دہی گزشتہ صفحات میں کردی گئی ہے ، اس کا عربی ہے متعلق دعوائے زبان دانی کیا قیمت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی قلت نظر ان کے محد و دمطالعے ، ان کے غرور علم اور اسلاف کے خلاف ڈ حکے جھے انداز میں ان کی زبان درازی کی حقیقت بھی و انتہا ہو ذبیف من فتنة الملسان و من فتنة الفلہ . "

بات سیس پرختم نہیں ہوتی۔قصداس ہے بھی پھھآ گے کا ہے۔ عامدی صاحب کی علمیت کا عالم یہ ہے کہ اپنانام تک تعلیمی است نہیں کو سے ہے۔ انہوں نے اپنی ایک عربی تحریح کے شروع میں درج تعارفی نوٹ جوبذات خود مہم اور یک گونہ مہمل ہے۔ ( دیکھیے بولتے نقشے چوتھاباب:شخصیات

منسلکہ عکس بشکر ہے: ''ساحل'') کے آخر میں اپنا نام'' اُلغامدی'' لکھا ہے بعنی الف پر ہمزہ کے ساتھ۔ جبکہ دینی مدارس کے پہلے در ہے کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہمزہ وصلی پر ہمزہ نہیں لکھا جاتا۔ بیعر بی املا کا مسلمہ قاعدہ ہے۔ اس لرزہ خیز مہارت کے باوصف غامدی صاحب کے سر پرایک زمانے میں قرآن کریم کے مقابلے میں آیات سازی کا جنون سوارتھا اور انہوں نے اپنے پاس سے چالیس مہمل، بے ربط اور رکیک جملے گھڑ کر انہیں آیات کا نام دے رکھا تھا اور اسے محفلوں میں سایا کرتے تھے۔ اس روداد کے نقل کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر ماہنامہ'' ساحل'' کے مشکور ہیں۔ ملاحظہ ہو:

''1975ء میں جناب عامدی صاحب ممتاز اہل صدیث عالم علامہ ساجد میر کے بھانجے ڈاکٹر مستنصر میرکی دعوت پر سیالکوٹ تشریف لائے۔ کتنا ہڑا المیہ ہے کہ ایک ممتاز رائخ العقیدہ گھرانے کا ہونہارفرزند غامدی صاحب جیسے عربی زبان سے ناواقف، دینی علوم اور مغربی علوم سے العلق لاعلم فرد کا گرویدہ ہوگیا تھا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر سہیل طفیل نشتر میڈیکل کالج میں سال دوم کے طالب علم سے ۔ (ڈاکٹر صاحب مستنصر میر کے خالدزاد بھائی اور علامہ ساجد میر کے بھانجے جواب ممتاز ماہر قلب سال دوم کے طالب علم سے ۔ (ڈاکٹر صاحب مستنصر میر کے خالدزاد بھائی اور علامہ ساجد میر کے بھانجے جواب ممتاز ماہر قلب بھی ہیں) اور جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے بالکل ساسنے ایک چھوٹی می گلی میں میر خاندان کا ایک آبائی مکان جس کا نمبر میں اور جناب عبدالوکیل میر صاحب میہاں قیام پذیر ہیں۔ اس وقت اس گھر کے مالک عبدالرؤف میر سے ۔ جناب غامدی نے قرآن کی وہ میر سے ۔ جناب غامدی نے قرآن کی وہ علی سیالوٹی جو کے بارے میں ان کا معادت اس مکان کو حاصل ہوئی۔ اس مکان میں جناب غامدی نے قرآن کی وہ علی سیالہ فٹی جو میں عامد میں جناب غامدی صاحب نے سور کی علی مناز میں میں میں مناز میں میں مالوٹ میں مان کی معبد، معبد ابراہیم میں غامدی صاحب نے سور کی علی میں اشاعت کے لیے منڈی میر بد کے ایک کا جب سے کتا ہے بھی کرائی تھیں کیاں کا بیت بہت ناقش بعداز ال بیآ بیش کتابی شی سیاشا عدم میر کی زیروتو تے کیا جناسی کی کرائی تھیں لیکن کتابت بہت ناقش کی لیندا مسودہ روک دیا گیا۔ در میں اشاؤا کئر مستنصر میر کی زیروتو تے کیا جن عامدی صاحب نے تو بہ کرلی اوران کی تو بدان کی سامید سے تو بہ کرلی اوران کی تو بدان کی تو بدان کی سامید میں نے قوبہ کرلی اوران کی تو بدان کی سامید میں نے تو بہ کرلی اوران کی تو بدان کی سامید میں نے تو بہ کرلی اوران کی تو بدان کے سامی کیا سے سامید میں نے تو بہ کرلی اوران کی تو بدان کی سامید کے باس سے سی سے کا بیک کرائی کی کرلی افزائن میں میں کی کر جروتو تی کیا ہیں سامید و کا ایک کئر احتماد کی گونہ ان کے اس سے سی سے کی سے کا کرنے کیا گیا۔ کرلی کیا گیا۔ کرلی کیا گیا۔ کیا سے کی سے کی سے کی کیا گیا۔ کیا گیا گوئر کوئی تھا۔ کی سیامی کی کرلی کیا گیا۔ کیا گیا گیا۔ کیا کیک کرلی گیا۔ کیا گیا گوئر کوئی گیا۔ کیا کیک کوئر کوئی تو کی کیا کوئی کیا گیا۔ کیا کیک کوئر کی گیا۔ کیا کیک کی کرلی کی کرلی کیا گیا۔

غامدی صاحب جس طرح اپنانام سیح نہیں لکھ سکتے۔ ای طرح وہ اپنانام غامدی رکھنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں بتا سکتے ۔

یہ بحث بھی بڑی ولچ ہے ہے جے آپ اس مضمون کے ساتھ لگے ایک چو کھٹے میں ملاحظ فرما سکتے ہیں۔ غامدی صاحب اور ان کے سٹاگر دانِ رشید ہے ہماری گزارش ہے کد زیا چندروزہ ہے۔ اسلام اور مسلمان اس وقت ابتلا اور آزمائش کے عالم میں ہیں۔ تو بدکا دروازہ اب بھی کھلا ہے ور نہ سوچ لیچے کہ آج انسانوں کی عدالت میں آپ اپنا' نام' رکھنے کی وجہ نہیں بتا سکتے تو کل احکم الحاکمین کی عدالت میں اپنے '' کام' کی کیا جوابد ہی کریں گے؟ اب بھی وقت ہے۔ پردہ اُٹھ تو گیا ہے اس کے چاک ہونے سے پہلے واپس آ جا ہے اور اس حرماں نصیب قوم کومزید نہ بھی آزمائشوں میں نہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح اور رجوع کی توفیق دے۔ اللہ تام چاروجو ہات:

غامدی صاحب کی ویب سائٹ www.ghamidi.org پرآپ کے تعارف میں درج ہے:''ان کے دادانو رِالٰہی کو

لوگ گاؤں کا مصلح کہتے تھے،ای لفظ مصلح کی تعریب ہے اپنے لیے غامدی کی نسبت اختیار کی اور اب ای رعایت ہے جاویدا حمد غامدی کہلاتے ہیں۔''مصلح خود عربی لفظ ہے اس کی تعریب سے غامدی کی نسبت اختیار کرنے کا طریقہ مجھ میں نہیں آیا۔ صلح غیر عربی لفظ تونہیں کہ اس کی تعریب کی جاسکے۔غامد کا مادہ (غ م د) ہے اور اس کے معنی چھپانے اور مستور رکھنے کے ہیں۔

ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے نام ایک خط میں آپ نے غالدی کا پس منظریہ بیان فرمایا تھا کہ آپ کے بچپن میں آپ کے والد کو یہ نام انجھا لگا اور والد کو یہ نام انجھا لگا اور الد کو یہ نام انجھا لگا اور انہوں نے اسے آپ کے نام کا حصہ بنادیا جبکہ (حدیث مبارک ابن ماجہ کتاب الحدود باب 36) میں رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جواسے آباواجداد کے سواکسی دوسرے باپ کے ساتھ اپنی نبعت جوڑ دے۔

گزشته دنوں فرین فیکٹی آف ماس کمیونی کیشن، جامعہ پنجاب ڈاکٹر مغیث شیخ کراچی تشریف لائے تھے۔ایک نجی محفل میں جہاں سجاد میر، طاہر مسعود صاحب اور انعام باری صاحب بھی موجود تھے۔ آب کا لقب غامدی زیر بحث آیا تو مغیث شخ صاحب نے آپ کے حوالے ہے اس کی تصریح فر مائی: ''عربوں کا قبیلہ غامد فصاحت و بلاغت میں عالم عرب میں ممتاز تھا ای مناسبت سے غامدی کنیت اختیار کی جس کے مجازی معنی ہیں ''عربی فصاحت و بلاغت میں ممتاز ترین فخص'' جبکہ تاریخ کے کسی مناسبت سے غامدی تعبیلے کی فصاحت و بلاغت میں ممتاز ترین فضط'' جبکہ تاریخ کے کسی تذکر سے میں میں کے غامدی قبیلے کی فصاحت و بلاغت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلہ قریش افتح العرب تھا۔اس فصاحت کی غامدی قبیلے کی فتحال سے کے اس کی قبیلے کی فتحال ہے۔

یوتھی روایت آپ کے حوالے ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ بنوغامد کی وہ خاتون جنہیں رسالت آب سلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف گئی ہے کہ بنوغامد کی وہ خاتون جنہیں رسالت آب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اعتراف کے بعد سنگسار فرما دیا تھا اور حصرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے بعض ناروا الفاظ پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:''اگر غامدید کی تو بعدینہ پرتھیم کردی جائے تو سب کے لیے کافی ہوگے۔''اس خاتون کے اکرام واحر ام میں آپ نے غامدی کی نسبت اختیار فرمائی ہے۔ یہ چارہ جو بات ہوگئیں ہے جہنیں آتا کہ اصل صورت حال کیا ہے اور یہ معتما کب طل ہوگا؟

# ذكرابك عالمي شابيكاركا

غامدی صاحب کی عربی دانی کا حال آپ نے ملا حظہ فرمایا۔ زندگی جمر (آنجناب کی عمر تقریباً ساٹھ سال ہے) کا کل عربی سرمایہ 122 صفحات ہیں۔ ان میں ہے سوکوآپ نے اس لیے خود ضائع کردیا کہ وہ ان کے خیال میں عربی علوم میں مجمی مہارت اور تحقیق واجتہاد کے پروے میں جابلانہ یادہ گوئیوں کی حقیقت آشکارا کرتے تھے۔ جو بائیس صفحات غامدی صاحب کی سائٹ پرموجود ہیں ، اللہ جموث نہ بلوائے ان میں ہے ہرائیک میں 22 سے زیادہ غلطیاں ہیں۔ غلطیاں محض تجمیر واسلوب کی نہیں کہ کوئی کہہ سکے اس طرح کی اصلاح تو ہرائیک کے کلام پر ہوسکتی ہے ۔ سسنہ حضور نہ سی خلطیاں اس قسم کی ہیں کہ درجہ اولی کے طالب علم دیکھیں تو اُنگیاں دانتوں سلے دبالیں اور منتہی طلب پڑھیں تو انہیں زمین آسان کی نہیں تھمتی محسوس ہوں۔ آزمائش شرط ہے اور ثبوت کے طور پر مزید ایک صفحہ پیش خدمت ہے جس پر محتر م ڈاکٹر رضوان نہوی صاحب کی اصلاح موجود ہے۔ یوں تو پوراضفہ پڑھنے کے بجائے ایک نظر ڈالنا کا فی ہے کہ غلطیاں یوں بھری ہوگی دیتی ہیں جھیے شارے میں چھیے شارے میں چھیے شارے میں چھیے شارے میں جھیے نہیں جو باکھیں ہوئے مواد بھرے وانے دانچہ سے دکھائی دیتی ہیں جو جائے گارے مادی صاحب کی اختری ہملہ اور اس پر ڈاکٹر نہوی صاحب کی شعر میں دو اپنے ۔ البتہ اتی درخواست ہے کہ پجھلے شارے میں جھیے تکس کا آخری جملہ اور اس پر ڈاکٹر نہوی صاحب کی شعر مورور پڑھ لیجے ۔ طبیعت باغ باغ ہوجائے گی ۔ غامدی صاحب کی جملہ اور اس پر ڈاکٹر نہوی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے ۔ طبیعت باغ باغ ہوجائے گی ۔ غامدی صاحب کی جھتے ہیں :

"فبهـذا السبب كان عمل أعضاء هذا النوع من الأحزاب أن يقضوا طيلة حياتهم لحصول النجاة من سوء نتائج حسابهم هذا."

### عامدی صاحب کی انگریزی دانی:

دبستان غامدی ہے وابسۃ جدیدیت پندوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت الشیخ الغامدی کی زبانوں کے ماہر ہیں۔ اگریزی میں مہارت کے بیوت میں آنجناب کی انگریزی میں فرمائی گئ شاعری کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شاعری 64 مصرعوں پر ششتل چار نظموں کو''محیط'' ہے اور قطع نظراس کے ایم بی نئر ہے زیادہ ہے گئی، مضکد خیز اور غنائیت، سلاست وشعریت ہے محروم ہے، اسے سرقے کا عالمی شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی چار نظموں پر مشتل 'نجان متی کا کنبہ' انگریزی کے مشہور شعرا کے کلام سے اینٹ روڑ ہے چرا کر جوڑا گیا ہے۔ یقین نذا ہے تو مسلکہ موازنہ پڑھ لیجے اور غامدی صاحب کے حوصلے کی واود بیجے کہ کس ہے اینٹ روڑ ہے جرا کر جوڑا گیا ہے۔ یقین نذا ہے تو مسلکہ موازنہ پڑھ لیجے اور غامدی صاحب کے حوصلے کی واود بیجے کہ کس ہے باکی اور جی داری ہے نامی گرامی شعرا کی مشہور زمانہ نظموں سے سرقہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر تجب تو ہوائیکن پچھ خاص نہیں اس لیے کہ حضرت غامدی صاحب جب صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی الشعنبم نیز انکہ جمبتہ بن اور اُمت کے اکابرین کے علمی مقدم ومر ہے کا لحاظ نہیں رکھتے تو انگریزی شعرا کی کیا حیثیت کہ ان کے کلام پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہیں پچھ جھک محسوس ہوئی ہوگی یا تکلف آڑے آیا ہوگا۔

#### غامدی صاحب کی جدیدعلوم ہے واقفیت:

اس بات کا پر چار بھی بڑے زوروشور سے کیا جاتا ہے: ' غامدی صاحب، مغربی فکر وفلفے پر عبور رکھتے ہیں جبکہ علائے کرام اگر چہ دبی بغلوم میں رسوخ رکھتے ہیں لیکن جدید بینوم اور سائنس وفلفہ سے آشانہیں اس لیے سکہ بند تول تو وہ ہے جو حضرت الغامدی صاحب کی زبان عالی سے ارشاد ہو۔ مانا کہ غامہ بین کوعمر نی یا اگریز کی نہیں آتی ، اسلامی علوم میں عبور نہیں ، لیکن یہ پڑھا لکھا روشن خیال طبقہ مغرب اور مغربی علوم سے تو واقف ہے۔'' واقعہ یہ ہے کہ قدیم یونانی منطق وفلفہ (جس میں اہل مدارس محقفانہ بھیرت رکھتے ہیں ) کی طرح غامدی صاحب اور ان کے شاگر دانِ رشید جدید مغربی فلفہ اور جدید سائنس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں۔ اس کی دودلیلیں ہیں:

(1) غامدی صاحب کے قائم کردہ اکیڈی''المورو'' کے نصاب میں (بید شکل عربی لفظ ہیروت سے جرایا گیا ہے) جدید علوم، فلف، سائنس، سوشل سائنسز شامل ہتے نہ ہیں۔ یونانی فلفہ تو و بسے ہی شامل نہیں۔مغربی فکر وفلفے پر پورے غامدی کمتب فکر کا کوئی کا منہیں۔ اور غامدی صاحب تو کیا ان کے استاذ محتر م امین احسن اصلاحی صاحب اور استاذ والستاذ حمید الدین فراہی صاحب دونوں حضرات بھی مغربی فکر وفلفے سے قطعاً نا واقف ہتے۔ جب با نیانِ کمتب کا بیرحال ہے تو وابستگانِ کمتب کی حالت جانجا کی مشکل نہ ہونا چاہے۔

(2) غامدی صاحب نے ساتھ سال کی عمر میں کتابی شکل میں اُردونٹر کے نوسوسفات تحریفر مائے ہیں۔ان تمام تحریوں میں ایک جگہ کے علاوہ کسی مغربی فلسفی بیگل کا انہوں نے دیا ہے وہ میں ایک جگہ کے علاوہ کسی مغربی فلسفی بیگل کا انہوں نے دیا ہے وہ کمل طور پر غلط ہے۔ ( تفصیل کے لیے دیکھیے فدکورہ بالا ما بنامہ می 2007 میں:93،29 ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم وجد ید علوم کا جامع ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حضرات جوجد ید فلسفہ پر ایک سطر نہیں لکھ سکے جدید فلسفیانہ مباحث کو تجھنے یا اس پر نقلہ کرنے کی کیا المیت رکھتے ہوں گے؟

چندعاجزانهگزارشات:

اس عاجز کواندیشہ ہے کہ اس تحریر میں پھی تخت الفاظ آگئے ہوں گے۔اللہ شاہد ہے کہ یہ سب پھی تھن اہالیان وطن کے ایمان کی حفاظت کے چیش نظر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غامدی صاحب سب حدود اللہ میں ترمیم سے لے کرہم جنس پرتی کے جواز تک سند میم کو لے کرچل رہے ہیں اور جن گمراہانہ خیالات وافکار کی وہ اشاعت کررہے ہیں ،اس سے جوشر وفقنہ ملک کے تعلیم یافتہ طبقے میں پھیل رہا ہے، یہ ملک ولمت کے لیے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے۔لہذا:

المناسسفا مدی صاحب بے درخواست ہے کہ آپ نے آج تک اسلام کے دفاع اور مستشرقین کے اسلام پرحملوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، نہ ہی المیکن خدارا! اُمت کے اجتماعی اور متفقہ مسائل میں اختلاف کا رخنہ ڈال کرا پتااور قوم کا بیمان پر باو نہ کی سے لفظ نہیں کہا ، نہ ہوگی ۔ آپ آج نہ کی جے۔ ایک ننے فرقے کا اضافہ نہ کیجے اور رو زمحشر کی حشر سامانیوں سے ڈریے! جہاں کوئی سامیہ کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی ۔ آپ آج خلق خدا کے سامنے اپنے ایک دعوے کو درست ٹابت نہیں کر سکتے ،کل عالم الغیب کے سامنے اُمت کی بھنور میں پھنسی کشتی کو مزید مجکولے دیئے برکیا جواب دیں گے؟

ہوں ۔۔۔ غامدی صاحب کے شاگر دوں سے نزارش ہے کہ وہ برطرح کے تاثر اور تعصب سے پاک ہوکر ہیں کیے مجھے وستاویزی شیوتوں کی روشنی میں سوچیں اور غور کریں کہ کہاں اجتہاد کا مقدس علمی منصب اور کہاں یہ بغوات اور علمی سرقے ؟ جوخص عربی کی ابتدائی با تیں نہیں جانیا، اپنانا صحیح نہیں کلے سکتا، اسے اپنااہام، شیخ یا مقتدا ما ننا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اُ مت کے متفقد موقف سے انحراف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

جہ ۔۔۔۔جوچینل مالکان غامدی حضرات کواہل علم ودانش مجھ کرایے چینل پروقت دیتے ہیں، وہ بلاوجہ وہرے گناہ بے لذت کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ قوم کے نظریات میں بھی الحاد پیدا ہور با ہاور علم کے نام پر جہالت اور وین کے نام پر بے وین مجھی چیل رہی ہے۔ ان حضرات کوا گرہم مُملاؤں کی بات پریفین ندآئے تو غامدی صاحب سے انٹرویو کر کے ان سے ان کے نام کا معنی پوچ یے لیجے۔ آپ پرحقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کوقلب سلیم عطافر مائے۔

🏠 🔻 میرے جونو جوان دوست ملائے کرام کے بیانات میں دلچین نبیں لیتے کداس کے لیےٹو پی پہن کرمسجد اجانا پڑتا

ہاں ہے اور چینلوں پرآنے والے ڈاکٹرز،اسکالرز کو پسند کرتے اوران کی آزاد خیالی سے لطف اندوز ہوکران کودین کا حقیق تر جمان مسجھتے ہیں،ان سے التماس ہے کہ مسلکہ شاعر کی پڑھے۔ یہ ہے جااور مسئکہ خیز کلام کیا اس قابل ہے کہ The Stuffed owl میں شامل کیا جاسکے؟ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اس کتاب کے مرتب نے انگریزی کے بھوٹر سے اشعار سے تاورانتخاب کیا تھا۔

تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچے! کیا آپ کادل مانتا ہے جو خض عالمی سطح کے معروف کا سیکل لٹریچر پراس دھڑ لے کے ساتھ ہاتھ صاف کرسکتا ہے وہ آپ کو قرآن وحدیث کے حوالے دیتے دفت (جن کا پس منظر آپ قطعا نہیں جانے) انصاف ودیانت سے کام لیتا ہوگا؟ نہیں میر ے عزیز! ہرگر نہیں ۔ لہٰذا غامدی صاحب تو ہہ کریں آپ کو ان کی عقیدت سے تو بہ کرلینی چاہیے ۔ یہ وہ وصف ہے جو کرلینی چاہیے ۔ عالم نے کرام جیسے بھی ہوں کم از کم دینی معلومات کی فراہمی میں بددیا نتی سے کام نہیں لیتے ۔ یہ وہ وصف ہے جو آپ کو نام نہاد ڈاکٹر ز،ا سکالرز کے ہاں نہ ملے گا۔ کسوئی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حقیقت کو پر کھنا اور ہدایت کی تا آپ کو نام نہاد ڈاکٹر ز،ا سکالرز کے ہاں نہ ملے گا۔ کسوئی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حقیقت کو پر کھنا اور ہدایت کی تا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی را ہنمائی فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے میری اور آپ کی چھا ظت فرمائے۔

## بھان متی کا کنبہ

غادی صاحب اوران کا کتب گرآئ کل اپناج اجبها وجدیدگی روشی میں وطن عزیز کو چکا چوند کرتی روشنیوں اور و مادم کرتی کروشن میں اور پچھلے اللی علمی تحقیقات کی نفی کرتے ہوئے آن خیابیوں کا مرکز بناتا چا ہتے ہیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے اُمت کے تمام پہلے اور پچھلے اللی علمی تحقیقات کی نفی کرتے ہوئے آن کر ہے ہوئے آن کر ہے ہے براہ راست استنباط اور تام نہا و اجتہاد کی طرح زالی ہے۔ اب بیتو و نیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ علوم عربیت ہے ان کی واقعیت اور جدیم میں بھا میں تعدر ہے ؟ آئے! آئے آئے آئے آئے آئے آئے کہ اور آئی کے حوالے ہے ان کی عمارا عربیت دانی کا وان کی تمام کا وشوں کی بنیا داور ہم ارائے ہے گئے کے ان کا پیلا اور آخری سہارا عربیت دانی کا وعویٰ ہے کہ وور کی کہا کا وائوں کی تمام کی میں اپنے ہے ہیں کہا سے سہار نے آن کے معنی و مفاجم کو خود ہے متعین کر سکتے ہیں۔ چا ہا اس سے اجماع کا انکار ہو، اسلام کے مسلمہ احکام کی تر دید کر ناپڑے یا گھر سرسے ہے خود قرآن ہی ہے ہاتھ دھوانیا جائے ۔ آنجنا ہو فوا عربی کو نو وہ میں کہا کا انکار ہو، اسلام کے مسلمہ احکام کی تر دید کر ناپڑے یا گھر سرسے ہو قرقر آن ہی ہے ہاتھ دھوانیا جائے ۔ آنجنا ہو فوا عربی کی اس کی میں ان کی عربیت ہے واقعیت کا زعم ۔ ہما گرانے قار کمن کو یہ چھتے ہیں کا میاب ہو جا کیں کہاں کی عربیت ہے واقعیت اتن ہی ہے جتی معنی نون دشدی کی انگریز ہی ہے تو یہ تعین کر سے تو یہ تعین کر سے تو یہ تھتے ہیں کا میاب ہوجائے ہیں بلکہ میں ان کے جبائے خلی از غم وہ مغرب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیجے ملک کل کا میاب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیجے ملک کل کا میاب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیجے ملک کل کا میاب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیجے ملک کل کا میاب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیکھیے ملک کل کا میاب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیکھیے ملک کل کا میاب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیکھیے ملک کل کا میاب کی طرف ہی منسوں کے جائے ہیں۔ دیکھیے ملک کل کی سال کی طرف ہی منسوں کی جائے ہیں۔ دیکھی ملک کا ب

آئے! تعصب اور جانبداری کوایک طرف رکھتے ہوئ ان' جمبتدین عصر' کے اس دعوے کھلے دل اور کھلی نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ اگر اس کی حقیقت بھی شکل نہ ہوگا۔ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اگر اس کی حقیقت بھی شکل نہ ہوگا۔ ہم بہلی مثال ذرانفصیلی ، دوسری مختصر اور بقیہ 6 مثالیس بہت ہی مختصر دیں گے۔ کیونکہ یہ کوئی مقالہ تو ہے نہیں ، بات بھی سمجھانے کی ایک مثال ذرانفصیلی ، دوسری مختصر اور بقیہ 6 مثالیس بہت ہی مختصر دیں گے۔ کیونکہ یہ کوئی مقالہ تو ہے نہیں ، بات بھی سمجھانے کی ایک مختصر ہے گا۔ اللہ تعالی اسے میری قوم کے لیے مدایت کا ذریعہ بنائے۔

سورة اعلى مي ب: "وَ الَّذِي أَخُرَجَ الْمَرْعي فَجَعَلَهُ عُثَاءً آخواى."

ا پی اُلٹی تفیر''البیان' (اس کوبعض صاحب ذوق اُلٹی تغییراس لیے کہتے ہیں کہ بیآ خری سپارے سے الٹی طرف کھی جارہی ہے۔ پہلی جلد میں سور وَ ملک سے سور وَ ناس تک کی تغییر ہے، بقیہ جلدیں نامکس ہیں ) میں غامہ می صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے:''اور جس نے سبز و نکالا پھرا سے گھٹا سرسبز وشاداب بنادیا۔'' (البیان: صفحہ 165)

اس کے علاوہ غامدی صاحب کے فکری ونظریاتی ''امام' امین احسن اصلاحی بھی اس مقام کا ترجمہ یوں کرتے میں ''اور

جس نے نباتات أكاكي ، پھران كو كھنى سرسزوشاداب بنايا۔ " (تدبرقر آن: ١٥١١٥)

یدونو ل ترجے بالک غلط فی اور یہ بات ہم اتن قطعت کے ساتھ اس لیے کہدر ہے ہیں کہ اس ترجے اور مفہوم پر ورج فیل اعتراضات ہوتے ہیں: (1) یہ ترجمہ ومفہوم کربیت کے خلاف ہے۔ عربی زبان کی کسی لغت میں "غضاء" کالفظ" گھنے سبزے" کے معنول میں نہیں آتا۔ (2) یہ ترجمہ فود قرآن مجید کے نظائر کے خلاف ہے۔ (3) یہ ترجمہ احادیث کے شواہد کے بھی خلاف ہے۔ (5) یہ ترجمہ اجماع اُمت کے بھی خلاف ہے۔ (5) یہ ترجمہ اجماع اُمت کے بھی خلاف ہے کوئکہ کسی مفسر نے آج تک "عنی" گھنے سبزے" کے نہیں کے۔ (6) یہ ترجمہ اُردو کے تمام مترجمین کے خلاف ہے کے وفکہ کسی مفسر نے آج تک کسی ایک مفسر نے اُن آیات کا بہتر جمہ نہیں کیا۔

اس آیت کا صحیح ترجمہ میہ ہے:''اورجس نے سبز چارہ نکالا اور پھراسے سیاہ کوڑا بنادیا۔''اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر چیز کی چمکتی د کمتی ابتداو عروج اور پھر جلد ہی بھولا بسرافناوز وال سمجھانا جاہتے ہیں۔ آیت کا جومعنی ہم نے بیان کیا ہے اس کی تابید حدیث شریف ہے بھی ہوتی ہے۔خوداصلاحی صاحب کے دوسری جگہ ترجمے ہے بھی اور اُردو کے تمام مترجمین کے ترجموں ہے بھی۔

﴿ حدیث شریف سے ای معنی کی تلید یول ہوتی ہے کہ قیامت کے بارے میں ایک حدیث میں "غشاء" کالفظ یوں آیا ہے: "کما تنبت العجة فی غثاء السیل" (سنن دارمی: ۱/61 منداحمہ: 12013)" جیسے سیلاب کے خس و خاشاک میں دانہ اُگا ہے۔"

م خود تد برقر آن میں عامدی صاحب کے 'امام' امین احسن اصلاحی نے جہاں قر آن میں دوسرے مقام پر 'غشاء" کا لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ خس و خاشاک ہی کیا ہے: ''فاخذتھ ہم الصیحة بالحق فجعلنھ م غثاء" (المؤمنون: 41)'' توان کو ایک خت ڈانٹ نے شدت کے ساتھ آ د بوجا۔ تو ہم نے ان کوخس و خاشاک کردیا۔'' (تد برقر آن: جلد 5 صفحہ 312)

اس طرح خودان کے اپنے ترجمہ میں صریح تضاد ہے اور ایک ترجمہ یقینا غلط ہے۔ قر آنی لفظ عثاء کے معنی''امام صاحب''ایک جگہ خس وخاشاک اور دوسری جگہ' 'گھنی سرسبزیا گھناسبزہ''کے لیتے ہیں ع جناب شنخ کانقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی!

ہ اردو کے قدیم وجدید تمام مترجمین و مفسرین نے بالا نفاق اس آیت کا ترجمہ خس و خاشاک اور سیاہ کوڑا کیا ہے۔ کیا بیسب حضرات عربیت سے نابلد تھے اوران کوعر لی نہیں آتی تھی ؟ حقیقت یہ ہے کہ جب مذکورہ آیت کے ایک ہی ترجمے اورمفہوم پر صحابہ رضی الله عنہم و تا بعین رحمہم الله سمیت بوری اُمت مسلمہ کے مفسرین منفق ہیں تو بھی ترجمہ لغت کی رو سے درست ہے۔ قرآن وحدیث کے لفائر و شواہد کے مطابق بھی بھی ترجمہ ہے۔ اس سے ہٹ کراس آیت کا کوئی اور ترجمہ اخذ کرنا گراہی اور جہالت کے سوا کچھیلیں!!

الغرض سورہ اعلیٰ کی زیر بحث آیات کا وہی مفہوم سیح اور معتبر ہے جس کی تایید لغت سے ہوتی ہے اور جس کی موافقت قرآنی نصوص اور نظائر سے بھی موجود ہے اور جوامت مسلمہ کے تمام جلیل القدر مفسرین کرام کی متفقہ تفسیر کے بالکل مطابق ہے۔ غامہ کی صاحب اور ان کے شخی اجل کے ذوقِ اختلاف اور شوقِ اجتہاد نے یہاں ان سے وہ تنگین غلطی کروائی ہے، جس سے ان ک اہلیت کی قلعی بالکل اس طرح اُز گئی ہے جیسے فتی زیور کی پائش ایک دھوپ کھاتے ہی پول کھول دیتی ہے۔

دوسری مثال:

"وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوْسِغُونَ." (الذاريات: 47)

غامدی کے شیخ اورامام،اصلاحی صاحب اس آیت کا پہلے بیتر جمد کرتے ہیں:''اور آسان کوہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اورہم بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔'' پھراس کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:'' ایسلہ کے معروف معنی تو ہاتھ کے ہیں لیکن یہ تو ت وقدرت کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ بیاللہ تعالی نے اپنی اس قدرت وعظمت کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا مشاہدہ برخض این سر پر تھیلے ہوئے آسان اوراس کے بجائب کے اندر کرسکتا ہے۔'' ( قد برقر آن: 7\626)

اس مقام پرمواا نااصلاحی صاحب کی علین نلطی یہ بے کہ انہوں نے لفظ "ایسد" کو "یسد" کی جمع مجھ لیا جو کہ قطعا فلط بے ۔ " اُید" کے معنی طاقت اور قوت کے ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے: "واذکر عبدنا دانو د ذاالا بد" اور ہمار ب بند ۔ داؤد کا تذکرہ بیان کرو جو قوت والا تھا۔ جمہور مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ جولوگ قر آنی الفاظ کے مادوں (Roots) ہی ہے بہ جربوں اور اس کے دو مختلف الفاظ میں المیاز نہ کر سکتے ہوں ، ان کی عربیت پر کسیے اعتماد کیا جا اس ہوگا؟؟ نے بیا عال ہوگا؟؟ نے بیا عال ہوگا؟؟ نے بیف مختصر مثالیں:

غامدی صاحب کے ہاں تح بیف قرآن ، تلعب بالقرآن اور ندموم تفسیر بالرائے کی مثالیں بکٹرت پائی جاتی ہیں۔ تفصیلی مثالوں کے بعد ذیل میں ہم ان کی کتاب' البیان' سے چند مختصر مثالیں بلاتھرہ پیش کرتے ہیں۔ اہلِ علم غور فرما کیں اور عوام این ایس کے ایس کی تفاظت کی فکر کریں کہ یہ لوگ انہیں کہاں لیے جانا چاہتے ہیں جن کے دعوائے اجتہاد کی واحد دلیل معیارا تناہی ہے جتناعقل کو گالی دینے والی بات کا ہوتا ہے۔

(1) سورة اللهب ميں "مَبَّتْ يَدْ آ أَبِي لَهَبِ" كارْ جمد يدكيا ہے: "ابولهب كے بازوٹوث محے ـ " پھراس كي تغيير ميں قرباتے ہيں: "بعنی اس كے اعوان وافسار ہلاك ہوئے ـ " (البيان ص: 260 ، تاریخ اشاعت تمبر 98 ء لاہور) كوئى بنائے كـ "يد" (باتھ ) كار جمد بازوكس قانون ہے كيا ہے؟

(3) سورة الفيل مين "تَسرُمِيْهِمُ بِحِجَارَةِ مِّنْ مِسجِيْلِ" كارَجمديكيا ب: "تو يكي بوئى منى كَ پَقرانبيس مارد باتفا-" (البيان صفحه 240) انالله وانا اليدراجعون علائے كرام غور فرمائين "نسر ميهم" كوشخص واحد حاضر كاصيغة بمجدر باہے - ينظى تو درجه صرف كانا بجھ يح بجى نہ كرےگا۔

اور پھراس کی تفسیریوں فرمائی ہے: ' یقریش کے ان فراعنہ کوجہم کی وعید ہے جومسلمانوں کوایمان ہے پھیرنے کے لیے

ظلم وستم کا بازادگرم کیے ہوئے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اگرا ہی اس روش سے بازنہ آئے تو دوزخ کی اس گھائی میں پھینک دیے جا کی گئی ہوئے ہے۔ اس کی آگ نہ بھی دھی ہوگی اور نہ بھے گی۔' (البیان ، سفر 157) ہمارادموئ ہے کہ عالمہ کی صاحب سے پہلے دنیا کے سم مفسر نے اس آیت کا مصداق قریش کوئیس مانا۔ بیتو اقوام سابقہ میں سے' خند ق والوں'' کے نام سے مشہور قصے کا ذکر ہے جوجہور مغسرین کے مطابق میں میں چیش آیا تھا۔

قار کین کرام! آپ سوچتے ہوں کے غامدی صاحب کی سر پرتی کرنے والی تو تیں اورخود بیاوران کے شاگردا پی اس جہالت کے باوصف استے بڑے برے برے تحریفی دعوؤں کے ذریعے چاہتے کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ بید دور حاضر کا تجدد پسندگروہ ( Miderbusts ) ہے جومغرب سے مرعوب ومتاثر ہوکر دین اسلام کا جدید ایڈیشن تیار کرنے کے لیے قرآن وحدیث کے الفاظ کے معانی اوردینی اصطلاحات کے مفاہم بدلنے کی کوشش کررہا ہے۔

ہمارے ہاں اس فتنے کی اہتداسر سید احمد خان نے کی۔ پھران کی بیروی میں دوگلری سلسلوں نے اس فتنے کو پروان چڑھایا۔ ان میں سے ایک سلسلہ عبداللہ پہنزا ہوں اور اسلم جیران پوری سے ہوتا ہوا خالام احمہ پرویز تک پہنچا ہے۔ دوسرا سلسلہ حیداللہ بن فراہی اور اہین احسن اصلاحی سے گزرتا ہوا جناب جاوبید احمد عالمہ کی تک آتا ہے۔ کو یا یہ دونوں فکری سلسنے ' دبستان سرسید' کی شاخیں اور برگ دیار ہیں اور ' نتیج بیت' والحاد کے نمایندہ ہیں۔ اگر چہ پرویز صاحب اور عالمہی صاحب کا طریق واردات الگ الگ ہے تاہم بہتج کے اعتبار سے دونوں کیسی۔ دونوں تجہدو، انکار حدیث، الحاد اور گراہی کے علم بردار ہیں۔ دونوں اجماع اُست کے خالف اور جھزات کے منکر ہیں۔ دونوں کیسی سے دونوں اجماع کی استان میں ہیں جو دونوں خاسمائی شریعت میں تجریف فورک کا مرقبہ اور جی اسلام کا تیا پانچا کرنے کے در بے ہیں۔ دونوں فاسد تاویلوں کے ذریعے اسلامی شریعت میں تجریف فورک کا اور دیا ہوں کے در بیا اسلام کو تیا ہی بنیاد بنا کر وشہدل اور تربیم و تحضیح کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دونوں اکابر میں امت کے مسلمہ دشفتہ تعبیر کے خلاف ذاتی فہم اور دائے کو دین کی بنیاد بنا کو تعبید کے میں دونوں تک میں کہ تاریک کی جی سے جو دونوں کی مرب کا تاریک اس ہو جو بیاں کی اس بیا ہوں جو بیاں کی ایم بیار ہو موسلہ کو تاش چینی ہیں جو دونی وری کی حرص میں لگا تا رہنا ہے۔ ان کی تحقیق میں جو کہیں سے این خوالی کو برطرح کے فینے سے محفوظ دیا ہوں کی جو اور بیاری بران کی دیکر' نادر ملکی تحقیقات' کوفیاں کر لیجے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام سلمانوں کو ہرطرح کے فینے سے محفوظ دیا ہے۔

## كاكوشاه ككيے زئی

کہتے ہیں کہ انسان اپنے استاذوں سے اور استاذ اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آیئے! اس حوالے سے ایک شاگر د، استاذ اور استاذ الاسا تذہ کی سواخ اور کر دارومکل کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کل ان کا بڑا غلظہ ہے اور وطن عزیز کا کوئی در خت ایبانہیں جس کی شاخوں پر ان کا طوطی نہ بولتا ہو۔

#### ☆.....☆.....☆

یہ 1900 وکا ذکر ہے۔ ہندوستان پر برطانوی سامراج کی دوسری صدی چل رہی تھی۔ ہندوستان کا وائسرائے مشہور ذہبین اور شاطر دہاغ بہودی ''لارڈ کرزن' تھا۔ ان صاحب کو مسلمانوں سے خداوا سطے کا بیراور صیبونی مقاصد کی تکیسل کا شیطانی شغف تھا۔ انگریز نے علمائے حق کی بندوستانی چڑیا شغف تھا۔ انگریز نے علمائے حق کی بندوستانی چڑیا کے بیروہ نوج چکا تھا۔ اب مشرق وسطی ہیں تیل کی دریافت ادراد خل اسلام کواپنے گماشتوں ہیں تقسیم کرنے کا مرحلہ درچیش تھا۔ کے بیروہ نوج چکا تھا۔ اب مشرق وسطی ہیں تیل کی دریافت ادراد خل اسلام کواپنے گماشتوں ہیں تقسیم کرنے کا مرحلہ درچیش تھا۔ کارڈ کرزن کوانگریز سرکار کی جانب سے تھم ملاتھا کہ وہ خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں تھیم عرب سرداروں سے ملاقات کر ساور کو کرزن کوانگریز سرکار کی جانب سے تھلے عرب کے ساحلی علاقوں سے مراد کو بت ، سعودی عرب کا تیل سے لبالب مشرقی حصد جو اس وقت آل سعود کے زیر تکمیں تھا ، نیز بح بین ، قطر ، متحد ہ عرب امارات میں شامل سات مختلف ریاستیں اور تمان ہے۔ برطانیہ کے وریاعظم نوسٹن چرچل اورامر کی صدر فرید کئور کرتے ہیں ای طرح ''جتنا مالداراتنا جھوٹا'' کے اصول پرعم بردیاستیں اسپنا وریاستام نوسٹن کی مشرورت تھی اور لارڈ کرزن اوریست عرداروں میں تقسیم کر چک تھے۔ اب اس تقسیم کو گھی جامہ بہنانے کے لیے فیلڈ ورک کی ضرورت تھی اور لارڈ کرزن اسے مخصوص یہودی ہی منظر کے سبب بیکام بخو بی کرسکنا تھا۔

لارڈ کرزن طبیح عرب کے نفید دورے پرفوری روانہ ہوتا چاہتا تھا اورا سے کسی معتدا ورراز دارع بی تر جمان کی ضرورت تھی۔ برصغیر میں عربی اس وقت دو جگہتی۔ یا تو دارالعلوم دیو بنداوراس سے ملحقہ دینی مدارس، یا پھر علی گڑھ کا شعبہ عربی اول الذکر سے تو ظاہر ہے کوئی ایسا ٹاؤٹ ملنا دشوار تھا۔ لارڈ کرزن کی نظرا بتخاب ای طرح کی مشکلات کے حل کے لیے قائم کیے گئے ادارہ علی گڑھ پر پڑی دہاں ایک ما گوتو چار ملتے تھے۔ مسلہ چونکہ دائسرائے ہند کے ساتھ خفیہ ترین دور سے پر جانے کا تھا جس کے مقاصد اور کارروائی کو انتہائی خفیہ قرار دیا گیا تھا اس لیے کسی معتد ترین فخص کی ضرورت تھی جوعقل کا کورا اور ضمیر کا مارا ہوا ہو۔ سفارشوں پر سفارشوں پر سفارشوں پر سفارشوں پر سفارشوں پر سفارشوں کی عربی اور عرضیوں چل رہی تھیں کہ خفیہ ہاتھ نے کارروائی دکھائی اور علی گڑھ کے سر پرستان اعلیٰ کی جانب سے ایک نوجوان فاضل کا استخاب کر لیا گیا۔ لارڈ کرزن صاحب کو ان کی عربی دائی سے زیادہ سرکار سے وفاداری کی عربی دائی کرادی گئی اور یوں یہ مجمی عربی دان مسلمان ہو کربھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان عیمرشروط یقین دہائی کردی گئی اور یوں یہ مجمی عربی دان مسلمان ہو کربھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان عیمرشروط یقین دہائی کردی گئی اور یوں یہ مجمی عربی دان مسلمان ہو کربھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان

بنے پر راضی ہو گیا جس کے نتیج میں آئے فلجی ریاستوں میں استعار کے مفادات کے محافظ حکمران کال گاڑے بیٹھے ہیں اور امریکی و برطانوی افواج کو تحفظ اور خدمات فراہم کررہے میں۔

ینو جوان فاضل حیدالدین فرائی تھے۔ جوائر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں ایک گاؤں''فراہا'' میں پیدا ہو کے۔ آپ مشہور مؤرخ علامة علی نعمانی (1858–1914ء) کے کزن تھے۔ علی گڑھ یو نیورٹی میں تعلیم پائی اور MAO کالج میں عربی پر ھاتے رہے۔ لاارڈ کرزن کی ہم رائی کے لیے ان کے انتخاب میں علی گڑھ میں موجودا یک جرنی پروفیسر'' جوزف ہوروز'' کی سفارش کا بڑاد قل تھا جو یہودی النسل تھا اور آپ پراس کی خاص نظرتھی۔ آپ نے اس سے عبرانی زبان کی تحق کا کہ تو رات کا مطالعہ اس کی اصل زبان تو جو بچھ ہے لیکن تو رات اپنی اصلی زبان میں و نیا میں میں و نیا میں کہیں دستیا ہیں۔ کہیں دستیا ہیں۔

لار ذکرزن صاحب جناب فراہی کی صلاحیت اور کارکردگی ہے بہت خوش تھے چنانچدواہی پرانہیں انگریزوں کی منظور نظرریاست حیدرآباد میں سب سے بڑے مرکاری مدرسمیں اعلی مشاہرے پر رکھ لیا گیا اورآپ نے وہاں ہے اس کام کا آغاز کیا جوقسمت كامارا يهوديول كايرورده بروه فخص كرتاب جيع لي آتى بو-آب نے اپنے آپ كوقر آن كريم كى' مخصوص انداز "ميں خدمت کے لیے وقف کرلیا پخصوص انداز سے مرادیہ ہے کہ تمام غسرین ہے ہٹ کرنی راہ اختیار کی کہ قر آن کریم کومخض لغت کی مدد ہے مجھا جائے۔ پیلغت پرست مفسرین دراصل اس رائے ہے قرآنی آیات کووہ معنی پہنانا جائے تھے جس کی ان کوخرورت محسوس ہواگر چہدوسری آیات یا احادیث مفسرین صحابوتا بعین کے اقوال اس کی قطعی نفی کرتے ہوں۔ در حقیقت قرآن سے ان حضرات کاتعلق ، انکار حدیث پر پرده دُالنے کی کوشش ہوتا ہے جیسا کہ تمام منکرین حدیث کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے اس عیب کو چھانے کے لیے قرآن کریم ہے بڑھ چڑھ کرتعلق اور شغف کا اظہار کسی نہ کسی بہانے کرتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیووہی حیدرآ باد ہے جہاں شاعرِ مشرق علامہ اقبال جیسے فاضل شخص کومخص اس لیے ملازمت ندل سکی کہ وہ مغرب وشمن شاعری کے مرتکب تصلیکن فرای صاحب برلار ذکرزن کا دست کرم تھا کہ حیدرآ باد کی آغوش ان کے لیے خود بخو دوا ہوگئی اور انہیں ایک بڑے جملمی منصوبے ' کے لیے نتخب کرلیا عمیا۔اس منصوبے نے جو برگ و بارانا ئے انہیں مسلمانان برصغیر بالخصوص آج سے دور کے امالیان یا کتان خوب خوب بھکت رہے ہیں۔ فراہی صاحب نے ''تغییر نظام القرآن' لکھی جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ کتب خانوں میں تلاش کرنے ہے بھی مل کے نہیں دیتی۔علامہ ٹبلی نعمانی ،فراہی صاحب کے بارے میں اس وقت شدید تحفظات کا شکار ہو گئے تھے جب ان کی بعض غیرمطبوء تحریر'' دارامصنفین '' میں شائع ہونے کے لیے آئیں کیکن ان کی طباعت ہے انکار کردیا گیا کہ ز بردست فتنه تصلینے كا خطره تھا۔ فرائى صاحب اپنے پیچھے چندشا گرد، چند كما بيں اور بے شارشكوك وشبهات جھوڑ كر 1930 ء ميں دنیاے رُخصت ہو مجئے۔

#### ☆.....☆....☆

فراہی صاحب نے حیدرآباد سے نتقل ہونے کے بعد اعظم گڑھ کے ایک قصبے" سرائے میر" میں "مدرسة الاصلات" نامی ادارہ قائم کیا۔نام سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ دہ تغییر کے مسلمہ اُصولوں کی اصلاح کرکے ٹی جہتیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔آپ کے اس مدرسے میں 1922ء میں ایک نوجوان فارغ ہوا جواسا تذہ کا منظور نظر اور چہیتا تھا۔ فرائی صاحب نے اسے دعوت دی

کہ وہ ان کے ساتھ مل کر'' قرآن کریم کا مطالعہ'' کرے۔ یہ نوجوان آ گے چل کر فرائی صاحب کا ممتاز ترین شاگر داوران کے
نظریات وافکار کی شاعت کا سب سے بڑا فر ربعہ بنا۔ یہ جب مدرسۃ الاصلاح میں داخل ہوا تو امین احسن تھا، فارغ ہوا تو''امین
احسن اصلاحی'' (1904–1997ء) بن چکا تھا۔ اس نے فرائی صاحب کی وفات کے بعد آپ کیا یہ میں رسالہ''الاصلاح''
چاری اور''دائرہ جمید ہی'' قائم کیا۔ اصلاحی صاحب انکار صدیث اور اجماع امت کا منکر ہونے کے علی الرغم جماعت اسلامی کے
بانیوں میں سے تھے۔ قیام کے دوران مجلس شور کی کے رکن رہے۔ 1958ء میں مودودی صاحب اختما فات کی بنا پر جماعت
سے علیحدہ ہوئے اور وہ بی کام شروع کیا جوان کے استاذ نے آخری عمر میں کیا تھا۔ آپ نے ''صلفہ' تدبر قرآن' کام میں جسے کام کیا جماس کی
سے علیحدہ ہوئے اور وہ بی کام شروع کیا جوان کے استاذ نے آخری عمر میں کیا تھا۔ آپ نے ''صلفہ' تدبر قرآن' کے نام نے تقیر کسے میں بھی کام بیا بی حاصل کی
سے مقبول کروانے میں بری طرح ناکام ہوئے فیرائی صاحب بہر صال عالم فاصل شخص شے لیکن اصلامی صاحب اس
لیکن اسے مقبول کروانے میں بری طرح ناکام ہوئے فیرائی صاحب بہر صال عالم فاصل شخص شے لیکن اصلامی صاحب اس
لیکن اسے مقبول کروانے میں بری طرح ناکام ہوئے فیرائی صاحب بہر صال عالم فاصل شخص شے لیکن اصلامی صاحب اس
لیکن اسے مقبول کروانے میں تار کین کے سامنے چیش کو گوئی تھیں۔ اصلامی صاحب ہفتہ وار درس بھی دیے تھے لیکن انکار صدیث بتی بیدی اور لفت پرتی نے انہیں اپنے پیش رواستاذ کی طرح کہیں کا بھی نہ چھوڑ ااور وہ خالد سعود اور جاوید عامدی جیسے شاگر دینیا

#### ☆.....☆.....☆

قیام پاکستان کے ابتدائی دور میں پاک پتن کے گاؤں میں ایک پیر پرست اور مزار گرویدہ قتم کا شخص رہتا تھا۔ مزاروں والخصوصی لباس، کے میں مالا کمیں ڈالنا، ہاتھ میں کی اگوشیاں پہننا اور لہی لمبی زلفیں بغیر دھوئے تیل لگائے رکھنا اس کی پہچان تھے۔ 18 اپر بل 1951ء کواس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تام تو اس کا محیشقی تھالین باپ کے خصوص مزاج کی وجہ سے اس کا عرف کا کوشاہ پڑگیا۔ بیخا ندان کئے زئی کہلا تا تھا۔ اس طرح اس کا پوراعرفی نام'' کا کوشاہ کئے زئی' بنا۔ محیشفی عرف کا کوشاہ کئے زئی' بنا۔ محیشفی عرف کا کوشاہ کئے زئی جب گاؤں کی تعلیم کے بعد لا ہور آیا تو اسے اپ ٹو ڈیٹ تم کا نام رکھنے کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نام کے ساتھ تو وہ '' کاسامنا نہ کرسکتا تھا۔ سوچ سوچ کراہے'' جاویدا حمد' نام اچھامعلوم ہوا کہ ہاڈرن بھی تھا اور رعب دار بھی ۔ اس نے محیشفیق ہوئی نی تعلین اور معکد خیز تھا۔ لیکن فی الحال اسے اس کی محکشفیق ہوئی نی تعلین اور معکد خیز تھا۔ لیکن فی الحال اسے اس کی خششق ہوئی نی تعلین اور معکد خیز تھا۔ لیکن فی الحال اسے اس کی خششق ہوئی نی تعلین اور معکد خیز تھا۔ لیکن فی الحال اسے اس کی خشش ہوئی ہوئی۔ اس ذرائی ورست ہوتا تھا۔ بنانے اور آگے ہو جو پر ری۔ وہ ان وزو اور اس اور اس روئیداد کے بعد معاشر ہوئی میں سے بیل ہوئی ورت نے اور آگے ہو جو کی سعی میں مصروف تھا۔ آخر کار اس کی میں مقام بنانے کی جدو جبد کرر ہا تھا۔ اس کی انگرین کی تو یوں بھی کھی لیکن قدرت نے اسے ایک صلاحیت سے خوب خوب نواز ا تھا۔ سن کی بال کی اور وہ اپنی ہو ہوئی۔ جو جبد رنگ لوگ اور وہ اپنی ہور میں داخ قاف کوشا کو متاز گرکے اوقاف کے خرج کی جدو جبد رنگ لوگ ناؤں لا ہور میں ''دائر 5 الملائ کے نام سے ایک تر بی اور تھتی اور اور کی داغ بیل ڈالنے میں کا میاب ہو گے۔ جو کو ای ناؤں ناؤں کا ہور میں 'در کر 5 الملائ کی نام سے ایک تر بی اور تھتی اور داخ بیل ڈالنے میں کا میاب ہو گے۔

پھر جلد ہی قدرت نے انہیں مولانا مودودی مرحوم کے سابیۂ عاطفت میں ڈائی دیا تو جاویدا حمد کوفوری طور پر جماعت اسلامی میں پذیرائی ملی۔رکنیت مجلسِ شوریٰ تو جھوٹی شے ہے، ان کے حواری انہیں مولانا مودودی کا'' جانشین'' بتانے گئے کیونکہ مولانا مرحوم نے غالبًا جاویدا حمد کی جولائی طبع کو آز مانے کے لیے ان کو'' دارالعروب'' کی خالی ہونے والی کوشی 4 ذیلدار پارک اچھرہ لا ہور نہ صرف مفت دے رکھی تھی بلکہ ایک ہزار روپے مزید ماہوار تعاون کا وعدہ بھی فرمایا۔ اس طرح جاویدا حمد کو جماعت اسلامی کے متاثرین میں پھلنے بھولئے کا خوب موقع ملا۔

اس وقت جاوید احمد ابھی عربی گرامر کے طالب علم سے اور ہر وقت معزلہ کے امام '' زمخشری '' کی علم نحو پر کتاب المفصل ان کی بغل میں ہوتی اور تغییر میں الکشاف سے استفادہ کرنے کا آئیس خصوصی شوق دامن گیرر ہتا جوان کے بس کی چیز نہیں اور آج تک نہیں ہے۔ آخر کار جب جاوید احمد کو جماعت اسلامی سے 1957ء میں الگ ہونے والے مولا ناامین اصلاح ، سے روابط کا شوق مولا نا کے قریب تر اور جماعت اسلامی سے مزید دور لے جانے کا باعث بنا۔ آہت آہت وہ جاوید احمد سے جاوید احمد سے طوید احمد غالمدی ہو گئے۔ اس لقب کی وہ دو چار وجو ہات بیان کرتے ہیں اور سے ایک کو بھی ٹابت نہیں کر سکتے ۔ حال ہی میں ان کے ایک شاگر و خاص نے بدوجہ بیان کی ہے کہ 'اصل میں وہ اصلاحی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے اصلاحی لقب رکھنا چاہتے کے ایک شاگر و خاص نے بدوجہ بیان کی ہے کہ 'اصل میں وہ اصلاحی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے اصلاحی لقب رکھنا چاہتے کے ایک شاری نہ اس کو بیکھی نہیں بتہ کہ سے کیکن '' مدرست الاصلاح '' سے فارغ نہ سے ۔ اس لیے غامدی نام رکھ لیا۔'' سجان اللہ! چھوٹے میاں کو بیکھی نہیں بتہ کہ عامدی نہ اصلاحی کے ہم وزن سے نہ ہم معن! آخر کس طرح سے اصلاحی سے غامدی تک چھلا تگ لگادی گئی؟' کو بایہ پانچویں عامری عاربی عاربی عاربے اور پورا کمتی فیل کی نام کی درست تو جیہ کرنے سے قاصر ہے۔

2001ء نیل عادی صاحب کی تحریک پروان کی دوری تھی گئی اسے کسی لارڈ کرزن کی سرپر تی دستیاب نہتی۔
2001ء نیل میری بھی پوری ہوگئی اوران کے سرپر عمر حاضر کے لارڈ کرزن کا دست شفقت کچھ اسیا جم کرنکا کہ وہ فخص جوعر بی کی دوسطر یں سیدھی نہیں لکھ سکتا ، جواگھر بیزی کی چار نظموں اور 4 مصر عوں کی پونجی میں آ دھے سے زیادہ مصر ع چوری کر کے ٹائکتا ہے ، جس کی اکثر اُردو تحریر یں سرقہ بازی کا نتیجہ ہیں ، وہ آج ملک کا مشہور و معروف اسکالر ہے اور اس کا فرمایا ہوا مستند سمجھا جاتا ہے۔

''کتے زئی سے فامدی تک' کے سفر کی رودا و عبرت ناک بھی اور الم ناک بھی ۔ بچ ہے استاذ اپ شاگردوں سے بی پیچانا جاتا ہے اور شاگردا پنے استاذ کی پیچان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ' فراہی سے اصلاحی اور اصلاحی سے فامدی تک' استاذی شاگردی کا سلماس متو لیے کی صدافت کے لیے کافی سے زیادہ شافی ، اور درکار ضرورت سے زیادہ کی تھی گواہی ہے۔

ہاشمی نامہ

## ایک نیافتنه

### عالمگيرشكش:

قرآن کریم میں مسلمانوں اور غیر مسلموں ، حق کے پرستاروں اور باطل کے بچار ہیں ، فرزندان تو حیداور شرک کے ولدادولوگوں کے درمیان کھکش کو مختلف عنوانات ہے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ہے ایک موقع پر گفر کی ہوش کی تعبیر ان الفاظ ہے کئی تن ہے: ''اور یہود نصاری تم ہے اس وقت تک ہرگز راضی شہوں گے جب تک تم ان کی ملت کا اجائ نہ کرنے لگو۔'' قرآن کریم کی اس پیش گوئی کی صدافت کا ظہار مختلف زمانوں میں مختلف انداز ہے ہوتا رہا۔ آئ کل اسلام اور کفر کے درمیان چونکدا کی عالمی ہی محتلف میدانوں میں مختلف انداز ہے ہوتا رہا۔ آئ کل اسلام کو بنچا دکھایا جائے نصوصا چونکدا کی عالمی ہوئی کو صدافت کی اسلام کو بنچا دکھایا جائے نصوصا اس بی سے محتلف میدانوں میں کفر کوشش ہے کہ فرزندان اسلام کو بنچا دکھایا جائے نصوصا اس بات پر بہت زور دیا جار ہا ہے کہ محتلف میدانوں میں کئر کوشش ہے کہ فرزندان اسلام کو بنچا دکھایا جائے نصوصا تعلیمات جو صحابہ کرام اور اکا ہرامت کی وساطت ہے ہم تک پنچیں ، ان ہے نور ہدایت اخذ کرنے کے بجائے عصر حاضر سے مطابقت رکھے والا جدید' اسلامی نظام' متعارف کیا جائے ۔ ایسا اسلام جس میں نہ ہی ہدایا ہے کی خاص پابندی نہ بو بلک ابا حیت، تجدد پہندی اور نصوص قرآن وسنت کی من مائی تاویلوں کی آئر شرے سے ایسا ملغوبہ تیار کیا جائے ہواسلامی روایات کوفر گی تبذیب ہوا ہوں کی دیا گیوں ہے ہم آئی کریم علیہ الصلا قوالسلام اور سحابہ کرام رضی النہ تعبم کی زندگیوں ہور کا تعلق نہ بولیکن وہ اسلام کے شارح اور جدید دور کسلی پہند مسلمانوں کے لیے نجات دھندہ ثابت ہوں۔

مقراد کی تعلق نہ بولیکن وہ اسلام کے شارح اور جدید دور کسلی پہند مسلمانوں کے لیے نجات دھندہ ثابت ہوں۔

چنانچاس فرض کے لیے مغرب کی یو یورسٹیوں میں اسلامی علوم اور عربی اوب کے شعبے قائم ہیں، جہال مستشر قین (اسلام کا مطالعہ رکھنے والے غیر مسلم دانشور) کی زیر گرانی قرآن و صدیث اور اسلامی علوم کی اس طرز سے تعلیم دی جاتی ہے کہ صحیح اسلامی سوج پیدا ہوتی ہے نہ کردارشر بعت کے مطابق بنا ہے۔ ان تعلیم اداروں میں مسلم ممالک کے لائق طلبہ کو داخلہ و کر ان کو اعلی و فی تعلیم کے نام پر اس طرز کی تحقیق سکھائی جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کی سند حاصل کر لیتے ہیں لیکن نظری اور عملی طور پر ان کی حالت روئی و فی تعلیم کے نام پر اس طرز کی تحقیق سکھائی جاتی ہے جو میہود و نصار گی کی بھری ہوئی تو انائی سے جاتی ہوئی ان طلبہ کی عقیدت کا محور بلند پایہ مسلمان ہستیوں کے بجائے غیر مسلم مفکر ہوتے ہیں۔ وہ اسلامی روایات پر نخر نہیں، عارمحسوس کرتے ہیں۔ اس کا متیجہ سے موجو بھر اداروں میں اسلامی احکام کی ایسی تشریح کرنے والے لوگ تیار ہوتے ہیں جن سے اسلام کی روٹ سلب ہوچکی ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی تہذیب مغرب کے علمبر داروں سے سکھنے والے بیا فراد جب بوچکی ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیم کفار سے پانے والے اور مشرقی تہذیب مغرب کے علمبر داروں سے سکھنے والے بیا فراد جب ایسیائوں کے لیے ایک ٹی آز مائش بن جاتے ہیں۔ ان کے پھیڈا تے ہوئی اور کے معیار کی ایک ناتہ کے مسلم نوں کے جومغرب ہیں اور وہاں سے درآ مدہ ہر چیز کو معیار کی افکار سے آن مسلمانوں کا دین سے رہا ہم اتعاق بھی ختم ہوجاتا ہے جومغرب سے مرعوب ہیں اور وہاں سے درآ مدہ ہر چیز کو معیار کی افکار سے ان کے کھیڈا کے ہوئے ان مسلمانوں کا دین سے رہا ہم اتعاق بھی ختم ہوجاتا ہے جومغرب سے مرعوب ہیں اور وہاں سے درآ مدہ ہر چیز کو معیار کی

بولتے نقشے چوتھاباب شخصیات

اور متند سجھتے ہیں۔ یہ بے جارے دین سے پہلے ہی دور ہوتے ہیں، باقی ماندہ کسران مفکرین کی زہر آلود ذہن سازی کے طفیل پوری ہوجاتی ہے۔

صدرابیب کے زمانے میں اسلامی نظریانی کونسل پراس قتم کے حضرات کا قبضہ تھا اور وہ اس بلیٹ فارم ہے تر یف شدہ
اسلامی احکام کو' جحقیق'' کے'' نئے اصولوں'' کا سہارا دے کر پاکستان میں متعارف کروار ہے تھے۔ ان کاسر براہ ڈاکٹر فضل
الرحمان برطانیہ کے ایک مشہور یہودی مستشرق کا چہیتا شاگر د تھا۔ جب وہ علمائے کرام کی بروقت اور بھر پور گرفت کے سبب
ابنامشن پورانہ کرسکا تو اسے اس کے سر پرستوں اور مربّوں نے واپس بلالیا۔ یوں ایک ہنگامہ خیز دورا نفتا م کو پہنچا مگر غیر مسلم الا بی
کے جوٹی کے دماغ اس عرصے میں کسی اور طریقہ کارکی تلاش میں تھے جو بالآخر اب پورے زوروشور کے ساتھ سامنے آگیا ہے۔
مغرب کے دوشن دان سے:

اب کی مرتبہ کی حکومتی عہدے یا حیثیت کو استعال کرے''او پر سے بنچے کی طرف' کے طرز محنت پر اسلام کی نئی تعبیر کو مسلط کر نے کے بجائے'' مفسرین قرآن' کے روپ میں ایک کھیپ تیار کر کے بھیجی گئی ہے جو'' بنچے سے او پر کی طرف' کے انقلا بی طرز پر کام کررہی ہے۔ یہ حضرات ہوئے ہزے شہول کے متمول علاقوں میں تمام ترجد بد بہولتوں سے آراستہ وفاتر حاصل مرک بال پرکشش نام سے وین اسلام کی تبلیغ کے دفاتر کھو لتے ہیں۔ ان دفاتر سے عوام کو دین کی آسان تفہیم وتشریح کے عنوان سے وہ لٹر بچر، آڈیو، ویڈیو کیسٹیس اور دیگر مواوفر اہم کیا جاتا ہے جے عمدہ اسلوب، دیدہ زیب پیشکش اور مروجہ اعلیٰ معیار پر تنوان سے وہ لٹر بچر، آڈیو، ویڈیو کیسٹیس اور دیگر مواوفر اہم کیا جاتا ہے جے عمدہ اسلوب، دیدہ زیب پیشکش اور مروجہ اعلیٰ معیار پر تنیار کیا گیا ہوتا ہے۔ اس لٹر بچر کے پڑھنے والے اور ان' مفکرین' کے خیالات سے متاثر ہو جانے والے افراد کی حالت قابل رحم موتی ہوتی ہے۔ کل تک وہ اپنے آپ کو گئر اور بے عمل ادنی سامسلمان سیحتے تھے اور یہ اس ان کی مغفرت کا بہانہ ہوسکتا تھا، مگر اب وہ اسلام کی اس نئی روشنی کو جلد از جلد دوسروں تک پہنچانے نے کے لیے بے تاب نظر سے جاری کی گئی سند کا سہار امل چکا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی اس نئی روشنی کو جلد از جلد دوسروں تک پہنچانے نے کے لیے بے تاب نظر تیار جی جانبیں مغرب کے روشن دانوں سے حاصل ہوئی ہے۔

#### ایک نیافتنه:

اس ماہِ رمضان کے آغاز سے تو غضب ہی ہوگیا ہے۔ ملک کے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں مبئے واموں پر بال بک کرالیے گئے ہیں جہاں درس قرآن کے نام سے فیشن آیبل خواتین کے اجماعات ہور ہ ہیں ،ان محفلوں میں دیار کفر سے تفییر قرآن کی تعلیم عاصل کر کے آنے والے خواتین و حضرات، قرآن کریم کے حقائق و معارف بیان فرمار ہے ہیں۔ یعنی یہاں تک نوبت پہنے چی ہے کہ ؤنیاوی امور کی طرح و بی معاملات میں بھی ہم نے سڑاند زدہ تبذیب رکھنے والے مغرب کو اپنا امام بنالیا ہے۔ قرآن کریم کے ترجمہ وتفییر جیسی خالص مذہبی تعلیم ان لوگوں سے لی جارہی ہے جو یورپ وامریکا کی یو نیورسٹیوں میں متعین اسلام دشمن اور یہود یوں کے آلہ کار پروفیسروں سے پڑھ کرآئے ہیں اور علوم اسلامی کی جدید تشریح کے بہانے ابا حیت ، آزادروی اور تجدد پیندی کو ترویج و سے ہیں۔ اس طرح کے ہیں اور علوم اسلامیہ کی جدید تشریح کے بہانے ابا حیت ، آزادروی اور تجدد پیندی کو ترویج و سے ہیں۔ اس طرح کے درس آج کل کثیر سرمایہ خرج کرکے منعقد کیے جارہے ہیں ، ذرائع ابلاغ سے ان کی تشییر پراتنارہ پیپنجرج کیا جارہا ہے کہ ورس آج کل کثیر سرمایہ خرج کرکے منعقد کیے جارہے ہیں ، ذرائع ابلاغ سے ان کی تشییر پراتنارہ پیپنجرج کیا جارہا ہے کہ

مسلمانوں کے عطیات سے چلنے والی تنظیمیں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتیں۔ان کی نشر واشاعت کے لیے ویڈ یو کے طویل دورانیے اورا خبارات کے بھاری بحرکم اشتہارات ومضامین کچھاور ہی کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ان کا مقصد قرآن کریم کے نور سے لوگول کے دلول کومنور کرنانہیں ، بلکہ خالص دین نظریات سے چیز اکراس آزادا نہ فر ہنیت کو پیدا کرنے کی کوشش كرنا ہے جس كے بعدمسلمان كے دامن ميں يبوديت كے پھيلائے ہوئے جراثيم كے علاوہ كھينيس رہتا۔خودسو ھے كہ یبودی اورعیسائی پروفیسروں نے جس اسلام کی تعلیم اینے ان ہونہارشا گردوں کودی ہوگی اور اسلام کی تخریب کی خاطر اسلام کا مطالعه اور تحقیق کرنے والوں نے مسلمانوں کے ذہین افراد چن کران کو جو'' جدید نظریات'' اور عصر حاضر میں اسلامی احکام ک'' نی تشریح'' سکھائی ہوگی ، وہ کس قد رخطرنا ک اورز ہر آلود ہوگی؟؟؟

واصح قرائن وشوامد:

چنانچہ ہویدر ہا ہے کدان محفلول میں شریک ہونے والے افراددین سے محبت کرنے ،وینداری اختیار کرنے اورشریعت كمطابق إلى زندگى و حالنے كے بجائے مزيد آزاد خيال موتے جارہے ہيں۔ يساده لوح مسلمان حقوق الله اور حقوق العبادك فکر کے بجائے دیندارمسلمانوں کو کم تر اوران کے نہم دین کو ناقص سجھنے لگتے ہیں،خصوصاً علمائے کرام سے منتفراور بیزار دکھائی دیتے ہیں۔ان اجماعات میں جانے کے بعدان میں نمازروزہ کا اہتمام تونہیں بڑھا؛لبتہ بے پردگی،ٹی وی ویڈ یو کے جواز اور صورت ولباس میں سنت کی پابندی کے غیرضروری ہونے جیسے زہر ماک خیالات پیدا ہو گئے ہیں ۔جہل مرکب کا بدعالم ہے کہ ہیہ امراب کے بغیر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں نہ ترجمہ سامنے رکھے بغیر آیات کا مطلب یاد ہے، لیکن ائمہ اسلام کی تقلید اور ان کی تحقیقات براعتاد کےخلاف بولتے وکھائی دیتے ہیں۔ بیسب کچھاس بات کی علامت ادراس امرکی صاف دلیل ہے کہ مغرب ے درآ مدہ ان مفکرین حضرات کا کام سی طرح بھی داعیان اسلام کے طریقے پرنہیں بلکہ دین کی دعوت کے لیے مہلک اور خطرناک ترین ہے۔ان حضرات کے کام کرنے کا جدیدانداز،عیسائی مشنر بوں والے طور طریقے ،سرمائے کابے دریغ خرچ ،اعلی طبقول میں اہمیت کے ساتھ کام کرتا، (انبیاء لیم السلام سے لے کر آج تک دین کی دعوت دینے والا ہر مخلص فرد یا ادارہ معاشرے کے تمام طبقوں میں بلاا تمیاز کام کرتا چلاآیا ہے بلکہ امراکی بنسبت غربامیں اس کی محنت کوزیادہ قبول حاصل ہوتا ہے) آ زاد خیال مسلمانوں میں ان کی روز افزول متبولیت، بیسب کچھ یکار یکار کر کہدر ہا ہے کہ یہ اسلام کے نہیں ،مغرب کے نمائندے ہیں۔ بیدرین کے داعی نہیں، بدرینی اور الحاد کو فروغ دے رہے ہیں۔ بیقر آن کے خادم نہیں، حدیث شریف کے اٹکار کے مجرم ہیں۔ان کے چنگل سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا فرض ہے۔

دعوت دين كے تقاضيے:

ال'' ماہرین شریعت''مفکرین سے بیخطروتوان شاءالٹہنیں کہ بیفتنه زیادہ عرصہ چل سکے گالیکن بیاندیشہ ضرور ہے کہ بہت ہے دین ہے محبت کرنے والے سادہ اوح مسلمان اُن جراثیم کا شکار نہ ہوجا کیں جومغرب کی دانش گا ہوں میں تیار کر کے مسلم مما لک مین انجکت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں خصوصاً حاری وہ ماکیں بہنیں ان سے زیادہ متاثر ہوسکتی ہیں جو زہب سے . قلبی عقیدت رکھتی ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے اس ذریعے کی تلاش میں رہتی ہیں جوان کے دل ود ماغ کووییا متاثر کریکے جیسا کہ وہ آئی گر تی یافتہ ونیا کی و گراشیا کوروز وشب دیکھتی ہیں۔ان کے لیے خلصانہ مشورہ ہے کہ انہیں ان مجالس ہیں جنتی بھی کشش اور فائدہ محسوس ہولیکن ان میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ برادران اسلام اور محترم ماؤں بہنوں ہے عرض ہے کہ اسپینا مملی کی کشش اور فائدہ محسوس ہولیکن ان مرجشوں سے جہاں خالص اور شیریں آب حیات ملک ہے۔ بی حیات بخش مشروب آگر مٹی کے صاف سخرے بیالے میں ہوتو بھی جراثیم ہے آلودہ آئی کھول سے لاز مابہتر ہے جوالی پیکنگ میں فراہم کیا جار ہا ہے جودیدہ زیب تو ہے گران مہلک جرقو موں کونظر نہیں آنے دیتی جواس میں شامل کردید کے ہیں۔ معاشرے کا زُن پہنونے والے اور ہوام کے نبض شناس محترم علیائے کرام سے گذارش ہے کہ درس قر آن کے طنوں کو اس انداز سے قائم فرما کیں کہ ہمارے عمری تعلیم یافتہ برادران اسلام کو وہ علی اور روحانی غذارش ہے کہ درس قر آن کے صلاق میں وہ مجداور مدرسہ چھوڑ کر کلبوں اور موظوں کا رخ کر دہ جس کی تلاش میں وہ مجداور مدرسہ چھوڑ کر کلبوں اور موظوں کا رخ کر دہ جس اس دور میں دور می

# الهدى انٹرنيشنل: حقائق کيا کہتے ہيں؟

قار ئین کرام! جهارا ملک اس وقت جس اختشار اور خلفشار کا شکار ہے اس کود کیھتے ہوئے مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ امت مسلمہ کے باہمی اختلافات کو خصوصیت ہے موضوع بخن بنایا جائے لیکن بعض اوقات کچھ با تیں اتن تکلین ہوتی ہیں کہ اگران سے چھم پوٹی کرلی جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ پشت میں فینجر گھو پہنے والے ہمیں ''تیر کھا کر کمین گاہ کی طرف و کیھنے' اورا پنے'' ووستوں کو بہجانے''کا موقع بھی نددیں۔ زیر نظر سطور کچھائی تسم کی مجبوری کے تحت کھی جارہی ہیں۔

الہدیٰ انٹربیشنل کا نام اب ہمار ہے ملک میں غیرمعروف نہیں رہا۔ بیادارہ درس قرآ ن کے ملقوں کے ذریعے خواتین میں وعوت دین کا کام کرتا ہے اور سننے میں آتار ہتا ہے کہ اس ادارے سے وابستگی کے بعد فیشن ایمیل خوا نمین میں وین مزاج بیدا ہوناشروع ہوجاتا ہے،وہ پردہشروع کردیتی ہیں،ان کے محرول کی حجمت ہے ڈش اتر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ہارے معاشرے میں جو تیزی ہے دین ہے دور ہوتا جار ہا ہے خصوصاً طبقہ اشرافیہ ( ہائی سوسائٹی ) میں اگر قرآن کریم کی طرف رجوع ، دین سیکھنے کا شوق وزوق اورالله ورسول اور بوم آخرت كى باتس ہونے لكيس اوروه بھى خواتين كے طلقے ميس تودين زبن ركھنے والوں كے ليے اس سے زیادہ خوشی اورمسرت کا موقع اورکون ساہوسکتا ہے؟ لیکن وائے بدشمتی کہ ہماری شامت اعمال سے ہم پرمغربیت اور الحاد کا جوسیلا ب مسلط ہے اس کے پیش نظراول تو دین کی وعوت کی آواز بہت مصمحل ہے، دوسرے دعوت دین ہے وابستہ افراد اور ادارے اجماعی مسائل پر توجه مرکوز کرنے کے بجائے اپنے آپ کوفروعی مسائل میں الجھالیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر غضب مید کہ ا ہے: ذاتی نظریات جوجمہورعلمائے امت کی تحقیقات سے مطابقت نہیں رکھتے ،ان کواپنی دعوت کا لازمی جز بنالیتے ہیں اور بعض تعصب کے مارے ہوئے تو ان نظریات کی ترویج کے لیے علمائے اسلام کی تحریرات کوتو ژموژ کرا ہے موقف سے مطابق دکھانے ہے بھی نہیں چو کتے۔ رفتہ رفتہ نوبت بيآ جاتى ہے كمان كى محنت اس ستم رسيدہ است كوكوئى مثبت اور تقبيرى نتيجه وينے كے بجائے ایک نئے فتنے کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور ان کا قائم کردہ صلقہ ایک متقل فرقہ بن جاتا ہے جس کے مرا باندا ترات سے عوام الناس کو بھانے پر علمائے امت کی و قع جدو جہداور فیتی وقت اور وسائل خرچ ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے اپنی بہترین تو انا کیال صرف کرنے کے باعث بیرونی دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے اورائے علمی کاموں کوآ سے بڑھانے کی فرصت نہیں کریاتے۔ الہدی انٹرنیشنل کا معاملہ بھی کچھائیشتم کا ہلکہ گٹا خی معاف ہوتو اس ہے بھی آ گے کا ہے۔ بندہ نے جب پہلی بارسا کہ اسلام آباد کے اعلیٰ حلقوں میں کام کرنے کے بعداب کراجی میں بھی محتر مہ ڈاکٹر فرحت ہاثمی صلعبہ نے بیش علاقوں میں کام شروع کیا ہے اوران کے اولین تعارف مے طور پریہ بات سامنے آئی کہ وہ انگلینڈ سے علوم اسلامیہ میں بی ایکی ڈی کر کے آئی ہں تو اپنی کم علمی اور بے بصیرتی کے باوجود اسی وقت بندہ کا ماتھا ٹھنکا کہ اللہ خیر کرے، نجانے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بندہ کی اس یریشانی کا سبب دو چیزین تھی۔ 1 🕟 واقفان حال کومعلوم ہے کہ مغربی مما لک کی بونیور مثیوں میں غیرمسلم علماءاور دانش وروں کو

(جنہیں اسلامی اصطلاح میں مستشرقین کہاجاتا ہے) بھاری وظائف اور بھرفتم کی سہولتیں دی جاتی ہیں تا کہ دواسلامی لٹریچر کا بھر پورمطالعہ اورادارک رکھیں اور مسلم ممالک ہے آئے ہوئے ذہین اور قابل نو جوانوں کی الی تربیت کریں جس سے وہ وین کے نام پر بے دینی اور شریعت کے نام پر الحاد کوفروغ دینے کا ہنر سکھ سکیس محتر مدڈ اکٹر صاحبہ نے تو رسی علوم کے بعد گلاسکو یو نیورشی سے بی ایچ ڈی بھی کی تھی لبندا بندہ کاسم میانا کچھا ہیا ہے جانہ تھا۔

2 ..... جودی ادارے اپنی محنت کا مرکز صرف (صرف کے لفظ پر زورو کر پڑھئے) اعلیٰ طبقے کو بناتے ہیں وہ انہیاء علیم السلام کے دعوتی طریق کار ہے منحرف ہوتے ہیں، اس لیے نصرف یہ کدان سے خیر کی تو قع رکھنا عبث ہوتا ہے بلکہ در پردہ کسی اور مشن پر چلنے کا وہم ہوتا ہے کیوں کہ' مملأ القوم' اور'' مترفین' (یعنی سیاسی حیثیت اور مالی استحکام ریکھنے والے وڈیرے اور سرمایہ دار) جودین کی دعوت کے سب سے پہلے خالفین میں ہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی جدوجبد کا محور بنانا اور ان کا اس دعوت کو بدھ رکھ جو تا چونکا دیے بغیر نہیں رہتا۔

بعد میں البدی انٹریشنل اوراس کی بانی محتر مدؤ اکٹر فرحت ہاشی صاحبہ کے متعلق بہت ی تشویش ناک باتیں سننے میں آتی
رہیں لیکن اس کی تحریری یاصوتی تحقیق نیل کی جواس پر کھل کر پچھ کہنے کی بنیاد فر اہم کر سکے۔سال گزشتہ ماہ رمضان المبارک میں
محتر مدڈ اکٹر صاحبہ کے کراچی کے ایک فائیوا سنار ہوئل میں درس کی پچھرووا دیپنجی تو بندہ نے اس طرح کے درس قرآن کے حلقوں
پرایک عمومی ساتبرہ لکھ کرابل علم کوغور وفکر کرنے اور اس حوالے ہے اپنی ذمہ داری کی اوائیگی کی وعوت و سینے کی جرائت کی جس
کے جواب میں قار کمین اور البدی سے علیحہ ہ ہوجانے والی خواتین کی طرف سے بہت سے خطوط آئے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی وزن
داریات کہنے کے لیے خطوط کران کافی ہوتے ہیں۔

یہاں تک کہ حضرت الاستاد، شخ الحد ہے، جسٹس مولا نامح تقی عثانی صاحب وامت برکاہم العالیہ جوافل اسلام کے لیے اللہ کی رحمت اور ہدایت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، کے اپنے قلم حقیقت رقم سے نکلا ہواایک فتو کی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے جوسلامت طبع ، معتدل مزاجی ، قد یم و جد یدعلوم پر دسترس اوراحوال زمانہ پر گہری نظر عطافر مائی ۔ ہے اس کا کوئی سلیم العقل شخص انکار نہیں کر سکا۔ آپ علم ہے کرام کے مجوب و مقتدا تو ہیں ہی لیکن اپنی برد بار شخصیت ، واسخ علم ، پ و قرار انداز تقریر تو تر براور بر بلند پاپیا می واصلا ہی مشاغل کے سبب جدید تعلیم یافتہ طبقے میں بھی کیساں طور پر متبول ہیں ۔ آپ کے فتو کی کو ان شدت پسندی 'یا' جائل مولو یوں کا روشن 'کہ کر دونبیں کیا جاسکا۔ آپ نے اپنی گونا گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ایپ ہاتھ سے اس ادار سے کے بار سے ہیں فتوی کی جوشر ورت محسوں کی بصرف اس سے اس کی اہمیت بھی جاسکتی ہو جس سے مواثر سے میں اتحق کے بعد اس ادار سے کے بار سے ہیں فرہ مجر شبہ ندر ہا کہ مستشر قبین کی نظر خاص سے مرکز پاکستانی معاشر سے ہیں اتحق کے مطالع سے کے بعد اس ادار ہے کے بار سے ہیں فرہ مجر شبہ ندر ہا کہ مستشر قبین کی نظر خاص سے مرکز پاکستانی معاشر سے ہیں اتحق کی طالع کے ایو میاں ادار ہے جس پر صدر وارابعلوم کراچی جناب مولانا مفتی محمد وقعی کا نمبر 1 کے جس بر صدر وارابعلوم کراچی جناب مولانا مفتی محمد وقعی کا نمبر 1 کھنی صاحب وامت بر کا تب اور جامعہ وار العلوم کراچی کی عزبی کا نمبر 1 کھنی صاحب وامت بر کا تب اور جامعہ وار العلوم کراچی کی عزبی کا نمبر 1 کھنی کا نمبر 1 کھند کو تھر کی کھند کے اور بائی ہے جس بی خور کی گئیر 1 کھند کے اور بدیا گئی کے دور کی گئیر 1 کھند کی انہر کی تھر ہوں دیں گئیر کو کا نمبر 1 کھند کے اور بود کی گئیر 1 کھند کی گئیر 1 کھر کو کیں گئیر 1 کے اور بیا گئی ہو کہ کو کھر کیا گئیر 1 کو کھر کی گئیر 1 کھر کے دور کی گئیر کی کھر دی کے دور کی گئیر کی ان کے دور کی گئیر کی گئیر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی گئیر کی کھر کی کو کر کے کھر کی گئیر کی کو کھر کی گئیر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کس کے کو کی گئیر کی گئیر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر

استفتاء

حضرت جناب مفتى صاحب زيدت معاليهم

السلام عليكم ورحمة القدو بركاته

سائلہ نے اسلام آباد کے ایک ادار ہے''البدیٰ انٹریشن'' سے ایک سالہ ڈیلومہ کورس ان اسلامک اسٹریز One)

vear diploma course in 1.S) کیا ہے۔ سائلہ اس ادار ہے میں طلب علم کی جہتو میں گئی ہی اوران کے خفیہ عقائلہ سے
ناواقف تھی۔ ایک سالہ کورس کے بعد ان کے عقائلہ کچھ تھے معلوم نہ ہوئے تو سوچا کہ علمائے کرام سے راہنمائی حاصل کی جائے
تاکہ امت مسلمہ کی بیٹیوں تک عقائد میچھ کو پہنچا کران کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ بماری استاداور البدیٰ انٹریشنل کی گمران محتر مہ
ڈاکنز فرحت ہائمی صاحبہ کے نظریات کا نیچڑ بیش خدمت ہے۔

- 1) ....اجماع امت عيه بكرايك ني راوا فتيار كرنار
- 2)....غیرمسلم ادراسلام بیزارطاقتوں کےنظریات کی ہموائی۔
  - 3)....تلبيس حق وباطل به
- 4)....فقهی اختلافات کے در یع دین میں شکوک وشبہات پیدا کرنا۔
  - 5)....من گفرت آسان دین پیش کرنا۔
  - 6) ..... واب ومستحبات كونظرا نداز كرنابه
  - اب ان بنیادی نکات کی کھنفسیل درج ذیل ہے۔
  - 1)....اجماع امت عيه كرني راه اختيار كرنا:
- 1) تضاع عمرى سنت سے تابت نبيس مرف توبكر لى جائے ـ قضااداكرنے كى ضرورت نبيس ب
  - 2) تىن طلاقون كوايك شاركرنا\_
- 3) نظی نماز وں بصِلُو قالتینی ، رمضان میں طاق رات خصوصاً 27 ویں شب میں اجتماعی عبادت کا اجتمام اورخوا تین کے جمع ہونے برزور وینا۔
  - 2)....غیرمسلم، اسلام بیزارطاقتوں کے خیالات کی ہمنوائی:
    - 1)\_مولوى(عالم)،مدارس اورعر لي زبان عدورريس
- 2) ملاء، دین کومشکل بناتے ہیں۔ آپس میں لڑتے ہیں عوام کوفقہی بحثوں میں الجھاتے ہیں بلکہ ایک موقع پر تو فرمایا کراگرمسکلے میں صبح حدیث نہ مطبقو ضعیف لےلیں لیکن علاء کی بات نہ لیں۔
- 3)۔ مدارس میں گرائمر، زبان سکھانے، نقبی نظریات پڑھانے میں بہت وفت ضائع کیا جاتا ہے۔ قوم کوعر بی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کوقر آن صرف ترجے سے بڑھادیا جائے۔
- ایک موقع برکبا کدان مدارس میں جو 8،8،7،7 سال کے کورس کرائے جاتے ہیں بیددین کی روح کو پیدائییں کرتے

اسے فقہ کوچھ ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اشارہ درس نظامی کی طرف ہے۔

4)۔ وحیدالدین خان کی کتابیں طالب علموں کی تربیت کیلیے بہترین میں۔نصاب میں بھی شامل میں اورا سالز پر بھی رکھی جاتی میں کسی نے احساس ولایا کدان کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے تو کہا '' حکمت مؤمن کی گمشد و میراث ہے۔' 3)۔۔۔۔۔کمپیس حق و باطل:

1) تقلیدشرک ہے (لیکن کونی برحق ہے اور کس وقت غلط ہے یہ جمعی نہیں بتایا)

2) یضعیف صدیث پرممل کرنا تقریباایک جرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ( کہ جب بخاری سیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے توضعیف کیوں قبول کی جائے۔)

4)....فقبى اختلافات كي ذريع دين مين شكوك وشبهات بيداكرنا:

1) \_ اپناپیغام، مقصد اور شفق علیه با تول سے زیادہ مدارس اور علماء پرطعن تشنیع پرزوردینا۔

2)۔ ایمان، نماز، روزہ، زکو ق، حج کے بنیادی فرائض سنتیں مستحبات ، مکروہات سکھانے سے زیادہ اختلافی مسائل میں المجھایا گیا۔ (پرو پیکنڈ اے کہ بم کسی تعصب کا شکارنہیں اور سیح حدیث کو پھیلار ہے ہیں۔ )

# دینی مسائل میں اجماع کی مخالفت

البدى انٹر پیشنل کی گمراہ کن سر گرمیوں کا جائزہ

الل پاکتان کے مزاج میں عمو ما پائی جانے والی ہے احتیاطی اور الروائی کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک غیر ملک مندوب جب پاکتان کا دورہ کمل کر کے جانے گئے وان ہے پوچھا گیا کہ آ پ نے اہلیان پاکتان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں ہرخص ڈاکٹر ہے اور ہرخص مفتی یہ یعنی کی بھار کے سر ہانے چار آ دمی جمع ہوں تو وہ اس کو کم از کم پانچ نیخ ضرور ہتا جا کیں گئے انسان کی دنون کر سے اور اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلہ در پیش ہوتو جس کو بھی دو لفظ ہو لئے آتے ہوں وہ درائے دینے میں سے کہ ملک انسان کی دنیوی زندگ موں وہ درائے دینے ہیں ۔ ایک کا تعلق انسان کی دنیوی زندگ کی بھاون نے اور دوسر کا اس کی آخرت کے بنے اور گرنے سے ہے، گر ہم ان دونوں موضوعات میں آئی ہی ہے احتیاطی اور ایل ہو ای کی بھاونز اے اور دوسر کا اس کی آخرت کے بنے اور گرنے ہے ہے، گر ہم ان دونوں موضوعات میں آئی ہی ہا حتیاطی اور الایں دونوں موضوعات میں آئی ہی ہا حتیاطی اور الایں دونوں موضوعات میں آئی ہی ہا حتیاطی اور الایں دونوں موضوعات میں آئی ہی ہا دونوں موضوعات میں آئی ہی ہا دونوں موضوعات میں آئی ہی ہا دونوں موضوعات میں آئی ہی ہو احتیاطی اور دوسر سے کا اس کی تعلی کا زیادہ سے زیادہ سبب بن سکے۔

. حضرت والاحضرت اقدس مفتی رشید احمرصا حب رحمه القدد بنی مسائل میں برکس و ناکس کی جراکت گفتار پر مخت تنقید فرماتے ہوئے اس کوعلامات قیامت میں سے شار فرماتے اور بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ الف کو کیل جانیں سب پیچارے

مگر دعویٰ ہے سب کا اجتہادی

پر خدا جانے اسلام سے اس کا تعلق کس حد تک باتی رہے گا۔ شاید کسی کو یہ بات مبالغہ محسوس ہولیکن اب تک جن مسائل میں ان کا جمہورامت ہے جدا گانہ نظر یہ یہ ہمائے ہیں پرایک نظر ڈالیس تو حقیقت کچھاس سے بھی زیادہ خوفنا کے صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو آئے تی بہلا مسئلہ د کیھتے ہیں۔ اہل علم کا اس پر اہمائے ہے کہ قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے صرف تو بکا فی نہیں۔ گر البدیٰ کی بانی ڈاکٹر فرحت ہاخی صاحبہ فر ماتی ہیں: ' قضائے عمری کی کوئی ضرورت نہیں۔' اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے عالم اسلام کی متاز ترین علمی وروحانی شخصیت حضرت مولا نامفتی محرتی عثانی صاحب دامت بر کا تہم سے بچھ گئے ایک سوال کے جواب کی تلخیص پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اغلاط سے نیچنے کی خاطر ہم عربی عبارات کے بجائے ان کے ترجے پراکتفا کریں گے۔

قضاءِ عمری کی شرعی حیثیت:

ڈاکٹر فرحت ہاتمی صاحبہ درس قرآن دیتے ہوئے اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ'' قضاءِ عمری'' کا جو سئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کئی تضائے عمری کے طور پر وہ مشہور ہے کہ اگر کئی تخص نے بہت عرصے تک نمازیں نہ پڑھی ہوں پھر وہ نماز شروئ کر ہے قوائے عمری کے طور پر وہ نمازیں قضا کرنی چاہیں بقرآن وسنت میں اس کی کوئی بنیا ذہیں ہے بلکہ پچھلی زندگی میں جونمازیں قضا ہوئی ہوں ان کی تلانی صرف تو ہے ہوجاتی ہے، اتنی ساری نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ براہ کرم بیواضح فرما کمیں کہ کیا شریعت میں پچھلی نمازوں کی قضاواتی ضروری نہیں ہے؟ اور کیا ائر اربعہ یا فقہائے کرام میں ہے کسی کا ند بہ یہ ہے کہ نمازیں زیادہ قضا ہوجا کمی تو ان کی تعانی صرف تو ہے ہوجاتی ہے اور قضا ہے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان صاحبہ کا بتا یا ہوا یہ سئلہ تھے نہیں ہے تو کیا ان کے درس پراعتا دکیا جا سکتا ہے؟ نیزا گر قضا ہے عمری ضروری ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

محدرضوان كراجي

الجواب حامدأ ومصليأ

صیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی الله عندے آنحضرت صلی الله علیه وسلم کابیار شادمروی ہے:

"جو خص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تواس پرلازم ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔اس کے سوااس کا کوئی کفارہ نہیں۔" (صحیح بخاری، کتاب المواقیت، باب نمبر 37، حدیث 597)

صیح مسلم میں آ پ سلی الله علیه وسلم كاارشادان الفاظ میں مروى ب:

'' جبتم میں سے کوئی شخص نماز سے سوجائے یا غفلت کی دجہ سے چھوڑ دیتو جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔ کیونکہ التد تعالی نے فرمایا ہے: ''اقسم المصلاۃ لیذ کوی'' (میری یاد آنے پرنماز قائم کرو)۔'' (صحیح مسلم، آخر کتاب المساجد، حدیث نمبر 1569)

اورسنن نسائی میں مروی ہے:

''رسول الله صلى الله عليه وسلّم ہے اس شخص كے بارے ميں پوچھا گيا جونماز كے وقت سوجائے ياغفلت كى وجہ سے چھوڑ دے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اس كا كفارہ ميہ ب كہ جب بھى اسے نماز ياد آئے وہ نماز پڑھے۔'' (سنن النسائی ، كتاب

المواقيت، باب فيمن نام عن صلاة ،ص 71، ج1)

ان احادیث میں آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے میاصول بیان فرمادیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی نماز وقت پرنہ پڑھے تو اس کے ذھے لازم ہے کہ تنبہ ہونے پراس کی قضا کرے، خواہ یہ نماز بھولے سے چھوٹی ہویا سوجانے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے میاغلت کی وجہ سے سے حصیح مسلم اور سنن نسائی کی روایتوں میں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قر آئی ' اُتم الصلا قالذ کرئ' کا حوالہ و سے کریہ بھی واضح فرمادیا کہ میر آ بی نماز کی قضا پڑھنے کے تھم کو بھی شامل ہے اور آیت کا مطلب میہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیفریضا داکرنے پر تنبہ ہو، اس نماز اداکرنی جا ہے۔

نمازیں قضا پڑھنے کا جوھکم آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے مذکورہ بالا احادیث میں دیا ہے اس کی بنیاد پرتمام فقیهائے امت نے تصریح فرمائی ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کتنی زیادہ ہوں،ان کی قضاضر وری ہے دخفی،شافعی، مالکی جنبلی تمام م کا تب فکر اس برمنفق ہیں۔

لبذا یہ کہنا کے اگر فوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہوگئی ہول تو ان کی قضالا زم نہیں ،قر آن وسنت کے واضح دلائل اور ان پر منی فقہائے امت کے اتفاق کے بالکل خلاف ایک گمرا بانہ بات ہے اور نماز جیسے اہم فریضے کو محض اپنی رائے کی بنیاو پر ختم کر دینے کے مترادف ہے اور یہ کہنا بالکل خلاہے کہ فوت شدہ نمازوں کیلیے بس تو بہ کرلینا کافی ہے ،اس لیے کہ تو بہ کی قبولیت کی لازمی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کی جتنی تلافی بس میں ہو، وہ تلافی بھی ساتھ ساتھ کر ہے۔

یبال بیدواضح کردینا بھی مناسب ہے کہ اصول حدیث کی بعض کتابول بیں موضوع احادیث کی علامتیں بیان کرتے ہوئے قضائے عمری کی جدیث کی مثال دی گئی ہے لیکن قضائے عمری کی جن روایات کوموضوع قرار دیا گیا ہے، ان ہے مراد قضائے عمری کے بارے بیں اس قسم کی روایات جیں جوایک نماز یا چند نماز وں کو عمر بھر کی نماز وں کے قائم مقام قرار دیتی ہیں اور قضائے عمری کے بارے بیں اس قسم کی روایات کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے موضوع ہونے کی وجہ ملاعلی قاری رحمة القد علیہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس قسم کی روایات کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے موضوع ہونے کی وجہ ملاعلی قاری رحمة القد علیہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک بیا جہ نہاز میں سالباسال کی فوت شدہ نماز وں کی تلافی نہیں کرسکتیں اور اس پر امت کا اجماع ہے، البذا اگر کسی کو ان احادیث کوموضوع قرار دینے سے بینا طاقت میں ہوئی ہے کہ قضائے عمری کا تصور بھی ہے بنیاد ہے اور پچھلی نماز وں کی قضائا زم نہیں تو اس کا منشا جہائت کے سوا کہ خونہیں۔

قضائء عمري كالتيح طريقه:

قر آن وسنت اورفقہائے امت کے اتفاق کی روشیٰ میں بیہ بات شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ جس مسلمان نے اپنی عمر کی ابتدامیں نمازیں اپنی غفلت یا لاپر وائی کی وجہ سے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اسے منبہ اور تو بہ کی تو فیق ہو، اس کے ذیعے بیضروری ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز وں کامختاط حساب لگا کر انہیں اوا کرنے کی فکر کرے۔

بعض علاء نے مزید آسانی کے لیے بیطریقہ بتایا ہے کدانسان روزانہ ہر فرض نماز کے ساتھ اسی وقت کی ایک قضا نماز پڑھ لیا کرے، اس طرح ایک دن میں پانچ نمازیں ادا ہو جا کیں گی، البتہ جب موقع ملے اس سے زیاد ہ بھی پڑھ تارہے۔ البتہ قضا پڑھنے میں نیت کا خیال رکھا جائے یعنی واضح طور پرقضا کی نیت کی جائے، مثلاً افجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کدمیرے ذیمے فجر کی جوسب سے پہلی نماز واجب ہے اس کی قضایرُ ھد ہاہوں۔ خلاصہ:

یہ ہے کہ انسان سے جونمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کی قضااس کے ذمدازم ہے، صرف تو ہر لینے سے دہ معاف نہیں ہوتیں خواہ تنی زیادہ ہوں ، البتدا گر وہ روزانہ پانچ نمازوں کی قضا شروع کردے اور جب زیادہ پڑھنے کا موقع مطے زیادہ بھی پڑھے اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کردے کہ جونمازیں میں اپنی زندگی میں ادانہ کرسکوں ان کا فدید میر ہے تر کے سے اداکیا جائے تو امید ہے کہ ان شاء اللہ اس کا بیمل اللہ تعالی قبول فر ماکر اس کی کوتا ہی کومعاف فر مادیں گے۔ قضائے عمری کا صحیح طریقہ یہی ہے اور بیہ بہنا کہ قضائے عمری کا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ، صرف تو بہ کا تی ہے ، گمراہی کی بات ہے اور جوخص نماز جیسے بنیادی فریضے میں مصن اپنی رائے سے کسی دلیل کے بغیراس قسم کی گمراہا نہ بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے اس کے درس پر جرگز پر اعتماذ ہیں کیا جاسکتا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم دلیل کے بغیراس قسم کی گمراہا نہ بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے اس کے درس پر جرگز پر اعتماذ ہیں کیا جاسکتا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم بندہ محمد تقی عثانی

دارلا افتاء دارالعلوم كراجي نمبر 14

13 ارجب1422 ه

آپ نے دیکھا کہ اس فتو کی میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاہم نے حسب عادت کس عالمانتی تحقیق اور معتدل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ الہدی کے کار پر دازان سے بیتو نہ ہوسکا کہ وہ عوام الناس سے نماز قضا کرنے کا گناہ چیٹرانے کی محنت آگے بڑھا سکیس تو انہوں نے ان پر بیا جسان کر دیا کہ گذشتہ قضا نمازوں کی فکر سے انہیں آزاد کر دیا۔ یعنی مسلمان کے پاس احساس گناہ کی صورت میں مغفرت کا جوآ خری بہانہ ہوتا ہے اس سے بھی اسے محروم کرنے کا سامان کردیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہی ہماری حالت پر دم فرمائے۔

### عذرگناه بدتراز گناه

ڈاکٹر خالد عزیز کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ مولا نامفتی محد شفتی رحمہ اللہ کی کتاب ' وحدت امت' (جوادارہ الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے شاکع ہوئی ) کے صفحہ 8 کے آخر پر حاشیہ کی عبارت ٹائیسٹ ( کمپیوئر ) کی ننگٹی سے متن میں شامل ہوگئی الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے شاکع ہوئی ) کے صفحہ 8 کے آخر پر حاشیہ کی عبارت ٹائیسٹ ( کمپیوئر ) کی ننگٹی سے متن کی عبارت متن میں شامل ہوگئی تھی ، اس عبارت کا مولا نامحہ شفیع رحمہ اللہ کی تحریر سے کوئی تعلق نہیں ۔ ڈاکٹر خالد عزیز نے کہا کہ ننگٹی سے متن کی عبارت میں جوزیادتی ہوگئی ہے اس پر ادارہ الہدیٰ انٹریشنل کی طرف سے ادر میں اپنی طرف سے ( کیونکہ بیر حاشیہ میں نے لکھا تھا) جامعہ دارالعلوم کرا چی کے قابل احترام علمائے کرام اور عوام سے معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس اعتذار کے بعد تنی کی کوئی صورت باتی نہیں رہے گ۔

الہدی انٹریشنل کی بیوضاحت عذر گناہ برتر از گناہ کا مصداتی ہے اس لیے کہ: (1) کتاب کے شروع یا آخر میں کہیں سے وضاحت نہیں کہ اس ایڈیشن میں حواثی کا اضافہ کیا گیا ہے اور بیفلال کے قلم ہے ہے۔ (2) کسی دوسر مصنف کی کتاب کے حاشیہ پرالی کوئی بات درج کرنا جو اس مصنف کی اپنی سو جی بھی دارے اور عمر بھر کی حقیق کے خلاف ہو، بدترین علمی بدد یا تی ہے خصوصاً جبکہ بحثی آخر میں تو سین کے درمیان اپنا نام لکھ کر بیوضاحت بھی نہ کرے کہ بیفٹ نوٹ کس کا ہے تو قاری اسے مصنف بی کی طرف منسوب کرے گالہذا حاشیہ کو متن میں شامل کرنا کمپوزر کی غلطی مان بھی لی جائے تو یہ بات اپنی جگد باتی رہتی ہے کہ ڈاکٹر خالد عزیز صاحب اپنی علمی حیثیت سے قطع نظر حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ جسے عالمی سطے کے مد براور بلند پا بی عالم دین کی کتاب پر چارسطری اکلوتا حاشیہ چڑ ھانا بی چا ہے تھے تو انہوں نے اسے اپنی طرف منسوب کیوں نہ کیا؟ کیا اس کے آخر میں ان کے نام کا حذف کرنا بھی کمپوزر کی خلطی تھی ؟ (3) جامعہ دار العلوم کراچی کے اکا بر دو ماہ تک البدی سے دابطہ کر کے اس تنظمی پر اختباہ کرتے رہے ہیں بالآخر مجبور ہو کر آنہیں اس تحریف سے عوام الناس کو آگاہ کرنا پڑا، آج اس واقعے کوئی ماہ ہو بھی خلطی پر اختباہ کرتے رہے ہیں بالآخر مجبور ہو کر آنہیں اس تحریف سے عوام الناس کو آگاہ کرنا پڑا، آج اس واقعے کوئی ماہ ہو بھی تیں۔ ڈاکٹر ضاحب نے اس مار سے وصے میں اس خلطی کو اظہار کر کے معاملہ ختم کیوں نہ کیا؟

یہ مارے قرائن بتلاتے ہیں کہتر نف کے بعداب کذب بیانی کاارتکاب کیا جارہا ہے۔افسوس کہ ہمارااخلاقی انحطاط اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سوجھوٹ بولٹا آیک جھوٹ سے تو بہ کرنے کی ہنسبت زیادہ ہمل ہو چکا ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے اعتذار کی بات ہے تو عمہ وخطاقر ارد سے کرمعذرت کرنا،اعتذار نہیں، پہلے سے زیادہ تنگین جرم ہے اور بیاس وقت تک جرم رہے گاجب تک جان ہو جھ کر کیے گئے کام کو ماتحت عمل کی تعطی کالب دہ اوڑ ھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ بإنجوال باب

خاندانيات

| همدردی یانسل کشی؟      | <br>4 |
|------------------------|-------|
| سات مي ايك مجوث        | <br>Ф |
| نسل ماری کی خود کش مہم | <br>4 |

# همدردی یانسل کشی؟

تحدید آبادی پروٹرام، جے ہمارے بال بہبود آبادی پروٹرام کہاجا تا ہے، کی ہم چلانے والے سرکاری اوارے کی طرف ہے آج کل ایک اشتہاری بورڈ نصب کیا جارہ ہے جس میں قرآن پاک کی ایک آیت غلط معنی و مفہوم میں چیش کی جارہی ہے۔ ہمارے ایک محتر م قاری نے آ زود کشمیر ہے اس اشتہاری بورڈ کی تصویر جیجی ہے جس میں وزار ہے بہبود آبادی کا موثوگرام نمایال ہوادراس میں آیت کر یمد گوتر لیفی معنی میں ملفوف کر کے ایک ایسی چیز کی تشہیر کے لیے درج کیا گیا ہے جوشر عاتو ہے ہی غلط عقل اور سیاسی کھاظ ہے تھی خود اپنا گلا گھو نفیا اور ایسی کھاڑ کی مار نے کے متر ادف ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی پر خبری، اخلا تی اور نظریاتی حوالے ہے ہمارے ہاں سیرحاصل گفتگو ہو چی ہے اور اس بارے میں کسی کوشک و شبہ نہیں ہونا چا ہے کہ اس مہم کا بنیادی فلف ہی القد تحالی کی صفت رزاقیت کی تو بین کے متر ادف ہے لیکن برشمتی ہے ہمارے ہاں نم بہی اقد ار اور روحائی افلا قیات پر ایمان بالغیب کا تصور چونک کر ور پڑگیا ہے اس لیے ذیر نظر صفحون میں کوشش کی گئی ہے کہ اس موضوع پر قطعا معروضی افغالا قیات پر ایمان بالغیب کا تصور چونک کر ور پڑگیا ہے اس لیے ذیر نظر صفحون میں کوشش کی گئی ہے کہ اس موضوع پر قطعا معروضی زور وشور سے ترتی پر نیز اور پسماندہ ممالک میں جلایا بلکہ مسلط کیا جار ہا ہے، اس کے قبیقی اسباب ان قابل رحم برا در ان اسلام کے میں اور نے جا میں جن پر اس میم کا نگر ان اور سر پرست امریکا و ہراظلم کر رہا ہے۔ ان کے وسائل بھی لو نے جارہے ہیں اور ان ورائل میں درگور کیا جارا ہیں جن اور ان اسلام ہے ان کی وسائل بھی درگور کیا جارا ہی جین اور نے جارہ جارہ ان ان وسائل کی دھنا ھے تیدہ کھڑی ہونے والی نو جوان نسل کو بھی درگور کیا جارا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ آبادی کم کرنے کے منظے منصوبوں اور کثیر المصارف مہموں کی بنیاد ہماندہ مما لک کی خیرخواہی اور بمدردی بنیس بلکہ یہ ایک سوچی بھی سیاسی اور جنگی حکمت عملی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف امریکا کی سیاسی برتری اور معاشی بالاوتی کو قائم رکھنا ہے۔ آبادی کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بھلائی کے نام پر امریکا اور اس کا بھو نپو بجانے والی اقوام تحدہ کی طرف سے جوکروڑوں ڈالراور بیش بہاادویات و آلات بسماندہ ملکوں اور ترقی پذیر مما لک بیس خرج کیے جارہ ہیں، ان کا اصل مقصد ان بسی ہوئی درماندہ و اقوام کی صحت بتعلیم ، خوراک یا معیار زندگی بیس بہتری لا ناتبیں ، بلکہ ان کو مفلوج ومعدور کر سے محکوم بنا نا اور ایٹ غلب، طاقت اور مفادات کو متحکم کرتا ہے۔ یہ بات بہت ہوگوں کو تا قابل یقین معلوم ہوگی لیکن ذیل کی سطور گوائی دیں گدامریکا اور عالمی مالیاتی اداروں نے دجال کے خصوص ہتھکنڈ ہے، دجل وفریب کو اس خوبی سے برتا ہے کہ ظالم بحن کی اور تاتی ، بمدرد کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور مظلوم اپنے ویشن کو بہجانے پر بھی قادر نہیں رہے۔

اگرامر ایکاکویسماندہ ممالک کی ترقی اور بھلائی مقصود ہے توا سے ایک بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی پر توجید نی چاہے جوان ملکوں میں ناپید ہیں۔مثلاً: قحط زرہ آبادی کے لیے خوراک، بیاریازخی کے لیے علاج،مہاجرین کے لیے پناہ گاہ ،یا ہے گھروں کے لیے سرچھیانے کی جگہ کی فراہمی۔ایس ہی بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں جن کی ان ممالک کو کہیں زیادہ ضرورت ہے۔اس کے باوجود ریاست ہائے متحدہ امریکا کی حکومت اور اس کی ایجنسیوں کا اصرار ہے کہ ان بنیادی ضرورتوں پر''تحدیدآبادئ' کے پروگراموں کوفوقیت دی جائی جا ہے۔ ان ایجنسیوں بین''ایجنسی برائے بین الاقوامی ترتی''، 'وزارت خارج''' وزارت وارد بین تعامل استان کو مداراعلی ترین ایگریکٹوباڈی یعن''تو می سلامتی کونسل' شامل ہاور یہ مرسی آئی اے'' اوران سب اواروں بین تعامل وار تباط کی فرمداراعلی ترین ایگریکٹوباڈی یعنی''تو می سلامتی کونسل' شامل ہاور یہ تعام امریکی سرکاری ادار ہے، اقوام متحدہ کے دور دورتک رسائی رکھنےوالے اداروں بین سیاسی لیڈروں کی روزافزوں تعداد کے ساتھ لی کئی فاؤنڈیشنوں بلنی بیشن کار پوریشنوں اور دنیا کے ہردوسر سے منتی خطوں بین سیاسی لیڈروں کی روزافزوں تعداد کے ساتھ لیک میں سیاسی لیڈروں کی روزافزوں تعداد کے ساتھ لیک سیاسرا کام کرر ہے ہیں ۔ ان کے نزدیک میا تا ایم مشن ہے کہ آج بہود آبادی اور منصوبہ بندی کا پروگرام ، جوہڑی حدتک امریکی ک تا تبائی جارحا نہ سیاسی فیصلوں پراٹر انداز ہونے کے لیے نفیہ حامل ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام ہر کی ظ ہے ، 1950ء کی دہائی کی انتہائی جارحا نہ سیاسی فیصلوں پراٹر انداز ہونے کے لیے نفیہ والی میں ہور ہی ہورتی ہیں ، میڈ یا میں فوز ہوں ہیں ہورتی ہیں ، برکل (In-place) ایجنٹوں کی تقرری بھی ہوتی ہے ، وائش وروں اور درس گا ہوں میں نفوذ بھی ہورتی ہیں ، میڈ یا میں میں میڈ یا میٹ میں ہیں ۔

پسماندہ لیکن معدنیات اور قدرتی دسائل ہے مالا مال تیسری دنیا کے ممالک میں ریاست ہائے متحدہ امریکا کی توجی کی طرح کے مفادات پر مرکوز ہے مثلا شرق اوسط کے تیل تک رسائی، افریقہ کے اہم معدنی وسائل پرتسلط، دنیا بجر میں امریکی سرمائی افریقہ کے اہم معدنی وسائل پرتسلط، دنیا بجر میں امریکی سرمائی افریقہ کا دی کا دوروسرے مالی مفادات کا تحفظ دنیا کی بردی عالمی آئی گر رگا ہوں مثلاً نہر سوئز، نہریا نامہ اورآ بنائے ہر مزاورآ بنائے ملاکا، کا استعمال اور بالحضوص ایشیا میں فوجی اقرے۔ ان سارے مفادات کے تحفظ کا مرکزی کھتے صرف ایک ہے یعنی تخالفین کی آبادی میں کی اوران کی نئی نسل کی تحدید۔ اس بات کوسادہ الفاظ میں یوں کہدلیں کہ چھوٹی آبادیوں کے لیے منظم ہوران پی فاقت منوانا آسان ہوتا ہے۔ دوسر لے فظوں میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بردی آبادی کو چھوٹی آبادی پر کنٹرول ہوں کہ ایک ہو یہ طاقت صاصل ہو بہنست اس کے کہ چھوٹی آبادی کو عیو طاقت عاصل ہو۔ آبادی بردی آبادی کو چھوٹی آبادی کو بھوٹی آبادی کو بھوٹی آبادی کر بردی تا ہے۔ ترقی پذیریما لک آئیس اپنے ضرورت پر بی تا ہے۔ اس کا اثر ضام لو ہا اور تیل وغیرہ جسے برآ مدی اموال کی قیت پر پرٹاتا ہے۔ ترقی پذیریما لک آئیس اپنے کنٹرول میں رکھنا چا ہے تیں اور سیان کا حق ہے لیکن یہ اوران طرح حیثیت رکھتی ہیں کو نکا تم کرنے ہیں اور صرف بھی کرتے ہیں اوراس طرح خیثیت رکھتی ہیں ہوئی بردی ہوئی جی نہیں دولت کی بنیاد پر بین الاقوامی تجارت کے میدان میں اپنے آپ کو آگر کہنا چا ہے ہیں۔ مربید ہیں کو تی ہیں۔ مربید ہیں کرتے ہیں اوراس کی موشن کرتے ہیں اوراس کو تی مالک کردی ہوں بردی نو جی قو تیں تفکیل دینے اور علاقائی بلکہ عالمی تناز عات پر چھاجانے کی کوشش کرتے ہیں اوراس کا مؤثر ذر بعہ ہیں۔ اور تی مطلوبہ طاقت آئیس پیماندہ ممالک پر گردت قائم رکھنے ساتی ہوادرتھ دید آبادی کا کوشش کرتے ہیں اوراس کا مؤثر ذر بعہ ہیں۔ اور عمل کی کوشش کرتے ہیں اوراس کا مؤثر ذر بعہ ہیں۔ اور عمل کی پر مطلوبہ طاقت آئیس پھر میں ایک کرگر در بعہ ہیں۔ اور عمل کی کوشش کرتے ہیں اوراس کا مؤثر ذر بعہ ہیں۔ اور عمل کی کوشش کرتے ہیں اوراس کو کی کوشش کرتے ہیں اوراس کو کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کرنے کرنے کا کو کر کرنے ہیں اور کرنے کی کوشش کرنے در بعت ہیں۔ اور کی کو کر کرنے کی کوشش کرنے کرنے کی کوشش کرنے ک

ریاست ہائے متحدہ امر یکا کونصف صدی ہے زیادہ عرصہ ہے اس فکرنے پریشان کررکھا ہے کہ آباد یوں کے جم اور تقسیم وساکل میں واقع ہونے والے فرق کی وجہ ہے وہ ہالآخر دنیا کی قیادت ہے معزول ہوجائے گا۔ گویاد نیا بھرکی قیادت داؤ پرنگی ہوئی ہے، لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اثر ورسوخ کے جو بھی ذرائع اور وسائل میسر ہیں ، ان سے ایسے اقد امات کیے جائیں جن کا براہ راست اثر زیادہ شرح پیدائش والے معاشروں میں افزائش کی شرح کم کرے ہو۔اس مقصد کے لیے امریکا نے عالمی بینک پراپیند اثر ورموخ کو بہت موثر طور پر استعمال کیا ہے کہ وہ کم ترتی یا فتہ ممالک پر غیر مقبول آبادی پالیسیاں شونے ہے۔ عالمی بینک نے تحدید آبادی پروگرا موں کے لیے رقم لیے 1980ء کی دہائی میں دس کروڑ ڈالر سالانہ ہے کچھر قم مہیا گئی ہی۔اس کا منصوبہ تھا کہ 1995ء تک آبادی کے شعبہ کے لیے قرض کی رقم پڑھا کر ڈھائی ارب ڈالر کرد ہے۔ اگر کسی ملک پڑئی بہت بڑے ''جرم' مثلا ایٹھی دھاکوں کی وجہ سے اقصادی پابندیاں لگ جا تمیں پھر بھی عالمی بینک کی طرف سے منصوبہ بندی کی مہم کے لیے اس ملک کے فنڈ نہیں روکے جاتے۔ عالمی بینک جب قرض کو جاتے ہے کہ وہ سر براہان پولیسیان کی طور پر استعمال کرتا ہے اور ترقیاتی فنڈ کوروک کر بطور' دباؤ'' کے کام میں لاتا ہے تو وہ اس قابل ہوجاتا ہے کہ وہ سر براہان مملک سے کہ ترتی پڑ رہما لک میں شرح آبادی کافی گئے ہے جا گئے اور مغرب کی کم دور پڑتی آباد یاتی کیفیت کو سنجالا مل جائے ۔ ان ممالک میں ہوتا ہے ہے کہ قرضہ وصول کر لینے کے بعد سے پالیسیاں متاثرہ آباد یوں پر''او پر سے شونسی' جاتی ہیں۔ ان پر سی طرح کا عوامی مباحثہ نہیں ہوتا ہے ہوتا اورا کش سے کہ قرضہ وصول کر لینے کے بعد سے پالیسیاں متاثرہ آباد یوں پر''او پر سے شونسی' جاتی ہیں۔ ان پر سی طرح کا عوامی مباحثہ نہیں ہوتا ہو اپنے اس خوالے ہیں۔ قرضہ لیتی ہیں۔ وہ ان کی اس عوالے ہیں۔ ان موام کے فلانے صف آرا ہوجاتی ہیں۔ جن کی حفاظت کی وہ ذمہ دار سمجی جاتی ہیں۔ وہ ان کے تام ہر قرضہ لیتی ہیں اور کو شیار اور اس کے تام ہر قرضہ لیتی ہیں۔ وہ ان کے تام ہر قرضہ لیتی ہیں۔ وہ ان کے تام ہر قرضہ لیتی ہیں۔ وہ ان کے تام ہر قرضہ لیتی ہیں۔ اور کس اس کوشیں کو فی فیس کی فیل کشی کے لیا ستعمال کرتی ہیں۔

ریاست ہائے متحدہ امریکا کئی دہائیوں ہے اس نظریے کی تشہیر کررہاہے کہ 'جدید خاندانی منصوبہ بندی' 'لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچے تھوڑے ہوں تو مائیں صحت مند ہوں گی۔ چھوٹے کنبوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ شرح آبادی ست رو ہوگی تو تر قیاتی عمل پائیدار ہوگا۔انجام کارلوگ تھوڑ ہے ہوں گے تو سیاس لیڈروں کی سردر دی بھی کم ہوگی وغیرہ وغیرہ امریکی حکومت واقعی ان باتوں پریفین رکھتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ امریکا میں نتائج اس کے برعکس مرتب ہوئے ہیں۔ایک وقت تھاجب امریکا بڑی حد تک دیہاتی معاشرہ تھا۔گھر انوں کی ایک بڑی اکثریت کاشت کاری کرتی فصل کانتی ،اور سنبالتی تھی ، یالوگ چھوٹے تا جرپیشہ تھے۔ایک عام کنبہ یا نچ ہے سات بچوں پر شتمل ہوتا تھا۔۔۔۔اس صورت حال نے امریکا کو ا کے "ترتی یافت" ملک کے طور پر انجرنے اور عالمی طاقت بننے ہے نہیں روکا، بلکہ جس دوران امریکا طاقت کی سیرهی پرچ مربا تھاءاس دوران اس کی آبادی جیران کن شرح ہے بردھ رہی تھی۔ 1790ء اور 1840ء کے درمیان پچاس برسول میں امریکی آبادی4 ملین سے بڑھ کرانداز أ18 ملین ہوئی۔ بیقریباً یانچ گنااضافہ ہے۔ تین دہائیاں بعد یعنی 1870ء میں بیآبادی مزید دوگنی ہے بھی زیادہ یعنی 38.5 ملین تھی۔ا گلے دس برسوں میں (1870ء اور 1880ء کے درمیان )37 فیصد اور اضافیہ ہوا اور آبادی50 ملین سے زیادہ ہوگئی۔صدی اختیام کو پینچی تو امریکی آبادی 76 ملین تھی ..... بیسو برسوں میں پندرہ گنااضافہ ہے۔اس کے بعد 1900ء سے 1940ء کے درمیان جالیس سالوں میں امریکی آبادی میں شرح افزائش آج کے بہت سے ترقی پذیر ممالک ہے اونچی تھی اور اس کے نتیج میں مزید 56 ملین افراد کا اضافہ ہوا۔ پیسب تب ہوا جب امریکا نے اپنی پیداواریت (Productivity) اور ونیامیں اپنے مقام ومرتبہ میں بے حدمؤثر اضافہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آبادی میں اس اضافہ کا معند بہ حصہ، بالخصوص بعد کے سالوں میں، بیرونی آباد کاروں کی وجہ سے ہوااور کسی معاشرے کے لیے مقامی طور پر پیدا ہونے.

والوں کی بنسبت باہر سے آنے والوں کو کھپانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔لیکن اندرونی اور بیرونی آبادی کی برمھوتری امریکا کی ترقی میں کسی طرح رکاوٹ نہ بنی تو دوسرے ممالک میں بیکس طرح ترقی کی راہ میں مشکلات پیدا کرسکتی ہے؟

مجيب مذاق بيرہے كـ جب معامله خوداينے ملك كا بهوتو ترقى يافته ممالك آبادي ميں اضافه كومفيد قرار وے كرخوش آمديد کہتے ہیں ۔مغربی یورپ کے گئنبتا خوش حال اور کثیف آبادی والے ممالک نے ایسے قانونی اقد امات کیے ہیں کہان کے ہاں شرح ولاوت برھ جائے۔مثلاً اقوام متحدہ کی پاپلیش پالیسیوں کی ڈائز یکٹری کےمطابق فرانس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ہاں تولیدی شرح بہت کم ہے، چناں چہاس نے گھر انوں کودی جانے والی امداد کے نظام میں ایس تبدیلیاں کی ہیں کہ 'نو جوان اور بڑے کنبول کوزیادہ فاکدہ ملے ' فرانسیسی حکومت نے چنداوراقدامات بھی کیے ہیں ، جیسے شادی شدہ گھر انوں کو بہتر رہائشی سہوتتیں ،نو جوان جوڑوں کو کم شرح سود پر قرض کی فراہمی ،اورا یسے توا نین کا اجرا کہ دوران حمل چھٹی کی عنانت میسر رہے۔ان سب کا اعلان شدہ مقصد ایک ہے، بیعنی پیدائش اطفال کی شرح کومناسب سطح تک اُٹھانا۔ اس طرح سوئز رلینڈ نے بھی اپنی شرح آبادی کونا کافی قرار دیا ہے۔سوکس حکومت کی کوشش ہے کہ وہ'' ہرشعبہ میں بالخصوص بچوں اور گھرانوں کے لیے معاثی تحفظ اور بہبود کی الین فضا پیدا کردے جو بالواسط شرح تولید کو ہڑ ھادے۔' شادی شدہ جوڑ وں کے لیےالا وُنس کا ایک نظام بھی کام کرریا ہے جیسے کدز چک کے دوران کام سے چھٹی اور بیمہ کی سبولت موجود ہے۔مغربی جرمنی نے بھی 1984ء میں "حیات پیند" (Pro-natalits) یالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت سالا نہ دواا کھ جرمن بچوں کی اضافی پیدائش مقصودتھی۔اس پالیسی میں ہر مال کو جب تک اس کا نومولود سال بھر کا نہ ہو جائے 200 ڈالر کا خصوصی الا وُنس ملتا ہے۔اس یالیسی میں ایک ترمیم کے ذریعہ والدین کے لیے چھٹی کی شقیں ڈالی گئی ہیں اور وضع حمل کے بونس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بونان نے بھی ایک قانون نافذ کیا ہے جس كے تحت حاملہ خاتون كوكام سے نكالنے كى ممانعت كردى گئى ہے، زچكى كى 14 ہفتہ كى چھٹى لازمى كردى گئى ہے،اورزيادہ بچوں والے گھر آنوں کے لیے'' بچوں کی ہمبود کا الاؤنس' مقرر کردیا گیا ہے۔ یہ تمام اقدامات اس لیے ہیں تا کہ ولادت اطفال میں اضافہ ہوئے اور بور بی ممالک میں بھی'' خاندان کے لیے فوائد ومراعات'' طے کیے گئے ہیں لیکن معاملہ جے غریب ممالک کا آتا ہے تو سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرز ورویتے ہیں کدان ممالک کواپی آبادی کم کرنی جاہے۔

رنگ دارممالک کی تحدید آبادی کے مسلم میں ترقی یافته ممالک کے مقابلے کی بید دوڑھ خس اتفاقی نہیں ۔ بینکٹروں نشریات، خبری تراشے اور پمفلٹس بار بارزور دیتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں ہرمیں میں سے آنیس بچر تی پذیر دنیا میں پیدا ہوں گے۔ ونیا میں آبندہ نسلوں کی لسانی ترکیب کا فیصلہ ای سے ہوجا تا ہے کہ ایک طرف بور فی نسل کے پانچ نو جوان ہوں گے اور جواب میں 95 عرب، افریقی، ایشیائی، لاطبی امریکی اور دوسرے افراد ہوں گے۔ امریکا میں موجود اور میسر لٹریچ، جس سے اسلام کے ایک عالمی طافت کے طور پرائجرنے کے متعلق مغرب کے اختلال وہنی کا پتا جاتا ہے، جرت انگیز طور پرزیادہ ہے۔ اس اسلام کے ایک عالمی طافت کے طور پرائجرنے کے متعلق مغرب کے اختلال وہنی کا پتا جاتا ہے، جرت انگیز طور پرزیادہ ہے۔ اس میں اسلام کے ایک افغاظ ہوتے ہیں: ''جمیں ایک ایسے خطرے کا مسلسل تجربہ ہور ہا ہے جس کی قوت محرکہ نہ سیاس ہے نہ اقتصادی، میں اسلام کے ایک الفاظ ہوتے ہیں: ''جمیں ایک ایسے خطرے کا مسلسل تجربہ ہور ہا ہے جس کی قوت محرکہ نہ سیاس ہوست ہیں جو بالعموم امریکا مخالف ہے اور پرعزم ہے کہ شرق اوسط اور افریقہ میں تھیلتی جائے گی۔ یہ ''عام خطرات' نامی کا نفرنس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ ہرقابل تصور اور ممکنہ افریقہ میں تھیلتی جائے گی۔ یہ ''عام خطرات' نامی کا نفرنس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ ہرقابل تصور اور ممکنہ افریقہ میں تھیلتی جائے گی۔ یہ ''عام خطرات' نامی کا نفرنس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ ہرقابل تصور اور ممکنہ

ذریدے تیارشدہ ایسی بڑاروں رپورٹیں ، خبرنا ہے اور سیاسی تجزیے ہیں ، جن میں قریب قریب یہی ہلتا جانا پس منظر مےگا۔ اور دنیا کے دونوں کناروں سے یہی وعوے سے جارہ ہیں کہ مغربی طاقتوں سے انگا مقابلہ بالیقین مسلم دنیا کی طرف سے ہوگا۔ افریقہ سے پاکستان تک مسلم اقوام کر ملے کی شکل میں جدوجہدہوگی کہ ایک نیاعالمی نظام وجود میں آئے ۔ مشرق اوسط اور جنوبی ایشیا کی ایک چوتھائی سے ایک تہائی تک آبادی ، سیای طور پر بے چین اور سیما ب صفت 15 تا 24 برس عمروا لے کروپ پر مشتمل ایشیا کی ایک چوتھائی سے ایک تہائی تک آبادی ، سیای طور پر بے چین اور سیما ب صفت 15 تا 24 برس عمروا لے کروپ پر مشتمل ایشیا کی ایک چوتھائی سے اس او نجی شرح افزائش کا جو 1950ء اور 1960ء کی دہائیوں میں موجود رہی ۔ سے 1984ء میں تیارشدہ می آئی اے کہ ایک خفیدا خملی جن اور شائل ) اسلامی بنیاد کرتی ہے جو ان کا فیانہ مقاصد (مثلاً ) اسلامی بنیاد برتی کے لیے بحرتی کا تیار مال ہوگا، جو تی افوقت مسلم نو جوان سے سامنے سب سے بردی نظریاتی بناہ گاہ ہے ، مشرب کر پورٹوں کے ذریعے ڈولتی پیسلتی دنیا کے تصور کو، جے کسی بھی لمجے امریکا کے ہاتھوں سے جنگ کر چینا جاسکا ہے ، مغرب کر پورٹوں کے ذریعے ڈولتی پیسلتی دنیا کے تصور کو، جے کسی بھی لمجے امریکا کے ہاتھوں سے جنگ کر چینا جاسکا ہی مغرب کے سیاس تجزیبینگار برد ماج شاکر میا کہ کر کھینا جاسکا ہے ، مغرب کے سیاس تی جرینگار برد ماج شاکر میا کر کھینا جاسکا ہے ، مغرب کے سیاس تجزیبینگار برد ماج شاکر میا کہ میں کھی اسے اس کے ایک کو بولوں سے جنگ کر چینا جاسکا ہے ، مغرب کے سیاس تحریبی کی تعلق کر بی تھیں کر دیما کے مفتور کو میں کر دیما کی موجود کر مقال کر دیما کی کھی کے دور کے کہ کی کھی کے اس کی کھی کے ایک کو کو کھیں کو کی کھی کے دور کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کے کو کھی کے دور کے کو کھی کو کھی کے دور کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کی کھی کے دور کے کسی کورٹ کی کھی کے دور کے کہ کورٹ کی کھی کے دور کے کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کے کہ کورٹ کی کھی کی کھی کے دور کے کھی کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کورٹ کی کھی کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کے

امریکا اورمغرب کومستقل خطرہ نی نسل کے نوجوانوں سے ہے۔ بینوجوان رمک دارنسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کم تر الميت اورا بميت كي حال بين اس كے باوجود خدشه بيب كدو محض الى برحتى بوكى آبادى كے زور يرونيا بين تسلط اور غلب حاصل كرنے يس كامياب بوجاكيں كى ربك داراتوام كى اس برصى بوئى آبادى كامقابله كرنے كے ليے امريكا اور بورب كا اپنى آبادى کو بر حانا مشکل بلکسناممکن ہوتا جار ہا ہے۔ کیونکساسر یکا اور بور بی اقوام خاندانی نظام کو تباہ کر کے اپنی آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم کرچکی ہیں اورنو بت اب یہاں تک پہنے چکی ہے کہ عام بور بی اور امریکی فرد، خاندان اور بچوں کے کسی مجتمعت میں پڑنا ہی نہیں جا بتا اور "Enjoy thyself" کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمدداری سے یاک اور عیش وعشرت سے بحر پورگز ارتا جا ہتا ہے۔ چنانچے مغربی پالیسی ساز وں کواب یکی حل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس حد تک کم کردی جا کیں کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدانہ ہو سکے۔اس کے لیے گزشتہ کی دہا کیوں سے ایک ہمہ پہلوم م جلائی جاری ہے۔ علمی ونظریاتی سطے پرلٹر بچرک تیاری اورا شاعت ، ابلاغی محاذ پرسرگری ، سیاس ، ساتی اورا قضادی میدانوں میں آبادی ے حوالہ سے مطلوب پالیسی اقد امات اوران اقد امات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول اس ہمہ پہلومہم کے اہم عنوا نات ہیں ۔اور حکست عملی یہ ہے کہ براوراست بھی اور بالواسط طور پر عالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتمہ اقتصادی ترتی اور ماں اور بیجے کی صحت جیسے پروگرامات کے برد سے میں تحدید آبادی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔اس ظمن میں اگر ترغیب وتحریص ے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جر، زورا زوری زبردی حی کہ ایمی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوینے اور عمل کرنے کے ليے تيار رہاجائے۔ بظاہر يسب كحد بہت خوف ناك اور نا قابل يقين بليكن وه حقيقت نا قابل ترويد بير يمي بے كـ " خاندانى منصوبہ بندی' طاقت، سیاست اورمفاوات کا عالمی تھیل نے جس کا ایک مہرہ بن کرہم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب بیں تحریف کرنے سے بھی نہیں پوک رہے۔ یہ بنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم دشمنوں کے ملت کش منصوبوں کو قرآن پاک سے استدلال کر کے نافذ کرتے پریں۔ان بے باکوں کود کھ کراگا ہے کہ مارا ہوم حساب قریب آگیا ہے۔فیصلہ فن کی گھڑی قریب آن پینی ہے۔ ہارے نام قر عد تقدير نكلنے و ب اورلگتا ب ميں حساب كتاب اتى جلد چكا ناپر سكا كه مار ب و مكان ميں بھى نه موگا۔

### سات سيح ايك جھوٹ

پہلے کا ام بیں خاندانی منصوبہ بندی مہم کے پیچےکارفر ماعالمی استعاری طاقتوں کے اصل مقاصد کی نقاب کشائی کی کوشش کی بڑی تھی ، زیرِ نظر مضمون میں ان فر بی وعدوں اور جسونے فائدوں کی حقیقت آشکارا کی جائے گی جواس حوالے سے کیے جائے ہیں۔ عام طور پریہ کہا جاتا ہے کہ اس مہم سے مال اور بیچ کی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے ، میز وسائل کم جیں اور افراوزیا دہ ، اس لیے اگر بیچ کم ہوں گے تو سب کے لیے صحت ، تعلیم وغیرہ کی سوئیس وافر ہوں گی اور چھوٹا گھر اند خوشیوں کا فرزاند ثابت ہوگا وغیرہ و فیرہ وراصل یہ ساری با تیں جھوٹ اور فریب کا پلندہ جیں کی سائت کر سے بھیلائی گئی جیں کہ عام آدمی ان کے بودے پن اور جھوٹ کو کر نہیں سکتا۔ اس سلیلے میں اس مشہور و جالی اصول پڑھل کیا گیا ہے کہ: ''اگرتم کی فیض کوسات برس تک بودر کے معلومات دیے رہے تو تو یہ سال کے پہلے دن وہ تمہاری بتائی ہوئی غلا بات پر یقین کرلے گا۔ اگر شہمیں ضرورت لاحق ہواور تم اپنے نقط نظر سے جا جو کہ اس سے خادہ وہ تم پر بھروسہ کی تو ہوئی خلا بات پر یقین کرلے گا۔ اگر شہمیں ضرورت لاحق ہواور تم اپنے وہ تو تو کہ اس سے خادہ وہ تم پر بھروسہ کہ کہ اگر چہم اس کے دہمن ہیں دہوسہ '' (نفسیاتی جنگ پر ایک کتاب A Psychological کے دہوسہ کی وہ کا جائزہ کی کتاب کا جائزہ وہ کا جائزہ کی جائزہ کی مار کتا ہوئی ہوں کا جائزہ کا جائزہ کی متاب کا کہ ہو کیس ۔ گار ہو جس کہ اس کے درگور کر رہے جیں ،خویقت حال ہے آگاہ ہو کیس ۔
لیج جیں تا کہ ہار ہو وہ بھائی جواسینہ بی تھوں اپنی نسل کو درگور کر رہے جیں ،خویقت حال ہے آگاہ ہو کیس ۔

ان پروگراموں کی افادیت کے حوالے ہے جس چیز کوسب سے زیادہ نمایاں کیاجاتا ہے وہ ہے ماں اور بچے کی صحت، حالانکہ ان دواؤں کے استعال سے ماں اور بچے کے لیے جو خطر تاک نقصانات ساسنے آئے جیں وہ اس دعوے کی تختی سے نقی کرتے ہیں حثایٰ '' والکن شیلا'' ایک آلہ ہے، جو عارضی با نجھ بن پیدا کرتا ہے۔ 1970ء کی دہائی میں اس کی وجہ ہے بہت کی اموات ہو کیں اور بیا ایک تاریخی عدالتی فیصلے کا موضوع بنا۔ اس کے باوجود بھی ای طرح کے لاکھوں کروڑ وں اخترا کی آلات امریکا سے برآمد کیے جاتے ہیں اور انہیں تی پیدا کرتا ہے اوجود بھی ای طرح کے لاکھوں کروڑ وں اخترا کی آلات امریکا سے برآمد کیے جاتے ہیں اور انہیں تی پیز بر اسلامی مما لک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کے استعال جس ممکنہ خطرات سے بھی ان سادہ لوح مسلمان خوا تین کو آگاہ نہیں کیا جاتا ہو آئیس استعال کرتے ہوئے ہیں۔ نور پلائٹ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ یہ کی طرح کی جیچید گیوں کا باعث بنتا ہے۔ کئی رپورٹس اور شکایات ہیں کہ بعض استعال کندگان کو کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ یہ کئی طرح کی جیچید گیوں کا باعث بنتا ہے۔ کئی رپورٹس اور شکایات ہیں کہ بعض استعال کندگان کو ضعف ونا تو انی کی شکار ڈاکٹر وں نے وہ آلہ جلد کے نیچ ضعف ونا تو انی کی شکار ڈاکٹر وں نے وہ آلہ جلد کے نیچ شکانے نے بیانے سے بنانے سے انکار کردیا۔ نیکے (اماور بیچ دونوں کی صحت کو تقصان دیتی ہیں گئی ہر بھی بیدوا کیں'' خاندانی منصوبہ بندی'' کے لیے کی جانے کیا جانے کیا کی وششوں ہیں بنیادی حیثیت ہیں کہ یہ ماں اور بیچ دونوں کی صحت کو تقصان دیتی ہیں گئی ہور بھی بیدوا کیں'' خاندانی منصوبہ بندی'' کے لیے کی جانے والی مالی کو ششوں ہیں بنیادی حیثیت کی صاف ہیں۔ والی مالی وششوں ہیں بنیادی حیثیت کی صافل ہیں۔

پر منع حمل کے بہت ہے تج باتی طریقے ہیں جنہیں انتہائی کم ترقی یا فتہ مما لک میں مفلوک الحال خوا تین پر استعال کرتے ہوئے من مانی (Arbitrary) خوراکیس دی جاتی ہیں۔ان غریب عورتوں کو امکانی طور پرمہلک پیچید گیوں کی صورت میں طبی امداداور علاج مجى مبيانيس كيا جاتا۔ يخطريقول يس سے جن برطبى تجربات مور ب بي ايك" دافع حمل ديكسين" ب جس كااثر سال مجرر بتا ہے۔ ابھی اس کے عواقب ونیا کئے کا کچھ پتانہیں۔اس کے باوجودیہ دیکسین تجرباتی طور پر 1985ء کے بعد سے اقوام متحدہ کی طرف سے زیرِ استعال ہے۔ کینا کرائن (Quinacrine) ایک اورایی ہی امریکی دواہے جس نے کافی تشویش بیدا کروی ہے۔ یہ متقل بانجھ ین پیدا کرتی ہے۔ چنانچدامید ہے کہ ستعبل میں بانچھ بن کے غیر سرجیکل طریقے کے طور پراس کی بری مانگ رہے گا۔ ''انٹرنیشنل جرئل آف گائینوکالوجی اینڈ آبسٹیز کس'' نے 1989ء کے ایک جائز ہیں زور دے کرید بات کبی گئی ہے کہ مذکورہ دوامیں سے صلاحيت بيكاس يصرف بعارت ميس سالاند 10 لا كونسواني نس بنديون كااضاف كياجاسكنا بيليكن انهول في ينبين بتاياك' كينا كرائن " كے بہت سے نقصان دواثر ات معلوم ہوئے ہيں۔ان جن اہم ترين "زہريلاد ماغي عارض" ہے۔ يو كويا كيميائي طور يرپيدا كرده یاگل بن ہے۔اس نی نیکنالو تی نے مجھاور خدشات بھی اُبھارے ہیں جن میں ایک امکان سے ہے کہ ایک بار بیضبط ممل کے ذریعے کے طور برعام ہوجا سی تو 486-RU والی کولی کی طرح خواتین کے علم یا اجازت کے بغیر بآسانی ان پراستعال ہو عتی ہے۔ چنانچے کی ا پیے قرینے اوراشارے ملتے ہیں کہا کیسویں صدی میں ''تظیم آبادی'' کے ہتھیار یہی ہوں گے جوصحت کے نام پرموت پانٹیں گے۔ او پر جومثالیس بیان ہو کیں ،ان سے بیالکل ظاہر نہیں ہور ہا کہ یکس ایسے ادارے یا حکومت کا فلسفہ یاسوج ہے جسے ترقی پذیر مما لک میں صحت کی اصلاح کی فکر لاحق ہوگئ ہو۔اس سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ یہ پچھاور بی گڑ برگھوٹالا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ کوئی دوسرااییا مسئلنیں جومغرب کے پالیسی سازوں میں بحران کاوہ احساس پیدا کرتا ہوجتنا ترتی پذیریما لک میں شرح آبادی کاسوال ہے اورندہی کوئی دوسرامعالمہ بین الاقوامی طاقت واختیار کے قریب قریب مرجز و کے ساتھ اتنا گھا ہواہے .....خواہ یفوجی ضرورت کے لیے اشیا تک رسائی کی بات ہو،ستفتل میں افواج کی تعداد کا معاملہ ہو، مناسب اقتصادی برتر ی کا سوال ہو، یا سیاس برتر ی ہنلی قوت اور ثقافتی الرات کاقصہ ہو۔ریکارڈ یمی بتاتا ہے کہ واشتکن میں بیٹھے بنیادی ڈھانچہ کی اصلاحات کی بات کرنے والے' ماہرین' پسماندہ لوگوں میں معیار زندگی کے متعلق چنداں پریشاں نہیں ہیں بلکہ انہیں دنیا پراینے استعاری قبضے کو برقر ارر کھنے کی فکر کلی ہوئی ہے۔ مثلاً صحت کے لیے دواؤں کے معاملہ پر بی نظر ڈال لی جائے۔خیال ہے کہ افریقہ میں ہر برس ملیریا سے مرنے والوں کی تعداد ایک ملین ہے،جس میں زیادہ تر بیجے اور حاملہ خواتین ہیں۔ ملیریا کا علاج ایسی انٹی بایونک دواؤں سے ہوسکتا ہے جن پر فی مریض صرف ایک ڈ الرخرچ آئے گا۔ اور یہ بات بلحوظ رہے کہ بوالیں ایم کے افریقہ کے لیے پہلے مرحلے کے ''منصوبہ بندی'' پروگرام کو بنیادی معاہدہ کے تحت 23 ملین ڈ الر ملے تھے اور لا کھوں کروڑ وں مزید ہیرون ملک''مثن دفتر وں'' سے حاصل ہوئے ۔ کویا اس پر وجیکٹ کے تحت صرف ا کی ملک میں خرج کی جانے والی رقم سارے افریقہ میں سال جمر لمیریا کے شکار مریضوں کے لیے دواخریدنے کو کافی ہوتی۔اس دلیل کو آ گے بڑھا ئیں توایک اورایسے ملک میں خرچ شدورتم ہے سال بھر کے دوران پورے براعظم افریقہ میں صدورجہ ضرورت مندافراد تک ان دواؤں کو پہنچانے اورتقسیم کرنے کا خرج پورا ہوجاتا، لیکن ایسانہیں کیا گیا اور زچہ و پید کی صحت کے نام پرخطرنا ک نسوانی بیاریاں پھیلانے پریہ رقم خرچ کردی گئی۔

ایک پروپیگندایہ بھی کہ ایسے پروگراموں کے وض ملک کواقتصادی ایداد حاصل ہوتی ہے، چنانچہ پالیسی و و پہنٹ پروگرام کو

"اقتصادی "ایدادی ایک شکل تصور کیا جاتا ہے لیکن اس سے میز بان ملک کوکوئی ہائی فاکدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ پالیسی ہم ہم ۔۔۔۔ یہ کراس مقصد کے لیے تفکیل دیا گیا ہے کہ بیرونی و نیا میں لیڈروں کی "قربیت" کرے تا کہ وہ ایسے سیا کا اقدامات کریں جومغرب کے
لیے سودمند ہیں ۔۔۔۔ ان ملکوں کی اقتصادیات میں ایک بیسے بھی فاکدہ نہیں و بی جہاں اس ترجی پروگرام پر عمل ہور ہا ہوتا ہے۔ زیادہ سے
نیادہ اس کا فاکدہ وزارت محت اورد گر حکموں کے ان مقامی افسروں ، اہلکاروں اور ضمیر فروش ڈاکٹروں کو کی جانے والی اوا کیگی کا ہوسکتا
ہے جو" برسر موقع" ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ان کواوا کیگیاں تقریباً بھیشہ خفیہ کی جاتی ہیں جس سے رشوت کی فضا کو تقویت ملتی ہے۔ بیرشوت
خور بوعنوان انتظامیہ اور تا منہا دسی تھی مقاصد کی بھیل کرتے ہیں۔ اگر امریکا کھل کر مسلم مما لک میں تحدید آبادی پروگرام کی
مریس کی سریس کی سرگرمیوں کو بیا کا مجالتا ہے اور تیجے بین نقصان بہنچ سکتا ہے، البذاوہ ور پروہ وزارت صحت
کوان بدعنوان افسروں اور ضمیر فروش ڈ اکٹروں کو ریاس کی تاریک وہ دیات وہ ادارات المجالات ہوتی ہے۔ جس سے واقعات کے تاکہ کور باتا ہے اور تیکھ میں جو تیک میں مددگارہوں۔
کور بیکو ایا ہے۔ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ان کی ایسے آزاوانہ فیلے ہوتے ہیں جوخوان کی اپنی اقوام کے مستقبل کی بہود میں مددگارہوں۔
کور ایات داران تیکر بیکیا جاتا ہے بیان کے ایسے آزاوانہ فیلے ہوتے ہیں جوخوان کی اپی اقوام کے مستقبل کی بہود میں مددگارہوں۔

1991ء على اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا کہ ترقی پذیریما لک میں آبادی کو کنٹرول کرنے پر سالانہ ساڑھے چارہے پانچ بلین فالرخرجی ہوتے ہیں۔ اس میں وہ کانی بزی رقوم شافل نہیں جونجی سر ماہیکاری کے طور پر مغرب میں قائم بہت کی کثیر قوئی کارپوریشنیں اور '' مخیر حضرات' فراہم کرتے ہیں۔ اس رقم میں ہرسال خاطر خواہ اضافہ ہوتارہ ہتا ہے۔ اگر اس کا محض ایک حصہ ہی افریقی اسکولوں کے لیے مختص کر دیا جاتا یا متعالی اقتصادی و معانچے کی تعمیر ، تو اتائی کی ترقی ، زراعت میں نے طور طریقوں کے رواج اور نیکنالوجی کے فروغ پر فرج ہوتا تو چند برسوں میں ہی براعظم افریقہ کانی ترقی کرسکتا تھا۔ ایسے ہی جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ میں ہوائیکن بیرتم افریقی عوام ۔۔۔۔۔۔ کی فلاح و بہود کی خاطران کی '' نسل کشی'' برصرف کرائی میں۔

پھراس" اقتصادی امداد" کا انجام ہے کہ صرف عالمی بینک سالا ندایک بلین ڈالر نے زیادہ سود کمالے جاتا ہے جس کمی ایک بڑا حصہ آبادی سے متعلق سرگرمیوں کے لیے دیے گئے قرضوں پر حاصل ہوتا ہے۔ اصل رقم مع سود آگل نسل کے ان کارکنوں ، کاشت کاردل ، مزدورول ، اسا تذہ اور عام فوجیوں نے ادا کرنا ہے جن کی تعداد کو گھٹانا ان قرضوں کا مقصد ہوتا ہے۔ جب امریکا نے عراق کے خلاف" بین الاقوامی" تعاون کے حصول کے لیے سفارتی مہم شروع کی تو اس نے مصرکواس مہم میں شرکت کا معاوضہ 7 بلین ڈالر کے دوطر فرقر ضدی معانی کی شکل میں چیش کیا۔ امریکا نے سوچاا کیے مسلم مملکت کوتا رائ کرنے کے لیے عرب جمایت کے حصول پرا شخصے والا بیخرج مہنگا سودانیں ....لیکن یہی امریکا اس وقت قرض معاف کرنے کی بات نہیں کرتا جب بچوں کو عام اور مفت تعلیم دینے والا نظام منہدم ہور ہا ہو، یا جب شہروں کی طرف انتقال آبادی ، آبیاش کی ناکا فی مہوتیں اور جب بچوں کو عام اور مفت تعلیم دینے والا نظام منہدم ہور ہا ہو، یا جب شہروں کی طرف انتقال آبادی ، آبیاش کی ناکا فی مہوتیں اور عام بور بان کارٹ کارٹ کارٹ کی میں بھر ان کے جب بے میں۔

ایک اور موضوع گفتگوجس پرامر کی فنی امداد کے ماہرین زور شورے ہولتے رہتے ہیں وہ ہے تخفیفِ غربت ..... بیجی کافی شک میں ڈالنے والا ہے۔ بہت کچھ شہارتیں بین طاہر کرتی ہیں کہ آبادی ہے متعلق پردگرام کاغربت وافلاس کے خاتے ہے

کوئی تعلق نہیں، یہ توسو ہے سمجھے منصوبے کے تحت چندا فراد کونواز نے اور بقیہ کوئٹرول میں رکھنے کا بہانہ ہے۔ اسمل مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسم ریکا کے خلاف غیظ وغضب ہے بھری آگل نسل کو کم ہے کم کیا جائے۔ اس کی ایک دلیل منصوبہ بندی نہ کرنے پر خوراک کی امداوروک لینے کی دھمکیاں ہیں پھر یہاں یہ بھی یاور ہے کہ قومی سلامتی کونسل کی آبادی کی منصوبہ بندی کی بنیادی وستاویز (NSSM-200) میں یہ خوش بیانی اور لفاظی موجود ہے کہ 'نبیادی ساجی اور اقتصادی ترتی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اسم ریک ورقت ایک ایسا در بعد ہے کہ اسم ریک فروہ وستاویز والے استعاری ارادوں کے الزامات کو شائد اکر دے' جیسے ایک بارصد ریکسن نے کہا تھا جن کے تھم پر 1974ء کی فدکورہ وستاویز تیاری ہوئی تھی۔''

ا کے نصیحت ریجی پلائی جاتی ہے کہ کم آبادی والے معاشرے میں تعلیم بہتر ہوتی ہے اور میکنالوجی کی دریافت میں تیز رفاری آتی ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایجادات ایسے علاقوں میں زیادہ ممکن ہوتی ہیں جہاں آبادی کی کمافت زیادہ ہو۔زیادہ بری اوروسیج اقتصادیات مقای کیپیل اشیا کی صنعتوں کے لیے زیادہ مددگار ہوتی ہے اورای سے قرقع ہوتی ہے کہ مقامی نیکنالوجی میں ترتی آئے گی۔ نیکنالوجی کی ترتی کی شرح پر محققین کی تعداد کا شبت اثر ہوتا ہے اور بی تعداد کل آبادی میں اضافے کے ساتھ بردھتی رہتی ہے۔ای طرح بردھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے تعلیم کے شعبوں کو چنچنے والے فوائد بھی واضح ہیں۔ سائنس دانوں نے بیخیال ظاہر کیا ہے کہ بڑے فاندان میں کسی بیچے کے تعلیم حاصل کرنے کے امکانات بہتر ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں کیے محے مطالعات کی بنیاد برانہوں نے رائے دی کہ کی جگہوں پر کثیر العیال خاندانوں کے بیج اسکولوں ك برتر ورجول تك يبنيج محققين كى رائ من دوسر يمقامات يروالدين كوصرف يبل يج كى اعلى تعليم كاخرج أشانا موكاجبك بعدوالوں کی مانی مدو ہوے بھائی بہن کرتے ہیں۔ بیاسکالرزمز پد کہتے ہیں: '' تولیدی صلاحیت کم ہونے سے سرکاری اسکولوں کے اسکول جانے کے قابل فی بچہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔''اس کا مطلب بیہ ہوا کہ زیادہ افراد والی سوسائٹ میں تعلیم نسبتاً ارزال ہوجاتی ہے۔انہوں نے بیانداز وبھی لگایا کہ آبادی میں اضافہ فی الاصل حکومتوں کے صحت اور تعلیم کے مقاصد کے حصول یں مدد گار ہوسکتا ہے ..... کیونکہ دوروور پیسلی ہوئی چیمدری دیمی آبادی تک سرکاری صحت وتعلیم کی سہولیات پہنچا نامشکل ہوتا ہے۔ ایک تاثریجی اچھالا جاتا ہے کدایٹی ہتھیاروں اور دوسری ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے بڑی آباد ہوں کی اہمیت ختم کر کے رکھودی ہے۔ یہ بات کی حد تک اور وقتی طور برصحیح ہوئتی ہے لیکن عسکری ماہرین اس سے قطعاً مطمئن نہیں ۔ ان کا کہنا ہے کہ بید دلیل کہ جدید ہتھیار بزی آبادی کے نوائد کوزائل کردیں مے غلاہے ....ایٹم بمی تخلیق وتغییر کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔امریکا کی جنگی مشین کی تشکیل اس کی بزی بزی منعقوں نے کی جن کی ایک لمجی فہرست ہے۔جدید تباہ کن ہتھیاروں کے لیے جس طرح کامنعتی ڈھانچہ جا ہے، وه صرف بری اور زیادہ آبادی والا ملک بی مبیا کرسکنا ہے ....سیدمی سادمی بات یہ ہے کہ جدید ہتھیاروں نے بری آبادی اور بری افواج والى اقوام كى قوت كم كرنے كے بجائے برى آبادى اور بوے فوجى بجث والے ايسے ممالك كى طافت كو بوحاديا ہے۔ جنگى آلات کرتی پذیر نیکنالوی اس خوفاک مدتک مبکل موچکی ب کداب مرف بهت برے ملک بی بدید جمسهار سکتے ہیں۔مزید برآن اس ایٹی دور میں برسر پیارفوجوں کا مجم اور حوصلہ (Moral) کچھ کم اہمیت کے حاف نیس جیں۔ ماہرین اس بات پرزورو سے بیں کہ تعداد میں برتری کافائدہ بہماندہ اقوام کے لیے شایدسب ہے اہم ہے۔وہ کہتے میں کدبربادشدہ بستیوں کوکون بسائے گااور باقی نی جانے والوں کے سر پرکون کھڑا ہوگا؟ وہ چھوٹی جنگیں کون لڑے گا جواس صدی میں عام ہوں گی؟ بڑی طاقتیں بید مان چکی ہیں کہ کسان سپاہی ہمی جدید ہتھیاروں کا بخو بی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی تلی نے پیٹھ پر دھا کا خیز مواد اُٹھا رکھا ہوتو جیٹ جہاز ہے اے روکا نہیں جا سکا۔

بھوے کے اس ڈھیر پر جس میں کوئی ٹینک چھپایا گیا ہوا پٹم بم برسانا ممکن نہیں ..... بیسویں صدی نے مجاہدین کو وہ پرانے طریقے پھر سے سکھائے ہیں جن ہے جدید فاتحین کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ کسان گوریلا جو پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائے ، بم پھینکنے والا فدا کار جو انسانی بھیڑ ہیں چھپا کھڑا ہو، وہ نوج جو دن کی روشنی میں اوھراُدھر سنک جائے .... بیسب اس ہمہ گیر جنگ کی مختلف شکلیں ہیں جو صرف بن کا بی بھیڑ ہیں جو اپنا کنٹرول بڑی مڑکوں اور چند نمایاں بڑی آبادی والی مزاحمتی اتو ام لڑسکتی ہیں۔ ایک بڑی آبادی اپنے فاتحین کو بے وقوف بنا سکتی ہے جو اپنا کنٹرول بڑی مڑکوں اور چند نمایاں شہروں تک پھیلا سکتے ہیں ایکن وہ اپنے بھی اس جال میں بھینے ہوئے پر ندوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ پورا ملک ان کے بیچے جو ش فی توام ریکا انہیں بغیر خبائے بھی اور کی اور اس کے اتحاد یوں کو بعینہ اس صورت حال کا سامنا ہے۔ ان ملکوں کی آبادی آگر کی توام ریکا آئیں بغیر خبائے بھی کر جائے بھی کر کا ہوتا ۔

اب آخری بات ....و یخ کا مقام ہے کہ امریکا امارا جانی وشن ہے گر اماری بہود کے نام پر تحدید آبادی پروگرام پھیلانے ،آبوڈین ملائمک کھلانے اور پولیو کے مشکوک قطرے ولانے پر کیول ٹلا جواہے؟ دراصل آبادی سے متعلق قریب قریب سجى ماہرين اندازے بتارہے ہيں كه آج كے زياده ترتى يافته علاقوں (يورب، سوويت يونين، جايان، شالى امريكا اوراوشياتا) میں آبادی میں اضافہ کی شرح نسبتا ست ہے، جبکہ کم ترقی یافتہ علاقوں (لیعنی باقی دنیا) میں میشرح افزائش نسبتا تیز ہے۔ بید اندازے بتارہے ہیں کدیز جحان دوسری جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد ہے مسلسل موجود ہے۔ اگرییسلسلہ دوایک نسلول تک ایسے ہی جاتا رہاتو بین الاقوامی سیاس صورت حال اور عالمی طاقت کے توازن پراس کے اثر ات بے بایاں ہوں سے مسلم ممالک کی آیندہ نسل خود سے کی جانے والی زیاد تیوں کے خلاف اُٹھ کھڑی ہوگی اور بیصورت حال امریکا اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے لیے گزشتنسل کی سرد جنگ ہے بھی زیادہ خطرنا ک اور نقصان رساں ہوگ ۔ یہ وہ ساری بنیاد ہے جس کی وجہ ہے گزشتہ دہائی میں تحدید آبادی کے پروگرام کوحد درجہ اہمیت دے دی گئی ہے۔اس کا واحد مقصدیہ ہے کہ ' نئی طاقتوں کےظہور'' کا راستدرو کا جائے جولاز مأمسلمان یاان کی حلیف ہوں گی جیسے چین وغیرہ۔ اپنی تمام ترعیاری کے ساتھ آج کے بیطریقے استے ہی بے در داور ہر لحاظ سے عمل ہیں جیسے برسوں پہلے نوآبادیاتی حکمرانوں کے دور میں ہوتے تھے، کیکن ان کو مختلف فریب آمیز اور ممراہ کن عنوانات کے تحت مسلسل بھیلا کرمسلمانوں کی آیندہ نسل کا گلا گھوٹنا جار ہاہے۔ہم نے اس موضوع پر مذہبی حوالے ہے بحث نہیں کی کہ بانجھ پن یا اسقاط کاعمل کتنا سخت گناہ ہے، نہاس تیزی ہے پھیلتی ہوئی فحاثی اور بےراہ روی کا ذکر کیا ہے جوان بروگراموں کی دین ہے، نہان اخلاقی قباحتوں کا تذکرہ چھیڑاہے جوا پیےاشتہارات بڑھ بڑھ کر ہار معصوم بچوں کے مزاج کا حصد بنتے جارہے میں .....ہم نے صرف ان حقائق کا ذکر کیا ہے جوان ألجهانے والے وعدون اور مگراہ کرنے والى تر غيبات ميں پوشیدہ ہیں۔اب فیصلہ ہماری وزارت صحت، قوم کے مسیحا کہلانے والے ذاکٹر حضرات اور عامة المسلمین برجیموڑتے ہیں کہوہ اس خوفناک گناہ کومفید سمجھ کر کرتے رہتے ہیں یا خود براورایئے ان بچوں بررحم کرتے ہیں جواس دنیا میں آنے سے پہلے ظالمانہ امریکی منصوبہ بندی کاشکار ہور ہے ہیں۔

# نسل ماری کی خودکش مهم

🖈 شادی کے بغیرجنسی تعلقات قائم نه کرنااوراولا دکی کثرت اورتعد واز دواج کومتحب مجصا۔

اس خوبی کا خوبصورت چرومنخ کرنے کے لیے بیمنصوبتار کیا گیا:

ہنے نسل کو کنٹرول کیا جائے اور مردول کو ایک ہے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نددی جائے ۔ نے قوانین وضع کر کے شادی کے مسئلے کو دشوار بنایا جائے ۔

بنده جهال تك مجملتا بوشمنان اسلام ني اسمهم كي تمن مراحل مقرر كي تقيد:

(1) ایک ہے زیادہ شادیوں کی حوصالتکنی کی جائے۔

(2) جب ایک سے زیادہ ہویوں کاروائ ختم ہوجائے تو دو سے زیادہ بچوں کے رجحان کی حوصل محکنی کی جائے۔

(3) اور جب اس مل بھی کامیانی موجائے تو نکاح کے بغیرجنسی تعلقات کوآسان بنایا جائے تا کدندر ب

بانس ندیج بانسری۔

متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہندوول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک سے زیادہ ہویاں رکھنے کا مستحب عمل ویسے بھی فتم ہوگیا تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی کی مہم نے دوسرے مرسطے میں کامیابی کے جمنڈے گاڑ دیے، جس کے نتیج میں نو جوان مسلم نسل کم سے کم ہوتی جارہ یہ ہے اورقلیل آبادی پر قابو پاتا دشمن کے لیے آسان ہوگیا ہے، لہذا اب تیسرے مرسطے کے لیے مسلم نسل کم سے کم ہوتی جارہ کی ہے اورقلی کو چوں میں سائلیفک "حدود آرڈی نیٹس" کے خلاف مہم زوروں پر ہے تا کہ فحاتی کے خلاف ہر قانونی رکاوٹ ختم ہوجائے اورگلی کو چوں میں سائلیفک طریقے سے چلتے "فیر خانول" کو تحفظ حاصل ہوجائے۔ ایک معروف تجارتی اخبار اور اس کے چینل نے اس سلسلے میں دشمن کے ہراول دستے کا کام کیا ہے۔ اللہ بی اسے میں دشمن کے ہراول دستے کا کام کیا ہے۔ اللہ بی اے سام کے سام کیا ہے۔ اللہ بی اسے میں د

یبان ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان کا خون بہدر ہاہے، امریکا اور اس کے حواری اس میں کسی خرح ملوث ہیں اور ہمیں صفی بہتی ہے مثانے یا اپنے سامنے کمل طور پر جھکانے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ، لیکن دوسری

طرف یہ ''کریم انتفس' 'لوگ ہماری فلاح و بہبود کی فکر میں مرے جارہے ہیں اور کروڑوں ڈالر کی امداد بہبود آبادی کے لیے فراہم كرر بے بيں \_ بركياراز بع؟ اوران وومتفاورويوں كى كياتوجيد كى جائتى ہے؟ جَبَد صورت حال بد ب كدايتى دھاكوں كے بعد یا کستان برگلی اقتصادی یا بندیوں کے سبب ہر چیز ہم برممنوع کردگ ٹی تھی سوائے بہبود آبادی کی گولیوں ،انجکشنوں اورافسران اور ڈاکٹروں کودی جانے والی رشوت کی رقم کے۔ بیان دنول بھی جاری تھی اور آج تک مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے فراخ ولی سے جاری وساری ہے۔ یہ کیامعتا ہے؟ اوراس پردؤز نگاری کے چھےکون مہربان چھیاڈ وری بلار باہے؟

اس راز کو بچھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم براہِ راست اس کی گرہ کشائی کی جسارت کریں گے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، مُلّا کی ہا تک کہد کرمستر دکردے گا پھرتحدید آبادی کا موضوع الیاہے کہ اس کے حق میں پیش کیے جانے والے ولاکل انتہائی خوش کن ، قابل قبول اور لائق توجہ مجھے جاتے ہیں۔واقعہ سے کہ ان دلائل کوتر تیب دیتے وقت شیطانی د ماغوں نے دجل وفریب اور دھوکا وہی وجعل سازی کا ایباقتیج ترین مظاہرہ کیا ہے کہ اچھے خاصے مجھددارلوگوں کی عقل وحواس معطل کر کے ان كا زخ بھيرنے ميں كامياب ہو گئے ہيں۔ دوسرى طرف ان كى ترويد جب صرف مذہبى دائل سے كى جاتى جاتو لوگ شكوك وشبهات كاشكار بوجاتے بین كيونكه عالمي استعار نے اسمبم كوكامياب بنانے كے ليے نام نباد فدہبي شخصيات كى خدمات بھي حاصل کرر کھی ہیں .....البذاہم اس کے پیچھے چھیے فلسفے کو جاننے کی کوشش کریں گے تا کہ اگلی بات خود بخو دہمجھ میں آ جائے۔اس کے ليے آپ کو ہمارے ساتھ ماضي میں سفر کرتے ہوئے ذرا پیچھے جانا ہوگا۔

#### ☆....☆....☆

سرد جنگ کے ابتدائی برسوں میں ہی امریکا یہ بات جان گیا تھا کہ وہ اپنی عالمی قوت ہونے کی حیثیت کواس وقت تک استعال کرنے کی أمید نہیں کرسکتا جب تک کہ خودنظریاتی مقابلے کے لیے ہمدونت چوکس ندر ہے۔ لبندااس نے ایسے اقد امات کیے کہاہیے ساحلوں سے ہزاروں میل دوراجنبی علاقوں میں انسانی آبادیوں کے اندر دانش وروں کی سوچ ،سیاسی زعماا ورستعقبل کے امکانی لیڈروں کے میلان اور معاشرے کے دوسرے طبقات کے طرزعمل کومتاثر کردے۔اس غرض کے لیے اس نے ایک اداره قائم کما جسے 'سائیکولاجیکل اسٹریٹی پورڈ''(Psychological strategy board) کا نام دیا گیا۔ بیادارہ صدر بیری ٹرومین کی خصوصی ہدایت کے تحت 4 اپریل 1951ء کو قائم ہوا اور بری افواج ، بحربیا ورایئر فورس کواس سلسلے میں اعتاد میں لے کر ان کے نام خصوصی یادداشت بھیجی گئی۔ اس کامختصر نام PSB تھا۔ یعنی '' نفسیاتی حکمت عملی'' کا ادارہ۔نفسیاتی جنگی مہم (PSY-War) كودراصل لزائي كميدان مين خالف كاحوصلة وترفي وتمن فوج كماندرون كوچكمددين اور خالف وستول کوا بی فوج کاساتھ چھوڑنے یا ہتھیار ڈالنے پر آبادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس ادارہ کے اغراض ومقاصداس ہے کچھ سواتھے۔اے بیمشن دیا گیاتھا کہ وہ عالمی سطح پرنظریاتی نچی آز مائی کی منصوبہ بندی کرے۔'' بی ایس بی' میں محکمہ خارجہ، محکمہ د فاع اور ی آئی اے کے چنداعلیٰ ترین عبدیدارشامل تنے جن کی ذمہ داری تھی کہوہ سفارشات مرتب کریں اور فیصلے دیں کہ کیا پالیسیاں اختیار کی جا کیں اورنفسیاتی جنگ کے شمن میں امریکی حکومت کی سرگرمیوں کے نتائج کا تجزیه کریں۔

دیتے تھے۔دوسری جنگ عظیم کے فور آبعد ایک اور اعلیٰ علمی حلقہ قائم کیا گیا کہ وہ نظری کا مسرانجام دے جو پس منظر کا کام دے اور سابئ سائنسی تحقیق کرے جے امریکی قوم کی نفسیاتی اقد امات کی پالیسی کی بنیا دبن جانا تھا۔'' آپریشنزریسر پی آفس''کے نام سے قائم اس بیونٹ کوفوج کی طرف سے ایک معاہدے کے تحت بالٹی مور میں قائم جان ہا پکنز یو نیورٹی چلار ہی تھی۔ابتدا میں اے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس کے تقویض شدہ کام کی تفصیل بھی پوشیدہ تھی اور امریکا کے چنداعلیٰ عہد یداروں کے علاوہ کوئی اس کے اصل مقاصد واہداف نہ جانتا تھا۔ آنے والے گئی برسوں کے دوارن''جان ہا پکنز آپریشنزریسر پی آفس''نے گئی بہت اعلیٰ کتا ہے تیار کہ ہان کو ان اس کے اصل است تھا۔ 1953ء میں تیار کر دہ ایک ایک کتاب کا نام تھا: The علیہ میں نفسیاتی آپریشنوں کے تقریباً ہر پہلو کا اعاظہ کیا گیا تھا۔ 1953ء میں تیار کر دہ ایک ایک کتاب کا نام تھا: Target Analysis and Medical in سے بھے کہ ان کو آگے چل کر جوام یکی تکوہ سے کا کو مت کی طرف سے Warfare A psychological سے کی تیار کی تعابل ہونے والے افراد کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کر لیا گیا اور میدوہ معیاری نصابی کتا بیں تھیں جواعلی امریکی اور میدوہ معیاری نصابی کتا بیں تھیں جواعلی امریکی افران کی تربیت کے لیے استعال ہونے والے افراد کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کر لیا گیا اور میدوہ معیاری نصابی کتا بیں تھیں جواعلی امریکی افران کی تربیت کے لیے استعال ہونی تھیں۔

اب آگے ہو صفے سے پہلے ذرایہ جھتے چلیے کہ نفسیاتی جنگ (Psy-war) اپنی اصل میں گروہوں کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ اگر مقصد سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہوتو نفسیاتی جنگ کا ہوف مملکتوں کے سربراہ، پارلیمانی گروپ، سفارت کار، وزارتوں کے اہلکار ..... یہاں تک کہ جزبِ اختلاف کے راہنما، ذرائع ابلاغ اور خصوصی مفادات کے حامل گروہ ہوں گے۔ اگر مہم جارت اوراقتصادی عمل کو متاثر کرنے کے لیے ہوتو خطاب کاروباری برادری کے لیے لیڈروں، عام تجارتجارتی ایجمنوں یا مزدور تظموں سے ہوگا اوراگر زیرِ ہوف ملک یا علاقے کی علمی فضا تبدیل کرنا مطلوب ہوتو دانشوراور علمی ادارے مہم کا نشانہ بنیں گے۔ در حقیقت کی بھی سیاسی اثر اندازی کی مہم میں اہم ترین اہداف یو نیورسٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ معاشر سے میں اہل الرائے اصحاب در حقیقت کی بھی سیاسی اثر اندازی کی مہم میں اہم ترین اہداف یو نیورسٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ معاشر سے میں زیر عمل میرونی اگر و بیشتر یو نیورٹی سے فیض یا فتہ اشرافیہ سے ہی سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ امریکی میرونی امداد کے لباد سے میں زیر عمل میرونی اثر اندازی کے اقد امات کا مطالعہ علمی اداروں میں نفوذ کی بات کے بغیر ادھورار ہے گا۔

#### ☆.....☆.....☆

اب یہاں تک پہنچ کرہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اصل موضوع کی طرف بلیث سکیس۔اس ریسرچ آفس نے 80ء کی دہائی میں امریکی حکومت کوایک اہم ترین اور خفیدریورٹ جھبجی۔اس کے الفاظ کچھاس طرح تھے:

''آگلی چند دہائیوں میں شرح آبادی کار جمان ایک اچانک اور عظیم تبدیلی لانے والا ہے، جس کے نتیجہ میں دنیا کے سیاسی جغرافیہ کوئی تر تیب ملنے والی ہے اور اس کے عمومی خدو خال کا انداز ہ اب بھی ہوسکتا ہے۔ نو جوان قوتیں سامنے آئیں گی جن کی طاقت کا بیشتر انحصار ان کی آبادی کے جم اور اس سے پیدا شدہ تحرک (Stimulus) پر ہوگا۔ پر انی قوتیں گھٹی آبادی کے نتیج میں اپنی چیک د مکھو بیٹھیں گی۔''

اس رپورٹ نے امریکی حکومت کواپنے ملک کی گھٹتی آبادی اور مظلوم ممالک میں تیزی سے بردھتی آبادی کے حوالے سے

خت تشویش میں متلا کردیا۔ است میں امریکی سینٹرل اخمیلی جنس (ی آئی اے) نے ایک اور تبلکہ خیز رپورٹ بھیجی:

"دنیا کی شرح آبادی کا ان مقامی پُر تشد داور بین الاقوامی مناقشوں میں بالواسط یا بلا واسط حصہ ہوگا جوامر کی مفادات کو بری طرح متاثر کریں گے۔ آبادی کی نمو (Growth) بین الاقوامی اقتصادی تعلقات کو سیاسی رنگ دینے میں بھی تقویت کا باعث ہوگی۔ اس سے آکم ترتی یا فتہ ممالک کے آس میلان اور پیش قدمی میں بھی اضاف ہوگا کہ دولت اور بین الاقوامی اُمور میں افتیار کی از مرتقشیم ہو۔''

اس طرح کی دیگرر پورٹوں کے نتیج میں امریکی کار پردازوں نے جو خاندانی نظام کی بتاہی کی بناپر اپنے ملک کی آبادی بر حصانے پر قادر نہ تھے، بیانسانیت کش مہم مرتب کی کہ ان ممالک کی آبادی گھٹائی جائے جہاں کے دسائل وہ لوٹ رہ ہیں یا جن سے ان کے مسکری اور مالی مفادات وابستہ ہیں۔ افریقہ کے اہم معدنی وسائل، بزیر قالعرب کے تیل تک رسائی، ان ممالک میں امریکی سرمایے کاری اور مالی مفادات کا تحفظ، و نیا کی بڑی بڑی آئی گزرگا ہوں مثلاً: نہر سوئز اور نہر یا نامہ کا استعمال، ایشیا ہیں فوجی اؤ وں کے ممن میں ہونے والے معاہدات، ان سب منصوبوں کے لیے ضروری تھا کہ ایشیا وافریقہ میں 15 سے 25 برس کی آبادی جو استحصال سے بیز اراور اس کا انتقام لینے کے لیے پارے کی طرح بے تاب رہتی ہے، کم کی جائے۔ چنا نچہ 23 ملین ڈالر کی خطیر قم سے یرو پرگنڈ امہم شروع کی گئی اور اس منصوب کا نام' و جان ہا پکنز کو نیورٹی یا پولیش انفار میشن پروگرام' رکھا گیا۔

اس مہم کے اغراض و مقاصد سادہ تر الفاظ میں یوس تجھیے کہ چھوٹی آبادیوں کی نبست بڑی آبادیوں کے لیے منظم ہو کراپئی طاقت منوانا آسان ہوتا ہے۔ آبادی بڑھتی ہو اے اپ قدرتی و سائل کی بھی زیادہ خرورت پڑتی ہے۔ اس کا اثر خام لو ہے اور تیل و غیرہ جیسے برآمدی اموال کی قیت پر بڑتا ہے جبکہ بیاشیاروا تی طور پر مغربی سنتی برتری قائم کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مغرب کی ترتی کا کہ بیہ مشرق کے و سائل ہڑ پ کرنے سے چلنا ہے۔ ترتی یافتہ ممالک دنیا کی پیداوار کا بڑا حصہ پیدا بھی کرتے ہیں اور سرف بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے خام ال وہ ایشیا وافریقہ کے ان برنصیب علاقوں سے حاصل کرتے ہیں جبال کے حکر ان ان کے کا سدیس ہیں۔ مزید ہی کہ ترتی یافتہ ممالک بڑی بڑی نوبی تو تیں تفکیل دینے اور علاقائی (بلکہ عالمی) تناز عاسہ پر چھاجانے کے اراد ہے بھی رکھتے ہیں جبکہ ان کی گئیل آبادی اور گلوم ممالک کی کثیر آبادی اس مقصد میں اہم رکاوٹ ہے کیونکہ اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بڑی چوٹی آبادی پر کنٹرول حاصل ہو بنبست اس کے کہ چھوٹی آبادی کو میافت میں ہو ۔ اس نظر ہے کوآخری چارہ کی اور جی جور کور طریقے سے بروئے کا رالایا گیا۔ مشہور فلفی برٹریٹر رسل کہتا ہے۔ ''بیتو قع عبث ہے کہ دنیا کی طاقت ور ترین فوجی اقوام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹی رہیں گی جبکہ دوسری اقوام کھی افزائش نسل سے طاقت کا توازن بدل دیں گی۔''

پاکستان ان کا خصوصی ہدف تھہرا کیونکہ یہاں کی ایسی اقوام رہتی ہیں جواعلیٰ نسلی اوصاف کے باعث متازترین خصوصیات رکھتی ہیں اوران کے باہمی رشتوں ناتوں سے دنیا کی بہترین انسانی نسل جنم لیتی رہتی ہے، جس نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا ہمیشالوہا منوایا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں زندوں کو ضروریات زندگی مہیا ہوں نہ ہوں انہیں آبادی میں کی مے مہنگے طریقے سے داموں ضرور فراہم کیے جاتے ہیں۔ حالی ہی ہیں ہمارے وزیرِ بہود

آبادی جناب چوہدری شہباز حسین کا انٹرویو چھیا جوخودکش نسل ماری کے عزائم کا بھر پورا ظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا:

''ہم نے بہود آبادی کے بارے میں آگاہی وشعور پیدا کرنے کے لیے اپنے پروگراموں میں دین تعلیم رکھنے والی خواتین معلمین کوشامل کیا ہے۔ہم نے مدرسوں اور یو نیورسٹیوں کی اسلامی تعلیمات پڑھی ہوئی بچوں سے سیمینار کرائے۔اسلام آباد، لا ہور، کوئیداور پشاور میں سیمینار ہوئے اور اب وزارت دس سے بارہ ہزار مدارس اور یو نیورسٹیوں کی بچیوں کوالیک کورس پڑھارہی ہے اس کورس کے بعدان خواتین کوروں ایریا میں بھیجا جائے گا اور میں بچھتا ہوں جو کام وزارت نے پچاس سالوں پر نیان کی اور پیس کیاوہ ایک ڈیڑھ سال میں ہوجائے گا۔ووسری طرف ہم نے پانچ ہزار علائے کرام کوئر بیت دی ہے اور پیدرہ جولائی کے بعدان کواعز از بید سے کرا ہے یوگرام میں شامل کررہے ہیں۔''

دنیا کی کسی قوم میں وہ صفت نہیں جواہل پاکتان میں ہے۔ ہرقوم میں کوئی ایک آ دھ وصف ہوتا ہے۔ یہاں ایک کی اقوام ہیں جن کے متاز اوصاف با ہم مل کرچینیس لوگوں کی سب سے بڑی تعداد کو جنم دیتے ہیں۔اس سے پوری دنیا خالف ہے۔ چنانچے سب سے زیادہ تحریک کے قابل وزارت بہور آبادی کی وزارت قرار دی گئی ہے۔

ذراسوچے! جس قوم کوقدرت نے طرح طرح کے قبیلوں اورنسلوں کا مجموعہ بنایا تھا تا کہ وہ اسلام اور عالم اسلام کے غلبہ
کے لیے قیادت کا فرض انجام دے، وہ نسل ماری کی خود کش مہم کوخود اپنے ہاتھوں زوروشور سے پائے تکیل تک پہنچار ہی ہے۔ اے
میری قوم! تو خدا کی کس کس نعت کو جھٹلائے گی؟ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم اپنے ہاتھوں غلبہ کلی کے امکا نات کو اس وقت تک
ختم کرتے رہو گے جب تک تمہارے خلاف آسانوں پر فیصلے نہیں ہوجاتے .....؟؟؟

جهاباب

تاريخيات

ابتدائے اسلام سے غلبہ اسلام تک

| <b>.</b>                               | گاہےگاہے بازخواں                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b></b>                                | بعثب نبوی سے قبل مرز مین عرب کے سیاس حالات         |
| <b>©</b>                               | اسلام ہے قبل سرز مین عرب کے معاشی حالات            |
| <b>©</b>                               | شرک کے گہوار نے میں تو حید کا نقارہ                |
| <b>@</b>                               | جحرت حبشه كاواقعه                                  |
| <b>‡</b>                               | انجرت مدینه کے اسرار در موز                        |
| <b>©</b>                               | اسلام ہے قبل ونیا کی حالت                          |
| <b>©</b>                               | ، اسلام ہے قبل جزیرہ عرب کے اہم شہراور مشہور قبائل |
| <b></b>                                | جزیره نمائے عرب کی جغرافیا کی تقسیم واہمیت         |
| ······································ | مرزمین اسلام ہے بتوں کا صفایا                      |
| ····                                   | اسلامی انقلاب کاراسته: ججرت اور جهاد               |
| <b>Q</b>                               | عالم اسلام پرایک نظر                               |
|                                        | / # #! <i>\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</i>  |

## گاہےگاہے بازخواں

قرآن مجید میں الله تعالی نے بکٹرت اور جا بجا اتوام عالم کے حالات بیان کر کے انسانوں کوعبرت لینے اور نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس سے علم تاریخ کی اہمیت کا بیتہ چلتا ہے۔ تاریخ اپنی ہو یاغیروں کی ،اس کا مطالعہ فوائد سے خالی نہیں، بشرطیکہ اس مقصد کے تحت کیا جائے جوقر آن مجید ہمیں بتا تا ہے محض علم برائے علم کا حصول پیش نظر نہ ہوکہ بیتو ایک طرح کا چیکا ہے جومقصدیت سے خالی اور افادیت سے عاری ہوتا ہے۔قرآن مجید میں بیان کردہ سابقہ قوموں کے قصص و تاریخ کے مطالعہ کا مقصدعلماء قرآن نے بیہ بتایا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی کوتا ہیوں کاخمیاز و بنگلنفہ سے يمليان كاصلاح كريليني فكركي جائي يتو بواغيرول كى تارخ برجنه كافائده اين تاريخ كيمطالعه كيفوا كربهي كجهم ابهم نہیں ۔اس کے پڑھنے ہے انسان کو پیۃ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کو کن صفات کی بنا پر عروج اور ترتی نصیب ہوئی ؟ وہ کون می وجوہ تھیں جنہوں نے ان کوعظمتوں ہے آ شنا اور دفعتوں ہے ہمکنار کیا؟ اور دہ کون ہے اسباب ہیں جو ہماری پستی اورخواری کا ذر بعدینے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کی ہے جس کی مجدے آسان نے ہم کوز بین بردے ماراہے؟ غلطیوں کا مذارک، کوتا ہیوں کا ازاله، جذبه عمل کی تقویت اور بلند سے بلند تر مقام کے حصول کی خواہش، یہی وہ باتیں ہیں جواینے بروں کے کارنا ہے اور حالات یز ہے ہے پیدا ہوتی ہیں۔انہی فوائد کے بیش نظر ضرب مؤمن نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہر ہفتے ہمار عظیم ماضی کی کچھ جھلکیوں مشتمل ایک نقشہ اوراس کے ساتھ ہماری قابل فخر تاریخ کے چنداوراق پیش کیے جاتے تھے۔ الحمد للہ یہ بہت مقبول موااوراب كما بي صورت ميں آپ كے ہاتھوں ميں ہے۔اسلاف كے احوال وواقعات كے مطالعہ ہے ہم ميں اپنے بلند ہمت اور جلیل القدراسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی فکر، ہمت اور جذبہ پیدا ہوگا۔ کامیاب قومیں ماضی ہے اپنارشتہ ٹو نے نہیں دیتیں ملکہ گاہے گاہے اس برایک نظر ڈال کرا بی فکر ونظر، یقین عمل کوایک ٹی تازگی اور نیاد لولد بخشنے کا سامان پیدا کرتی رہتی ہیں كاب كاب باز خوال اس قصد بارينه را

# بعثت ِنبوی سے بل سرز مین عرب کے سیاسی حالات

حضورعلیہ الصلاق والسلام کی بعث مبار کہ یے قبل جزیرہ نمائے عرب اوراردگرد کے بیاسی حالات کا منظر کھے ہوں تھا کہ
اس وقت دنیا ہیں دو بڑی طاقتیں پائی جاتی تھیں۔ جزیرہ عرب کے شرقی جانب سلطنت فارس اور مغربی جانب باز طینی سلطنت (روی بادشاہت) واقع تھی۔ اس وقت ان دو طاقتوں کا طوی ہوتی قاری والے آتش پرست مشرک سے اور موالے صلیب پرست عیسائی۔ یدونوں اس وقت کی عالمی استعاری تو تمی تھیں۔ ان کی استعاری حرص وہوتی کا دائرہ جزیرہ عرب تک حصلہ برست عیسائی۔ یدونوں اس وقت کی عالمی استعاری تو تمی تھیں۔ ان کی استعاری حرص وہوتی کا دائرہ جزیرہ عرب تک کویت ، بحرین اور امارات کا مجھودہ ۔ ایسے تجارتی مضافات پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اس مونا المحلے فطے کی ذراعت و تجارت ان کے وجد اس برقائے ہوئے ۔ بہتر ہوئے موں پر مشتمل صلب ہم میں اور اس کے بجاریوں نے جزیرہ عرب کے مغربی حصوں پر مشتمل صلب ہم میں اور اس کے باتی شرک ، جہالت اور آئیس کیا ہوا تھا۔ نیز شام کے ایک بوے جسے پر بھی قابض سے ۔ انبیاء واولیاء کی سرز مین ۔ بھروں کا شکار سے جوری ہوئی بی غاصب تو تمیں قابض تھیں اور اس کے باسی شرک ، جہالت اور آئیس کے لڑائی وقع میں اور اس کے باتی شرک ، جہالت اور آئیس کے لڑائی برائے واحد اس کی خود بخار حال میں ہوئی میں جھڑوں کا شکار سے ۔ سے جوری ہوئی بی غاصب تو تمیں قابض تھیں اور اس کے بائی سرز میں کے فود بخار حال میں جورہ بال وادب میں بونظیر مبارت اور آئی میں خود وہ بائی آبائی سرز میں کے فود بخار حال کی در بخار انہیں میں میں میں تھے۔ ان کے عقائد وا عمال درست سے نشان کی اعلی ترین انسانی صفات کو تھی ڈر نی علاقوں پر بے فکر ہوکر محکومت کرر ہے تھے۔ کے عقائد وا عمال درست سے نشان کی ان کے شرقی غر نی علاقوں پر بے فکر ہوکر محکومت کر رہے تھے۔

ان حالات میں اللہ تعالیٰ کو عرب کے باشندوں کی کایا پلٹمنا اور اس بنجر زمین کو ایمان وعمل کی نورانی بارش ہے سرسبزو شاداب بنانا منظور ہوا تو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ و کل بحث ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ العسلو قاواتسلیم جب سارے عالم کو اللہ کی طرف بلانے اور مخلوق کو خالق ہے جوڑنے کی محنت کے لیے بیسج گئے تو انہیں سنگلاخ زمین اور ہے آب و گیاہ میدان کا سامنا تھا۔ ایک بنجر ویران تھا جس میں انہوں نے تو حید ور سالت اور عبادت واخلاق کے گل بوٹوں کی آبیاری کرنی تھی۔ ان کے سامنے صرف عربوں کی جہالت آٹرے نبھی بلکہ عالمی طاقتوں کا استعار بھی ان کی محنت کے راہتے میں حاکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات ہے کس طرح بینے ۔ دینِ حق کی تبلیغ کے لیے کیسے کیا جہ برداشت کے اور بالآخراس کشت ویران کو اپنے خون ان مشکلات ہے کس طرح رشکے گلتان بنایا ؟ اس کی کچھ تفصیل آپ آ نیدہ میں ملاحظہ کر کس طرح رشکے گلتان بنایا ؟ اس کی کچھ تفصیل آپ آئیدہ میں ملاحظہ کر کس میں ہے۔

# اسلام سے بل سرز مین عرب کے معاشی حالات

عرب کی اکثریت تجارت کے پیٹے سے نسلک تھی۔ ان کی آزاد جیست کی بادکوتا پہند کرتیں اورا ہے اپنے جھلتے لیے طوق گرال باسمجھی تھیں۔ فطری طور پر اولوالعزم اور آزاد جیست ہونے کے باعث تلاش معاش کی غرض سے بتیے جھلتے صحراؤں میں دوردراز کے سفر کر تاان کے لیے نوکری کے خلاف مزاج تقاضے پورا کرنے کی بنسبت زیادہ سبل اورموافق طبع تھا۔ بلاشبر اسلام کو دنیا بحر میں سر بلند کرنے کے لیے ایسی ہی فطرت کی حامل قوم ورکارتھی جوتازہ دم، سادہ مزاج، وسیح الظرف اور حریت نظر وفکر کی حامل ہو۔ چنانچے خال کا کنات کو جب اپنا پہند بدہ دین سارے عالم میں پھیلا نامقصود ہواتواس قوم کا انتخاب کیا گیا جو جبانبانی اور جبال گیری کے مقاصد کو بخوبی پورا کر عتی تھی۔ ان میں سے بھی جوقبیلہ سب سے زیادہ شریف الطبع، عالی نسب، اعلیٰ اخلاق وروایات کا حامل تھا، اس کے سب سے او نچے اور پاکباز و پاک طینت خاندان کوالقہ کے آخری و بن کے لیے نسب، اعلیٰ اخلاق وروایات کا حامل تھا، اس کے سب سے او نچے اور پاکباز و پاک طینت خاندان کوالقہ کے آخری و بن کے لیے جوسلیم الطبع، نجیب الفطر سے اور بلندانسانی اوصاف کے حامل افراد شے ان کواس پاک پنجیمری مصاحب کے لیے چنا گیا اور ایول وہ جوسلیم الطبع، نجیب الفطر سے اور بلندانسانی اوصاف کے حامل افراد شے ان کواس پاک پنجیمری مصاحب کے لیے چنا گیا اور ایول وہ جوروی آئی جی جوروی آئی جی میں آئی جس کو بھی دصل ہیں اللہ علیہ و سلم جسین ہی جوروی آئی جس کو بھی دسی ہی جوروی آئی جس کو بھی دست کے لیے چنا گیا اور ایول وہ جماعت و جود میں آئی جس کو بھی میں۔

جزیرہ عرب میں دس بازار سے جوسال کے مختف مہینوں اور موسموں میں مختف علاقوں میں لگا کرتے ہے۔ یہاں سارا عرب اسلام علی میں میں معتقب ہو کر تجارت کے علاوہ شعروا دب شمشیرزنی و نیزہ بازی، شتی و تیرا ندازی کے مقابلے کیا کرتا تھا۔ ان میلوں میں گھڑ دوڑیں، شتر سواری کے مقابلے اور اپنے آپ قبیلوں کے نشائل و مناقب کے بیان بھی ہوا کرتے ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے ان بازاروں اور میلوں میں جا جا کرشرک و بدعت کو چھوڑنے اور توحید وسنت کو اپنانے کی دعوت دی۔ آپ کواس موقع پر کشن مشکلات اور جان سل مراحل سے گزرنا پڑا۔ آخر کا رائلہ تعالی نے جہادی صورت میں آپ کواور آپ کی امت کو وہ ننے کیمیا عطاف فرمایا جود عوت کی راہ میں رکاوٹ بنے والی تمام مشکلات کا حل اور تمام دشواریوں کا علاج تھا۔ آپ نے بیکارگر نسخہ کن اصولوں کے تحت اور کن تدابیر کے ساتھ استعال فرمایا ؟ اس کی کچھ تفصیل آپندہ میں آپ کے گ

## شرک کے گہوارے میں توحید کا نقارہ

### شرك مين كرفتار قابل رحم دنيا:

حضور علیہ السلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہے تبل دنیا کی حالت قابل رحم تھی۔ دور دراز واقع خطوں مثلاً ہندو چین،

یورپ وامر یکا کوچھوڑ ہے، خود دنیا کا ول جزیرہ نمائے عرب جہاں وتی الی مسلسل اترتی رہی جلیل القدرانبیاء یہ السلوۃ والسلام

برابر تشریف لاتے رہے۔ چاروں آسانی سی بی رشد و ہدایت کا نور پھیلاتی رہیں۔ اس کا یہ حال تھا کہ تو حید وشریعت کی

تعیمات کو بھلا کر یہاں کے باشند ہے شیطان کے جال میں بری طرح گرفار اور شرک و بت پرتی کے نا قابل بیان حد تک خوگر

تعیمات کو بھلا کر یہاں کے باشند ہے شیطان کے جال میں بری طرح گرفار اور شرک و بت پرتی کے نا قابل بیان حد تک خوگر

تعیمات کو بھلا کر یہاں کے باشند ہے شیطان کے وال میں بری طرح گرفار اور شرک محدود تھی ۔ زمین کے موجود و جغر افیے میں

تعیمات کو بھل ہو نے برتے ملک اور قومیں ہیں، اس وقت ایک گاؤں اور قبیلے جیسی تھیں ۔ بے شک ان میں سے ہرا یک میں بغیمر نے گذرا ہو۔'' لیکن کوئی جلیل القدر نی جن کی دعوت کا

میدان اور جس کا ذکر قرآن میں ہو، ان میں موجوث نہیں ہوا۔

### يوبرت كى جائية ماشانبيس ب:

اس وقت زمین کے طول وعرض میں آٹارقد یہ کی شکل میں جگہ جو اجڑی ہوئی بہتیاں، جابجا تھیلے ہوئے کھنڈرات اور قدیم آبادیوں کے نشانات پائے جانے ہیں، یہ انبیاء علیم السلام کی دعوت کو خد مانے والی قوموں کے عبر تناک انبام کی یاد ولاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے ہیں سنت البیدیہ تھی کہ خد مانے والوں کو باری تعالیٰ جمت پوری ہوجانے کے بعد خود مرزا دیتے ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کا فروں کو بذریعہ جہاد مرزادیے کا فریضہ اور اعزاز صرف امت جمد میرے جصے میں آبار آبار ہیں ہے اجڑ نے اور تہدو بالا ہونے کے اسباب دریا فت کرتے ہیں اور ان کے جائل سرماید وارعوام الی جگہوں میں جا کر تفریخ کرتے اور دادعیش دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس موجود اللہ کے علام نے صدیوں پہلے ان آبادیوں کے ویران ہونے کا حقیق سب بتاتے ہوئے عالم بانیا نیت کو عبیکردی تھی کہ یہ جا سے تماشا میں مقام عبرت ہے۔ ان کود کی کر لفف نہ لو، اللہ کے فیے کو یا دکرو۔ یہاں آ کرموج نہ اُڑ اؤ ، اینے انجام کی فکر کرو۔

آ مدم برسرمطلب، بات به بوری تقی که اس کرهٔ ارض کے قلب سرز مین عرب اور اس کے اردگر د کے ماسواد نیا پسماندہ گاؤں کی طرح تھی۔ ان میں جو انہیائے کرام میں ہم السلام مبعوث ہوتے رہان کی دعوت اپنے قبیلے اور علاقے والوں کے لیے تقی ۔ ان کواچی قوم سے باہر دعوت کا فریعنہ سونیا گیا تھا ندان کی طرف ایس کوئی کتاب اُ تاری کئی جس کی تعلیمات انسانیت کے ایک بڑے طبقے کے لیے ہوں۔ و نیا کے تمام جلیل القدر انہیاء اور صاحب شریعت رسول سرز بین عرب اور اس کے گردونواح میں بھیجے گئے کہ بیقد کے تہذیبوں کا مرکز اور اس وقت کی مہذب د نیا کا دل اور مرکز تھی۔

د يوى د يوتا وُل كا جوم:

خالتی کا کنات کی طرف سے یکے بعد دیگر ہے یہاں اللہ کو ایک مانے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی دعوت دینے والے انبیائے کرام کے بیجے جانے کے باوجود حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کی آمد سے پہلے وحی کا سلسلہ پچھ عرصہ کے لیے منقطع ہوتے ہی شرک اپنی بدترین صور توں میں رائج و نافذ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کر ور ہو کر غیر اللہ سے جڑا گیا تھا۔ دنیا کے لیے مرکز تو حید خانہ کعبہ میں تمین سوساٹھ بت ایستادہ تھے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا حاجت روا اور ہر علاقے کے لیے الگ الگ مشکل کشاکسی پہاڑی کی چوٹی پر یا کسی وادی کے دامن میں براجمان تھا، جس پر چڑ ھاوے چڑا ھائے جاتے ، نذرانے چش کیے جاتے اور جانوروں کی جھینٹ دی جاتی تھی۔ جس انسان کو' دم جو دِ ملا کک' کا اعز از دیا گیا وہ ججر کے سامنے ماتھا شیکتا تھا۔

جزیرہ عرب میں اس وقت اکتیں مشہور بت تھے جوانسان کواپنے ساسنے پستی کی آخری صد تک جاتا ہواروز دیکھتے اور اس کی حمافت پر ہشتے تھے۔ ان میں وہ آٹھ مشہور بت بھی شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آپا ہے۔ تین کا تو قریش کو مخاطب کر کے اور پانچ کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ذکر میں۔ اول الذکر الات، منات اور عزئی ہیں۔ (دیکھیے سورہ جم نب کور) اور مؤخر الذکر وَ قرب ہوائی ، یغوث ، یعوق اور نسر ہیں۔ (دیکھیے سورہ نوح: پو2) ان میں سے پچھے ذکر تھے اور پچھ مؤنث (مثلاً بہل ، اور ناکلہ نامی بتوں کی جوڑی تھی ) پچھا انسان سے ملتی جلتی شکل کے تھے اور پچھا اور اء الفطرت مخلوق کی صورت والے ، فرض یہ کہ ویو یوں اور دیو تاؤں کا ایک ہجوم تھا، جن کے درمیان گھری ہوئی انسانیت کو بیغام ہوایت دینے کے لیے نبی غرض یہ کہ ویو یوں اور دیو تاؤں کا ایک ہجوم تھا، جن کے درمیان گھری ہوئی انسانیت کو بیغام ہوایت دینے کے لیے نبی آخرانر مان ، سرورکون و مکاں ، حضرت محرا کی طرح ریتیا میدان تھا جہاں آپ نے شرک و بدعت کی جھاڑیاں فتم کر کے تو حید وسنت کا گزار بسانا تھا۔

### سبق پھر پڑھ....:

آئ دنیا میں پھرشرک و بدعت کا غلغلہ ہے اور تو حیدوسنت کے متوالے اللہ کی مخلوق کوغیر اللہ ہے تو ژکر اللہ واحد کی ذات سے جوڑ نا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ دائی اعظم اور موقد اکبر کی سیرت اور طریقہ کار کا مطالعہ کر کے اپنی محنت کو اس کے مطابق اور تابع بنا تمیں۔ اے تو حید کی برکات اور نبی کی بیاری سنتیں دنیا تک پہنچانے کی تڑپ رکھنے والے مسلمانو! نبی علیہ السلام کو فریضہ جہادا بنانے کی بدولت قلیل وقت میں بے مثال کا میا بی حاصل ہوئیں۔ تم بھی ان کے اس طریقہ کو اپنالو، دنیا سے شرک اور بدعت تب ہی ختم ہو کتی ہے۔

### تین یا دگارمقامات:

حضور علیہ السلام نے جب ربّ ذوالجلال کی وحدانیت کی دعوت شروع کی تو شرک کے دلدل میں گردن تک دھنے ہوئے قابل رحم لوگوں کو حضور کا بیا ندازمسیجائی پسند نہ آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کوجہنم کے کنارے سے واپس تھینج لیرنا چاہتے ہوئے قابل رحم لوگوں کو حضور کا بیا ندازمسیجائی پسند نہ آیا۔حضور سے سے لیکن وہ آپ کوچس مانے کے بجائے آپ کے دہمن ہوتے چلے گئے۔اس زمانے میں تین جگہیں ایسی تھیں جن کا خصوصیت

ہے۔ تذکرہ کر نامقصود ہے کہ ان سے پچھ تاریخی دا قعات متعلق ہیں۔

(1) پہلی جگہ دارار تم جومجد حرام کے قریب تھی۔ یہال حضور علیہ انصلوٰ ۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماہوتے تھے۔ کو پاہیا یک درس گاہ ، خانقاہ اور آپ کے ابتدائی ساتھیوں کی تربیت گاہتھی۔

(2) دوسری محصب تامی وہ وادی ہے جہال مشرکین نے جمع ہوکر آپس میں عہد کیا کہ بنی ہاشم کا مقاطعہ (بایکان)
کرو۔ان سے رشتہ ناط، لین وین، ساجی تعلقات ختم کردواس وقت تک جب تک بیٹھ بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے
حوالے نہ کریں ۔حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام کو جب جہاد کی برکت سے ان ظالموں پر فتح نصیب ہوئی تو آپ نے ججۃ الوداع کے
موقع پرعرفات سے واپس آتے ہوئے اس وادی میں قصد اقیام فرمایا تھا تا کہ اللہ کے انعامات کاشکر اواکرسکیں۔

(3) تیسری جگرشعب ابی طالب ہے، جبال مشرکین کے مقاطعہ ( ای بی بایکاٹ) کے بعد حضور علیہ السلام بی ہاشم اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ تین سال تک قیام پذیر ہے۔ دنیا کی کون می مشقت تھی جو آپ پر یہاں ندگذری ہولیکن اپنے امتوں تک دین جن پنچاد ہے اور انہیں جہم ہے بچا کر جنت کا مستحق بناد ہے کی جو فکر ورڈ پ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک بیں تھی ،اس کی بناپر آپ نے خندہ پیٹانی کے ساتھ یہ چگر خراش مظالم اور دلدوز تکالیف برداشت کیں۔

#### تقاضائے غیرت:

پاک پیفیر کے نام لیوا و ان کی محبت کودلوں میں بسانے والو اروز قیامت ان کی شفاعت کے امیدوارو ابنی نے تو اپنی جان پرسب تکالیف اُٹھا کرید دین تم تک پہنچا ویا۔ اب غیرت وشرافت کا تقاضا ہے کہ و نیا کے ان کم نصیبوں تک تم بیدحیات بخش تعلیمات پہنچا نے کی فکر کروجوان سے محروم ہیں اور بیاسی وقت ممکن ہے جب پہلے تم خودسار مے مشرات سے تائب ہوجاؤ۔ چر جہاد کی تربیت سے اپنے آپ کوآ راستہ کرو۔ پھراسلام کی دعوت و نیا کے کونے تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ بنے والے کواس کے انجام تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ بنے والے کواس کے انجام تک پہنچانے نے کے لیے نکل کھڑے ہو۔

### هجرت ِحبشه کاواقعه

هجرت وجهاد: دوآ ز مائشین ، دوعلا مات:

انسان کے نزدیک دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں: (1) وطن، جہاں اس کا گھربار، بیوی بیچے، مال واسباب اور زندگی کا جماجمایا نقشہ ہوتا ہے۔(2) جان،جس کوراحت پنچانے کی خاطر وو دینا جہاں کی مشقتیں اُٹھا تااور پاپڑ بیلتا ہے۔

الله تعالی نے اپنی بندوں کی اپنی ذات سے عقیدت اور محبت و تعلق کی آن مائش کے لیے ان دونوں چیزوں کی قربانی پر مشمل دوا حکام رکھے ہیں: ایک ججرت اور دوسر سے جہاد ۔ پہلے پر عمل کرتے ہوئے بندہ اپنی سب سے فیتی پونجی کو پاک جائے پیدائش، مقام رہائش، دوست احباب، عزیز وا قارب کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسر سے میں اپنی سب سے فیتی پونجی کو پاک پروردگار کی خاطراس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نجھاور کرویتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مباجر اور مجابد کے فضائل بے شار اور بارک تعالیٰ کے نزویک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے کہ یہ دونوں عمل عقیدہ وایمان کی سب سے بڑی کسونی اور محبت و تعلق کی سب سے کڑی آن مائشیں ہیں۔ بلاشیہ جرت اور جہاد سے مومن کی نشانیاں ہیں۔

سچنی کے سچساتھی:

حضور علیہ الصلوقة والسلام تو خیر تھے ہی خدا کی گلوق میں سب سے زیادہ سچے اور کھر ہے، آپ نے نہ صرف دونوں آنرائشوں میں پورا آئر کرد کھایا بلکہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی، لیکن آپ کی صحبت کی نعمت عطا کرنے کے لیے رب العزت نے جن خوش نصیب ہستیوں کو چنا، ان کے صد تن واخلاص، وفا داری اور جانگاری کی بھی ملاء الاعلی کے فرشتے تک گواہی دیتے ہیں۔ مکد کر مد میں کفار کے مظالم جب بہت بڑھ گئے اور ان کے علاج کے لیے جہاد کاعمل چند دیگر احکام شرعیہ کی طرح ابھی مشروع نہ ہوا تھا تو حضور علیہ انسلاقة والسلام نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف بجرت کا تھم دیا۔ آپ کے صحاب ابنادین وایمان، کفروشرک کے فتنے سے بچانے کے لیے ابنا آبائی وطن چھوڑ کر ایشیا اور افریقہ کے درمیان حائل سمندر (بحراحم) پار کر کے ایک احبنی سرز مین میں اجبنی افریقیوں کے درمیان پناہ لینے کے لیے نئل کھڑے ہوئے دائر مصلی اللہ عنہ اور آپ کی مورش تھیں جن میں خلیفہ راشد حضرت عثان رضی اللہ عنہ اور آپ کی توجہ حرات کا تعلق کو دو تجارتی کشتیاں خوجہ حضرت آئم کلاؤہ رضی اللہ عنہ ابھی تھیں۔ جب یہ حضرات ساحل پر پنچے تو دو تجارتی کشتیاں حب میں جب یہ بندرگاہ پر پنچے تو کشتیاں روانہ ہو بھی تھیں۔ اللہ عنہ ایسی تھی دو اور کی ایسی کی دور اس کے مورش کی این جب یہ بندرگاہ پر پنچے تو کشتیاں روانہ ہو بھی تھیں۔ اللہ تعالی اسے دین کے لیے قربائی دینے والوں کی یونی مدونر آتا ہے۔ حافظ این جب یہ بندرگاہ پر پنچے تو کشتیاں روانہ ہو بھی تھیں۔ اللہ تعالی اسے دین کے لیے قربائی دینے والوں کی یونی مدونر میں اللہ عنہ کی حدونر است کے سے مقلائی رحمہ الذکی تھیں کے مطابق یہ حضرات جو کے ساحل سے سوار ہوئے تھے۔ (فتح الباری: جم 18)

مسلمانو!جب الله تهمیں ان جگہوں پر جانے کی سعادت نصیب کرے تو تھوڑی دیروہاں کھڑے ہوکران مشقتوں کا تصور (مراقبہ) کرلیا کرو جو اللہ کے ان بیاروں نے اُٹھا کیں۔ بھردین کے لیے اپنی خدمات اور کارکردگی کا ان سے موازنہ کرکے

گزشته پراستغفاراورآینده کے لیے عزم کوتازه کرلیا کرو۔ سیرت اورتاریخ کے مطالعے کا اصل مقصد یہی ہے۔ مہاجرین حبشہ کے اسمائے گرامی:

#### مرد:

- (1)عثمان بن عفان رضى الله عنه
- (2)عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰدعنه
  - (3)زبير بن عوام رضى الله عنه
  - (4) ابوحذ يفه بن عتبه رضى الله عنه
  - (5)مصعب بن عمير رضي الله عنه
- (6) ابوسلمه بن عبدالاسدر ضي الله عنه
- (7) عثمان بن مظعون رضى الله عنه
  - (8)عامر بن ربيعه رضي الله عنه
  - (9) مهبيل بن بيضار ضي الله عنه
- (10) ابوسرة بن ابي رجم عامري رضي الله عند

#### خواتين:

- (1) حضرت رقيد رضى الله عنها ليعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صاحبز ادى اور حصرت عثان رضى الله عنه كي زوج محتر مه-
  - (2) سېله بنت سهيل، ابوحد يفدر مني الله عند كي بيوي
- (3) امسلمہ بنت الی امیہ ابوسلم رضی اللہ عند کی بیوی جوابے شو ہر کی وفات کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے
  - مشرف ہوکرائم المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئیں۔
  - (4) كيلى بنت الي هممه ،عامر بن ربيدرضى الله عنه كى بيوى
  - (5) أمّ كلثوم بنت سهيل بن عمر رضى الله عنه ابوسرة كى بيوى

(فتح الباري، باب هجرة الحبشه: ج7، م143)

كفرى دوشيطاني تدبيرين اورأن كاشافي علاج:

جب بید حضرات ہجرت کے ممل کی برکت سے مشرکین کے چنگل سے صاف نکل گئے تو مشرکین تعملا اُضے اور سر جوڑ کران کو اپنی تحویل میں لانے کی تدبیر یں سوچنا شروع کیں۔ کفر ملت واحدہ ہے، کل کے کا فرک پاس بھی وہی ووشیطانی تدبیر یں تھیں جو آج کے کا فرول کے پاس بھی ایسی بل میں کرنے کے لیے جو آج کے کا فرانقلا بی مسلمانوں کو اسپنے بس میں کرنے کے لیے کم میں اقتصادی پابندیوں اور بھی میز اکل حملوں سے کام لے رہا ہے۔ کل کے کفار کے بھی یہی رنگ ڈھنگ تھے لیکن حق غالب ہونے اور باطل مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے بشرطیکہ حق والے حق کوسو فصد اپنا کیں۔ صحابہ کرام نے جس طرح ایمان و جہاد کی

بدولت باطل کا جیجا پاش پاش کیا۔ آج ان کے نام لیواصرف اورصرف اس مبارک عمل کے ذریعے کفر کا د ماغ درست کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ نے دوسفارتی نمایند سے قیمتی تحذیحا کف کے ساتھ بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیج تا کہ رشوت اور چاپلوی کے ذریعے سے کام نکالا جائے۔ بادشاہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کاموقف سے بغیر انہیں حوالے کرنے سے انکار کیااور انہیں بلا بھیجا۔ کام یا بی استعقامت میں ہے نہ کہ صلحت کوشی میں :

صحابہ کرام کی جماعت کی طرف سے حضور علیہ السلام کے بچازاد بھائی حضرت جعفر بن الی طالب رضی اللہ عند نے بھرے دربار میں کھڑ ہے ہوکراسلام کامختصرتعارف پیش کیا۔ یہ برانا زک موقع تھا کیونکہ بادشاہ عیسائی تھااور خالص اسلامی عقا کدبیان کرنے ہے اس کے نخالف ہوجانے کا اندیشہ تھا نیز دستور کے مطابق حاضری کے دفت اس کو سجدہ بھی کرنا پڑ تا تھا، مگر آ فریں ہے صحابہ کے ایمان و استقامت برادرسلام ہےان کی جراک وحق گوئی کو۔انہوں نے یک زبان ہوئر یہ طے کیا کہ ہم در بار میں وہی کہیں گے جو نبی علیه السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جا ہے پچھ ہوجائے اس میں ذرابھی تبدیلی نہ کریں گے۔ای طرح دربار میں داخلے کے وقت بجدہ بھی نہ کریں مے۔ چنانچیانہوں نے ایسابی کیا۔اس واقع میں آج کل کےمسلمانوں کے لیےعظیم مبتل ہے جوایی بز دلی اور کم بمتی کو مصلحت'اور '' حالات کے نقاضے'' کانام دے کروین کے احکام میں ذیثری مار لیتے ہیں۔ آئیس بیاصول مجھ لینا جا ہے کہ کامیا بی مرحال میں شریعت پر عمل کرنے میں ہےاوراللہ تعالیٰ کی مدو کا آ دمی تب ہی مستحق ہوتا ہے جب مشکل حالات میں بھی اس کا تھم پورا کرے۔حصرت جعفر رضی الله عند نے اس موقع پر جوخطبد یا اس میں عربول کی قدرتی فصاحت و بلاغت، بدیمبر کوئی اور بے تکلف اظہار کی فطری صلاحیت ا پیع عروج پرنظر آتی ہے۔ آپ نے کم وقت میں جیسا مؤثر اور جامع تعارف پیش کیا اور بادشاہ کے استفسار پرجیسی برمحل آیات تلاوت فرمائیں ،ان کوئ کرسب کے آنسونکل آئے۔روتے روتے بادشاہ کی ڈاڑھی تر ہوگئی (معلوم ہوا کہ بادشاہ ڈاڑھی رکھتا تھااوز یجی تمام انبيائے سابقین اور نیک ٹوگوں کاطریقہ تھا۔مسلمانو اجتہیں کیا ہوا کہ انٹد کی رحت کے مستحق پارسالوگوں کی شکل وشباہت چھوڑ بیٹھے ہو۔ الله والوں جیسی شکل بناؤ بیاطا ہری شکل بھی برکا زنہیں جائے گی اور بیڑا یارلگاد ہے گی۔ان شاءالله ) نجاشی نے کفر کے سفیروں سے صاف کہددیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے میردنہ کروں گا اور صحابہے کہا: ' خدا کی تئم سب راست باز ہو، اللہ کے نام پریمہال امن و ا مان ہے رہو۔ میں سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کوستانا پیندنہیں کرتا۔'' (مسنداحمہ بن ضبل، حدیث جعفر بن الی طالب فی البجر ة: ج 1 مجم 201، مجمع الزوائد: ج6م 27، ميرة ابن بشام: ج1 م 115)

دستورِمردانگی:

مسلمانو اکل کے کفار میں بھی اتی غیرت تھی کہ اپنے علاقے میں پناہ لینے والوں کو کسی کے حوالے کرنا مردا تھی کے خلاف سیحتے تھے۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ عرب مسلمان مہاجرین کو تو افریقہ کے غیر مسلم پناہ و ب ویں اور آج تمہارے مسلمان عرب بھائی تمہاری مہانی میں غیر محفوظ ہوں؟؟؟ بھی تم نے سوچا بھی ہے کہ آج حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم اور ان کے پاک روضے کی تحفظ کی خاطر در بدر ہونے والے عرب مجاہدین کو تمہارے علاقے میں کچھ ہو گیا تو کل حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤے!! جمہیں غیرت سے عاری اور دستو رمر داگی سے بے خرخص کا سلام قبول کرنا گوارانہیں ہوتا۔ رب ذوالجان کو ایے شخص کا سحدہ کیا جو لی ہوگا ؟ ان باتوں کو سوچواور جستی زندگی باتی رہ گئی ہے، اس کو غیرت سے گز ارنے کا عزم کرو۔

## ہجرت مدینہ کے اسرار ورموز

بجرت وجهاد، چولی دامن کا ساتھ:

حضور سلی الله علیہ وسلم مکم مرمد میں قیام کے زمانے میں گھروں، بازاروں اور میلوں میں جاجا کرا سلام کی دعوت کردیتے سے سخت ترین مشکلات اور برترین خالفتوں کے باوجود آپ کی محنت جاری تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے باغی انسانوں کواس کے مجوب اور پندیدہ بندے، بنانے کے لیے جدوجبد کرد ہے تھے لیکن چونکہ آپ کی دعوت کا سارے عالم میں پہنچانے اور اس مجوب اور پندیدہ بندے والوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے لیے موزوں میدان اور ایسی جماعت کی ضرورت تھی، جواللہ کے دین کے لیے جان وی تیاری کے لیے موزوں میدان اور ایسی جماعت کی ضرورت تھی، جواللہ کے دین کے لیے جان وی تیاری کے خالفت مول لے کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ اور تحفظ و بسلے اللہ تعالیٰ نے غلبو ین کے لیے مؤثر اور مبارک عمل 'دعوت الی اللہ' اور ' قبال فی سیمل اللہ' کے لیے آپ اور آپ کے اصحاب کو بجرت کا تھم دیا، کیونکہ بجرت و جہاد میں چولی وامن کا ساتھ ہے۔ منداحمد میں براویت جابر بن عبداللہ رضی عند معقول ہے۔ آپ دعوت دیا ہے تو کہ المجند اللہ منافی میں کو بیت ہوگئی اندر سے اور میر کی مدول ہے باسیوں کو چن لیا جوا پی سادگی ودیا نت، صفائے تھی اور مروت واطاق تو تعالیٰ نے اپنے وین کی مدود تھرت کے لیے بڑب کے باسیوں کو چن لیا جوا پی سادگی ودیا نت، صفائے تھی اور مروت واطاق میں علی کی مدود نے بیتے کی ای ان تیک بخت اور خوش نعیب افراد میں ہے کھم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آپ اور جان و طوح و وفائے یہ کے ہاتھ پر ایمان لے آپ کی دور نے گئے۔ ان کی دعوت دی۔ منداخوص و وفائے یہ کے ہاتھ کی ایمان کے آپ کے ہاتھ کی ایمان کے تعرف کے سیکے۔

ان حضرات کے صدق ووفا کاانداز وابن ہشام کی اس روایت سے ل**گایا ج**اسکتا ہے جس میں نقل ہے کہ بیعت کے وقت عماس بن عماد وانصاری رصنی اللہ عنہ نے بیعت کرنے والے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا:

"اے قبیلہ خزرج کے لوگو!تم کومعلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ یہ بچھلو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کررہے ہو؟ یہ بچھلو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کررہے ہو۔اگر آیندہ چل کرمصائب وشدا کدھے گھبرا کر ایک چھوڑ دیے کا خیال ہوتو ابھی سے چھوڑ دو۔ اُس وقت گھبرا کر جھوڑ نا خدا کی تئم! دنیا آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا اورا گرتم مشکلات کا سامنا کر سکتے ہوا ورا پی جان پر کھیل کرا ہے عہدا وروعدہ پر قائم رہ سکتے ہوتو والنداس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح وخیر ہے۔"

ان کی یہ باتیں س کرسب نے یک زبان ہوکر کہا:''بال! ہم اس پر بیعت کردہے ہیں کہ آپ کے لیے جان و مال قربان کرنے سے ہمیں دریغ نہیں ہوگا۔خدا کی تتم!مصائب سے ڈرکرہم اس بیعت کوئیں چھوڑ سکتے۔'' (سیر قابن ہشام: ج1 ہم 156) انداز ولگائیئے!صحابہ کے ایمان واخلاص اور جراًت وشجاعت کا کہاس وقت سارے دوئے زبین پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حامی ندتھااور حضور کا ساتھ دینے کا مطلب شرکی تمام طاقتوں سے جنگ مول لیناتھا،لیکن ضلوص ووفا کے یہ پیلے جہاد کا حکم نازل ہونے ہے قبل ہی دین کی حفاظت کے لیے جان دینے کا عبد کرر ہے تھے اور آ سان کی رفعتیں شاہد ہیں کہاس عہد کوانہوں نے جبیبا نباہ کر دکھایا ،اوّلین و آخرین اس کی نظیراا نے سے قاصر ہیں۔رضی الدّعنہم ورضوا عنہ۔ صحابه كاحب رسول ﷺ:

صحابے کے اخلاص وللّہیت اور حب خدا ورسول کی صحیح تصویر قارئین کے سامنے ندآ سکے گی اگر اس موقع پر ہم مشہور سیرت نگار محمہ بن المحق کی وہ روایت نقل نہ کریں جسے حافظا ہن حجر عسقلانی نے ابن حبان کی تھیج کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خداور سول کی محبت ان کے رگ و بے میں ایس سرایت کر چکن تھی کدان کواپنی جان و مال کی پرواہ نہ تھی غم تھا تو اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلبۂ وین کی محنت مکمل ہونے پر فتح ونصرت ملنے کے بعد کہیں آنہیں تزیبا چھوڑ کروایس مکہ مکرمہ تشریف نہ لے جاکیں۔ چنانچہ بیعت میں شریک ایک صحابی ابوالہیشم بن تبہان رضی اللہ عند نے اپنا یہی خدشہ حضور علیه السلام سے عرض کیا، آ ب علیہ السلام بیس کرمسکرائے اور فرمایا: ''ہرگزنہیں تہہاری جان میری جان ہے۔تم میرے ہواور میں تہہارا ہوں۔جس سے تمہاری جنگ ہےاس سے میری جنگ ہے،جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔'اس یقین وہانی کے بعدسب نے برضاور غبت بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ (فتح الباری: ج7،ص173)

سچى محبت كى دونشانيان:

اس واقعے میں سبق ہےنفس و شیطان کے دھو کے میں گرفتاران لوگوں کے لیے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کی سر بلندی کے لیے جان و مال کی قربانی دینے اور مشقت برداشت کرنے ہے تو گریز اں رہتے ہیں، لیکن چند من گھڑت رسومات سرانجام دے كرعشي رسول كے دعويدارادراس كى فضيلت كائے آپ كوحقدار سجھتے ہيں۔ سچى محبت بيہ بے كہ خود بھى حضور صلى الله عليه وسلم کی مرضی کے مطابق بنا جائے اور سارے مسلمانوں کو ویسا بنانے کی فکر کی جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے وشمنول کا د ماغ درست کرنے اور آپ کی محبوب اُمت پرظلم کرنے والول کو کیفر کر دارتک پہنچانے کے لیے جان و مال سے جہاد کیا جائے۔ بیا کیک مسلمہاصول ہے کہ تچی محبت کی دو ہی نشانیاں ہیں:ایک بیر کیمجوب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، دوسرے میر کہ اس کے دوستوں سے دوستی اور وُشمنول سے دشمنی ہو۔اس کے بغیرسب دعوے ہیں حقیقت نہیں۔ دھو کے ہیں ،سچائی نہیں۔ حضور عليه الصلوة والسلام نے جب ان مردانِ خدا كتول وقرار سے سجائي اور مردائلي نيكتي ديكھي تو ايخ ويگر صحابه كويديند منوره جرت کرنے کا تھم دیا۔ آپ کا اذن پا کر صحابہ اپنے بھرے پرے گھروں کوچپوڑ کر آزادسرز مین کی طرف نکلنے لگے تا کہ وہاں کسی فتیم کی روک ٹوک کے بغیراللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گذار سکیں اور دین اسلام کوساری دنیا میں سر بلندكرنے كة سانى نسخ "جباد" رحمل بيرا موسكيس جواس أمت كا خاصدا ورامتياز ہے۔اس موقع بران كے ايمان واستقامت اور قربانی ومجاہدے کے مظاہروں پر شمل عجیب عجیب واقعات پیش آئے، جن کو قارئین سیرت کی کتابوں میں پڑھ کرایمان تازہ كريحة بين - آخركار جب تقريبا تمام صحابه ججرت كركئ اور مكه كمرمه مين حضور صلى الله عليه وسلم كي ساته سوائ حضرت ابوبكر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ و جہداور چندان بے بس مسلمانوں کے جو کفار کے پنجہ ستم میں تھینے ہوئے تھے، کوئی نہر ہاتو آپ کوبھی مکہ کرمہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ ساری جماعت کورخصت کرنے کے بعد آپ نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو چند امانتیں جو آپ کے پاس تھیں ، مالکول تک پہنچانے کی ذمہ داری دے کرمدیند منورہ کا پختہ عزم فرمالیا۔ سچی دوستی کی درخشال مثال:

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام عین دو پہر کے وقت (اس وقت عرب کم ہی کی کے گھر جاتے تھے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر جاتے تھے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نوثی صدیق نے دریافت کیا کہ جھے بھی ہمر کا بی کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ کے اثبات میں جواب دینے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نوثی سے رو پڑے۔ ابن الحق کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نوثی کی اس سے قبل بھے گمان نہ تھا کہ کوئی فرط مسرت سے بھی روتا ہے۔ جناب صدیق کو آپ کی رفافت اور اس مشکل وقت میں آپ کی حفاظت و خدمت کے لیے ساتھ دہنے کا اس قدر اشتیاق تھا کہ آپ نے پہلے ہی سے دواونٹونیاں تیار کرر کی تھیں جن کو چار مہینے ہے بول کے بیتے کھلار ہے تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ اس اللہ کے رسول! دونوں میں سے جو چاہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بغیر قیمت کے نہ لوں گا۔ بھم طرانی میں حضرت ابو برضی اللہ عنہ باسے روایت ہے کہ جناب صدیق نے طرانی میں حضرت ابو برسی سے جو چاہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بغیر قیمت کے نہ لوں گا۔ بھم اللہ عنہ باسے روایت ہے کہ جناب صدیق نے باتکلف عرض کیا گرآ ہے قیمتا لیا تا چیس تو قیمتا لے لیں۔ (فتی الباری: ج می 183)

مطلب بیتھا کہ میری ذاتی خواہش کچھ بھی نہیں ،میری خواہش اور قلبی میلان آپ کے اشارہ کے تابع ہے۔اللہ اکبر! یہ ہے کامل طاعت اور بلاتکلف دوسی جس میں اپنی بات منوانے پر اصرار اور تصنع کے بجائے دوسر سے کی راحت اور رضامندی کا خیال رکھا جائے۔ بلا شبرصدیق اکبررضی اللہ عندا بتداہے ہی فنافی الرسول کے اعلیٰ مرجے پرفائز تھے۔

الله والول کے لیے اسوہ حسنہ:

حضورعلیہ السلام نے اپنے مخلص دوست کی خدیات اور پیش کر دوہدایا کوا کثر قبول فریایا، گمراس موقع پر قیمت دیے بغیر اس لیے نہ لیا کہ بجرت کے عظیم عمل میں اپنا ذاتی مال استعمال ہواور خدا کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ اپنا ہی مال استعمال ہو۔ تنظیمی کام کرنے والوں اوراللہ کی راہ میں جانے والوں کے لیے یہ بہترین اسوۂ حسنہ ہے۔

امیرکاحسنِ تد براور مامورکی جانثاری:

سفر بجرت میں آپ علیہ الصلوق والسلام ہے ایسی فراست اور حسن تدبیر اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے ایسی وفا شعاری اور عقیدت مندی دیکھنے میں آتی ہے جو دین کا کام کرنے والوں اور اللہ کے رائے میں جہاد کے لیے نکلنے والوں میں ہے امیر ویامور کے لیے بہترین نمونہ اور لائق تقلید مثال ہے ، مثلاً:

(1) حضورعلیہ السلام نے نکلتے وقت اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوسونے کا تھم دیا تا کہ کفار مکہ کو جوآپ کے آل لیے جمع تھے علم ند ہونے یائے کہ حضوریا کے صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں۔

(2) آپ نے نکلتے ہی مدیند کی راہ نہ لی بلکہ مدیند منورہ کی مخالفت سمت میں واقع غارِثور میں فروکش ہوگئے اور تلاش کرنے والوں کی سرگرمی میں سستی آنے کے بعد جائے پناہ سے نکلے۔ (3) دونوں اونٹنیاں آپ نے ساتھ شرکھیں بلکہ عبداللہ بن اریقط کودیں کہ وہ تیسرے دن لے کرغار تو رپر حاضر ہو۔ (4) غار میں قیام کے دوران غذا کی فراہمی اور دشمن کے ارادوں سے واقفیت کے لیے بید زریعہ استعال کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبز اوے عبداللہ بن ابی بکر، دن بھر مکہ تکرمہ میں رہتے اور رات کو آ کر ذشمن کی خبریں بتا جایا کرتے اور

ہرو روں میں سے سے اور سے ہو سیدان ہی اتے چرائے غارے قریب آجائے اور اندھیرے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر ہ بکریاں چرائے چرائے غارے قریب آجائے اور اندھیرے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کودود دھ یلا جائے تھے۔

(5)عام رائے کے بجائے آپ نے غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ تعاقب کرنے والے سر پٹکتے رہ گئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجمع اپنے جانثار یا دِغار کے عافیت سے مدینہ منور واپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ \*\*\*

تىمتى دھوپ مىن نخلىتان كاساسە:

یرتونتی آپ کی حسن بد ہیر، جزم واحتیاط اور بیدار مغزی جو بجابدین کے لیے فیتی سبق ہے کہ وہ اس کو دوسر احکام البیداور سندن نبویہ کی طرح قواب بجھ کراپنا کی اور اپنی منصوبہ بندی میں کی فتم کا رخنہ ندر ہے ویا کریں۔ دوسری طرف جناب صدیق کی وفاداری اور جانثاری کی شان وہ تھی جو دلائل بیٹی میں مجر بن سیرین سے مروی ہے کہ راستے میں ہے تابانہ بھی آگے چلتے اور بھی با کمیں ایعنی جب بھی خیال آگیا کہ کہیں پیچھے ہے کوئی تلاش میں ندآ رہا ہوتو آپ کے پیچھے چلتے۔ جب کھی اندیشہ ہوتا کہ راستے میں کوئی گھات لگا کر نہ بیٹھا ہوتو آگے آگے جائے طرح کمی دائیں اور بھی با کمیں۔ اس نیت سے کہا گرآپ پرکوئی حملہ ہوتو میں ڈھال بن کرجان وے دوں اور رسول اللہ کوکوئی گرندنہ پنچے سبحان اللہ ایہ ہے تھی دوتی اور حقیق جائیار کی۔ اندیق کی اندینہ بیٹھے۔ سبحان اللہ ایہ کوئی ذرق ہمیں بھی نصیب فرماد ہے و دنیاو آخرت سنور جاکیں۔

### تمام منتیں مبارک ہیں:

آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہروز جمعرات مکہ مکر مہ سے نکلے تھے اور تین دن غارتور میں تھم کر پیر کے دوزروا نہ ہوئے اور پیر
کے دن بی بتاریخ 1 رہے الا قال (ایک دوایت کے مطابق 8 رہے الا قال مطابق 24 ستمبر 622 ء) بڑو وف کے ہال زول فر مایا۔
جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بنوسالم بن موف کے ہال پنچ تو جعد کا دن تھا۔ یہاں آپ نے اسلام کا پہلا جعد اوافر مایا۔
پھر مدینہ منورہ پہنچ کرمیز بان رسول سید تا ابوابو ب انصاری رضی اللہ عنہ کے دولت خانہ میں فروکش ہوئے جو بنونجار کی آبادی میں
تھا۔ یہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ۔ آئیس مثالی انسانی سانچ میں و حالا اور سجو نبوی کوتعلیم و قدریس،
دموت و تبلیخ اور جہادو و تنال کا مرکز بنا کروہ مبارک مہم شروع کی جس نے چند سالوں میں کا یا بلیث و الی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ
صلی اند علیہ وسلم کی سب سنتوں کو ابنانے کی تو فیتی عطافر مائے ۔ آمین یا رب العالمین ۔

# اسلام ہے بل دنیا کی حالت

آپ علیدالعسلؤة والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے قبل عقائد کی خرابی اورا عمال کی جابی اپنی آخری صدوں کوچھو چکی تھی۔ دنیا والے اپنے خالق و مالک کو بھلا کر کفر وشرک کی گندگی اور فسق و فجور کے اندھیروں میں گرفتار تھے۔ اس وقت جتنی دنیا عالم انسانیت کے سامنے دریافت ہوئی تھی اس کا حال میں تھا کہ دنیا کے وسط لیعنی جزیرۃ العرب میں سسبہ جہاں ہے در ہے ہے شار انبیاء آئے سسٹرک زوروں پر تھا۔ بتوں، درختوں اور پھروں کی بوجا کی جاتی تھی۔ ایشیا میں سلطنت فارس تھی۔ یہاں آگ جیسی حقیر چیز کو انسان جیسا ذی عقل اینا کارساز سمجھتا تھا۔

فارس کے آھے ہندوستان تھا جہال بت پرتی اپنی بدترین شکل میں رائج تھی۔ ایسے مندر بھی پائے جاتے تھے جہال چوہے جیسی تخلوق کی پرستش ہوتی تھی۔ اسے آھے چیس تھا۔ یہال بھی فرضی دیوتاؤں کی خدائی کاعقیدہ تھا۔ یہا عظم بورپ میں روئی سلطنت اور دیگر مما لک تھے جن میں میسیست کی مسخ شدہ شکل لوگوں کا دین بن چکی تھی۔ ان کے ٹی فرقے تھے جو بخت متعصب، تنگ نظر اور جنونیت کی حد تک متند و تھے۔ بھی ہیں جو نیت تھے۔ بھید میں جو دیت بھی بناہ گزین تھی۔ افریقہ کے بچھ جسے بھی تحریف شدہ میسیست کو مانتے تھے۔ بھید میں انسانوں تک ابھی باہر کی دنیا کی روثنی نہ پنجی تھی۔ وہ جنگلوں میں درندوں کے ساتھ دہنے کے طریقے ایجاد کرنے میں گے ہوئے تھے۔

آج کے مہذب کہلوانے والے شالی وجو بی امریکا کا بھی یہی حال تھا۔ وہاں کوئی قابل ذکر سلطنت کیا ہوتی ؟ اس وقت کی انسانی و نیا نے انہیں دریافت بھی نہیں کیا تھا اور وہاں بسنے والے جنگی قبائل جانوروں سے بھی زیادہ حیوانیت میں مبتلا تھے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ان سے بھی زیادہ دورواقع تھے۔ وہاں انسان ابھی غاروں میں رہتا اور جانوروں کے ساتھ زندگی گذارتا تھا۔ وہ علم وآ گہی ہے آشنا تھے ندروحانیت اور اخلاق سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔ آدم زاد دوسرے آدم زاد کا وَشَن تھا۔ و نیا پر چاروں طرف جہالت کے اندھیروں کا راج تھا اور انسانیت وی کے نور کوئرس رہی تھی۔

ان حالات میں اللہ ارتمین کو منظور ہوا کہ بی آ دم پر رحم کرے اور ان کی طرف وہ تعلیمات نازل کرے جن سے انسانیت پستیوں نے لکل کراعلی اخلاق ہے آ راستہ ہواور نو یہ باطن سے منور ہوکرا پی معراج کو پالے۔ چنا نچر رحمۃ للعالمین ، خاتم النہ بین ، وانائے سل، خیر الرسل ، مجتم برکات ، سرور کا کنات احم مجتبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فر مایا گیا۔ آ پ اس اندھیروں سے بھری دنیا میں اسلیم سے جوری دنیا میں اسلیم سے جوری دنیا میں اسلیم سے میں اسلیم سے جوری کے تھے۔ میں اسلیم سے باروں طرف کفر و جہالت کاراج تھا۔ غیر تو غیر اپ بھی آ پ کا ساتھ دینے کے بجائے جان کے وقتم نہ ہوگئے تھے۔ اس مشکل صورت حال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے س طرح ممکن ہوا کہ پہلے تو جزیر ق العرب کو تو حید کی جاند اخو شہو سے مہمکا کیں اور پھر اپ ساتھیوں کی اس طرح کی تربیت کرجا کیں کہ دہ اطراف عالم میں آ پ کی لائی ہوئی وعوت لے کر پھیل جا کیں؟ یہ سب کچھان شاء اللہ اللہ قالم میں آ بالہ کی ان کیا جائے گا۔

# اسلام سے بل جزیرہ عرب کے اہم شہرا ورمشہور قبائل

بعث نبوی کے وقت عرب کے اہم شہر اور مشہور قبائل کی آبادیاں جہالت میں گھری ہوئی تھیں۔ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں بھر سے بھر سے بوری طرح سے دارائج تھی قتل وغارت عرض میں بھر بھر سے ماران کا پیند بدہ مضغلہ تھا۔ خاوت ، مہمان نوازی اور بہادری جیسی چنداعلیٰ انسانی صفات تو ان میں تھیں لیکن ان کا بھر صحیح استعال نہ ہوتا تھا۔ ادب اور شاعری سے بھی ان کوشغف تھا لیکن بہ صلاحیت بھی زیادہ تر غلام مرف میں استعال ہوتی تھی۔ جزیرہ عرب کے ایک طرف مجوی فارسیوں اور دوسری طرف عیسائی رومیوں کی عظیم الشان سلطنتیں تھیں ، جنہوں نے تجاوز کر کے ملحقہ عرب علاقوں پر قبضہ کررکھا تھا لیکن عرب کے باسیوں کو باہمی لڑائی جھڑوں اور نسل درنسل چلے والی و شمنیوں سے فرصت نہ تھی ۔ کفر وزیر اور نسل درنسل چلے والی و شمنیوں سے فرصت نہ تھی ۔ کفر وزیرک اور تو ہم پرتی و بدعملی کے اس مرکز کو حضور نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کی محنت نے تو حید ورسالت اور امن و مسلمتی کا گہوارہ بنادیا۔ آپ کی دل نشین وعوت ، جال مسلم قربانیوں اور جہاد وقبال پر مشمنل صبر آزما جدوجبد نے چند برس میں عرب کی کایا بلٹ دی اور ان صحور انشینوں کو آداب جہانبانی سکھا دیے۔

# جزيره نمائے عرب کی جغرافیا ئی تقسیم واہمیت

سیرت نبوی اور حضور علیہ الصلوٰ قا والسلام کی دعوت و جدو جہد کو بیضنے کے لیے جزیرۂ عرب کی جغرافیا کی تقسیم ،اس خطے ک اہمیت ومحل وقوع اور آپ علیہ السلام کی بعثت ہے قبل کے حالات کو بھیاضروری ہے۔ ذیل میں ہم اس زمانے میں جزیرۂ عرب کی جغرافیا کی تقسیم اور اس وقت کی اردگر دکی مشہور بادشا ہتوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ جغرافیا کی تقسیم:

جزيرة عرب كوعلائ تاريخ وماجرين جغرافيدني بالحي حصول مين تقسيم كياب:

(1) يبلاحصه بحراحمرے ملا ہوا ہے۔ائے 'غور'' كہتے ہیں۔

(2) دوسراحصد پہلے سے متصل ہے۔اس میں 'حجاز' اور' تہامہ' نامی علاقے واقع میں۔

(3)اس جھے میں" نجد" کا لکڑاہے۔

(4) چوتھ جھے کومؤرخین''عروض'' کانام دیتے ہیں۔

(5) خلیج عرب ہے ملی ہوئی پی'' بحرین'' اور ساحل خلیج کہلاتی تھی۔

بح ہنداور بحرمرب سے ملنے والی پٹی میں ایک طرف عمان واقع تھا جہاں''عبد'' اور''جیفر'' نامی دو بھائیوں کی حکومت تھی۔ دوسری طرف بمن تھا جہاں مشہور عرب قبیلے''حمیر'' کی حکمراتی تھی۔ جغرافیا کی اہمیت:

جزیرہ عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے برای اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ چاروں جانب سے صحرااورریکہ تان سے گھر اہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسامحفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنااثر ونفوذ پھیلا ناسخت مشکل ہے۔ بیرونی طور پر یہ پرانی دنیا کے تین اہم براعظموں کے پیچوں بچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر وونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شال مغربی گوشتہ براعظم افریقہ میں دا خلے کا دروازہ ہے۔ شال مشرقی کنارہ یورپ کی بنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا ومشرق بعید کے راستے کھولتا ہے اور ہندوستان و چین تک پہنچا تا ہے۔ اس طرح سمندر کے راستے ہے بھی یہ تمام براعظموں سے جڑا ہوا ہے اور ان ممالک کے جہاز عرب کی بندرگا ہوں پر براہِ راست لنگرا نداز ہوتے تھے۔ و نیا کے وسط میں واقع ہونے کے علاوہ عرب میں بسے والے باشند ہے جس طرح کے چنداعلی انسانی اوصاف سے آئر راستہ تھے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ نبی آخر الزیاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں مبعوث کیا جائے۔ شاوت ، مہمان نو از کی شجاعت ، قوت حافظہ خطابت و شاعری، علیفوں کے ساتھ کیا گیا عہد نبھانے میں جان قربان کردینا، غرض کہ کی الیکی صفات تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں مسیح شاعری، علیفوں کے ساتھ کیا گیا عہد نبھانے میں جان قربان کردینا، غرض کہ کی الیکی صفات تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں میح شاعری، علیفوں کے ساتھ کیا گیا عہد نبھانے میں جان قربان کردینا، غرض کہ کی الیکی صفات تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں میح

سياس حالت:

اس وقت ونیا کی سیاس حالت بیتی کداس کے دونوں طرف ونیا کی دوہری ملطنتیں قائم تھیں جن کے درمیان بیصر فاصل تھا۔ یہ سلطنتیں اس وقت کی عالمی طاقتیں بھی جاتی تھیں۔ ان کی قوت وشوکت کا بیالم تھا کہ بیرو ہے زمین پر بسنے والی دیگر اقوام وقبائل کوکی خاطر میں ندلاتی تھیں۔ ہندوستان وچین تعرن وتہذیب ، عسکری قوت اور فظام مملکت میں ان کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ وقبائل کوکی خاطر میں ندلاتی تھیں۔ ہندوستان وچی ہوا ہوا تھا اور یہاں کے باشند ہے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے۔ شالی و بورپ کا اکثر حصداس وقت برف کی تہوں تلے چھیا ہوا تھا اور یہاں کے باشند ہے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے۔ شالی و جونی امریکا ، کینیڈا ، آسٹر بلیا ، نیوزی لینڈ اور دنیا کے بہت ہے جزائر اس وقت کی دنیا کے لیے دریافت ہی نہ ہوئے تھے اور ان جمل کا راج تھا۔ (ان قبائل کے بیچ کھیے لوگ آج بھی یہاں پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک ان میں جنگی قبائل کا راج تھا۔ (ان قبائل کے لیے باعث عارہے۔)

گویا کہ لے دے کے فارس اور روم دوہی طاقتیں رہ جاتی تھیں جوترتی یافتہ اور تہذیب و تدن کی نمایندہ تھیں اور دنیا پر
ان کاسکہ جاتا تھا۔ان دونوں طاقتوں تک چن کی دعوت پہچانا اور نہ مانے کی صورت میں ان کے ردعم کا سامنا کرنا بہت برنا چیلنج
تھا جو بہت رائخ اور گہر سے ایمان ویقین کا تقاضا کرتا تھا۔اللہ رتب العالمین نے خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کواولین و آخرین کا
سرداراور تمام عالم کے لیے داعی وراہنما بنا کر بھیجاتو آپ کوان تمام خوبیوں سے نواز اجوانی یا سے سابھین کوعطا کی گئے تھیں۔
روشن اُمیدیں:

یوں آپ انسانیت کے اعلیٰ ترین اخلاق و عادات اور بنی آ دم میں پائے جانے والے تمام اوصاف و کمالات سے آ راستہ ہوکر دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت پوری انسانیت گمراہی کے گھپ اندھیروں میں بھٹکی مجررہی تھی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت برا چیلنے تھا کہ آپ نو کیلے کا نوں کے اس جنگل میں خوشنما پھولوں کا گلستان کیسے اُگاتے ہیں؟

دنیانے دیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل عرصے میں عرب کوتو حید کا گہوارہ بناکر ایسے رفقا اور شاگردوں کی جماعت تیار کی جن کے دل کی دنیا بی بدلی ہوئی تھی۔ وہ علم اور معرفت میں بھی با کمال تھے اور اخلاق وعادات بھی بے مثال تھے۔ انہوں نے دنیا کی عظیم الشان طاقتوں سے مرعوب ہونے کے بجائے انہیں بہا تک ودال پیغام حق سنایا اور خون کے دریا عبور کرے دنیا دالوں تک تو حید کی امانت پہنچائی۔

آ پ سلی الله علیه وسلم کی عالمگیر دعوت کی تحیل آپ کے اصحاب اور تلا غدہ کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ بھی آپ کاعظیم الشان مجزہ ہے۔ آپ سلی الله علیہ و تک سلسلہ جاری رکھے ہوئے مجزہ ہے۔ آپ سلی الله علیہ و تک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، کیکن و نیا ہے بہت عرصے تک جباد ہی دو وقت ہیں، کیکن و نیا ہے بہت عرصے تک جباد ہی دو وقت میں میکن و نیا کے طلمت کدوں کو اسلام کامرکز و مسکن بنتے دیکھیں۔ آجائے جب اقدامی جہاد ہور ما ہواور ہم اپنی آٹکھول سے دنیا کی ظلمت کدوں کو اسلام کامرکز و مسکن بنتے دیکھیں۔

## سرزمین اسلام سے بنوں کا صفایا

سکژی شمنی د نیا:

دین کی دعوت کی بنیا دوسائل پڑئیں، اخلاص پر ہے۔ جب داعی کے دل ہیں اخلاص اپنی کا مل صورت ہیں ہوج ن بہوتو خداتی اس کی آ واز دور تک پہنچا دیے اور مطلوبہ وسائل بھی بغیر ظاہری اسباب کے مہیا کردیے ہیں۔ طالبان سے اللہ تعالی نے اس دور ہیں تو حید کی دعوت کا کام لیمنا تھا، سوان کی آ واز کو کسی خاص کا وش یا اسباب کے بغیر بی دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اس وقت گلو بلا ئیزیشن کے ممل کے تحت سکڑی کمی دنیا ہیں شاید بی کوئی کچا یا پکا گھر ایسا ہو جہاں بتوں کی عاجزی و ب بہترین کوئی کہائی پوری شرح و بسط کے ساتھ نہ پہنچا گئی ہو۔ یہ بہترین موقع ہے کہ شرک ہیں جٹلا تا بل رحم انسانوں کو تو حید کی دعوت بہترین کی کہائی پوری شرح و بسط کے ساتھ نہ پہنچا گئی ہو۔ یہ بہترین موقع ہے کہ شرک ہیں جٹلا تا بل رحم انسانوں کو تو حید کی دعوت بہتی کی کہائی بوری شرح و بسط کے ساتھ نہ پہنچا گئی ہو۔ یہ بہترین کی بلندی تک بہنچا یا جائے ۔ سائنس نے اس دور ہیں بہتی کی بہترین کی بلندی تک بہنچا یا جائے ۔ سائنس نے اس دور ہیں بہت ترتی کر لی ہا در سائنس انگشافات کو حرف آ خرجے دوالوں نے آ سائی ندا ہب کے مسلمہ حقائق پر طرح طرح کے اشکالات بہت ہیں جی جان کی بہترین کی بہترین کی بیاں کے لیے ہمیں دھم تا لدی ہیں صلی انشر علیہ میں میں انشرین کے جان کی بیا ہے ہمیں دھم تا لدی ہی سے میں میں انشر علیہ میں میں دیے جانے پر کسی دے والدی میں میں انسانی المیہ ہے۔ اس کا از الد کس طرح ہوسکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں دھمة للعالمین صلی انشر علیہ میں میں وہ منسانی حاصل کرنا ہوگی۔

مصحكه خيزاوررهم أنكيز:

جزیرہ نمائے عرب میں حضور علیہ العسلاۃ والسلام کی بعثت ہے بل متعدد بتوں کی پرسٹس کی جاتی تھی۔ یہ بت مختلف شکل و
صورت کے اور مختلف مقاصد کے لیے بتے ۔ ان میں فہ کر بھی تھے اور مؤنث بھی ، نیک انسانوں ہے منسوب بھی تھے اور جانوروں
ہے بھی ، قبائل کے درمیان مشترک بھی تھے اور خاص لوگوں کے لیے مخصوص بھی ، بعض معنکہ خیز تھے کہ ان کو معبود کا درجہ دینے پر
ہنی آتی تھی اور بعض برتم آگیز تھے کہ ان کے سامنے پیشانی جو کانے والوں کی بذہبیں پرترس آتا تھا۔ ان بتوں کے بجاورین نے
ان کے متعلق طرح طرح کے دل آویز قصے اور کر شے مشہور کرر کھے تھے اور عربوں کوقو ہم کے ایسے طلسم میں جکڑر رکھا تھا کہ ان
کے خیل میں مٹی اور پھر کے دل آویز قصے اور کر شے مشہور کرر کھے تھے اور عربوں کوقو ہم کے ایسے طلسم میں جگڑر کھا تھا کہ ان
کے خیل میں مٹی اور پھر کے دل آویز قصے اور کر شے مشہور کرد کھے تھے اور عربوں کوقو ہم کے ایسے طلسم میں جگڑر کوئی جانور ان
کے سر پر پیشاب کر بوقو اسے گندگی چھیلانے سے یا جس عزت سے روک سکیں کیکن مشرکین سے عقید ہے کہ مطابق وہ اپنے کے سر پر پیشاب کر رکھا تھا کہ اس کے تجزیہ ہے ہیں اس طرح پڑ گیا
گا کہ ان کے سامنے اس عقید ہے گی تروید تو کجا، اس کے تجزیہ ہے جاست رکھنا بھی جان کو خطر ہے میں ڈالنے والی بات
تھی۔ بہت پرتی دنیا کے اور خطوں میں بھی رائجھی کیکن عرب کے مشرکیین نے اس نامراد کمل کی تمام صورتوں کو تمام ترقا حست اور مشرکیا ہو جیو کہیلانے کے لیے جو

طرایق کاراختیار کیا واس کا گبرامطالعہ آئ کے مسلمانوں کے لیے ووؤ مدداری پوری کرنے کا فرایعہ بن سکتا ہے جو فیرالامت ہونے کی میثیت سے ان پر عائد ہوتی ہے۔ قابل غور:

زرانور کیجیا عرب کے بت کدے میں نبی ای سلی القد علیہ وسلم من تہا فریضہ وجوت لے کرمبعوث ہوتے ہیں۔
مشرکین کے دیائے کے برگوشے میں اوران کی فکر کے برزاویے میں شرک کے جرافیم کلبلار ہے ہیں۔ ان کے مزاج میں اکھڑین اور تخت گیری کوٹ کوٹ کر جری ہوئی ہے، وہ قل و غارت گری کے استے خوگر ہیں کدا پی عزت نفس کو فررای تھیں جنچنے پر مرنے مار نے پرتال ہوتے ہیں، ان کے خداؤں کے بارے میں اب کشائی تو بھوسے کے فرچر کو چنگاری و کھانے کے متراوف ہے۔ تو حدی وجوت کوموقوف ہوئی اور ہم فکرہتی ہیں۔ ایسے حدی وجوت کوموقوف ہوئی اور ہم فکرہتی ہیں۔ ایسے میں اور اسلی ہوئی ہیں۔ ایسے میں تو حدید کی وجوت کوم بین کے اتناع صدگذر چکا ہے کہ آ ہے سلی الله علیہ و تا کا کام ہے جسے اللہ رہ العالمین نے جامع الصفات اور کامل اور مفید ترین طریقہ وجوت ملقیات کیا ہو۔ اس کامل اور مفید ترین طریقہ وجوت ملقیات کیا ہو۔ اس کامل اور مفید ترین طریقہ وجوت ملقیات کیا ہو۔ اس کامل الله علیہ السلام اور جناب خاتم النہ بین صلی الله علیہ السلام اور جناب خاتم النہ بین صلی الله علیہ السلام اور جناب خاتم النہ بین سلی الله علیہ الله علیہ السلام اور جناب خاتم النہ بین سے بین بین کے واقعات میں موجود فرق وجھ لیں۔

بت شکنی کے دوطریقے:

جہار بدامجد سید ناہراہیم علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے بھی بتوں کی الوھتیت کے طلسم کو پاش پاش کیا تھا اور ہمار سے مقتداو محبوب پنجیم سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ السلام نے بھی بتوں ہوا تھات میں فرق یہ ہے کہ جہنا ب ظیل اللہ علیہ السلام نے آغاز دعوت میں بیکام اپنی قوم کی غیر موجودگی میں کیا تھا اور جنا ب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلیم کے ہاتھوں بیمل آپ کی دعوت کی جمعیل کے موقع پونی الاعلان ہوا۔ یہ دونوں طریق آپی اپنی جگہ مفید ، کارگر اور مبارک ہیں۔ فرق ان میں یہ ہے کہ ملت اہراہیمی میں جہاد نہ تھا ، اس کیے سید ناابراہیم فی نیمیا وعلیہ السلام نے بیمل شروع میں ہی خفیہ طور پر آپ پرظلم ہونے لگاتور ب تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ طورا پی تو م کے ماسے چیش کیا ، جب آئے قدرت کا ملہ کے فور پر آپ پرظلم ہونے لگاتور ب تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کے ذریعے آپ کو ہرت می شروع کیا گیا ہے اور خیر کی دوت کو تھرا کر جار حیت پر آبادہ ہونے والے کا فارکور ب تعالی اپنی ہی میں وعوت کی بہت پر جباد کا بابر کت فریعنہ شروع کیا گیا ہے اور خیر کی دوت کو تھرا کر جار حیت ہون کیا ہر کہ میں ہونے والے اللہ تعالی ہونہ و نے والے کا فارکور ب تعالی اپنی ہونے کرام کو جباد کے مقدر سے کہا کہ سے جاری رکھتے کے انعام میں ووقع میں سے نواز اتو مکہ مرحم میں بی تھرا ہے اسلام اور آبیں نی علیہ السلام کے جہداور جباد والے مبارک طریعے کی اور نیانا ہوگا۔

ووتو حید بھیلا نااور شرک منانا چا ہے جین تو آئیں نی علیہ السلام کے جہداور جبادوا لے مبارک طریعے کو اپنانا ہوگا۔

کل اور آج:

جس طرح کل جہادی بدولت سرز مین عرب مصنوعی خداؤں سے پاک ہوئی،ای طرح آج جہادی کی برکت ہے کہ افغانستان کی سرز مین پر کسی جعلی معبود کی یا دگار باقی نہیں رہی ۔عرب کے بت کدوں سے بامیان کے پہاڑوں تک اور سومنات کے مندر سے کابل کے بجائب گھر تک مجاہدین اسلام کے لازوال کارناموں نے تابت کردیا ہے کہ شرک کے اندھیر ہے میں گرفتار قابل رہم انبانیت ای وقت غیراللہ کو پو جنے کے اہانت آ میز شل سے نجات پاسکتی ہے جب اللہ وحدہ لاشریک کے مانے والے لفر کے ان سرغنوں کو سرگھوں کردیں جو مظلوم انسانوں تک تو حید کی دعوت ہین نے میں رکا وٹ بہنے ہوئے ہیں۔ و نیا بحر میں تھیلے ہوئے کلہ کو براوران اسلام کا فرض ہے کہ اپنے آ پوا تباع شریعت وسنت سے آ راستہ کریں اور جہدو جہاد کو اپناشعار بنا کر ایپ کروار و مگل کو صاف سقم ا، کھر ااور دوٹوک بنا کمیں اور پیٹ اور شرم گاہ کے چکر میں پڑ ہے ہوئے انسانوں کو اسلام کی تھانیت سے آگاہ کرکے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوجا کیں۔ یہ نقشہ ہمیں بہی پیغام دے رہا ہے اور اس میں دکھائے گئے حقائق ہمیں موجودہ دور کے اس اہم ترین فریضے کی طرف توجہ دلارہ ہیں۔ اے براوران اسلام! دنیا فنا ہوجانے والی ہے۔ مہلت عمل فتم ہونے سے قبل دین اسلام کے لیے بچھ کرچلو اور اس کا بہترین طریقہ سے ہے کہ دین کے فادموں کے فادم اور مددگار بن جاؤ ، دارین کی فلاح یا جاؤ کے۔

### اسلامی انقلاب کاراسته: هجرت اور جهاد

#### ہجرت برائے جہاد:

بجری سال کی آ مدواقعہ بجرت کی یاد تازہ کروتی ہے جب اللہ جل جاالۂ کے محبوب پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپناوطن، گھریارہ اقارب واحباب سب کو چھوڑ کرائی جگہ کی طرف بجرت کی تھی جہاں انہیں اپنے پروروگار کا نام آزاد کی کے ساتھ لینے کی اجازت ہو۔ جہاں کی آزاد فضا میں رہ کروہ دعوت کا کام جاری رکھ سیس اورائی جماعت تیار کر سیس جو جہاد فی سیس اللہ کاوہ فظیم فریضدا داکر سے جواس امت کو خیرالامم اور فاتم الامم ہونے کے ناتے عطا ہوا ہے۔ واقعہ بجرت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی، بجرت اور جہاد کے قل میں پوشیدہ ہے۔ لین کرہ ارض کے وہ فیلے جہاں اللہ کو تشمنوں کا تسلط ہے اور وہاں کے سلم ہاشد سے شعائر اسلام پرعمل انسانوں کو القدرب العزت کے بھیج ہوئے تیچے اور فطر تی دین پر چلئے نہیں دیتے اور وہاں کے سلم ہاشد سے شعائر اسلام پرعمل نہیں کر سیت تو انہیں اس جگہ سے فکل کرائیے آزاد علاقے کی طرف بجرت کرنے کا تھم ہے جہاں رہ کروہ جہاد کی تیاری کرسیس، اس کی تربیت اور اس کے لیے اس دارالکھر کا رخ نہیں جہاں کی تربیت اور اس کے لیے اس دارالکھر کا رخ کرسیس جہاں کے ظالم یا سیوں نے انہیں ان کے خدا سے تو ڈ نے کی کوشش کی تھی۔ اس دوران دوسر مسلمانوں کا فریعنہ ہے کہ دوہ ان مہاجرین کا استقبال اورآؤ کی تھیت کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں اوران اعلی دار فی مقاصد کے حصول کے لیے اس کا ساتھ دیں جن کی خاطر بیاد لوالعزم اوگ گھرے ہوئے ہیں۔

#### اجربفترصبر:

ہجرت بہت ہی صبر آ زما اور حوصلہ طلب عمل ہے۔ ذرا سوچے! ایک انسان کو اس کے بیے بیائے ماحول اور جمی جمائی زندگی چھوڑ کرانجانی را ہوں اور نامعلوم منزلوں کی طرف نکل جانے کو کہا جائے تو اس پر کیا گذر ہے گی؟ دوست احباب اور رشتہ داروں کی محبت کا کہنا ہی کیا؟ درود یوار ہے تعلق ہی انسان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت گھر کر جاتی ہے، وہ آخرت کو دنیا کی زندگی پرترجیج دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر کی چیت ان کا راستہ روک سکتی ہے نہ کوئی مشکل ان کے پائے ثبات میں لفزش لا سکتی ہے۔ وہ جبرت کی مخصن منزلیس صبر وشکر کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں اور بندگی کے اس امتحان میں پورا اُتر تے ہیں جس میں کا میاب ہونے والے کا اجر رب تعالی نے اپ اللہ تعالی کے ہاں جبرت کرنے والا چونکہ اپنی پہند یہ ہور کو جب ترین چیزوں کی قربانی محض اللہ تعالی کی خاطر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کی بہت قدرومنزلت ہے۔ آخرت میں ایسے خوش نصیب اور بلند حوصلہ محض کو ملنے والے انعامات تو اپنی جگہ ہیں ، دنیا میں بھی اس کی بہت قدرومنزلت ہے۔ آخرت میں ایسے خوش نصیب اور بلند حوصلہ میں ہوتا چلا آ یا ہے۔ جن افراد یا علاقے والوں کی جب تھی اللہ تعالی نے اس سے پھھو عدے کے ہیں جن کی صدافت کا مشاہرہ تاریخ میں ہوتا چلا آ یا ہے۔ جن افراد یا علاقے والوں کی جب تھی رضا ہے مول کے لیے تھی اور انہوں نے زشن کی چی ہے دور آزاد علاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہا دکوفراموش نہیں جن جات کے بعد جہا دکوفراموش نہیں

کیا، ان پرز مین کی تنگی فراخی میں تبدیل ہوگئ، خیر و برکت ان کے شامل حال رہی اور وہ آز مائش کا وقفہ گذر نے کے بعد حیرت انگیز طور پر دنیاوی اعتبار سے بھی آسودہ حال ہو گئے ۔ مہاجرین صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین ملّه مکر مہ سے نکلتے وقت صرف جان اور ایمان بچا کر لے محلے تنظیم کر چند سالوں بعد ہی قدرت نے ان پرغیب سے ایسی کشادگی کی کہ وفتح ملّہ کے موقع پر انہوں نے ملّه مکر مہ میں واقع اپنے آبائی گھر بھی .....جن پر مشرکین نے ان کے جانے کے بعد قبضہ کر لیا تھا ..... یہ کہ کرواپس نہ لیے کہ جو چیز ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے واسطے چھوڑ دی اب اے دوبارہ نہیں لیں مے۔

هجرت ونصرت کی برکات:

ہجرت ونصرت کے امتزاج ہے وین پھیلتا ہے کونکہ دونوں کی بنیا وقر بانی پہارتی علاقے کے مسلمانوں نے راہ جب تک اس کے لیے قربانی نہیں دی جاتی ، و نیا والوں کو ہدایت کی روشی نصیب نہیں ہوتی۔ جس علاقے کے مسلمانوں نے راہ فدا کے مہاجرین کا خوشد لی سے استقبال کیا اور جہاد کوزندہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا ، وہ ندصرف یہ کہ کفر کے فیتنے سے بچر ہے بلکہ اس علاقے میں جہاد اور فتو حالت کی برکت ہے دین ہمیلئے کا اجر تیا مت تک ان کو ملتار ہے گا اور جہاد کو ندہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعان کو ملتار ہے گا اور وہ بالآ خرخود بھی کفر کے فیتنے خدا کے ان مسافروں کو ہو جہ مجھا اور نصرت داعانت ہے پہلوتہ کی کان پر بدھالی کے سائے چھانے گے اور وہ بالآ خرخود بھی کفر کی طفر کی سائے جھانے گے اور وہ بالآ خرخود بھی کفر کی طفر کی اس کی جہاں کے سائے جھانے گے اور وہ بالآ خرخود بھی کفر کہ مسلمانوں نے بان کی اس کی مجر سے ندگی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باتھ کی کہ وہ سے تھی کہ وہ باتھ کہ کمری کا شکار ہو گئے ۔ البتہ افغانستان اور مسلمانوں نے بجرت ندگی ۔ لبندا زدی عفریت ایک ملک پر جفتہ سے کم کمری کا شکار ہو گئے ۔ البتہ افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں نے بجرت کی سقت زندہ کر کے جہاد کا علم بلند کیا اور پاکستان کے مسلمانوں نے بجرت کی سقت زندہ کر کے جہاد کا بی نصرت کی مسلمانوں افغانستان آزاد اور پاکستان محفوظ ہے بلکہ ان مما لک کو بھی آئر دادی سے جہان کی اور جو سمجھ تھا۔ مسلمانان افغانستان آزاد وہ پاکستان نے جہاد کے اپنی سیداح شہیدر محقہ اللہ علیہ اور ان کے رہن کی افر خواہ نصرت نہ کی ،اگر وہ اس وقت ان کی نصرت کی بھی مسلمانوں نے ان کی فاطرخواہ نصرت نہ کی ،اگر وہ اس وقت ان کی نصرت کی بھی مسلمانوں نے ان کی فاطرخواہ نصرت نہ کی ،اگر وہ اس وقت ان کی نصرت کی بھی کا خواہ نصرت نے بانی سیداح شہیدر محمد ان کی نصرت کی مائو خواہ نصرت نے ،اگر وہ اس وقت ان کی نصرت کی ہوتے ہے ۔ بھی بھی بھی بھی کو ان سے نوائن کی نصرت کی ،اگر وہ اس وقت ان کی نصرت کی ہوتے ہے۔

حكمت وتدبير بھي سٽت نبوي ہے:

صحابہ کرام رضی اللہ عنبم اجمعین نے اسلامی تقویم کی ابتدا کے لیے واقعہ بجرت کا ابتخاب کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ، دین کے لیے قربانی دینے سے وابستہ ہے۔ اگر وہ دین کے لیے فود کو منائیں گئو چک جائیں گاروں اگر دین کو فتا ہوا دیکھ کر جان و مال اس پر وار نے کے بجائے اپنی دنیا بچانے کی فکر میں لگے منائیں گئو یہ دنیا ان سے چھن جائے گی اور ان کے بنائے نقشے جھڑ جائیں گے۔ تاریخ انسانی اور سیرت نبوی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کفر کی شرار تیں بڑھ جائیں تو اسے انتقلاب کی ابتدا ہجرت سے اور کمیل جہادے ہوتی ہے۔ نبوی انقلاب کی ابتدا ہجرت سے اور کمیل جہادے ہوتی ہوتی جب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ والے ملے والے انتقلاب کی ابتدا ہو میں اللہ علیہ والے کہا دیا ہے ہوتی ہوتی جب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ والے میں اللہ علیہ والے اللہ اللہ میں اللہ علیہ والے میں اللہ علیہ واللہ وا

نے اپنے رفیق جال نثار جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کی خاطر وطن چھوڑا، اللہ کی خاطر بر مشقت برداشت کر کے مجت ِ اللی کی منازل طے کیس اور اسلامی انقلاب کی بنیا در کھ دی۔ اس خریس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کر مہ سے مدینہ منورہ تک کے معروف راستے سے بہٹ کر سفر کیا۔ اس سے اس اعلیٰ تدبیر و حکمت کا پید چاتا ہے جوشان نبوت وصد یقیت کے مناسب ہے۔ ذراغور سیجے احضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مدینہ منورہ کی بالکل مخالف سمت کی طرف گئے اور وہاں ایک دور افقادہ غاریس تین دن تک رہنے کے بعد تعلق آب کنندگان کی خلاش کا زور کم ہونے کے بعد نکلے اور غیر معروف راستے کو اپنا کر چلتے رہے۔ درمیان میں کی جگہ وہ مشہور راستے کو قطع کر کے اس سے دائیں یا بائیں مُوٹے ۔ ابتدائے سنر میں اصل راستے سے ان کی دور کی کا فی زیادہ تھی ، مگرجیے جیسے خطرہ کم بوتا گیا ہے مسافت کم ہوتی گئی اور آخریں تو دونوں راستے تقریبا متوازی ہو گئے ۔ ان کی دور کی کا فی زیادہ تقریبا متوازی ہو گئے ۔ ان کی دور کی منافی سے معلوم ہوا کہ بیدار مغزی و تدبیر پسندی ستب نبوی ہے۔ اکثر مجاہدین اس بارے میں غفلت کرتے ہیں اور اسے شجاعت کے منافی سیمن میں کی بیند بیدہ بلکہ واجب العمل مونے میں کیا شیہ ہوسکتا ہے؟

# عالم اسلام پرایک نظر

### اصلاح وخودا حتساني يامسرت وشاد ماني:

نگل ہے، جس میں ہڑ ہونگ، ہلڑ ہازی، بہتمیزی کا طوفان اور منگرات کا سیل ہیں ہیں نے سال کی آمد کا جشن منانے کا احمقا نہ سلہ چل نگل ہے، جس میں ہڑ ہونگ، ہلڑ ہازی، بہتمیزی کا طوفان اور منگرات کا سیلا ب اند آتا ہے، حالا نکہ جس کا امتحان قریب آسگاور تیاری کا وقت کم رہ جائے تو اس پرفگر اور ندامت کا غلبہ و نا چاہیے نہ کہ سرور اور فرحت کا ہے۔ ساق وی کو یقین ہو کہ و نیا کا عارضی وقفہ گذار نے کے بعد ایک حقیقی اور ندمتم ہونے والی زندگی شروع ہور ہی ہے اور اس میں کا میا بی وراحت یا ناکا می وکلفت کا دارو مدار ان ان انمال پر ہے جو آج میں کر رہا ہوں تو اس جر گززیب نہیں دیتا کہ وہ عمر عزیز کا سال گھٹ جانے اور بخت حساب کا وقت قریب آجانے پرخوشیاں منا تا پھرے۔ یہ وقت تو خود احتسانی اور اصلاح احوال کا ہوتا ہے نہ کہ سرت وشاد مانی کے اظہار کا۔

خصوصاً آج کل امت مسلمہ جس قتم ہے حالات سے گذر رہی ہے اس میں تو کسی طرح کوئی تمنجائش نہیں نگلق کے مسلمان اسپنے ماضی قریب کی غلطیوں کا جائز ولینے کے بجائے خود فرجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہے سبب، بے حقیقت اور ہے نام خوشی پرغل غیاڑہ می کی میں۔ اس وقت مسلم و نیا کوئی ایسے سلگتے مسائل در چیش ہیں جن کی کسک ہراس شخص کو چین نہیں لینے و بی جسے القدور سول سے مجبت ، قبر و آخرت کی فکر اور مسلمانوں کا در دوغم ہے۔ اسلامی جمری سال کے آغاز پر اہل اسلام کوخود احتسانی اور قوت عمل میں تحریب پیدا کرنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔

#### وشت تو وشت بين .....:

### دشت تودشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

سمندرکے بار:

ایشیا، افرایقہ، شرق بعید میں واقع ممالک اور بورپ کا وہ حصہ جوان نے تریب ترتھا، ان کے افاضات نے فوب مستفید ہوا۔ نقشے میں آ پ برے رنگ کو جزیرہ عرب سے واکمی اور باکیں دونوں طرف خوب دور تک پھیلا ہواد کھے سکتے ہیں۔ اس دور میں دستیاب وسائل کے سہارے جہاں تک پنچا جاسکتا تھا وہاں تک ان کے قدم پنچے۔ سرز مین عرب سے ہوکر جب وہ براعظم افریقہ میں دافعل ہوئے تو مھر، لیبیا، تیونس، مراکش سے ہوتے ہوئے وہ انجزائر تک جاپنچے۔ اب آ گے بحراوقیا نوس تھا جس کے پار میں دافعل ہوئے تو مھر، لیبیا، تیونس، مراکش سے ہوتے ہوئے وہ انجزائر تک جاپنچے۔ اب آ گے بحراوقیا نوس تھا جس کے پار براعظم شالی وجنو بی امریکا اور فر را ہٹ کر براعظم آ سریلیا و نیوزی لینڈ و نیرہ یتھے۔ بحراوقیا نوس اپنی وسعت اور سفر کی ہولنا کیوں کی وجہ سے بحرظمات کہلات تھا۔ اس وقت تک اسے کوئی عبور کر کے امریکا کوئیڈ ایا آ سریلیا و غیرہ تک نہ پنچا تھا، بلکد نیا کوغر تی نہ تھی کہ اس کے پار کیا ہے؟ نہ اسے عبور کرنے کے لیے ایسے جہاز دستیاب تھے جوا سے لیے سفر کے تحل ہو کیس فار کی افراد کیا ہوگیس۔ فاتح افراد ہواں کہنچ کوئی تھا کہ ان پروردگار! اگر جھے معلوم ہوتا کہ اس ہمندر کے پارکوئی قوم بین نافع جب بہاں پنچ تو سمندر میں گھوڑ اؤال کر میتاریخی انفاظ کے :''پروردگار! اگر جھے معلوم ہوتا کہ اس ہمندر کے پارکوئی قوم بین اسلام دا کی طرف میں طرف میں سلام دا کی طرف میں طرف میں سلام دا کی طرف میں طرف میں سلام دا کی طرف میں طرف میں میں خوار بنار ہا۔

نسل كش قابضين:

برستی ہے جب انجن کی طاقت سے چنے والے عظیم الجنہ بحری جہاز تیار ہوئے تو ہیانوی، پرتگیزی ،اگریزی اور فرانسیں استعار کا دوردورہ تھا۔ سلمان عروج کا طویل دورگذار کرزوال کی طرف گامزن تھے۔ چنانچہ یور پی اتوام کے سمندری مہم جودک نے (جنہیں، فی الحقیقت بحری قزاق کہنا چاہیے ) مسلمان ملآحوں کی مدد ہے بحراو قیانوں عبور کر کے امریکا دریافت کرلیا۔ وہاں کی زر خیز زمین اور مادی وسائل سے مالا مال علاقہ و کھے کران کی باچھیں کھل گئیں اور انہوں نے وہاں کے اصل مقامی نسل منامی سل کی زر خیز زمین اور مادی وسائل سے مالا مال علاقہ و کھے کران کی باچھیں کھل گئیں اور انہوں نے وہاں کے اصل مقامی نسل منامی کر کے بیہاں قبضے کی راہ کشادہ کر لی۔ بہی حال براعظم آسٹر بلیا و نیوزی لینڈ کا بوا۔ حرص و ہوں کے مارے ہوئے یور بین بیہاں بھی بیٹی آئے۔ جھوٹے جھوٹے جھوٹے جزیروں سے لے کر بڑے بڑے ملکوں تک کوئی جگدان کے عاصبانہ اسلامی ہی نہیں ہی جھی شال وجو بی امریکا کے سمندروں میں واقع جزائر اور ممالک کو چغرافیائی نشوں میں دیکھیں تو ہر ملک یا جزیرے کے ساتھ اس یور پی ملک کا نام آپ کو ملے گاجس نے بیہاں قبضہ جمایا ہوا تھا اور بیہاں کی دولت اور وسائل لوٹ کرا ہے ملک سے خزائے نے بھر رہا تھا۔

قدمون کی برکت:

ان کم ظرف اور ہوں کے مارے ہوئے بور پین نے کثرت سے ان نو دریافت شدہ ممالک کی طرف نقل مکانی کی تنی کہ امریکا اور آسٹریلیا جیسے بڑے ملکوں کی اصل اقوام آج وہاں ناپیریا قلیل ترین تعداد میں ہیں۔ زیادہ غلبہ باہر سے پنجی ہوئی اقوام کا

ہے۔ بیا قوام اپنی اخلاقی کمزوریاں اور تحریف شدہ عیسائی فدہب ساتھ لے کران نو آبادیوں میں پینچیس لبذا ان براعظموں میں آج عیسائیت سب سے بڑا فدہب ہے، اور یہ خطے تثلیث کی کھمل گرفت میں ہیں۔ بیصورت حال اہل تو حید کے لیے عصر حاضر کا سب سے بڑا چیننج ہے۔ مسلمانوں کی کیٹر تعدادان مما لک میں تجارت و ملازمت کی غرض سے جا کر بس گئی ہے اور وہاں مساجد و مدارس تغییر ہور ہے ہیں لیکن من حیث القوم کمی ملک کا اسلام میں داخلہ تو مجاہدین کے قدموں کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس نقشے میں پیلے رنگ میں دکھائی دینے والے زمین کے قرز نداسلام کھڑا ہواور میں پیلے رنگ میں دکھائی دینے والے زمین کے قرز فراق اور اندھیرے اور ظلم میں جکڑی دنیا کوتو حید کی لذت سے بہاں سے کفر وشرک کی گندگی صاف کرے بحراو قیانوں میں بہا دیاور اندھیرے اور ظلم میں جکڑی دنیا کوتو حید کی لذت سے آشنا کردے۔

#### كياعجب كه.....:

نظسال کے آغاز پرساری دنیا گلے سال بہتر بنانے کے منصوب بناتی ہے، اگر پچھ سلمان اس بات کا عہد کرلیں کہ ہم نے دنیا کے ان حصوں تک اسلام کی فعت بہنچانے کا فرض ادا کرنا ہے اور اس احساس کو اہل اسلام میں بیدار کرنے کی کوشش شروع کردیں تو اس سفر کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے جس کا ایک مرحلہ حضرت عقبہ بن نافع نے ممل کردیا تھا۔ ان کے پاس آگ برحنے کے وسائل ندیتھ، ہمارے دور میں ہر چیز ایجاد ہو چی ہے، صرف عزم و ہمت اور ایمانی قوت در کارہے، مسلمانوں میں جذبہ اصلاح و جہاد زندہ کرنے اور اس تح کے کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارے آواز لگانے سے کا فروں تک اسلام کو اس کے اصلی روپ میں پہنچانے کی کوئی ایسی باصلاحیت قوم بیعزم لے کرکھڑی ہوجائے جو تا تاریوں کی طرح اسلام کی مشعل کو تھام کراسلام کی نشاۃ ٹانیک آغاز کردے۔

# ساتوال باب



برصغیر کی چنددین ،سیاسی اور جهادی تحریکییں علم دجهاداورسلوک واحسان کے عظیم مراکز

| علم وجهاداورسلوك واحسان كے تظیم مراکز | <b>\$</b> |
|---------------------------------------|-----------|
| و یو بندے مالنا تک                    | <b>‡</b>  |
| كالا يانى (1)                         | <b>©</b>  |
| كالا ياني (2)                         | •         |
| كالاياني (3)                          |           |
| واستان طبه وفروشون کا                 | .Att      |

# علم وجہا داورسلوک واحسان کے ظیم مراکز

فخرمسلمانان ہند:

نیک نیت سے لگایا گیا جمرہ طیب کیے برگ وباراناتا ہے؟ اُمّ المدارس، وارالعلوم دیوبنداس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔آپ ذرا چشم تضور سے اس وقت کا منظرد کیفنے کی کوشش سیجے جب ہندوستان سے آٹھ سوسالہ طویل مغلبہ سلطنت کا خاتمہ ہور ہاتھا مسلمان عروج کا ایک طویل دورادریادگار دورگذار کرعبرتناک زوال کا شکار ہو بھے متھے۔ ہرشعبہ زندگی میں انحیطاط رونما ہور ہاتھا۔ سیاسی اور عسکری طور پرمغلوب ہوجانے کے بعد عامنة المسلمین پر پژمردگی اورافسردگی جھائی ہوئی تقی۔کوئی قابل ذکر دینی علمی مرکز نہ تھا۔ انگریز نے سرکاری زبان انگلش کوقرار دے کر ہندوستان کی نی نسل کواسکول و کالجز کی طرف تھنچے لیا تھا۔ برصغیر پر انگریزی استعار کے مہیب سائے طول پکڑتے جارہ سے اور خطرہ بیدا ہو جا تھا کہ اگر پچھ عرصہ مزیدیمی حالات رہے تو مسلمانان برصغیر کامستقبل مخدوش سے مخدوش تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو نہ صرف مید کہ باشعور جہادی وسیاسی قیادت ورکارتھی بلک علم دین کی شمع کوفروزال رکھنے، دین کے مختلف شعبوں کو قائم و باتی رکھنے، دشمنانِ اسلام کے انھائے ہوئے فتنوں کا تو زکرنے اور معاشرے کو صاحب علم وعمل اور باکردارا فراو فراہم کرنے کی از حدضرورت تھی۔ یہ کوئی سیجہتی کام ندتھا بلکہ پورے کے پورے دین کے قیام اوراحیا کا مسئلے تھااور بیون افراد کر سکتے تھے جنہیں ربّ ذوالجلال کی خاص تو نیق حاصل ہواور اللہ تعالیٰ اس أمت کے لیے ان سے کو کی عظیم کام لینا جا ہے ہوں۔ چنانچہ بیسعادت بانیان دارالعلوم دیو بند کے حصے میں آئی ادراللہ تعالی نے ان سے اس پُر آشوب دور میں ایسا جامع، ہمہ میراور کثیر البجت کام لیا جوعد یم النظیر ہے۔ دنیا میں کم ہی ایسے علمی ادارے ہوں سے جن کی خدمات ایسی متنوع ، ایسی وسعت کی حامل اور علمة الناس کے لیے اس قدرمفید ہوں گی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے احیا سے لے کر سیاست شرعیہ کے قیام تک، درس وتدریس چختیق وتصنیف کےمیدان سے لے کر دعوت وتبلیغ اور ارشاد واصلاح کی سرگرمیوں تک ، فرق باطله کے تعاقب وتر دید سے لے کرغیر مسلموں سے مناظرہ ومجادلہ تک، عامة المسلمین کی دینی وعلمی را ہنمائی سے لے کربین الاقوام تحریکات میں مسلمانوں کی قیادت تک اور خلافت اسلامیہ کے تحفظ سے لے کر برصغیری آزادی تک کی مہم سرکرنے تک اکابرین و یو بند نے ایس گرال قدراور مخلصانه خدمات انجام دی ہیں جوتاریخ کاروش باب ہیں اور جس پرمسلمانان برصغیر کو ہمیشہ فخر رہے گا۔

این سعادت بزور بازونیست:

ذراانداز ولگاہے!ان دواشخاص کی توت ایمانی، اخلاص دللہیت اور کیفیات کا کیاعالم ہوگا جوایک درخت کے نیچ بیشے پورے عالم میں علم دعرفان کے تھیل جانے اور جہدو جہاد کی زندہ ہوجانے کی فکر کررہے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کوان کا بیا خلاص، کڑھن اور فکر اس قدر پیند آیا کہ ان کا فیض چار دا لگ عالم میں جاری کردیا۔اس دفت دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کا کوئی کا م ہورہا ہے، تعلیم و تعلم یا تزکید وسلوک کا کوئی مرکز کہیں قائم ہے، کسی گاؤں بستی میں رجوع الی اللہ کی دعوت دی جارہی ہے، کسی شہر

ملک میں غلبہ وین کی محنت ہورہی ہے یا جہاد فی سیل اللہ کی آواز لگ رہی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ اس چھوٹا تھا اور اس کا حیات بخش آ ہے صافی آ ج تک بلاواسطہ اس چھوٹا تھا اور اس کا حیات بخش آ ہے صافی آ ج تک دنیا ہے انسانیت کوسیراب کر رہا ہے۔ اس اوار نے گا ہمت مسلمہ کے لیے یہ گونا گول خد مات اتنی کثیر اور ایسی حیرت انگیز ہیں کہ ان کا سرسری جائزہ لینے والا بھی یہ باور کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ بلاشباس اوار کے قدرت نے برصغیر میں دین اسلام کے تحفظ اور بقائے لیے نتی کیا تھا اور اللہ رہ العالمین کی غیبی دشگیری ہے ہی اتنا بڑا کا ممکن ہوا۔

قلم اور تلوار کا حسین امتز اج

اکابرین دیوبند کے پیش نظر صرف بھی وی تعلیم کا اجرائی ندھا بلکہ وہ ملت کی ہم قتم را ہنمائی اور ہر سطی پر قیادت کے لیے رجال کا رفراہم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے دین تعلیم کو بنیاد بنایا کیونکہ شرع تعلیم کے بغیر دعوت علی منہاج النہ و اور احیائے دین وقیام خلافت کا تصوری نہیں کیا جاسکتا۔ چنا نچاس نے اس دینی ادارے بیس ایسانصاب تعلیم اور نظام تربیت متعارف کروایا جس نے دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے رجال کارپیدا کیے۔ بیا یک کمل نظام تعلیم و تربیت تھا جس نے تھق علاء، اولوالعزم مجاہدین، صاحب بصیرت سیاسی قائدین، بلند پایدادیب، مصنفین و متعقین، بمثال خطباء و واعظین اورقوم کا ورور کھنے والے مصلحین و مرشدین تیار کیے۔ اس دارالعلوم کے تعلیم یا فتہ افراداعلی صلاحیتوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ مجاہد باور ریاضت کے بھی عادی ہوتے تھے۔ یہ بیک وقت تھام اور تلوار دونوں کے دھنی ہوتے تھے۔ یہ لوگ بوریائشین اور فقیر منش ہوتے تھے لیکن ان کی خود داری اور بلندنظری کے سامنے فرعون صفت استعاری قو تیں بھی لرزہ براندام رہتی تھیں۔ انہوں نے اگریز کے اخراج لیک لیک اور تو والی مصطفیٰ کی تحریک اور جدو جبد کی ایک عبیر وصد اقت کے لیے جدو جبد کر نے والوں کے لیے شعل راہ کا کام و بی درے گی۔ سے لیکر نظام مصطفیٰ کی تحریک و دنیا تک حق وصد افت کے لیے جدو جبد کر نے والوں کے لیے شعل راہ کا کام و بی درے گی۔ اس مصوصیت:

دارالعلوم دیوبندگی سب سے بوی خصوصیت جواسے عالم اسلام کے دیگر اداروں سے ممتاز کرتی ہے، یہ ہے کہ اس نے صرف علمی، تدریبی، تصنیفی اور اصلاحی خدمات کو اپنامحور جہدنہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کوجس وقت جس طرح کی راہنمائی کی ضرورت پڑی، یہ اس بیس پیش پیش رہا۔ غیر ملکی استعار کے خلاف اس کی عملی جدو جہد، جہاد کے فریضے کوم دہ ہوجانے کے بعد زندہ کرنااورا کی سلطنت کے اندرر ہتے ہوئے اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا، اس کے وہ کارنا مے ہیں جواس کو دنیا مجر کے دینی اداروں بیس منفر واور تا بل رشک مقام عطا کرتے ہیں۔ جامعداز ہر سے زیادہ مشہوراور بڑااوارہ کون سا ہوگا؟ لیکن جب انگریزی اور فرانسیسی استعار کا سیلا ب مصر کی طرف بڑھا تو علائے از ہراپٹی قوم کی و لیسی مجاہدات قیادت نہ کر سکے جو وارثین خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وستعار کا سیلا ب مصر کی طرف بڑھا تو علائے از ہراپٹی قوم کی و لیسی مجاہدات قیادت نہ کر سکے جو اورثین خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ اور و ماغی کا موں کے ساتھ جان جو کھوں میں ڈالنے والی جہادی سرگرمیوں میں حصہ لین بہت ہی مشکل، مشقت طلب اور حوصلہ آزما کام ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی کے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق تبارک و تعالی مشقت طلب اور حوصلہ آزما کام ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی کے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق تبارک و تعالی مشقت طلب اور حوصلہ آزما کام ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی کے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق تبارک و تعالی مشتفت طلب اور حوصلہ آزما کام ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی کے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق تبارک و تعالی مشتفت طلب اور حوصلہ آزما کام

نے حضرات انبیاء ملیہم السلام کی نیابت کے لیے متحق فر مایا ہوا ورعلائے ویو بند کے شاندار ماضی کود کی کراس بات میں کوئی شک و شہریں رہتا کہ انہیں اللہ تحالی نے انبیاء کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے خصوصیت سے متحق فر مایا تھا اورا یسے ظاہری و باطنی ، ملمی و علمی کمالات سے نواز اٹھا کہ انہوں نے تحدید واحیائے وین کا کام بکمال خوبی انجام ویا۔ اس بارے میں نہ کسی کی ملامت کی پروا کی اور نہ کسی کی رعونت یا د بد ہے کو ضاطر میں لائے۔

#### سب سے بروا کارنامہ:

ا کابر و فرزندان دارالعلوم نے بہت ہے میدان میں یادگار اور مثالی کارنا ہے انحام دیے اور ان کی کامیا ہوں نے مسلمانان برصغیر کے دین وایمان کے تحفظ اور مملکت خدادادیا کتان میں شریعت اسلامیہ کے بقاوا شخکام کے لیے دورزس اور دیریااثرات چھوڑے،لیکناس ادارے سے منتسبین کا سب سے بڑا کارنامہ سرز مین افغان میں امارت اسلامیہ کا قیام اور برصغیر میں خصوصاً اور دنیا کےطول وعرض میں عمو ما ما درعلمی دارالعلوم دیوبند کےطرز پر چھوٹے بڑے بے بیشار مدارس اسلامیہ کی نغیبر ہے۔ جہاں نی نسل کے بے تارخوش قسمت نو جوان علوم نبوت سے فیضیاب ہوکر نکلتے ہیں اوراُمت کی راہنمائی کا فرض انجام دیتے ہیں اس وقت جبکہ ذیر صوسالہ خد مات دارالعلوم دیو بند کانفرنس منعقد ہورہی ہے۔ دنیا مجر کے فرزندانِ اسلام کے لیے بینها یت خوشی اور فخر کا باعث ہے کہ دار العلوم دیو بند کے فیض یافتگان نے بلاآخر لا زوال قربانیاں دے کرایک ایسے ملک کا قیام ممل میں لایا ہے۔ جوغیروں کے تسلط اور دباؤ سے کمل طور برآ زاداورشر بعت اسلامیہ کے ہر جز وکوزندہ وقائم رکھنے کاعزم رکھتا ہے۔ دنیا میں جوعلم البي يرهااور يرهايا جار باب وه افغانستان مين عملى طور يرنافذ بياب بيباشبه سيداحمد شهيدر حمداللد كرفقا ك قربانيون وحفرست شیخ الہندرحمہاللّہ کے شاگر دوں اور مریدین کی محنتوں اور برصغیر میں علماء کی سریریتی **میں چلنے والی مختلف تح**ریک**وں کے علاوہ تصوف و** سلوک کے مرز تھانہ بھون ،فتوی وارشاد کے منبع کنگوہ ،حدیث ومحدثین کے گہوارہ سہار نپور، جہادو حریت کے اقلین میدان یانی یت شاملی اور تھانیسر ، انگریز اور قادیا نیول کے خلاف سب سے پہلے فتوی جاری ہونے کے مقام لدھیا نہ اور تحریکات آزادی کے مجابدین کافیض ہے۔ بیٹاور کے اجتماع میں تقریبا ان تمام مقامات سے اکابردیو بند کے جانشین حضرات تشریف لائیں گے۔ جهیت سلانے اسلام نے بیکانفرنس منعقد کر کے دنیا بھری متازدین علمی شخصیات کوئل بیضنے کا موقع و بینے کے ساتھ تح کید دیوبند کو عالمی سطح پرمتعارف کروا نے اوراس میں نئی جان ڈالنے کے ساتھ فرزندان دیو بند کودین کے غلبے کے لیے محنت کرنے کے لیے ، از سرنومتحرک کردیا ہے۔اللہ کرے کہ بیاجتاع اپنے مقاصد عالیہ میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوا دراس کے ذریعے اُمت مسلمہ کو د من کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا واولہ اور حوصلہ ملے۔

## د یو بند سے مالٹا تک

قيدى جزيره:

بر متوسط کے وسط میں اٹلی اور قبرص کے قریب '' مالٹا'' نامی ہزیرہ ہے۔ اس ہزیرے سے برصغیر کی جدوجہد آزادی اور تخریک جہاد کی نا قابلِ فراموش داستان وابسۃ ہے جس کے تذکرے سے آج ہم اپنے جذبہ 'ایمانی کوجلا بخشیں گے، کیکن اصل واقعے سے پہلے ذرااس جزیرے کا تعارف ہوجائے۔ آپ انہی کالموں میں پڑھ بچکے ہیں کہ '' بحراحم'' براعظم ایشیا اور افریقہ کے درمیان جو سمندر حاکل ہے اسے '' بجرمتوسط' یا '' بجروم' کہتے ہیں۔ اس میں کئی حرمیان حدفاصل ہے۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان جو سمندر حاکل ہے اسے '' بجرمتوسط' یا '' بجروم' کہتے ہیں۔ اس میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے ہیں بان لوگوں کوقید کرتا تھا جنہیں وہ سیاسی ، یا حکری طور پر اپنے لیے نہایت خطر ناک بھتا تھا۔ یہ جزیرہ سمندر کے بچوں نے ہے۔ اس سے قریب ترین ممالک شال میں اٹلی عسری طور جوب میں تونس ہیں۔ مشرق اور مغرب میں دور دور تک سمندر ہے سمندر ہے۔ اس جزیرے کا موسم سرد ہے اور یہاں بارشیں بھی بکثرت ہوتی ہیں۔ اس کی آبادی میں ساڑھے اٹھانو نے فیصدرومن کی تصولک عیسائی ہیں۔

#### وجبرا متخاب:

اس ملک کے اکثر ہاشند ہے دیہاتی ہیں جو مختلف نسلوں کے میل جول کا نتیجہ ہیں مثلاً نار من ،عرب ، ہیا نوی اورانگریز۔
یہاں زراعت نہیں ہوتی ، جزیرے کا ایک بڑا حصہ ناہموار نیکر یوں اور چھوٹی بڑی بلند یوں پر مشتل ہے۔ یہاں کے باشندوں کا
سب سے بڑا ذریعہ آمد فی بحری جہازوں کی مرمت اور ماہی گیری ہے۔ آج کل سیاحت بھی اس ملک کی آمد فی کا بڑا ذریعہ بن گئی
ہے۔ ملک گیری اور اقوامِ عالم کی دولت کو ہڑپ کرنے کی حرص کے مارے ہوئے انگریز نے دنیا کے جس کسی ملک پر قبضتہ جمار کھا
تھا، وہاں قریب ہی ایسے جزیرے ڈھونڈر کھے تھے جن میں ان حریت پسندا فراد کوقید کیا جائے جو اس کے استعاری مقاصد میں
رکاوٹ بنج ہوں۔ چنانچہ ہندوستان میں جن قائدین کو اس نے بخت سزا دینا ہوتی تھی یا آئیس مقامی جیلوں میں رکھنا مصلحت
کے خلاف ہوتا تھا، آئیس وہ بحر ہند میں موجودہ جزائر انڈ مان میں (جنہیں عرف عام میں کالا پانی کہا جاتا ہے ) بھیج دیتا تھا۔ مصر،
عراق ، ترکی وغیرہ کے بجاد میں کوقید کرنے کے لیے اس نے مالٹا کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ یہ وہی مالٹا ہے جہاں پر صغیر کے نامور عالم
دین اور دینی وسیاس قائد شخخ البند حضوص' تعدی جزیرے' میں کیوکرموس رکھے گئے؟ اس کو بحضے کے لیے آپ اور آپ کے رفقا کی
دین اور دینی وسیاس قائد شیار دورات بھینا ضروری ہے۔ میں کیوکرموس رکھے گئے؟ اس کو بچھنے کے لیے آپ اور آپ کے رفقا کی
جو د جہدا ور ترکی حضرات کے لیے مخصوص' تعدی خزیرے' میں کیوکرموس رکھے گئے؟ اس کو بچھنے کے لیے آپ اور آپ کے رفقا کی

ہموارز مین کی تیاری:

یہ آج ہے تقریباً سوسال پہلے (1327ھ/1909ء) کی بات ہے کہ ہندوستان پر غلامی کی گھٹا کیں چھائی ہوئی تھیں۔

1857ء کے جہاد کی ناکامی کے بعد انگریز کے ظالمانہ اور سفا کا نہ تشدو نے برصغیر پر جمود کی جوفضا طاری کی تھی ،اس کے از الے ك ليه 1283 ه/ 1866ء يين ويوبند ك قصبه مين جودار العلوم قائم كيا كيا تها قاه وبرك وبار لا چكا تها۔ اس كے يهيل طالب علم مولوی محمود حسن اب ای دار العلوم کے صدر مدرس تھاور شخ البند کا مؤقر خطاب پاکرمسلمانان ہند کی آزادی کے لیے ہمہ جہت کام کررے تھے۔وہ اپنے اساتذہ ہے اس نظریے کواچھی طرح سمجھ کربرتتے چلے آرہے تھے کہ قیام دارالعلوم کا مقصدصرف تعلیم وتعلم نہیں، بلک ایسے رجال کار پیدا کرنا ہے جواس ملک کوانگریز کی غلامی سے نجات دلاسکیں۔ چنانچے انہوں نے مسلسل بیکوشش جاری رکھی کہ باصلاحیت اور ذہین طلبہ کا انتخاب کر کے ان سے ان کے مزاج اور صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جائے۔ بزے بڑے علاء ومشارخ سے آپ زیادہ امیدیں نہیں رکھتے تھے، کیونکدان کواپنی بڑائی اور مرتبے کی وجہ سے بہت سے خطرات لاحق ہوجاتے ہیں،اس لیے آپ اپ علاقہ اور مریدین پر کام کرتے رہے۔شاگردوں اور مریدوں کو لے کرتح یک چلانا بہت کامیاب عکمت عملی تقی جس کی بنیاد آپ نے رکھی ۔ آپ کاطریقد بیتھا کہ آپ دارالعلوم کےصدر مدرس تھے۔اس بلندعلمی منصب پر فائز اونے درجے کے سبق بڑھاتا ہے، چھونے درجات کے طلبہ کا سبق اس کا پاس نہیں ہوتا، گرآپ سالہا سال سے ایسا كررہے منے كہ بڑے درجات كے ساتھ جھو نے درجول كے بونهار طلب كو بھى درس ديتے۔سبق كے بعد بھى آپ كى نشست ورسگاه نی رہتی۔ آپ کی اس غیرمعمولی شفقت اور دلچین کا نتیجہ بیہوتا که طلبصرف آپ کے گرویدہ نبیس ہوتے تھے بلکہ بہت ے آ ب کے رنگ میں رنگ جاتے ۔اس رنگ کا ایک چھیٹا ریہ وتا کہ جو آ پ سے روحانی تربیت کے لیے بیعت ہوتا تھااس سے آپ جہاد کی بیعت بھی لیتے تھے، لہذا آپ نے جوشاگرد تیار کیے وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حکومت برطانیہ کے زیر اثر علاقول میں جہاد کے لیے عملی تربیت نہیں دی جاسکتی تھی جمریہ آ ب کا کمال تھا کہ آ پ نے ایک نظریاتی اور تصوراتی چیز کوعملی طور پر ممکن کام سے زیادہ پُر جوش اور متحرک بنادیا تھا۔ آپ کے شاگر دون کا فوری کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاں پینچتے مدرسہ قائم کرتے اور اشاعت علم كے ساتھ دلولہ جہاد كے بود ب لگاديتے تھے۔اس طرح كے مدر بے بور بے ہندوستان ميں قائم كيے محتے ،مرآپ كى خاص توجہ ہندوستان کے ثال مغرب میں واقع سرحد کے قبائل پرتھی کیونکہ وہاں کی آ زاد نضامیں جہاد کا کام عملی طور پر کیا جاسکتا تھا۔اس علاقے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہاں کے جواں مردمسلمانوں نے اب تک انگریزی اقتدار کے سامنے سرنہیں جھکا یا تھا۔ یہ جنگجو بھی تھے اور جانباز بھی۔ پھریہاں سیداحمد شہیدرحمداللہ کی تحریک سے دابستہ مجاہدین بھی تھے۔ چنانچہ آ پ نے مرحد سے تعلق رکھنے والے پھان شاگر دول کوان قبائل میں جیجا۔ انہوں نے وہاں پہلے سے موجود حضرت کے دیگر شاگرووں ے ال کر گاؤں گاؤں اور قبیلہ قبیلہ جاکر زمین ہموار کی۔ پھر حضرت شیخ البندر حمد اللہ کے اصرار پر آپ کے خلص دوست حاجی صاحب ترنگ زنی بھی اس علاقے میں چلے گئے اوراس طرح یہاں بجاہدین کی بھاری جعیت تیار ہوگئ ۔ جنو دِر بّانيه کي تشکيل:

حضرت شیخ الہندر حمداللہ بہت بالغ نظر اور مدبر قائد تھے۔ آپ نے انگریز کے خلاف ہرسطم پرکام کیا۔ انگریز کے زیرِ قبضہ علاقوں میں ہم خیال اور ہم فکر افراد پیدا کرنے اور ان کی ذہنی وسیاس تربیت کے لیے آپ نے بالتر تیب'' شمر قالتر بیت'''' نظار ق المعارف''اور'' جعیۃ الانصار'' کے نام سے جماعتیں اور ادارے بنائے۔ دوسری طرف آپ سلح جہاد کے لیے قبائل والوں کو متحد کررہے بتھے اور سرحدے لے کر کابل تک مجاہدین کی مضبوط جماعت تیار ہور ہی تھی ۔ سیاسی اور جہادی دونوں سطح پر آپ کی سیہ محنت جاری تھی کہ بین الاقوامی حالات نے اچا تک کروٹ بدلی اور آپ کواپنا کام تیز تر اور کھل کے کرنا پڑا بلکہ ایساونت بھی آ گیا که خود آپ کومملی طور پرمیدان میں نکلنا پڑا۔ ہوا یوں کہ جنگ عظیم شروع ہوگئی۔اس میں ترک کنارہ کش تھے، مگرانہیں بھی جنگ میں تھنے لیا گیا۔اب ایک طرف جرمنی اور ترکی تضاور دوسری طرف یورپ کی بڑی طاقتیں۔برطانیہ اوراس کی ہمنو احکومتوں نے یورپ میں واقع بلقان کی ریاستوں (بلغاریہ، آسٹریا، ہنگری،سربیا وغیرہ ) کوجوز کوں کے زیزنگیس تھیں، ورغلا کرسلطنت عثامیہ کے خلاف کھڑا کردیا۔ان جنگوں نے جنہیں جنگ بلقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،مسلمانانِ عالم کونہایت بے چین کردیا۔ صاف معلوم ہور ہا تھا کہ بورپ کے ' سفیدعفریت' خلافت کے چراغ کوگل کردینے کی فکر میں ہیں۔ ادھر سرحدی قبائل کے مجاہدین کی انگریزوں سے جھڑپیں شروع ہو گئیں۔مجاہدین کی پُر جوش کارروائیوں سے چندمہینوں میں ہی انگریزوں کوانتہائی جانی و مالی نقصان اُٹھا ٹاپڑا۔اس پرانگریزوں نے بیہ چال تھیلی کہ پروپیگنٹرے کے ذریعے مشہور کروایا: جہاد بغیرامیر کے درست نہیں۔'' (آج کل بھی اس فرگی پروپیگنڈے کی بازگشت سننے کوملتی ہے اور بعض سادہ لوح مجاہدین کو بست ہمت کرویتی ہے) اس سے مجاہدین کے جوش وخروش اوراتحاد میں کمی آ گئی۔ادھرمجاہدین کے لیے سامان رسداورضروریات کی ترسیل کا مسئلہ بھی پیچیدہ شکل اختیار کرتا جار ہا تھا۔اس واسطے حضرت شیخ الہندر حمد اللہ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ آزاد قبائلی علاقے میں تشریف لے آئیں اور مجاہدین کی قیادت سنجالیں لیکن حضرت نے وہاں جانے کے بجائے حجاز کا قصد کیا۔ کیونکہ مجاہدین اورضروریات جہاد کے لیے غیر معمولی امداد کی ضرورت بھی۔عامۃ المسلمین کی خفیدامداد اس کے لیے کافی نبھی ،البذا ضروری تھا کہ کسی با قاعدہ حکومت کو آ مادہ کیا جائے کہ وہ پشت پناہی کرے۔ پھرسلطنت عثانیو کی حمایت حاصل کرنے سے بیاناکدہ بھی تھا کہ مرکز خلافت سے تابید ال جانے کے بعد ہرمسلمان آپ کی بور بغ حایت کرتا،اس لیے آپ نے قبائلی علاقہ میں جانے کے بجائے جاز کاارادہ کیا تاکہ تر کی حکومت سے رابطہ کریں اوران کی فوجی امدادساتھ لے کرآ زادعلاقوں کی طرف سے ہندوستان پرحملہ آورہوں اوراسے انگریز ے آزاد کروائیں۔ آپ کے علاوہ اور کوئی شخص اتناذی وجاہت نہ تھا کہ ترک سلاطین اس کی بات مان لیتے۔اس لیے آپ نے خود جاز کا سفر کیا اور مجاہدین کے نظم کو دیکھنے کے لیے اپنی جگہ اپنے لائق اور معزز شاگر دمولا ناعبید اللہ سندھی کو بھیجا۔ انہوں نے كابل بينج كرتحريك كومنظم كيااور "جنو دِر بّانيه" كي داغ بيل ذالي \_

خوابول کی تعبیر:

اگر حضرت شیخ الہندر حمداللہ کا یہ منصوبہ کا میاب ہوجاتا تو نصرف ہیکہ پورے ہندوستان پرشر می حکومت قائم ہوجاتی بلکہ اگر یز کو ایسادھپکا لگتا کہ وہ خلافت عثانیہ کے سقوط کی ہمت نہ کرتا۔ آپ تجاز پہنچ کراعلی ترک دکام سے ملے اور ان سے ہندوستان کے مسلمانوں کے نام پیغامات اور امداد کی یقین دہائی حاصل کی۔ اب آپ کوخلافت اسلامیہ کی تمایت اور نمایندگی حاصل ہو چکی تضی اور آپ جلد سے جلد قبائلی علاقہ میں پہنچ کر مجاہدین کی قیاوت سنجالنا چا ہے تقے گر ابھی آپ سواریوں کے انظام میں مصروف تھے کہ مکہ کے گورنر (جواردن کے موجودہ حکمران خاندان کا جذِ اعلیٰ اور اگریزوں کا ہم نواتھا) نے آپ کوترکوں کی معالفت میں ایک فتو کی پرد شخط کرنے کو کہا اور انکار پر بہانہ بناکر گرفتار کرلیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کوممر پہنچادیا گیا۔ یہاں آپ

ے تقیش ہوتی رہی۔خطرہ بھانسی کا تھا گر اگریز کوئی ثبوت مہیا نہ کر سکے۔ ترک حکر انوں سے لیے گئے خطوط ایک صندوق کی و ہری لکڑی میں رکھ کر ہندوستان اور وہاں ہے آزاد قبائل میں پہنچاد ہے گئے تصالبذا بھانسی کے بجائے مالٹا کے جزیرے میں قید کا حکم ہوا۔ 23 رہج الثانی 1335 ھ مطابق 15 فروری 1917 مرکو مالٹاروا نہ کردیا گیا، جہاں فوجی افسروں یا سیاسی قائدین کوقید کیا جاتا تھا۔ وہاں تقریباً تین برس دو مہینے قید میں گذار نے کے بعد 23 جمادی الثانی 1238 ھے/ 12 مارچ 1920ء جمعہ کے دن رہا ہوئے اور تقریباً وہ ماہ بعد 20 رمضان 1338 ھے/ 6 جون 1920ء کور ہاہوکروا لیس ہمبئی پہنچے۔ آپ کے استقبال کے لیے دور دراز سے خلقت خدا ٹوٹ پڑی ۔ آپ نے بقید مرقر آن مجید کی لفظی و معنوی تعلیم کی اشاعت ، مسلمانوں میں اتحاد وا تقاق کے فروغ اور اگریز کے خلاف حسب مقدور سیاسی جدو جہد میں گذاری۔

مالٹا کا جزیرہ ہمیں جدوجہداور جہاوی اس عظیم داستان کی یا دولا تا ہے۔ آپ نے جس کا بل کودین تحریک کا مرکز بنایا تھا، آج الحمد بند! وہاں آپ کے متوسلین اور روحانی فرزندوں نے شرعی حکومت قائم کر کے آپ کے خوابوں کو شاندار تعبیر وے دی ہے۔ اب حصرت شیخ البندر حمد اللہ کے متعقدین و منسین کا فرض ہے کہ اے مضبوط و منظم بنا کر ان امیدوں کی پیمیل کریں جن کے لیے ان کے اسلاف نے جال کسل جدوجہد کی تھی۔

# كالايانى (1)

حبس دوام به عبور دریائے شور:

''تم بہت عقلند، ذی علم اور قانون دان ہو، اپنے شہر کے نمبر دار اور رئیس ہو، لیکن تم نے اپنی ساری عقلندی اور قانون دانی کوسر کار کی مخالفت میں خرچ کیا۔ اب تمہیں بھانی دی جائے گ، جائیداد صبط ہوگی، تمہاری لاش بھی تمہارے دارتوں کونہ طے گ اور تمہیں بھانی پر لئکا دیکھ کر جھے بہت خوشی ہوگی۔''

انگریز تفتیش افسر کے بیز ہر بجر سالفاظ من کرراہ خدا کے جان بازی باہ کا رقمل بیتھا: ' پھانی کا تھم من کر میں اتنا خوش ہوا کہ ہفت اقلیم کی سلطنت اللہ جانے پر بھی اتنی مسرت نہ ہوگ ۔' انگریز افسر نے بید جران کن ماجراد یکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ تو ملزم کے چہرے پر کرب ورنج کی پر چھا کیاں دیکھ کرا ہے کینداور غصہ کی تسکین کرنا چاہتا تھا، نگر یہاں تو رنج وغم سے بچھ جانے کے مجرا نے ملزم کے چہرے پر کرب ورنج کی پر چھا کیاں دیکھ کرا ہے کینداور غصہ کی تسکین کرنا چاہتا تھا، نگر یہاں تو رنج وغم سے بچھ جانے کے مجائے ملزم کے چہر ومسرت وشاد مانی سے جگم گار ہاتھا۔ وہ دھیرے دھیرے ملزم کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھا تھتے ہوئے بولا: '' پھائی کے تھم پر تمہیں رونا چاہیے، استے خوش کیوں ہو؟''

شہادت کے تصورے فرحال وشادال ملزم بولا: ' سیسب سے بڑی نعمت ہے کیکن تم اس کو کیا جانو؟''

انگریز نجے ہے جاہدین کی بیخوٹی برداشت ندہوئی اوراس نے سزا بین '' تخفیف'' کرتے ہوئے اسے''جس دوام بہجور دریا ہے شور'' بیس تبدیل کر کے قیدیوں کو'' کالا پانی '' سیجنے کا تھم دیا ۔ کالا پانی جز ائرا نٹر مان کاعر نی نام ہے اوراس اعتبار ہے اس کا ذکر ہماری دینی مملی اور جہادی تاریخ بیس ہمیشہ تاریخ کا کہ دوہ مشاہیر علم اوراصحاب فضل جنہوں نے 1857ء اوراس کے بعدا تگریز کے خطاف جہاد میں حصہ لیا تھا، انہیں گرفتاری کے بعدا نبی جزائر میں قیدرکھا گیا۔ ان اصحاب عزیمت کو ان ویران ویران جزائر میں تبدر کھا میا۔ ان اصحاب عزیمت کو ان ویران جزائر میں تبدیخ ہے آگریز کے دومقاصد ہوا کرتے تھے: ایک قویہ کہ دوبااثر اور ذی وجاہت ہستیوں کو ہندوستان کی سرز مین میں قید کر کے خطرہ مول نہ لیمنا چاہتا تھا۔ دوسر ہو وہ ان کی جائز میں نیم کرانیوں اور تحریک جباد میں فیر معمولی حصہ لینے کی بنا پر بخت تکلیف و مشقت میں جٹالا یا ہوا تھا اور غیر موافق آ ب و ہوا والے ان جزائر میں بھیج کرانیوں بیار یا کمز ورکر کے مارڈ النایا سخت تکلیف و مشقت میں جٹالا یا ہوا تھا اور غیر موافق آ ب و ہوا والے ان جزائر میں بھیج کرانیوں بیار یا کمز ورکر کے مارڈ النایا سخت تکلیف و مشقت میں جٹالا وغیرہ کے جباد ہیں قید خانہ کا کو کر بیتان اور ترکی وغیرہ کے جباد ہیں تیوں بیج جزائر مالنا کو کر بیتان اور ترکی وغیرہ کے جباد ہیں تیوں بیج جزائر مالنا کو کر بیتان اور ترکی وغیرہ کے بیا ہیں بند کے لیے خیل میا ہوں کی جب سے میں ہوا وارد ویکھا وران کی استقامت وعز بیت کے چرت آنگیز مناظر کا نظارہ کیا۔

انڈ مان بح ہندمیں جزیروں کا ایک مجموعہ ہے۔ بیجزیر عظیج بنگال کےمشرتی جصے میں بر مائے جنوب مغربی کنارے سے

جنوب کی طرف ماکل به مغرب واقع ہیں۔اس مجموعہ میں چھوٹے ہوے دوسو چار جزیرے ہیں جن کاکل رقبد و ہزار پانچ سوآٹھ مراخ میل ہے۔ یہ جزائر غیر معروف تھے اور ابتدا میں یہاں کے متعلق خوفاک قصے مشہور تھے۔ یہاں کی آب وہوا بھی ناموافق ہے لیکن اگریزوں کے دورِ حکومت میں یہاں طویل المیعاد قیدیوں کے لیے نوآبادی قائم ہوئی جس کے باعث ان جزیروں نے انڈ مان کے نام سے کم اور ''کالا پانی'' کے نام سے ہمہ کیر شہرت پائی۔ان جزائر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ محق کہ یہاں سے جنگی بہت دورتی۔ یہ جزائر مدراس سے سات سوائٹی میل، رنگون سے تین سوساٹھ میل اور انڈ ونیشیا کے جزیر سے ساٹراکٹ کالی کنارے''آجین' سے تین سوچالیس میل کے فاصلے پر ہیں۔ مؤرضین نے لکھا ہے کہ انڈ مان بظاہر ملائی لفظ ''ہندو مان' ایعنی ہنو مان (بندر) سے ماخوذ ہے۔

ان جزائر کے دوجھے ہیں: شالی میں انٹر مان کلاں (برا) اور جنوب میں انٹر مان خرد (مچھوٹا)۔

(1) بڑے اعد مان کا طول زیادہ سے زیادہ 219 میل اور عرض 32 میل ہے۔ یہ نین حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ شالی اعد مان، وسطی اعد مان اور جنوبی اعد مان۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بہت سے جزائر ہیں جو سرسری نظر سے دیکھنے میں ایک دوسرے سے جزائر ہیں۔ درسرے سے جدا کرتی ہیں۔

(2) چھوٹاانڈ مان انتہائی جنوب میں ہڑےانڈ مان سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔اس کا طول زیادہ سے زیادہ 26 میل اور عرض 16 میل ہے۔ میں نہ سریریوں

داستانول کاعنوان:

اگر چہہ جزیرے بح بہندگ آبی شاہراہ پرواقع تھاور جہازران ان کاذکرکرتے رہتے تھے کر مدت تک ان میں آبادی
کی کوئی صورت نہ بنی ۔اس کا ایک سبب غالبًا یہ تھا کہ ان کے اردگر دزیر آب خطرناک چٹا نیں تھیں جن ہے بچا کر جہاز دن کو اندر
لے جانا آسان نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ان جزیروں میں بظاہر کوئی جاذبیت نہ تھی، جابجا تھے تاریک جنگل تھے اور یہاں ہے
والے سیاہ فام دحتی قبائل جو بر ہندر ہے تھے، ہرآنے والے پر بے دریع تملہ کردیتے تھے جس کی وجہ سے بیآ دم خور بھی مشہور
ہوئے اور طرح طرح کی دستانوں کا عنوان بینے۔ان جزائر میں پھل چھوٹے چھوٹے اور بدمزہ ہوتے ہیں۔البتہ 'پرادک' نام
کی ایک اکٹری ایس ہے جس کی نظیر شاید ہی کہیں ٹل سکے۔ بیخون کی طرح سرخ،نہایت پائیدار،خوشنما اورخوشبودار ہوتی ہے۔اس
طرح '' ماریل' نامی پھولدار لکڑی تو انڈ مان کے سوارو کے زمین پر کہیں نہ ہوگے۔ یہ بطور تحدیثمام ملکوں میں جاتی ہے۔ایک خاص
بات یہ ہے کہ یہاں چو پایوں میں صرف سور پایا جاتا ہے جو بہت چھونا اور بھیڑکی طرح عاجز ہوتا ہے۔

تاریک جزیرے:

یہاں کی مقامی آبادی کہاں ہے آئی ؟ اس بارے میں پھیلم نہیں۔ یہ ایک نسل کے ہیں اور ان کے بارہ قبیلے یا ذاتیں ہیں جن کی زبانوں میں قدرے تفاوت بایا جاتا ہے۔ باہر ہے یہاں آکرنو آبادی قائم کرنے کی تاریخ بیہ کسب سے پہلے ستمبر 1789ء میں انگریزوں نے یہاں قید یوں کو بسانے کے لیے لیفٹینٹ بلیر کو بھیجا (جس کے نام پر جزیرے کا دار انگلومت پورٹ بلیر ہے) مگر 1796ء میں خرائی آب و ہوا کے باعث بیآبادی ترک کردی گئی۔ اس کے بعد 1857ء کے جہاد میں جن مجادیس جن یا ان کے معاونین کو طویل سرائیس ہوئیں ، ان کے بارے میں انگریز مناسب نہ بھتا تھا کہ انہیں عام جیل خانوں میں

ر کے لہٰذااس سفاک قوم نے جزائر انڈیان کی آبادی کا از سرنو فیصلہ کیا اور طے کیا کہ 1857ء کے قیدی بجاہدین وہاں بھتے وہے جا کیں۔ واضح رہے کہاں جزائر کی آب وہوا، ماحول اور فضائو آبادی کے قیام کے لیے حدود بدینا سازگار بلکہ معزصحت اور جاہ کن تھی اور ان قید یوں میں بعض نہایت عظیم المرتب علماء اور ایسے عالی نسب بجاہدین تھے جوا ہے علاقوں کے شرفا اور ور ساتھے بگر کرت انگیز بات ہے کہ کین پر ورائگر بزنے انہیں یہاں طویل المیعاد سزا کیں وے کر بھیجا تاکہ جہاد کی تحریک کا م ہوجائے بگر حیرت انگیز بات ہے کہ قید و بندگی ہینا قابل جن نکا لیف نہ ان اسیروں کے پائے استفامت میں لغزشیں وابسیس (اس کا کی اندازہ مضمون کی ابتدا میں ذکر ممکالے ہے ہوتا ہے ) ندان کے جانشینوں کو اس راہ پہلے ہے دوک سیس اور انہوں نے بالآ خرائگر یز کو یہاں سے نکلوا کر دم لیا۔ بیاوگ آسان علم فضل کے دوشن ستار ہے اور سرز مین بند کے نامور سیوت تھے لیکن ان عظیم الشان اور ذکی وجاہت وصاحب علم شخصیات کے ساتھ پر بدنما داغ ہے۔ ان حضرات میں نی جلیل القدر اور تابعۂ روز گار ہستیاں تھیں جن کی زندگ کے گئی قیتی سال ان تاریک جو اس میں سر ہوئے اور بیشتر و بیں فوت ہو گئے۔ اس اعتبار ہے گئی قوان جزائر میں مشقت کی قید کا منے والے مجاہدین کی حاصل رہے گی اور جب بھی انگریز ہے مظالم کے انقام لینے کی بات چلے گئی قوان جزائر میں مشقت کی قید کا منے والے مجاہدین کی حاصل رہے گی اور جب بھی انگریز ہے مظالم کے انقام لینے کی بات چلے گئی قوان جزائر میں مشقت کی قید کا منے والے مجاہدین کی حاصل رہے گی ور بیت اور بیشتر و بین فوت ہو گئی آتش فضال بنے کی تحریک کے۔ وی آرائیز میں مشقت کی قید کا منے والے مجاہدین کی حکم کے۔ اس اعتبار مین کر ہر تھیں ان ور بیشن کی قید کا منے والے مجاہدین کی ورائی جہائے ہوئیاں بھی کی تحریک کے۔ وی تار سے گی ورائی جہائے کی انتقال بنے کی تحریک کے۔ وی رائیز میں مشقت کی قید کا منتقال ہنے کی تحریک کے۔ وی تار سے گی ۔

اب ان چند بلندمر تبت علاء اور مجاہدین کا تذکرہ ہوجائے جنہوں نے دنیا سے کئے ہوئے ان وحشت ناک جزیروں ہیں اسری کے دن کا نے اور مجاہدین کو سبق دیا کہ شہادتیں ، زخم اور قید و بندعشق و محبت کے اِس راستے کا لازی حصہ ہیں اور تاریخ کی جلیل القدر ہستیوں نے غلبہ وین کی خاطر اللہ تعالی کی محبت سے سرشار ہوکر اس سب کچھ کوہنی خوثی برداشت کیا ہے۔ یوں تو ان جزائر میں بہت سے اور بھی قیدی بھیجے مکے تھے جن کا نام اور کا رنا ہے اس ذات کو بی معلوم ہیں جس کی خاطر ان نیک ہستیوں نے کر احتیار میں بہت سے اور بھی قیدی بھیجے مکے تھے جن کا نام اور کا رنا ہے اس ذات کو بی معلوم ہیں جس کی خاطر ان نیک ہستیوں نے کہ جھیلے، گر ان میں سے اکثر گمنام ہیں اور روز قیامت باری تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملنے تک انہیں کوئی نہ جان سکے گا ، اس لیے یہاں صرف چند سر بر آ وردہ ہستیاں جن کا تذکرہ تاریخ نے اپنے اور ات میں محفوظ کیا ہے ، درج کیا جا تا ہے تا کہ ان کے مبارک طالات ، جانبازی و جانبازی و جانبازی و جانون سے دیں گی سر بلندی کے لیے دی جانے والی قربانیاں اور جہاد کے راستے میں حالات ، جانبازی و جانبانی سے برداشت کرنے کی تفصیل ہارے دل میں بھی عزیمیت اور جدد کی تو تیز ترکرد ہے۔

## كالايانى (2)

راهِ وفاکےراہی:

جرائدانڈ مان المعروف کالا یانی میں قیدر ہے والے مجاہدین میں ہے کچھتو 1857ء کی جنگ آزادی کے نامور قائدین تتے اور کچھ 1857ء کے بعد وقتا نو قتا گرفتار کیے جانے والے سرفروش تتے۔اس دوسری قتم میں ہے اکثریت امام المجاہدین سید احد شہیدر حمداللہ کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جدو جہداور جہاد کے اس چراغ كو بھجنے ندديا جے حضرت روشن كر محكے تھے اورائے لہو ہے اس كوفروز ال ركھا۔ امام المجاہدين سيد احمد شہيد رحمة الله عليه كي شهادت 24 ذی قعدہ 1246 ھرمطابق 6 مئی 1831 ء بروز جمعہ ہوئی ۔اس کے بعدان کی تحریب سے دابستہ مجاہدین نے اپنی جماعت کو از سرنومنظم کیا اور ہندوستان ہے سرحد کے آزاد علاقہ تک اپنی زیرز مین مر بوط سرگرمیوں کا جال بچیادیا۔ 1857ء کی مشہورِ عالم جنگ آزادی میں ظاہری ناکامی اورانگریزوں کے وحشانہ تشدد کے بعد بھی ان کی ہمتیں بیت نہ ہوئیں اورانہوں نے انگریزوں کے منحوس و جود کونشتر ٹھو کنے کا سلسلہ سلسل جاری رکھا۔اس جماعت کی سرگرمیاں دوطرح کی تھیں:تنظیمی اورمیدانی (یعنی محاذیر رشمن کے ساتھ جنگ آ رائی )۔ قائدین کی شہادت اور کارکنوں کے ساتھ انگریزوں کی بے بناہ ختیوں اور تشدد کے باوجود دونوں نوع کی سر گرمیاں حسن وخوبی سے جاری تھیں ۔ تظیمی سر گرمیوں کے حمن میں ہندوستان کے اندر جہاد کی وعوت ڈی جاتی تھی اور افراد وسرمايه فراجم كركة زادعلاقه كوردانه كياجاتا تفامه برصوب ميسينكرون افراداس كام ميس چپ جاپ مصروف تقه ادر خاص افراد کے علاوہ کسی کواس کی خبر نتھی ۔ بعض ایس ہتیاں بھی کار کنوں کالشکر جمع کرنے اور عطیات بہم پہنچانے کےاس خفیہ کام میں مصروف رہی ہیں جن کے متعلق کسی کو وہم وگمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ وہ اس خطر ناک ترین کام میں ہاتھ وڈ ال سکتے ہیں۔ کالا یانی بینیج جانے والے افرادای تنظیمی شعبے ہے تعلق رکھتے تھے کیونکدان کا دائر ہ کار ہندوستان کی ان صدودتک تھا جوانگریز کی عملداری میں تنے اور وہاں منگ ملت اور غدارانِ وطن بد بخت بخبرانعام کی لا کچ میں پھرتے رہے اور مجاہدین کی انوہ لگا کرمخبری کرتے تھے۔ جوافراد آزاد علاقہ میں پہنچ کرعملاً جہاد میں مصروف ہوجاتے تھان میں ہے کسی کی گرفتاری کا حادثہ شاذ و نادر ہی پین آتا تھا۔ مثلاً ان میں ہے کوئی جب مرکز جہاد ہے رخصت لے کر گھر کو واپس ہوتا تو مخبری براس کی گرفتاری کے خدشات پیدا ہوجاتے تھے۔اس مضمون میں جن حضرات کا ذکر کیا جار ہا ہےان کی اکثریت قسم اوّل سے تعلق رکھتی تھی۔ جہاداور مجاہدین کے لیے انبوں نے بے شار خدمات انجام دیں اور اس راست میں ایس ایس مشقتیں جسلیں جن کے تصور سے بھی عام آ دمی کے رو تکشے کھڑے ہوجاتے ہیں جبکہ یہ برگزیدہ ہستیاں علم فضل اور تقویٰ میں اپنے وقت کے امام اور دنیاوی طور پر بھی امیر کبیر گھر انول کے چثم و چراغ تنے الیکن اللہ کے دین کی سربلندی اور غاصب انگریز عیسائیوں کو ہندوستان سے مار ہوگانے کی خاطرانہوں نے اپنے

جان د مال اورعزت ومنصب ہر چیز کوراہ خدامیں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیا بی حاصل کر لی۔ مقصد یا دآ وری:

ان حفرات کے تذکرے ہے قبل کچھ یا تیں ذہن نشین دئی چاہمیں ۔ان کے بغیران کی یاد تازہ کرنے کا مقصد کما حقہ حاصل نہ ہو سکے گا۔

1- پہلی بیرکان کی تحریک دنیا کے دیگر خطوں میں اٹھنے والی آزادی وطن کی تحریکوں کی طرح محض اپنے ملک کو بیرونی آقاؤں سے چیڑا نے اور زمینی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نتھی۔ بیاسلامیت یعنی رجوع الی اللہ، ظاہری و باطنی اصلاح اور شریعت پر کامل وکمل کاربند ہونے اور اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے جہاد کا کارگر نسخد اپنانے کی جامع و مانع تحریک تھی۔ اس کے کارکن جہاں انگریز کے خلاف جہاد کے لیے اسلحہ اور جسمانی تربیت میں اعلی مہارت رکھتے تھے وہیں وہ ایک بہترین اور پابند شرع مسلمان بھی تھے۔ اگر چند غدار ان ملت اپنی عاقبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے ان سے بے وفائی نہ کرتے تو آج پورے ہند براسلام کا پر چم لہرار ہا ہوتا اور بیہ پوری سرزمین مسلمانوں سے چھننے کے بعد مسلمانوں ہی کو متی اور آج کی جدید دنیا کی طاقتور ترین مسلم مملکت مانی جاتی۔

گرتے حوصلوں کے لیے سہارا:

2-سیداحد شہیدر تمۃ اللہ علیہ اوران کے رفقانے مسلمانوں کے اصلاح احوال اور غیر مکی عیار حکمر انوں کے خلاف مسلم جہاد کا تاریخی عمل اس وقت شروع کیا جب برصغیر کی تمام اقوام اور گروہوں پر یک گوندا فسردگی، بے حسی، پژمردگی اور مابوی طاری شی۔ وہ آزادی کی تمنا اور عزیت کی زندگی کی تڑپ بھلاکر گور ہے حکمر انوں کی خوشنودی اور ان سے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی دوڑ میں مشغول تھے۔ جہاد جسے عمل کا اکثر لوگ نام لینے سے بھی گریزاں وہراساں رہتے تھے۔ بعض کے ولوں پر اگریز کا رعب و دہشت طاری تھی اور بعض کی آئمھوں پر دنیا کی طمع والا کی کی ٹی بندھ چکی تھی۔ اگریز بہادر کے خلاف المشخف کی ان کے دلوں میں ہمت تھی ندان طاری تھی اور بعض کی آئمھوں پر دنیا کی طمع والا کی ٹی بندھ چکی تھی۔ اگریز ہوتوم سے خلاص کے لیے عملی جدوج بعد کی صوبحتے۔ ان حوالات میں سیدا حمد شہیدر حمد اللہ علیہ اور ان کے خلفاء و مریدین کی تاریخ ساز جدوج بدان حضرات کی بلند ہمتی ، اعلی کر دار اور مجد دانہ کا وشوں کی آئیند دار ہے۔ ان کی اولوالعزمی حالات کی بدترین سازگاری میں بھی غلبۂ دین کی محنت کرنے والوں کے لیے عملی نموشاور کی دوسلوں کے لیے عملی نموشاور کے لیے عملی نموشاور سے حسال کی جہر میں سیراں کے بہترین سہارا ہے۔

چڻانون کي گواهي:

3- ان حضرات کی ایمان افروز داستان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کدان کے حالات کو ہمارے حالات سے خاص مناسبت بھی اور ہے۔ وہ انتہائی بے سروسامان تھے، پھران کو جن ناموافق حالات سے سابقہ پڑا، ان کی تفصیل بڑی در دنا ک اور الم انگیز ہے۔ ایک طرف انگریز اور سکھ تھے۔ دوسری طرف مقامی رؤسا اور خوانین، تیسری طرف نام نہاد مدعیان دین کا گروہ جو اس مقدس ہماعت پر مسلسل اتہامات اور الزامات کی بجلیاں گرا تار ہا۔ گراس سب کے باد جودان کے پائے استقامت بیس لفزش ندآئی۔ وہ اللہ کا نام لے کرا شھے اورا پی گرمئی نفس سے ایسی تحریک بریا کردی جس نے بچیس سال تک سکھوں اور سوسال تک برطانیہ جیسی قوت قاہرہ کوآتش

زیر پارکھا۔ بہت سے لوگ معرک ہالاکوٹ (1831ء) میں ان کی شکست کوتح کیک کی ناکا می قرار دارد ہے ہیں، کیکن انہیں علم نہیں کہ تحریک اس کے بعد بھی بزے دوروشور سے چلتی ربی اوراس تحریک کے اکابر کی 1866ء میں گرفتاری اور کالا پانی میں ان کی قید (جواس تحریک انہیا دی موضوع ہے ) اس امر کی گوابی دے دہی ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کی شہادت کے بعد اس کے مشن کور کئے نہیں دیا۔ یہ ان حضرات کا مسلح جہاد ہی تھا جس نے انگریز کوچین کا سانس نہ لینے دیا اور بالآ خراسے یہاں سے نگلے ہی میں عافیت محسوس ہوئی آج بہت سے لوگ آزادی ہند کے حصول کا اعزاز اپنے ساتھ مخصوص کرتے ہیں مگر جزائر انڈ مان کی پھر بلی چٹائیں ہمیشہ حقیقت کی گواہی دیتی رہیں گی۔ اور بیان اولوالعزم مجاہدین کی قرباغوں کا ہی ثمرہ ہے گہ تی قافلہ اہل حق علم و جہاد کا پر چم تھا ہے سوئے منزل دوال دیل ہے۔

### صدق واخلاص کے یتلے:

4۔ سب ہے اہم چیز ان حضرات کا خلوص اور للہ ہیت تھے۔ ہیں انہیں تھیں نہیں تھیں وستائش کے دولفظ سننے کی امید نہیں۔

کے خلاف جدو جہد میں ان ہے سب بچے چھن جانے کا خطرہ تھا اور کہیں ہے بھی انہیں تھیں وستائش کے دولفظ سننے کی امید نہیں۔

اگریز نے ان کے چیش روؤں کی جائید اصبط کر لینے کے ساتھ انڈیان کے دحشت ناک جزیروں میں عمر قید کی سزادی مگرید حضرات ایسے اخلاص کے با لک اور استقامت کے پہلے تھے کہ ہرجانے والے کی جگہ لینے کے لیے کوئی نیا جا نباز آ گ آ جا تا تھا اور عزیمت و جہاد کے اس سلسلے کو و چیس سے شروع کر دیتا جہاں وہ اس کے پیش روئی شہادت یا گرفتاری ہے رکا تھا۔ آزادی ہند کے قائدین و جہاد کے اس سلسلے کو و چیس سے شروع کر دیتا جہاں وہ اس کے پیش روئی شہادت یا گرفتاری سے رکا تھا۔ آزادی ہند کے قائدین کے بنگاموں سے وابستہ تھے ،ان کے اعمال کہاں بنفسی اور للہیت کے ان پیکروں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مقدس بزرگ پاک کے ہنگاموں سے وابستہ تھے ،ان کے اعمال کہاں بنفسی اور للہیت کے ان پیکروں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مقدس بزرگ پاک کے جنگاموں سے ان کی دورا قاد گوشے میں ہیں شوار سے نون سے قوم کی رگوں میں زندگی دوڑاتے اور اپنی قربانیوں سے ان کی دورا تیا ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ کے خدو خال سنوار تے رہے ۔ ان کی زندگی کی ہر ہر سانس ادائے فرض اور وہ اسے جن کی ہر ہر سانس ادائے فرض اور وہ ان کے تابیان شان طریقے سے زندہ رکھیں میں کی اور اور اور ان کی نابیان شان طریقے سے زندہ رکھیں اور ان کی کا ہورائی کی لہورنگ قربانیوں کے چیش منظر اور کہی منظر سے اپنے لیے ہمت اور ولولہ حاصل کرتے رہیں۔

# كالايانى (3)

### منزل انہیں ملی جو.....:

بیقط ان حفرات کے تذکر ہے ہے معمور ہے جنہوں نے اسلام کے احیا اور خلافت کے قیام کے لیے الی قربانیاں دی ہیں جن کا نصور بھی دلوں پرلرزہ طاری کردینے کے لیے کافی ہے۔ ان بجابہ بن کے گھر یار اور جائیداویں ضبط کرنی گئیں۔ جاہ و مال عزت ومنصب سب پچھ جاتا رہا۔ ان کے ناز وقع میں پلے ہوئے خاندان سمپری کے عالم میں ادھرا دھر بھر گئے ۔ انہوں نے جیلوں کی تاریک کو گھڑ یوں اور اغرمان کی بھیا تک وحشت نا کیوں میں دن بسر کیے ۔ ایک دوسر سے سے دائی جدائی بھی قبول کرلی۔ یہاں تک کے حقیق بھائیوں کو پردیس میں قبروں کی بیٹائی بھی نوں کی نصیب نہ ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیٹائی پڑھکن پڑی نہ پائے استقامت میں لرزش آئی ۔ اگریز ایسے ہی لوگوں کی قربانیوں کی بدولت یہاں سے نگلنے پر مجبور ہوائیکن افسوس کہ جب آزادی کی شبح طلوع ہوئی تو ع

### منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے

انگریز کی عدالت سے پھانمی منبطی جائیدادیا کالاپانی میں عمر قید کی سزاپانے والے بجاہدین کی پاکیزہ روحیں آج اگر کسی بات پر بے چین ہول گی تو وہ صرف ہے کہ جس خطر ارض کو وہ انگریز کے ناپاک وجود سے پاک کر کے یہاں اسلام کے شجر سابیدوار کو برگ وبار لاتے ویکھنا چاہتے تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تی تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تی تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تی تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تی تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تی میں د

سیداحمد شہیدر حمداللہ سے تعلق رکھنے والے جاہدین میں سے محکہ صاوق پور، بیشہ کے تین خاندان نہایت ممتاز اور نا مور
ہیں ۔ کالا پانی کے قید یوں میں سے کئی مشہور ہستیاں انہی میں سے تھیں۔ اس خاندان کے افراد نے جہاد سے وابستگی کے تقاضوں
کوجس ہمت اور اخلاص سے پورا کیا اور جیسی عظیم الشان قربانیوں کی توفیق بارگا والہی سے پائی ، اس کی کوئی مثال ہمار سے دور
زوال میں نہیں ملتی۔ تینوں خاندان عظیم آباد کے امیر ترین شرفا میں سے ثمار ہوتے تھے اور سب کے سب کی پشتوں سے انتہائی
فارغ البالی اور راحت و آسائش کی زندگی ہر کرر ہے تھے لیکن امام المجاہدین سیدصا حب رحمہ اللہ سے وابستگی کے بعدان کے طرز
حیات میں انتقابی تبدیلی آگئی اور رانہوں نے اپناسب کچھاللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ ان کو معلم نے صادق پور''کے
مام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ صادق پور ان کے محلے کا نام تھا جہاں ان کی آبائی حویلیاں ، مساجد اور قبر ستان وغیرہ تھے۔ انگریز کو
چونکہ ان حضرات کے بجاہدانہ کارنا مول سے بہت نقصان بہنچا تھا ، اس لیے اس نے ان کی گرفتاری کے بعدان کے اہل اعیال کو
گھروں سے بدخل کر کے ان کے آبائی مکانات کو مسار کر کے زمین سے برابر کر دیا تھا۔ بید حضرات خودکوسوں دور قید تھے ادران

کے اہل وعیال در بدر تھے۔الی مصیبت کسی پر نیآئی ہوگی ،گراللہ کے ان دیوا نے دوستوں نے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کیا اور جہاد سے ایک لیچے کے لیے مندنہ موڑا۔ یہاں ہم حصول برکت کے لیے ان بتیوں خاندانوں کامختر تذکرہ کرتے ہیں کہاصل موضوع ہے اس کا گہرار بط ہے۔

(1) پہلا خاندان شاہ محرحسین تمو ہیے کا تھا۔ یہ حضرات حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے محتر م چیا حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ کی اولا دبیس سے تقصاور مجاہدین کی جانی و مالی خدمت کے لیے ان کے درواز سے ہمیشہ کھلےر ہتے تھے۔

(2) دوسر؛ خاندان مولوی الہی بخش جعفری کا تھا جوحضورصلی الله علیہ وسلم کے بچپازاد بھائی حضرت جعفرطیار رضی الله عنه کنسل سے تھے۔ان کے بیٹوں اور پوتوں نے تحریب جہاد کومنظم کرنے اور مجاہدین کے لیے اخراجات مہیا کرنے کے سلسلے میں یادگار کارنا ہے انجام دیدے جن کا تذکرہ ابھی آتا ہے۔

(3) مولوی فتح علی کا خاندان جن کا سلسلۂ نسب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے یتح کیے جہاد کے مشہور راہنما مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی انہی کے فرزند تھے۔اس خاندان نے میدانِ جہاد میں جو ہر شجاعت دکھانے کے ساتھ ہندوستان کے اندر تح کیک جہاد کوزیرِ نین منظم کرنے میں جو خدمات انجام دیں ، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ان تینوں خاندانوں کی جانی و مالی قربانی اور بچوں اور عور توں تک کا جہاد اور مجاہدین سے تعلق و محبت اور مصائب کے مقابلے میں صبر و کھے کر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ عباری ، جعفری اور زبیری خاندانوں کے بیلوگ انسانوں کے بھیں میں فرشتے تھے جو ہمارے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کی غرض سے دنیا میں آگئے تھے۔

ابان چندبزرگ ستیول کا تذکرہ جنہول نے ان دیران جزائر کے بھیا تک ماحول میں قید کائی۔ (1) مولا نا احمد اللہ صاحب:

آپ مولوی الہی بخش جعفری کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ 1223 ھے/1808ء میں پیدا ہوئے۔ والد نے خاندانی ناموں کی مناسبت سے اجمد بخش نام رکھا۔ اس میں چونکہ شرک کا شائبہ تھا اور سیدصا حب رحمہ اللہ بجابدین کے عقا کہ وا کمال کی تھی کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے سیدصا حب سے تعلق ہوجانے کے بعد انہوں نے اجمہ اللہ نام تجویز فرمایا۔ آپ تو کی الاستعداد عالم دین تھے۔ دین علوم دوسر سے اساتذہ کے علاوہ مولا ناولا یہ علی سے حاصل کیے۔ بہت ذکی اور ذبین تھے۔ فہم وفر است میں یکانتہ روزگار مانے جاتے تھے۔ علاقے کے رکمیں ہونے کے باوجو دبہت علیم العبی منظر المواج اورصا حب مرقت تھے۔ آپ کی شادی محمد سین تموجیک برئی صاجز ادبی سے ہوئی تھی۔ عوام اور دکام ہردو کی نظر میں نہایت معزز اور ذک وجا بت تھے۔ البت عظیم شادی محمد سین تموجیک برئی صاجز ادبی سے معداوت اور کدورت تھی۔ آپ کی گرفتاری اور مز ایا بی میں اس بد بخت کی دیر پینے عداوت کو مرفق ہا ورفعات کو دیر پینے عداوت اور کدورت تھی۔ آپ کی گرفتاری اور مز ایا بی میں اس بد بخت کی دیر پینے عداوت اور کدورت تھی۔ آپ کی گرفتاری اور مز ایا بی میں اس بد بخت کی دیر پینے عداوت اور کو جا بدین کے مراکز تک بھیج دے۔ مولا نا جب گرفتار ہوگئے تو انہیں پہلی خیلی جا تکونفیہ طور پر شقم رکھا اور افراد و وعطیات تیں کو جز ائر اعثر مان المعروف کالا پانی بھیج دیا گیا۔ آپ جا تکونفیہ میں برسر پیکار سیدا حمد اللہ کی جا عدات کے ایک بینے دیا گیا۔ آپ جا تکونفیہ کو تھی تا گیا۔ آپ کو جو ان خالا بیانی بھیج دیا گیا۔ آپ کو جو ان کا تھی کی سرا ہوئی۔ بور سے بالی بھی جن کے سے بورٹ بلیر پنچے۔ سر صدیمیں برسر پیکار سیدا تھی تھی دیا گیا۔ آپ

ک اعانت کرنے والوں میں ہے آپ پہلے تھی تھے جنہیں یہاں بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے 1857ء کی جنگ آزادی میں کئی عظیم المرتبت حضرات گرفتار کرکے یہاں بھیجے گئے تھے، گر آپ نے 1857ء کی ٹاکا می سے بہت ہمت ہونے کے بجائے تحریک جہاد کوزندہ رکھااور گیارہ سال بعد گرفتار ہوئے۔

انسانوں کے بھیس میں فرشتے:

(1) اس زمانے میں ایک مسلمان سیدا کبرزمان انڈمان کے چیف کمشنر کے میرمنٹی تھے۔ یہ آ گرہ کے فوجی محکمے میں میرمنٹی تنے۔1857ء کی جنگ ِ آزادی میں حصد لینے کی بناپر ہیں سال قید کی سزا ہوئی۔ یہاں پہنچ کراپنی قابلیت اور نیک کر داری کی بدولت چیف کمشنر کے میرمنٹی لگادیے گئے۔ نہایت شریف اور خوبیوں کے مالک انسان تھے۔ اپنی حیثیت سے مسلمان قیدیوں کو جوبھی فائدہ پہنچاسکتے ،اس سےدریخ نہیں کرتے تھے۔ان کومولا نااحمداللدصاحب کے آنے کی خبر ہوئی تواپی حیثیت اور مرتبے کی بدولت چیف کمشزے بات کر کے مولا ناممدوح کواپنے مکان پر لے گئے جوروس آئی لینڈ میں تھا۔ کچھ دنو ل بعد قریب ہی ایک مکان تلاش کرے آپ کودلوادیا اور چیف کمشنر کی بجبری میں اپنے ماتحت مولا ناکوتحریکا کام دلوادیا۔اس طرح ان کی اسیری ہے ابتدائی پانچ سال قدرے اطمینان سے گذر گئے۔ چھٹے سال ہندوستان کا وائسرے لارڈ میئر انڈمان کے دورے پر آیا تو ایک پھان مسلمان قیدی شیرعلی کے ہاتھوں مارا گیا۔اس پرتمام مسلمان قید یول سے خق کردی گئی۔آپ کوبھی ایک دورا فادہ جزیرےوا ئیرآئی لینڈیس تبديل كرديا كيا-ايك انكريز مؤرخ بودن كلوس نے لكھا ہے كداس جزير بيكون دوزخ "كانام دے ديا كيا تھا اور يہال نہايت خوفناک قیدی رکھے جاتے تھے۔ یہاں غذاکی ناموافقت، آب وہواکی ناسازگاری اورعمر کے تقاضا ہے آپ کی صحت گرتی چلی گئی۔ آپ کے بھا۔ نجے مولوی عبدالرحیم نے جو آپ کے بعد قید ہوکر آئے تھے، آپ کواپنے پاس بلانے کی اجازت ما گلی، مگر حکومت نے نہ مانا۔مولانا جب بہت کمزور ہو گئے تو اپنی حالت زار کے پیش نظرا بے بیٹے مولوی محمدیقین کو جو کلکتہ میں تھے، بلاکر ملاقات کرناچاہی، مگرآپایے علم وشرافت اور نیک چلنی کے باوجودانگریز کی نظر میں ان سہولتوں سے بھی محروم تھے جوتمام قیدیوں كوحاصل تحيين، اس ليح آپ كواس كى بھى اجازت نەملى اور بالآخرذى الحجه 1298 ھ/ 14 نومبر 1881 وتقريباً سولەسال قيديين گذار كرة ب في اس و نيا كوفير بادكها . آپ ك ملازم كى روايت ك مطابق آپ في آخرى وقت مين الاالله يا الك الملك "كها اورروح برواز كر كى آ پكود تراس بوائن نامى جكه من سمندر كى كنار بايك فيل بر چند قبرول كيساته وفن كرديا كيااوريول ا کیے عظیم مجاہد کا سفر زندگی مسافری کے عالم میں اختیا م کو پہنچا۔ آپ قید کے دوران اپنے کا موں کے بعد ساراوقت ذکر دعبادت اور تبليغ وتلقين ميں گذارتے \_ آ ب كے ساتھى قيديوں ميں سے تقريباً برخص موحد، يابندسنت اور تبجد گذار بن گيا تھا۔ آج اگرا تذمان جانے کی ہولتیں میسر آ جا کیل تواس مر دیجاہد کی قبراور دیگریا دگاریں دنیا والوں کے سامنے پیش کرناممکن ہوجائے۔ (2)مولانا يچيٰعلى:

مولانا احد الله كے چھوٹے بھائى تھے علم وضل، تقوى اور قربانى بيس اس خاندان كا در ناياب تھے۔خاصى مدت تك سرحد ميں مجامد ين كے ساتھ عملى طور پرسرگرم رہے۔واپس آئے تو بھائى كى قائم مقامى كرتے ہوئے دعوت و تظيم جہاد كا پورانظم ہاتھ ميں لے ليا اور آخرى دم تك اسى كام كے ليے وقف رہے۔انبالہ كے ايك مجاہد مولوى محمد جعفر تھا بيسرى جب گرفتار ہوئے تو

آپ کاراز بھی کھل گیا۔ چنانچہ آپ پردیگررفقاسیت مقدمہ چلا گیا جو''انبالہ کے مقدے'' سے مشہور ہے۔اسے انگریزوں نے ''دہا ہیوں'' کاسب سے بڑا مقدمہ قرار دیا تھا۔ اور مولانا کچی علی اس کے سب سے بڑے ملزم تھے۔ آپ کو بھی ضبطی جائیدا داور چائیں کی سزا ہوئی۔ جب آپ نے شہادت ملنے پر کمرہ عدائت میں غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا تو انگریز نج سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے بھائی کو عمر قید میں تبدیل کردیا۔ جس پر آپ نے ایک شعر کہا ہے۔

مستحق وار کو حکم نظربندی ملا کیا بتاؤں کیے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

اس طرح آپ اپنے بڑے بھائی ہے ایک سال بعد 1866ء میں انبالہ سے لا ہور، ملتان، کراچی، بمبئی کے راستے انڈیان پہنچے۔

مجاہدین کے خیرخواہ سیدا کبرز مان نے آپ کوبھی اپنے پاس رکھا۔ اس طرح دونوں بھائی سیجا ہوگئے۔ فرصت کے اوقات میں آپ قرآن و صدیث پڑھانے اور توحید وسنت کی دعوت دینے میں مشغول رہتے۔ تقریباً دوسال بعد آپ بیار ہوگئے۔ بیاری کے دوران آپ یا دخدا اور صبر وشکر میں مصروف رہتے اور مزان پری کے لیے آنے والوں کو وعظ وقعیمت فرماتے رہتے ۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہتی اور بیاری بھی تشویش ناک نہتی ، مگر ایک روز یکا کیک طبیعت بگر گئی اور آپ 26 شوال رہتے ۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہتی اور بیاری بھی تشویش ناک نہتی ، مگر ایک روز یکا کیک طبیعت بگر گئی اور آپ 26 شوال ایک مہینہ اور نودن کی قید کاٹ کراپنے بھائی کی بنسبت جلد ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگئے۔ آپ کی وفات کا تمام جزیروں میں اعلان کردیا گیا تھا۔ چنانچے مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی بہتی گئے۔ جنازے کے شرکا کہ جزار سے کم نہوں گے۔ آپ کوروس آئی لینڈ میں وفن کیا گیا۔ وفات کے وفت آپ کے بڑے بھائی مولا نااحمد اللہ اور بھا نجے مولا نا عبدالرجیم قریب موجود تھے۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عالم مسافری کی اس موت پران سب پرکیا گذری ہوگی ؟

آپ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ انڈ مان وینچنے کے بعد جب آپ کو خبر ملی کہ بد بخت انگریزوں نے آپ کے خاندانی مکانات منہدم کردیے میں تو اس انتہائی صدے کے وقت آپ کوخواب میں بشارت ہوئی۔ یہ بشاورت آپ نے اپنی اہلیکوالیک خط میں لکھ کر جیجی:

" رات كوحفرت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كى روح انور سے لقا كاشرف حاصل ہوا۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے آيات كريمہ: "وبشر المصابوين الله ين اذا أصابتهم مصيبة ......" آخرتك تلاوت فرما كيں۔ اس مكاشف كے بعد ول يالكل مطمئن ہوگيا۔"

بلاشبہ بیآ پ کی بہت بڑی کرامت ہے کہاتنے جان لیوامصائب میں استقامت کی دولت پائی اور درج بالا روح پرور بشارت دنیاہی میں آپ کولی۔

(3) مولاناعبدالرحيم:

ریمولا نااحمداللہ اورمولا نا یجیٰ علی کے بھانے تھے۔دونوں کے بعدائد مان پنچے۔سیدا کبرز مان نے انہیں بھی اپنے پاس رکھا اور گھاٹ پرمحرّ ری کی اسامی دلوادی۔ آپ نے ایک دکا ندار سے ل کرتجارت بھی نشروع کردی تا کہ اپنے دونوں ماموں اور دیگر ضرورت مندول کی ضروریات کی کفالت کرسکیں۔ لارڈ میو کے تل پر جب مسلمان قیدی زیر عماب آئے تو آپ کو جسی انڈ مان

کے مرکز سے ایک دورا فرادہ جزیرے میں بھتے ویا گیا۔ وہاں ایک درشت مزاج انگریز افسر بیار ہو گیا اوراس کے جسم پر سیاہ داغ پر گئے۔ آپ کے علاج سے ایچا ہوا تو خوش ہو کر آپ پر بہت مہر بان ہو گیا اوراعلیٰ حکام سے اس دواکوسرکاری دوا خانے بیس

رکھنے کی اجازت ما تکی۔ اگر پر استے کم ظرف تھے کہ ایک مسلمان قید یوں کے سب ڈاکٹروں پر فاکن ہوجانے کے خطرے سے

اس کی اجازت نددی۔ آپ تقریباً سواانیس سال کا طویل عرصہ ان اجاز اور ویران جزیروں میں قید رہے۔ کیم جمادی الاولیٰ

1300 ھے 1883 ء کو بچاہدین کی اعازت کرنے والے قید یوں کی سزائیں ختم ہوئیں تو آپ بھی رہا ہوکر وطن واپس

ہنچے۔ آپ کے آبائی مکانات منہدم کر کے وہاں بلدید کا بازار بناد یا گیا تھا۔ اہل وعیال محمد سین تموہیہ صاحب کے ہاں زیر تھے۔ عربی بہت بین ہوئین تھاریہ درد آ میزشعر پڑھے۔ عربی بند بینچنے کے دوسرے دن اپنے مکانوں کی جگہ تو یہ حسرت انگیز منظرد کھے کر بے اختیاریہ درد آ میزشعر پڑھے۔ عربی جانے دانے حضرات ان کو پڑھیں تو اس حسرت والم کا مرتبی سامنے آجا تا ہے جس سے ان حضرات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محتر م

يامنزلاً لعب الزمان باهله فاب دهم بتفرق لايجمع إن السذين عهدتهم بك مررة كأن الزمان بهم يضر و ينفع أصبحت تفزع من يرأك و طالما كنا إليك من المعادل نفزع ذهب الذين يعاش في أكنافهم بيقى الذين حياتهم لاتنفع

ترجمہ: ''(1) اے دہ گھر جس کے رہنے والے زمانے کی دست برد کا شکار ہوئے اور انہیں اس طرح منتشر کر دیا گیا کہ پھر جمع ہونے کی تو تع نہیں ۔ (2) وہ جنہیں بھی تیری آغوش میں آسودہ حال دیکھا تھا، زماندان کے سہار نے نقصان پہنچا تا تھا۔ (3) آج جو تجنے دیکھتا ہے گھبرا آٹھتا ہے حالانکہ بھی بیدحالت تھی کہ مشکلات سے گھبرا کرہم تیری آغوش میں پناہ ڈھونڈ نے تھے۔ (4) وہ لوگ تو گزر گئے جن کے سائے میں زندگی زندگی ناب وہ باتی رہ گئے ہیں جن کی زندگیاں کی بھی کام کی نہیں۔'' وطن واپسی پر جب آپ نے شہروالوں کارنگ ڈھنگ اور طر نے محاشرت بدلا ہوا پایا تو رہائی پر افہوں کرتے ہوئے کہا: ' کاش! میں بھی اس جزیر ہے کا پیوند ہوجا تا تو روز حشر اپند دونوں ساتھیوں (مولا نا احمد اللہ اور مولا نا یکی علی ) کے ساتھ آٹھتا۔'' کاش! میں بھی اس جزیر سے کا بھی اس بھی لکھی ہے جو اس موضوع پر سند بھی جاتی ہے اور بعد کے حضر است اس کے حالات زندگی پر'' تذکرہ صاد قہ'' کے نام سے کتا ہے تھی گھی ہے جو اس موضوع پر سند بھی جاتی ہے اور بعد کے حضر است اس کے حالات زندگی پر نین کی مواخ اور تاریخ مرتب کرتے رہے ہیں۔

### (4) مولوي محم جعفر تھانيسري:

آپ بھی دازکھل جانے پر مولانا کی علی صاحب کے ساتھ گرفتارہوئے۔ انبالہ کے مشہور مقدے کے دوسرے بوے ملزم آپ بی سے حرصد دراز تک مجاہدین کے لیے امدادی ترسل کا کام انتہائی مستعدی اور کمال ہوشیاری کے ساتھ کرتے رہے۔ گرفتاری پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ آپ کوئی راز بتاکر شددیا۔ آخرکار جھوٹی گواہیوں کے ذریعے آپ کوئرا ادلوائی گئی۔ تفتیش کارا گھر پر افسرال ہے ہوئی گار بہت تاؤیمی تفار آپ کو بھائی کی سرناہوئی تو آپ نے بہتابانہ فوثی کا اظہار کیا۔ اس پر آپ کو بھی عمر قید کی سرنا ساکر کالا پانی بھیجے دیا گیا۔ آپ اپنے دوسر ساتھ والے بھی مالی ہوئی علی اور میاں عبدالففار کے ساتھ 11 جنوری 1866ء کو انڈیان نہتے ۔ سیدا کبرزیان نے آپ کونا ئب میرمشی ماتھیوں مولانا تا کی فوکری دلوادی۔ فرجین اور فاضل آدی شے ، اگریزی سکھر کرانگریز افسروں کو ارود پڑھانے گئے۔ آپ نے اپنی خود نوشت سوائح حیات '' تو ارتئے تجیب'' کے نام سے کھی جو'' کالا پائی'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کتاب بہت دلچ سپ اور سبق آموز ہے۔ موائح حیات '' تو ارتئے تجیب'' کے نام سے کھی جو'' کالا پائی'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کتاب ایک بارشروع کردینے کے سوائح حیات '' تو ارتئے تو بیٹ اور اولوالعزی کا پہاد تی ہے۔ مولانا کا اندازیمیاں ایسادکش ہے کہ کتاب ایک بارشروع کردینے کے سال ان دورافاتادہ بڑائر میں قیدر ہے اور دوران قیدا کی بربمی قیدی عورت کو سلمان کر کے اس سے شادی کی جس سے آپ کی سال ان دورافاتادہ بڑائر میں قیدر ہے اور دوران قیدا کی بربمی قیدی عورت کو سلمان کر کے اس سے شادی کی جس سے آپ کی سال ان دورافاتادہ بڑائر میں قیدر ہے اور دوران قیدا کی بربمی قیدی عورت کو سلمان کر کے اس سے شادی کی جس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ ونوم رو اور دوران قیدا کی بربمی قیدی عورت کو سلمان کر کے اس سے شادی کی جس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ ونوم رو اور دوران قیدا کی بربی فیدی عورت کو سیمان کر کے اس سے شادی کی جس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔

ان بزرگوں کے علاوہ ہندوستان کی ان مشہور شخصیات نے انڈمان کے جزائر میں قید کا ٹی۔

ہلا علامہ نصل حق خیر آبادیدا ہے وقت کے مشہور فاصل ،ادیب اور بگانۂ روز گار عالم تھے۔معافی کا دھو کہ دے کر گرفتار کیے گئے۔مقدے کے دوران ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ بُری ہوجاتے مگر بھری عدالت میں صاف کہد دیا: '' میں نے بی جہاد کا فتو کی دیا تھا اور آج بھی میری وہی رائے ہے۔'' آخر کا رکالا پانی جیسے گئے اور دردناک تکلیفیں جسیل کروہیں انتقال کیا۔

ہلامفتی عنایت احمد کا کوروی، ان کے علمی رسوخ کا بیعالم تھا کہ ایا م اسیری بیس کنی کتابیں اپنے عافظہ کی دو سے زبانی کمیس ۔ بعد بیس مراجعت کی گئی تو کہیں غلطی نہتی علم صرف کی مشہور دری کتاب الصیف ''بھی انہی کتابوں میں شامل ہے جو آپ نے اپنے جیرت انگیز حافظے کی مدد سے ان کا لے جزائر میں کھی۔

ملا مولوی لیافت علی مشہور مجاہد را ہنما تھے۔ انگریز ول کوانہوں نے بہت نقصان پنچایا۔ گرفآری کے بعد انہوں نے بی برسرِعدالت کہا تھا:''اگر میں چوہا بھی ہوتا تو انگریز ول کی نس نس کاٹ کرر کھ دیتا۔''1869ء میں گرفآر ہوکر کالا پانی بھیجے گئے اور وہیں 1892ء میں انتقال کیا۔

# داستان ملت فروشوں کی

#### نامبارك آدمي:

یہ مضمون ایک ایسے مخفی کی روداد جغا پر مشتل ہے جس نے ہندوستان سے لے کر جاز تک کے مسلمانوں سے وہ افسوسنا کی غداری کی جس کا خمیاز و آج تک ہندوستان، ترکی ، ججاز ، اُردن اور فلسطین کے لاکھوں کروڑ وں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ بیخض مسلمانوں کے حق جس جنانا مبارک نکلا ، اتنا ماضی قریب میں کم ہی کوئی اور ہوگا۔ بیا یک المناک حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام جہاں جوان مرد جانبازوں اور خلوص کیش جاناروں کی داستانوں سے بحری پڑی ہے وہیں اس میں بعض ایسے بربختوں کا تذکرہ بھی ملت ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تا قابل تلائی نقصان پہنچایا اور بعض نے تو اسپنے فدہب اور وطن ہربختوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تا قابل تلائی نقصان پہنچایا اور بعض نے تو اسپنے فدہب اور وطن نے فدہب اور وطن نمانوں میں ایسافیہ مور تا کہ اس کی وجہ سے تاریخ کا رُخ پلٹ گیا اور دُشمنانِ اسلام کو زمانہ طویل تک باہدا تمال میں سینہ جاریہ کے طور پر نکھا جاتا ہوں کے نامدا تمال میں سینہ جاریہ کے طور پر نکھا جاتا ہوں کو خاندان میں ایک ایسے بی بھنجی کا توارف ہے۔ سب سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ خمیر فروشی اور ملت رہے گا۔ زیر نظر مضمون میں ایک ایسے بی بھنے کا توارف ہے۔ سب سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ خمیر فروشی اور ملت کو فاشناری کی مرتکب ہور ہی ہور ہی ہور ان میں ایسانہ کو بولناک نقصان پہنچا اور نامی مرتکب ہور ہی ہور ہی ہے۔ اس خاندان سے گزشتہ سوسال کے دوران عرب وعجم کے مسلمانوں کو ہولناک نقصان پہنچا اور نامی نیے نیے نیے کہ مرتکب ہور ہی ہور ہی ہوری رہ ہوگا۔

#### مردانِ حريت:

اس داستان کی ابتدا بنگ عظیم اوّل ہے ہوتی ہے جب جہاز سمیت ساراجز پرۃ العرب خلافت عِنانیہ کے زیم کیکی تھا۔ ترکوں کی اسلام ہے مجت حربین شریفین کی خدمت اور سلمانوں کی خیر خوانی کے باعث و نیا بھر کے سلمان ان کے گرویدہ اور معتقد تھے۔ انگریز اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر سلطنت عِنانیہ ہے محاد آ را تھا۔ وہ سلمانوں کے اتحاد کا بیہ مرکز اور ان کی ندہبی وسیاسی قوت کے اس محور کوختم کرنا چاہتا تھا تا کہ ایک طرف برصغیر پراس کے اقتد ارکوکوئی خطرہ ندر ہے اور دوسری طرف جزئیرۃ العرب کی قیادت سلاطین آ ل عثان کے ہاتھوں سے جاتی رہے تا کہ فلسطین کے اردگر دوہ اپنے من پہند حکمر ان بٹھا کر صیب ہوئی ریاست کو تحفظ فراہم کر سکے۔ بیدوہ زبانہ تھا جب برصغیر میں شخ البند حضرت موالا نامحود حسن قدس کے مرد انگریز کے خلاف سیاسی و عسکری انقلاب کی تیاریاں کررہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ صوبہ مرحد کے آ زاد علاقے میں موجود اپنے شاگر و علیا ء اور مربدین کے ذریعے مجاہدین کی جماعت تیار کریں اور ترکی و افغانستان کی عدو سے ہندوستان پر حملے آ در ہوکر انگریز وں کو نکال باہر کریں اور یہاں نظام خلافت راشدہ کی علمبر دارا سلامی حکومت قائم کریں۔ اس غرض کے لیے آ پ نے اپنے شاگر ورشید مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کو کابل بھیجا تا کہ وہ جماعت بحامدین کومت قائم کریں اور خود مجاز کے آپ

روانہ ہوئے تا کہ سلطنت عِثانیہ ہے تائیدی خطاور مجاہدین کی امداد کا وعدہ حاصل کر سکیس۔ دود ھاری مگوار:

اگر بیمنصوبکامیاب بوجاتاتو آج دنیا کانقشہ کچھاور ہوتا مگراس موقع پروہ حرماں نصیب شخص آڑے آیا جس کا ذكراوير ہوا ہے۔اس كى ہوس جاہ و مال نےمسلمانوں كوبيرُرادن دكھايا كەسرز مين عرب سلاطين عثانيه كےمضبوط ہاتھوں نے نکل کر نکڑ نے نکرے ہوکر کمزوراور دنیا پرست حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گنی جوحر مین کی حفاظت کے لیے یہودونصاری کے متاج میں اور جن کے زیر انتظام سرزمین اسلام کی دولت لٹ لٹ کر نیویارک اورلندن کو آباد کررہی ہے۔اس شخص کا نام شریف حسین تھا اور پیمکه کرمه کا والی تھا۔ اس ظالم نے مسلمانوں کے اربان پر دودھاری تلوار چلائی۔ ایک طرف تووہ مرکز خلافت کو یقین دلاتار ہا کہ ججاز اور حرمین کے معاملات و کھنے کے لیے میں کافی ہوں۔ آ ب بے کھنکے اپنی افواج کو انگریزوں کے مقابلے کے لیے محاذوں پر بھیج دیں۔دوسری طرف انگریزوں کے کہنے پرعربوں کوتر کول کے خلاف اُ کسا تا ر ہااور انہیں خلافت اسلامیہ کےخلاف بغاوت پر آمادہ کرتار ہا۔ تبسری طرف اس کمبخت نے بیحر کت کی کہ جب حضرت شیخ البندر حمداللدر كوس كى طرف ع جاز ك كورز غالب يا شاع مسلمانان بنداورسلطنت عثانيد ك جمله عبد يداران ك نام ا بنی حمایت کا خط حاصل کر چکے (جو بعد میں 'غالب نامہ' کے نام مے مشہور ہوا ) نیز خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا ے ملا قات کر کے ای مضمون کا ایک خط اس ہے بھی لے لیا تو اب آپ جا ہتے تھے کہ جلد از جلد افغانستان اور وہاں سے آ زاد قبائل پہنچ جا کیں تا کے مرکز خلافت کی طرف سے تائید و تمایت ال جانے کے سبب جملہ مسلمانان ہندآ پ کا ساتھ دیں اور آپ مجاہدین کی جماعت لے کرانگریزوں پرحملہ آور ہوں، لیکن مذکورہ بالاجخص نے انگریزوں کے سمنے پراس نازک موقع میں آپ کومع رفقا کے گرفتار کرلیااور پھر آپ کومصراوروہاں سے مالنا بھیج دیا گیا۔ جہاں آپ نے قید کا طویل زمانہ کاٹا اور نہ صرف بیا کہ ہندوستان آزاد ہوکر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آسکا بلکہ مقامات مقدسہ بھی اس شخص کی سازشوں سے عثانی سلطنت کے زیر تکین نہ رہے اور جزیرہ عرب کے جھے بخرے کرکے اسے چھوٹی جھوٹی ریاستوں میں تقسیم کردیا گیا۔ یباں کی زمام کاران حکمرانوں کے ہاتھوں میں آگئی جوکثیروسائل اور بے حساب دولت اکھٹی کرنے کے باو جوداینے پڑویں میں موجود السطینی مسلمانوں کے سی کام آتے ہیں اور نددنیا کے دیگر جصے میں سے والےمسلمانوں کوان سے کوئی فائدہ پہنچا ہے۔ ماٹا کہ بیاسرائل کی عسکری مزاحمت نہیں کر کھتے لیکن جوالسطینی مہاجرین پڑوی مما لک کے کیمپول میں بہتے ہیں ،ان کی مالی مدد کر کے ان کومعاشی مسائل ہے تو بے بروا کر سکتے تھے تا کدان کے نوجوان بے فکر ہوکر جہاد میں حصہ لے سکیس کیکن ان ہے یہ بھی نہیں ہوتا۔

#### بے برکت ہاتھ:

انگریزوں کے اس گماشتے کولا کی تھی کہ خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعدا سے تجازی حکومت مل جائے گی لیکن اس کا میدار مان پورا نہ ہوسکا۔ آل سعود کے حجاز پر غلبہ پالینے کے بعدا تگریزوں نے اس سے نظریں پھیرلیں اوراسے یہاں سے رسوائی کی کا لک سمیٹ کراور ہزیمت اُٹھا کر بھا گنا پڑا۔ اس نے شام جاکر بناہ لی۔ اس موقع پرانگریزوں نے اسے دوسرا

کام سونیا جس کواس کے مرنے کے بعداس کی اول و آج تک پورا کررہی ہے۔ اس کمجنت نے انگریزوں کی بے وفائی کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا آلہ کار بنتا منظور کرنیا اوراس کا خاندان نسل بعد نسل بیہ نحوس ذمدداری پوری کرتا آرہا ہے جس کے تذکر سے سے دل پیشا جاتا ہے۔ اس مرتبہ اسے بیذمدداری دی گئی کفلسطین کے مشرقی کنار سے کی ، جہاں اُردن واقع ہے ، بھرانی سنجال لے اورصیہ ونی مفادات کا تحفظ کر سے۔ اس علاقے سے نفلسطینی مسلمانوں کوکوئی امدادی تی سکے اور ناور آج کا دن یہ خص اوراس کی اولا دفلسطین کے پڑوس میں وہ سب نہیرونی دنیا کا فلسطین سے بہود یوں کو تحفظ سلے۔ کو یا کہ اس نے مسلمان ہوکر فلسطین کے گرواییا حصار قائم کر رکھا ہے جس کا کہ دوسرا کی مناور وسرا کی اور دوسرا کی مرف کے بعدا کیک بیٹا عراق وشام کا اور دوسرا فاکدہ مظلوم اور محصور فلسطینیوں ، غاصب اور جابر یہود یوں کو ملے۔ اس کے مرف کے بعدا کیک بیٹا عراق وشام کا اور دوسرا اُردن کا حکم ان بنا۔ عراق اور شام کی حکم انی تو 1958ء میں اس خاندان سے چھن گئی البتہ اُردن ابھی تک ان کے بے بار بطخ:
برکت ہاتھوں میں ہے۔

اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے 30 سال تک (1920ء سے 1950ء) اردن پر تعمرانی کی۔ اسی دوران اس کے بیٹے عبداللہ اردن کا مارائیل و جود میں ؟ یا متعکم ہوا اور بیفذ ارملت تما شاہ و کی۔ (1951ء 1950ء) بعدازاں دما فی بیاری کی وجہ سے اسے حکمران ہوالیکن اسے ایک ہی سال حکومت نصیب ہوئی۔ (1951ء 1951ء) بعدازاں دما فی بیاری کی وجہ سے اسے تخت سے دستہردار ہونا پڑا۔ اس کے بعداس کا کا پڑپوتا حسین بن طلال حکمران ہوا جے دنیا شاہ حسین کے نام سے جائی ہے۔ اس نے تقر ببانصف صدی تک اُردن کو صیبونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے دکھا۔ اس کے دور میں 1967ء میں اسرائیل نے تملہ کر کے دریائے اردن کا مغربی کنارہ چھین لیا اورائے '' یبودا' اور' سامرہ'' نامی دوحصوں میں تقسیم کیا لیکن فلسطین مہاجرین سے وحشیا نہ سالوک کرنے والا بیکھران بیار کی کی طرح مریل آوازیں نکالنے کے علاوہ پھی نہ کرسکا۔ اس کے بیت دور میں لی بھگت سے کی جانے والی ایک مصنوعی جگلہ کے بعد بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کردیا گیا اوراس نے بیت مردی سریل آوازی لیا بلکہ اسرائیل کے حفظ کے لیے امریکا و المقدس واپس لینے کے بجائے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو سرکاری طور پر شلیم کرلیا بلکہ اسرائیل کے حفظ کے لیے امریکا و وزن یا قطار رویا جبکہ یہودی روایات کے مطابق کی مسلمان کو یبود یوں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں۔ دوسری طرف جب یہ کیشریس جتال ہوکر صاحب فراش ہوا تو یہودی عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعا میں گئیں۔ عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعا میں گئیں۔ عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعا میں گئیں۔ عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعا میں گئیں۔

یہ ایسا نامبارک شخص تھا کہ صبیونی مفادات کی تگہبانی کے لیے اپنے دین بھائیوں برظلم کرنے سے بھی ند پُو کا۔ ستمبر 1970ء میں یبود 'یوں کے مظالم سے بنگ آ کر بجرت کرنے والے 3 ہزار فلسطینی مسلمانوں کواس کے تھم پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس مہینے کو' کا لے تمبر'' کا نام دیا۔ وہلسطینی مباجرین جواردن کے مہاجر کیمیوں سے نکل کر اسرائیل کے فلاف مظاہر کرتے تھان پراس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی آواز کو کیل کرر کودیا۔ اس کی انہی فدمات کے اعتراف میں دنیا جرکے چوٹی کے 5 متعصب یہودی اور عیسائی سربراہان مملکت سمیت کئی کا فر حکمرانوں نے اس کے جناز سے میں شرکت کی اور اسے بُر سے انجام کی طرف رخصت کیا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسے بُر سے القاب و سے رکھے تھے گراسرائیل نے اس کے نام پرایک سڑک کا نام رکھا جو غداران ملت کے لیے جہنم کی طرف راہنمائی کرتی رہے گی۔ آج کل اس کا لڑکا شاہ عبداللہ حکمران ہے۔ اس کی ماں برطانوی عیسائی تھی۔ شاہ حسین کی دو ہویاں تھی: ایک امر کی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی۔ اس سے بھی یہودی و نصار کی کے ساتھ اس خاندان کے قریبی رابطوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہو ہو وہ سب بچھ کررہا ہے جس سے نقام حرکت میں آتا ہاور یہانہ ور انہیں اپنے پڑوی سے کوئی مدونیل سکے۔ سب بچھ کررہا ہے جس سے فلسطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوتے رہیں اور انہیں اپنے پڑوی سے کوئی مدونیل سکے۔ میں قدرت کا دست انقام حرکت میں آتا ہاور یہ خاندان اپنے انجام کو پہنچتا ہے؟

آ تھواں باب

متفرقات

| <b>ماصنی کی ت</b> لاش     | <b>&amp;</b> |
|---------------------------|--------------|
| الثدوالون كاامتحان        | ₩            |
| امریکاکی دریافت کی کہانی  |              |
| د يوا نو ں کی د نيا       |              |
| متعصم! کہاں ہو؟           |              |
| قدرت کی ری                | ♦            |
| آ ہوں کی شنوائی           |              |
| شهباز ہےممولے تک          | <b>☆</b>     |
| پقری نکیر                 | ₩            |
| روحيت اورروحا نيت         | ₩            |
| أيك آئكه والاتكون         | ₩            |
| انکشافات کی د نیا         |              |
|                           | ₩            |
| وشم <sub>ہے</sub> قلم کی  |              |
| تہذیبوں کامعرکہ           | ₩            |
| ايك صليبى جنگجوك يادداشتي | ₩            |
| طوفان کی دستک             |              |
| ابوجعفرمنصور سيصدرصدام تك | <b></b>      |
| خشکی کے سمندر میں         | <b>ф</b>     |
| وسنبيس گياره              | <b>&amp;</b> |
| داذ کا سراغ               |              |
| قىدى جزىرے مىں كيا بىتى؟  | Φ            |
| ''بھاگ''کےنصیب            | <b>☆</b>     |
| نظام میں تبدیلی کیے؟      | <b>☆</b>     |
| لبيك يا لمتى!             | <b>‡</b>     |
| حادر بیش کاراز            | <b>&amp;</b> |

| <b>****</b>                            | مغرب دنیاہے چندسوالات                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ······                                 | سمجھ کا فرق ( شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر آ |
| <b>©</b>                               | دومتضا ونضورين                               |
| ······························         | سرکاری صوفی ازم کی حقیقت                     |
| <b>©</b>                               | معركة كربلا: آ زمائش كانشان                  |
| <b>-</b>                               | ایک یا د گارمحفل                             |
| ······································ | ماسٹر ما تئنڈ                                |
| ······································ | مر دا نه وار چی                              |
| ······································ | چوېدري صاحب بشرفوا درامريكا                  |
| <b>©</b>                               | دوغلی و نیا                                  |
| <b>@</b>                               | خودسوزي                                      |
|                                        | فطرت ہے مکرانے والے                          |
| ······································ | منهی شنرادیو!تم کهان هو؟                     |

# ماضی کی تلاش

اس سفر کی روداد شروع ہونے سے پہلے قار ئین چندامور لمحوظ رکھیں:

ہے حضرت سیدا تد شہیدر حمد اللہ کے دور کو گذر ہے ہوئے تقریباً دوسو برس ہونے کو آئے ہیں۔ان کی جماعت کے عجابہ بن کی سرگر میاں اختتا م پذیر ہوئے جس تقریباً نصف صدی ہے ذائد عرصہ ہو چکا ہے۔اس وجہ سے ان کی جدو جہد کے آٹا و وہا قیات کچھ تو حواد ثات زمانہ کی نذر ہو گئے ہیں اور پچھ صحافیوں اور تحقیق کا روں کی بوتو جبی کے سبب غیر معروف وغیر شہور ہیں۔ پچھ مقامات ایسے بھی ہیں جنہیں انگریز نے 1857ء کے بعد ضداور دشنی سے تباہ و ہر باد کر دیا اور اپنے تعصب کے سبب ان چھوٹ کی سرنہ چھوٹ کی۔ اس واسطے سیدصا حب پر لکھی گئی کتابوں میں جن جگہوں اور یادگاروں کا تذکرہ ملتا ہے،ان سب کی سابقہ اصلی حالت تک پنچناممکن نہیں ،الہذا اس سفر نا ہے کو ان کی سیرت کے واقعات کے ساتھ مسلسل مربوط کر کے چیش کرنا ہمار ہے بس میں نہیں ،ہم صرف ان مقامات آٹار اور احوال وواقعات کا تذکرہ کر سکیں گے جن تک رسائی آئی ممکن ہے۔

ہلہ ہم کرنچی شہر کے باس ہیں،ان علاقوں میں اجنبی اور نا آشا تھے،شروع شروع میں تو چھوٹی می چیز تک پہنچنے کے لیے ایسی محنت کرنی پڑی کد دانتوں پسیند آگیا۔ بھری دو پہر میں نا مانوں جگہوں میں آثار کی تلاش میں مارے مارے بھرنا اور ان چیز دل میں دلچینی ندر کھنے والے عوام کی نا واقفیت کی وجہ سے کوفت اٹھانا کافی حوصلہ شکن تجر بہتھا۔ تاہم بعد از ان اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ایسے علائے کرام کی رفاقت اور را ہنمائی نصیب ہوگئی جو نہ صرف بید کہ مجاہدیں کی تاریخ سے نہایت دلچینی اور گہری واقفیت رکھتے تھے، بلکدا پنے ذاتی شوق اور عقیدت و محبت کی وجہ سے اکثر و بیشتر آثار تک خود جا پہلا اپنے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات کی علمیت اور تاریخ دائی کا بیام تھا کہ مجاہدین کی اولا دواخلاف اور ان کے گاؤں میں رہنے والے معمرلوگوں سے بھی زیادہ تھا کی الامور کی واقفیت رکھتے تھے اور ہم نے ایک سے زائد مرتبان کی فراہم کردہ میں رہنے والے معمرلوگوں سے بھی زیادہ تھا کی الامور کی واقفیت رکھتے تھے اور ہم نے ایک سے زائد مرتبان کی فراہم کردہ معلومات کو مقامی افراد کی بتائی باتوں کے ناظر میں تاریخ کی کتابوں میں درج معلومات سے موازنہ کیا تو ان نہی کی معلومات کو درست بایا۔ ان حضرات خلاصی بات کو اہل علم اور تاریخ سے شغف رکھتے والے حضرات خلاف واقعت کو تعلومات کے دوست بایا۔ ان میں مسافروں کی نا واقفیت پرمحمول کر کے اس کی تھیج فر مادیں نے مصوصاً تاریخی مقامات کا موجودہ مشہور قصوصی شکر یے نام میں ہوگی۔ شہروں سے فاصلہ اور ان کو کل وقوع کے متعلق غلطی کا زیادہ امکان ہے۔ للبذا اس بارے میں کوئی راجنمائی خصوصی شکر یے کا سبب ہوگی۔

🖈 عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی سفر تامے لکھے جاتے ہیں ان میں .... چندایک مستثنیات کے علاوہ ....ساری

منتگوسفرنامہ تکھنے والے کے گردگھوتی رہتی ہے۔ وہ اس سارے قصے کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ ہرمجلس میں خصوصی توجہ کا مرکز بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کی ہربات دوسروں پراس طرح غالب رہتی ہے گویا وہ ہرفن مولا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے سب اس کے لیے مسخر ہوجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تعلّی سے خالی نہیں ہوتیں۔ اس تحریر میں کوشش کی تی ہے کہ توجہ متصد کی طرف رہاور واحد مسئلم کا صیغہ کم سے کم استعمال ہو۔

المجلاسید صاحب رحمداللہ نے سرحد میں جہادی زندگی کے تقریباً پانچ سال گذار ہے (آپ کی سرحدآ مد 1823ء میں ہوئی اورآپ کی شہادت کا واقعہ 1828ء میں ہوئی آیا) آپ کے بعد آپ کے سلطے کے جاہدین نے تقریباً سوسال سے زائد عرصے تک علم جہاد بلندر کھا۔ اس طویل عرصے میں جہاں جہاں سید صاحب کا جانا ہوایا جہاں ان کے رفقا کی باقیات میں ،ان سب کا احاظہ چند دنوں میں ممکن ندھا، ہماری کم ہمتی، وقت کی کی اور سفر میں ور پیش بعض مشکلات اس پرمستزاد میں ،لہذا اس مشاہداتی دور سے کی رُوداد کو حضر سید صاحب کی حیات مبار کہ میں پیش آنے والے واقعات کی سرحد کے کے ساتھ کئی مطابقت دینے کے لیاوقت اور کا فی محنت درکار ہے۔ اس واسطے موجود ہ تحریر نہ سید صاحب کی حیات کو جامع ہے، اور ندائی کی ترشیب ان واقعات کی ترشیب سے بعینہ موافق ہے جوسید باوشاہ اور ان کے رفقا کو سرحد کے جامع ہے، اور ندائی کی ترشیب ان واقعات کی ترشیب سے بعینہ موافق ہے جوسید باوشاہ اور ان کے رفقا کو سرحد کے بہاڑوں اور میدائد توائی کی ذات سے امید ہے کہ یہ کافی حد تک ان احوائی کا احاظہ کر ہے گی جو بجاہدین کو پیش آئے۔ نی الحال آپ اے چند فقیروں کے پھیرے کی ٹوٹی پھوٹی کارگذاری بجھ کر پڑھیں۔

جڑ اس ساری محنت کا مقصد ضرب مؤمن کے کالم کا پیٹ بھرنا، قار سکن تک معلومات برائے معلومات بہم پہنچا تا یا آثار قد یمہ سو تھتے بھرنے والے گوروں کی اس شاندار جدو جہد قد یمہ سو تھتے بھرنے والے گوروں کی اس شاندار جدو جہد کا تذکرہ تازہ کرتا تھا جوزوال کے اس دور میں خلوص وللہیت، ایثار وقر پانی اور ہمت و شجاعت کی بے مثال روایات کا زندہ و تابندہ نمونہ سے اور جن کی جدو جہد جارا قابل فخر ماضی اور جاری قوت مل کے لیے بہترین محرک ہے، لہذا اس روداد کو اس تناظر میں بخر ماج یا ہے۔

ان چندتمبیدی باتوں کے بعد آیے دوسوسال قبل بر پاہونے والی اس عظیم الشان تحریک اصلاح و جہاد کی چند جھلکیاں د کیھنے چلتے ہیں جو آج بھی ہمارے ملک کے شال مشرقی علاقوں میں موجود ہیں اور ان قربانیوں کی یا دولار ہی ہیں، جو بھی ہمارے قابل فخر اسلاف نے انجام دی تھیں۔

ہم نے اپنے سنر کا آغاز پٹاور سے کیا۔ پٹاور وہ شہر ہے جس کو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدم ہوی اور جائے سکونت بنے کا شرف کی مرتبہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ تو ایہا موقع ہمی آیا کہ بیشہراپنے سرکش سرداروں کی سرکٹی کے باعث آپ کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں کچھ دنوں تک اسلامی نظام کی بہاریں دیکھنے ہیں آئیں، مگر پھر آپ نے بے مثال فقر واستغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرداران پٹاور کو بخش دیا۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آیندہ اپنے موقع پر آئے گی۔ پٹاور شہراور گردونواح میں کی ایسے آثار و مقامات ہیں جو حضرت شہیدر حمد اللہ کی تحریک کے تنف واقعات کے گواہ اور المین ہیں لہذا ہم نے اپنے اس

مطالعاتی دورے کا آغازای تاریخی شہرے کرنے کا فیصلہ کیا۔

اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سااس امر کا جائزہ لے لیں کہ حضرت سید صاحب رحمۃ القدعلیہ نے اپنی اصلاحی اور جہادی تحریک کا آغاز سرحد سے کیوں کیا اور کس بنا پرانہوں نے اپنے ہندی رفقا کے ساتھ اس بہاڑی علاقے اور اجنبی دلیں کا رخ کیا۔ اس کے بعد ہم پشاور شہر اور گردوپیش کے ان آٹار کا تعارف پیش کریں تے جہاں تک ہماری رسائی ممکن ہوئی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنزد کیک مقصود اصلی تمام ہندوستان کی آزادی اور یہاں حکومت الہیکا قیام تھا جیسا کہ آپ نے کئی خطوط میں تحریف برقر مایا ہے لیکن فوجی مصالح اور سیاس تدیر کا تقاضا تھا کہ میہم ہندوستان کی شال مغرفی سرحد سے شروع کی جائے ، جوطاقتور میں گوئی افغانی قبائی کا مرکز ہوا ور جہاں سے ترکستان تک آزاد مسلمان حکومتوں کی ایک مسلمان تجیر ہے۔ جغرافیہ پرنظر ڈالئے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جنجاب کے مسلمانوں کی امدان ہندوستان کی دوبار ہ سنجر اور ایک طاقتور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے افغاہر اس سے زیادہ موزوں مقام نہیں ہوسکتا۔

سیدصا حب رحمہ اللہ کی نگاہ کے ساسنے ان لوگوں کا انجام تھا جنہوں نے ہندوستان کے کسی جھے کو اپنی تحریک اور جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور بہت جلدان کے گر دسازشوں ، مخالفتوں اور ریشہ دوانیوں کا ایک جال پھیلا دیا گیا جس ہیں وہ جکڑتے چلے گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھ کررہ گئے ۔ اگریزوں کی زیرک ویُرٹن حکومت ہر حوصلہ مند قائد اور اپنے ہر مخالف کے لیے ایسے حالات پیدا کردی تھی کہ اس کی جنگی کا ردوائیوں اور آ ذاوائیسرگرمیوں کا میدان تھک سے تنگ ہوتا چلا جاتا اور وہ بہت جلد محسوس کر لیتا کہ وہ ایک تفس ہیں محبوس ہے اور بالکل بے بال و پر اور بے دست و پارہ گیا جاتا اور وہ بہت جلد محسوس کر لیتا کہ وہ ایک تفس ہیں محبوس ہے اور بالکل بے بال و پر اور بے دست و پارہ گیا جو رقو تو نے دوں کے ایک خالف ، نواب امیر خان کا سارا معاملہ سیدصا حب رحمہ اللہ کی نظر کے سامنے تھا کہ اگریزوں کے جو ٹر تو تو نے کہ وہ اپنے کہ دوہ اپنے کو محاہد بے اور مصالحت پر مجبور سیجھنے لگا۔ اس بے پہلے ہندوستان کے دور آخر کے سب سے برے صاحب عزم امیر ٹیپو سلطان کو انہوں نے کس طرح سب سے کا نے لیا تھا اور کس طرح اسے نی کے سید سے ایس کہ دوہ است یا امیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ بیسید صاحب رحمہ اللہ کی بہت بری سیاس بھی کہ اور ہندوستان کے کس والی ریاست یا امیر نے اس کا سرتھ میں اپنی مجاہدا نہ سرگر میوں کا مرکز نہیں بنایا جس صاحب رحمہ اللہ کی بہت بری سیاس بھی ہیں جانے کے تو تی امید کیا تہ ہے جس کے چاروں طرف مخالفتوں ، مراحتوں اور سازشوں کا کا ایک ہم سندر پھیلا ہوا ہوتا اور جس کو کہ بی اس سطنے کی کوئی تو تع ندر ہتی۔

اس مرکز لینی ہندوستان کی شال مغربی سرحد کے انتخاب میں اس بات نے بھی مدو دی ہوگی کہ افغانوں (پٹھانوں) کی جواں مردی،سپہ گری، جنگی صلاحیت اور شجاعت و بے جگری کی ہندوستان میں بڑی شہرت تھی۔ جوافغانی ہندوستان کے مختلف حصوں میں عرصے سے سکونت پذیر ہو گئے تھے، وہ ان مردا نداوصاف کے حامل اورسپہ گری میں ممتاز سے داودھ کی فوج کا بڑا حصدان پٹھانوں پر مشتمل تھا جو یا تو خودا فغانستان وسرحد سے آئے تھے یا ان کے قریبی مورث منتقل ہوئے تھے۔ اودھ کی فوج کا بڑا حصدان پٹھانوں پر مشتمل تھا جو یا تو خودا فغانستان وسرحد سے آئے تھے یا ان کے قریبی مورث منتقل ہوئے تھے۔ شاہ اودھ کی فوج انہی پٹھان افسروں کی ماتحق میں تھی۔ روہیل کھنڈ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی فوجی

طانت اوردین حمیت کا ایک بر ایخزن تفا، جو وقانو قام کرد دورای از کوبھی تازہ خون اورنی طاقت عطا کرتار ہا، افغانوں سے آباد تفا۔ خودرائے بریلی میں جوسید صاحب رحمہ اللہ کا وطن ہے، جہان آباد کا محلّہ بیٹھانوں کا محلّہ تھا، ورسید صاحب ان کی مردا تکی اور جواں مردی سے خوب واقف شے۔ ان میں سے کثیر التعداد لوگ سید صاحب رحمہ اللہ سے ارادت اور بیعت کا تعلق رکھتے تھے اور آپ رحمہ اللہ کی رفافت کے لیے کم بستہ تھے۔ ان سب کے تعلقات اور رشتے داریاں افغانستان اور مرحد کے قبائل میں تھیں ۔ انہوں نے بھی سید صاحب رحمہ اللہ کوا سینے وطن یعنی افغانستان و مرحد کوا بی دعوت و جہاد کا مرکز بنا کی مصورہ دیا ہوگا اور اپنے اعزہ اور اہل تعلق کی مدد کی امید دلائی ہوگی۔ ان سب چیزوں نے آپ کواس پرآمادہ کیا کہ بتا ہے کا مشورہ دیا ہوگا اور اپنے مقصد کے لیے بہترین آپ اس افغانی آزاد علاقے کواپئی مجاہدا نہ دعوت و تحریک کا مرکز بنا کیں ، جس سے آپ کوا پنے مقصد کے لیے بہترین سے آپ اس افغانی آزاد علاقے کواپئی مجاہدا نہ دی کی احد کر بنا کیں ، جس سے آپ کوا پنے مقصد کے لیے بہترین سے آپ اس افغانی آزاد علاقے کواپئی مجاہدا نہ دی کی احد کر بنا کیں ، جس سے آپ کوا پنے مقصد کے لیے بہترین سے آپ کوا ہو بنگ آزاد علاقے کواپئی مجاہدا نہ دی کی احد کیا مرکز بنا کیں ، جس سے آپ کوا بینے مقصد کے لیے بہترین سے بین ہوگا ور جنگ آزاد مل کو تھوں کو کید کیا مرکز بنا کیں ، جس سے آپ کوا بینے مقصد کے لیے بہترین سے آپ کواپئی جنگر کوں سے تاب کواپئی میں ہوگر کے کا مرکز بنا کیں ، جس سے آپ کواپئی کواپئی کواپئی کواپئی کے بین ۔

### الثدوالول كاامتحان

### مرجعائے پھولوں کی بساند:

بعض اوقات حواد تات زمانہ کی شدت انسان کو اتنا پر بیٹان نہیں کرتی ہوتنا کہ حالات کی ستم ظریفی اور معتکہ خیزی اے وجھکے دو گئی ہے۔ اب ای بات کو لے لیجیے کہ پاکستان نے '' وہشت گردی'' کے خلاف' 'عالمی براوری'' سے تعاون کے لیے کیا بچونہیں کیا۔ خودامر کیکیول کو اعتراف ہے کہ پاکستان نے ان کی توقع ہے بڑھ کر تعاون کیا گرحال ہے ہے کہ ابھی امریکا کی طرف سے پاکستان کو چیش کے وہ تن کے گفلہ ستے میں سبح ہوئے نئی دوتی کے بچول مرجھائے بھی نہ ستے کہ صبح وٹی فطرت نے اپنااصل رنگ دکھانا شروع کرویا ہے۔ امریکا کی طرف سے عہد پانے کے بعد وہ ہی بھارت جس کی پاکستانوں کے ہاتھوں ہزیمت کی داستا نمیں چوغ ہ سے بی آر بی نہر کہ سیکی ہوئی تھیں اور جو ہرمیدان میں ہمارے ہاتھوں مند کی بھا تا تھا، اس کی بلند حوصلکیوں کا عالم ہے کہ پاکستانی مرحدیں جانکھی کے چیلوں کے زائے ہے کہ پاکستانی مرحدیں جانکھی کہ خیلوں کے زائے ہے کہ پاکستانی مرحدیں جانکھی نے در وجو جو ان تھیں دیتا کہ وہ مجابہ بن کے خلاف زور وشور سے اقد امات کا اعلان کریں اور بنٹے کے مر پرستوں کے مروفر جو ہرمیدان کی جو دوہ نودہ ادا ہے ہیں اس موجوائی نہیں دیتا کہ وہ وہ باہد بین کے خلاف زور وشور سے اقد امات کا اعلان کریں اور بنٹے کے مر پرستوں کے مروفر ہوں ہوں کہ جو اب پھوٹ ہے وہ بالی کی مدیر کریں کے بالی کی اس موجوائی نہیں اس وقت آتے ہیں جب ان کی مروفر ہوں کی خدا کی تم یہ بیک کی کیا تھوٹ کیا جو ب بیک کیا اس وقت آتے ہیں جب ان کی میں تھوڑ تے۔ یہ توا ہو جو اب مجاہد اندشان سے اور لومڑ اند مکاریوں کا سامنام داند آن کے ساتھ کیا جائے۔

بھٹے بانس کی چرچراہٹ:

مجوری کو جب مصلحت کا نام دیا جائے تو انسان پھرالنے پاؤں پیچے ہٹا ہٹا آخرکارگر کر کڑ ھکنے پرمجور ہوجا تا ہے۔ہم کو بار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے لیکن افسوس کہ ہم پھرای عطار کے لونڈ سے دوا لینے پہنچ جاتے ہیں جس کے سبب اس حال کو پہنچ سے۔ ہمارے ایک سمابقہ حکر ان پر' شرافت' اس قد رحاوی تھی کہ انہوں نے بسوچ سمجھ بغیر کی جھجک کے پاکستانیوں کو امریکا کے حوالے کیا اور بدلے میں فحش اور بیبودہ گالیاں سنیں۔ اب ہم پھرافغان بھائیوں اور ان کے عرب مہمانوں کو امریکا کے حوالے کرنے میں مسلسل تعاون کررہے ہیں۔ لیکن امریکی صدرصا حب ہمیں' پاکیز'' کہہ کر ہماری تو بین کرنے کے ساتھ ہنود کی ہلا شیری کرکے ان کو ورغلارہے ہیں، چنانچ ابدالی بابا کے پاؤں دھوکر پینے والوں میں اس قدر جرائت آگئ ہے کہ وہ اپنی زکام زدہ آواز میں مسلسل الی دے رہے ہیں جیسے پھٹا ہوا بانس چرچار ہا ہو۔

ونيادارالامتحان ہے:

انسان کا دل اس روح فرسا منظر کود کیچکر پاره پاره جو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے جگر گوشوں کو درندہ صفت یہود ونسار کل کے حوالے کیا جارہا ہے جوان سے انسانیت سوز تاروا سلوک کر کے اپنے حسد وبغض کی آگ جھانا چاہتے ہیں مگروہ بجھائے نہیں بجستی۔اطلاعات کے مطابق امر کی اس بات سے قو مطمئن ہیں کہ پاکسانی حکام ان سے بےلوٹ تعاون کرر ہے ہیں، مگروہ اس بات سے بہت جلے بھتے ہوئے ہیں کہ بیا کہ بیا کہ ان کے دان کے سامنے عاجزی وزاری کرتے ہیں، نہ بات سے بہت جلے بھتے ہوئے ہیں کہ بیا گھر لیا مستک والے قیدی ہیں کہ ندان کے سامنے عاجزی وزاری کرتے ہیں، نہ ان کی خوداعتمادی ختم ہوتی ہے۔ جب و کھوؤ کر کرر ہے ہیں یا تلاوت میں مشغول ہیں۔طرح طرح کے منفی حرب آزمانے کے باوجود وواب تک ان کوتو رخبیں سکے۔ یہ دنیادارالامتحان ہے اوراس میں شک نہیں کہ بیروقت اللہ واللہ کی خاطر ستائے جانے والے بیلوگ کرر ہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ک بھی شک نہیں کہ جس طرح کی صبر واستعامت کا مظاہرہ اللہ کی خاطر ستائے جانے والے بیلوگ کرر ہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی غیرت کوشرور جوش آئے گا اور دنیا ایک جبرت آئیز اور غیر متوقع انقلاب کود کھھے گی۔
سطور کا بین السطور:

آئے!اس موقع پرتاریخ کے چند بابر کت اوراق پرنظر ڈالتے ہیں۔ان میں درج سطروں کے بین السطور کواگر آپ سمجھ گئے تو دل کوسلی بھی ہوگی اور حکمت البید کے مختلف پہلوؤں ہے آشانی بھی نصیب ہوگی۔ بیسا تو میں صدی ہجری کی بات ہے۔ شام پر الملک الشارف کے جانشین ابوانخیش صالح اسامیل کی اور مصر پر الملک السالح مجم الدین ابیوب کی حکومت تھی۔ ان ووٹوں کے درمیان چھنلش چاتی رہتی تھی جس کی وجہ ہے اول الذکر نے مؤخر الذکر کے خلاف بورپ کے فرگیوں سے مدد چاتی اور حق کے درمیان چھنلش چاتی رہتی تھی جس کی وجہ ہے اول الذکر نے مؤخر الذکر کے خلاف بورپ کے فرگیوں سے مدد چاتی اور حق الحد مت کے طور پرصیدا اور ثقیف نامی علاقوں اور چند قلعوں کے پروانے لکھ دیے۔اس دوستانہ تعلق کی بنا پر پھیکی رگھت والے فرنگی است نے بے تکلف ہو مجے کہ مصر پر حملے کی تیاریوں کے لیے دشق شہر میں آکر اسلوخر بدتے۔اس زیانے کے علماء میں ایک مرتب بی باعظمت شخصیت شخصیت شخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام (متونی 660 ھ) کی تھی ، جوابے علم وتقوی اور حق کو کی و باک

حق گوئی و بے باکی:

شیخ کواس بات سے بڑا صدمہ ہوا کہ فرنگی مسلمانوں کے شہر میں آ کرادران سے ہتھیار خرید کرمسلمانوں کی گردنوں پر چلائیں۔ تاجران اسلیہ نے شیخ سے فتو کی بوچھا، شیخ نے صاف کہا کہ فرنگیوں کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرناجرام ہے اس لیے کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ تہمار سے مسلمان بھا نیوں کے خلاف کام آ کیں گے۔ شیخ کی طبیعت پر بادشاہ کی اس بے تیتی اوراسلام کی اس بے بھی کا بڑا اثر تھا، انہوں نے بادشاہ کے لیے خطبہ میں دعا ترک کردی، اس کے بجائے وہ منبر پر دونوں خطبوں سے فارغ ہو کر بڑے جوش کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ لی اسلام اور حامیان اسلام کی نصرت فرما بلحد میں ودشمنان دین کو ذلت و عبت نصیب فرما اور تمام مسلمان بڑی رفت واثر کے ساتھ آ مین کہتے تھے۔ حکومتی آ دمیوں نے بڑھانج ھاکر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ شخط کی گرفتاری کا فرمان صاور ہوا، شخ ایک عرصہ تک مجبوں دے، کچھوصہ کے بعدوہ دمشق سے بیت المقدی نتقل کیے گئے۔ یا دگار تاریخی جو اب:

ای اثنا میں سلطان صالح اساعیل ، الملک المنصور والی ممص اور سلاطین فرنگ اپنی افواج وعسا کر کے ساتھ معر پر جمنے کے ارادہ سے القدس آئے۔ مسالح اساعیل کے دل میں شیخ عزیز الدین کی ناراضگی برابر کھنگتی رہتی تھی اوراس کواس کی فکرتھی ،اس نے اپنے عما کدین وخواص میں بیش کرنا اور انتہائی خوشا مد کے ساتھ ان سے عما کدین وخواص میں سے ایک شخص کو اپنارو مال دیا ، اور کہا کہ بیرو مال شیخ کی خدمت میں بیش کرنا اور انتہائی خوشا مد کے ساتھ ان سے

کہنا کہ سابقہ خدمات و مناصب پرآپ پورے اعزاز کے ساتھ والیس آسکتے ہیں ،اگر وہ منظور فرمالیس تو میرے پاس لے آنا، اگر منظور نہر کے بیات میں ایک کے بیات کے بیات کے انا، اگر منظور نہر کے بیات میں اوران کی تعظم و تحریم نہر کے نور میں کہا کہ آپ ذرابادشاہ سے نیاز مندا نیل لیس اوراس کی دست ہوی کر لیس تو بی تصدر فع دفع ہوجائے گا اور آپ اضافہ و ترقی کے ساتھ اپنے سابقہ عہدوں پروالیس آ جا کیں گے۔ شنے نے اس کا جوجواب دیاوہ تاریخ میں ہمیشہ یادگا در ہے گا۔ انہوں نے فرابایا ''و اللّه یا مسکیں! ما ارضاہ ان بقبل یدی فضلا عن اقبل یدہ ، یا قوم! انتم فی واد والدحمد للله الذی عافانی مما ابتلا کے به''. (طبقات شافعیة: ج 5، ص 101)

''ارےنادان! میں تو اس کا بھی روادار نہیں کہ بادشاہ میرے ہاتھ کو بوسد دے۔ چدجائیکہ میں اس کی دست بوی کروں؟ لوگو! تم کسی اور جہاں میں ہو، میں کسی اور جہاں میں ۔خدا کا شکر ہے کہ میں اس سے آزاد ہوں جس میں تم گرفتار ہو۔'' ہر مشکل کے بعد آسانی ہے:

یہ جواب من کرامیر نے کہا: پھر جھے تھم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کرلوں۔ شخ نے کہا شوق ہے، جو پچھتم ہے ہو سکے اس ہے در بغ نہ کرو۔ امیر نے ان کو بادشاہ کے خیمہ کے پہلو میں دوسر سے خیمہ میں رکھا۔ شخ اپنے خیمہ میں قرآن مجید پڑھتے رہتے سے اور بادشاہ اپنے خیمہ کے اندرسنتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے فرگی بادشاہوں ہے کہا کہ تم شخ کو قرآن مجید پڑھتا ہوا سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کہاجائے ہو، یہ سلمانوں کا سب سے بڑا پادری ہے، (ھندا اکبر قسوس المسلمین) میں نے اس کواس لیے قید کیا ہے کہ وہ تم کوسلمانوں کا قلعہ سرد کردیے کے خلاف تھا اور اس پرمعترض تھا۔ میں نے اس کو دشق کی خطابت اور برد بوسرے منصبوں ہے معزول کیا اور اس کو مشق سے شہر بدر کردیا۔ اب میں نے تباری خاطر پھر اس کوقید کردیا ہے۔ عیسائی بادشاہوں نے (شخ کے بلند مقام اور مظلومیت ہے متاثر ہوکر) کہا کہ اگریہ ہمارا پادری ہوتا تو ہم اس کے پاؤں وجو کے چیتے۔

ای عرصه بین مصری افواج آئیں، صالح اساعیل کوشکست ہوئی، فرنگی افواج قتی و غارت ہوئیں اور شیخ رہا ہو کر صحیح و سلامت مصر دوانہ ہو گئے ۔ مصر میں سلطان مصر الملک الصالح نجم الدین نے شیخ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جامع عمر و بن العاص رضی الله عند کا خطیب مقرد کیا اور مصر کا عہد ہ قضا اور ویران مساجد کی آبادی کا کام سپر دکیا۔ سلطان نے جب مدر سدصالحید کی تعمیر کی ، تو مند کا خطیب مقرد کیا اور مصر کا عہد ہ قضا اور ویران مساجد کی آبادی کا کام سپر دکیا۔ سلطان نے جب مدر سدصالحید کی تعمیر کی ، تو مند کا خطیب مقدم کا فرض انجام دیا اور میں انہا کے ساتھ تعلیم واشاعت علم کا فرض انجام دیا اور کہ بہت نفع ہوا۔ (تاریخ دعوت وعزیمیت ازمولا ناسید ابوالحس کی ندوی رحمداللہ: ج1 میں 291 ۔ 293)

اس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور نصرت اس کی خاطر تکلیفیں سنے والوں کے ساتھ جلد یا بدیر ضرور آتی ہے۔ شرط تقویٰ مصر اور حوصلہ کی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے سے نہ پھری تو باری تعالیٰ اپنے وعدوں سے بھی بھی نہیں پھرتے۔

## امریکا کی دریافت کی کہانی

ناديده طاقت كى كارستانيان:

آ کھ جو کھ ویمعتی ہے، اب پہ آ سکتا نہیں ، کو جرت ہول کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گ

امر یکانے اعلان کیا ہے کہ ایران ، عراق اور شائی کوریا خطر تاک ملک ہیں ، عین ای وقت جبکہ بیا علان ہور ہا تھا امر یکا کی جیس وسط ایشیا ہیں افغانستان کے کہساروں ہیں برمر پریکارتھیں اور شرق بعید ہیں قلیا تن کے نار مل والے ساطوں پر اتر رہی تھیں تا کہ وہ اب ایوبیاف گروپ نامی ایک مید بوجا ہد جماعت کے ظاف گھیرا تھی کر تھیں۔ امر یکا کی بد پر بیٹانیاں اور چوکھی اڑا کیاں اس کی اپنی پالیسیاں یا اس کے عوام کی حقیق خواہشات نہیں۔ اکثر امر کی عوام اور لیڈر چونکہ دنیا کی چندروزہ زندگ سے لذت اندوزی کے زیادہ سے زیادہ مواقع اور لیات کئید کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی تحکومت کواس لیے نیکس دیتے ہیں کہ وہ آئیں امن وامان کے دن اور عافیت و تعفظ کی را تیس مبیا کر سکے تاکہ دو اپنی آمر ہیں ، جان کو کھیا کیس بال کمانے کے لیے اور مال کو کھیا کیس جان بنانے کے لیے ، اس سے زیادہ کی ان کو موج ہے نہ حرص ، شخواہش .....نیادہ سے زیادہ وہ اپنی حکومت کا ان اور اس کو کھیا کیس جان براضی ہوتے ہیں کہ جس طرح انگر ہیں وہ نی خواہش اسٹ کے پرنوج کر اپنے برفانی ملک کے خزانے ہم لیے ، اس طرح اگر موج ہے نہ حرص ، شخواہش .....نیادہ سے زیادہ وہ ان کو کھیا کیس موج کے ہی ہوں ہیں دوئی ملک کے خزانے ہم لیے ، اس طرح اگر موج کی ہوئی ہی ہوئی ہی کہ ہوں ہیں دوڑ نے پھر نے والا ابوکشید کر کے ان کے چراغوں ہیں روشی کا سامان کرتی رہیں تو اتنا ہی کی افوان ہی موج کی ہوئی کی اور ایک کی ہوئی کی اور ایک میڈوں ہیں جھیا معشوق ہے جوامر کی عوام کی عیش پرتی اور ایک یہ بیل جوام کی عوام کی عوام کی کہائی :

کر تا ان کے مفاد میں نیس ہوائی خوائی امر ایکا اور اس کی دیو پیکر طاقت کو ان تناز عات میں انجھا سے چلاجا تا ہے ؟ ؟؟

اس کا جواب ہمیں امریکا کی دریافت کے واقعے پرنظر ڈوالنے ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ امریکا بحراوقیا نوس کے اس پارواقع ہے۔ کسی زمانے میں اسے بخطلمات کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے اس طرف رہنے والی دنیا تا حال ایسی بحری سواری ایجاد نہ کر کئی تھی جواس میلوں لیے طویل وعریض سمندر کو پار کر سکے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے براعظم افریقہ کی شالی پٹی فتح کر لینے کے بعدای بحراوقیا نوس کے مشرقی ساحل پرا ہے گھوڑ ہے کے پاؤں پانی میں ڈال کروہ تاریخی الفاظ کیے تھے جوقر ون اولی کے مسلمانوں کے دلی جذبات کے آئے دوار ہیں۔ اپین کے مسلمانوں نے ان کی تمنا کی تعمیل کے لیے کام جاری رکھا اور قریب تھا کہ وہ ہیں اپنے کے بعدام ریکا کے ساحل پر بھی فاضحانہ انداز میں اتر نے میں کا میاب ہوجاتے لیکن شامت اعمال آڑے آگئی۔ جب 1492ء میں ہیانیے کے عیسا تیوں جب ایک بیا ہوجاتے لیکن شامت اعمال آڑے تھیں کے عیسا تیوں

رفت رفتہ انہوں نے اپنے مخصوص طرز سیاست ادر سودی سرمائے کی بدولت قلت تعداد کے باوجود وہاں کے معاشر سے میں مستحکم حیثیت حاصل کر لی اور امریکا کی دفتی لڑائیوں اور اگریزوں کے خطاف جنگ آزادی سے اتعلق رہنے کے باوجود وہاں کے افتدار کے چیش منظر میں اگر چہان میں سے کوئی نہیں ہوتا لیکن پس منظر میں تاریخ عالم کی بھی را ند و درگاہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں امریکی افتدار کی چیگ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس عیار قوم نے لندن میں بھی اپنے اثر ورسوخ کو کم ندہونے دیا۔ چنانچہ جب وہ دنیاوی اعتبار سے منتحکم ہونے کے بعد اپنے لیک روحانی اور نظریاتی مملکت قیام کے لیے منتظر ہوئے تو اگریزوں کی سریر تی میں ان سے سرز مین مقدس میں ایک صیونی ریاست کی واغ تیل ڈلوائی اور پھر کچھ عرصے بعد جب انگریزوں کی سریر تی میں ان سے سرز مین مقدس میں ایک صیونی ریاست کی واغ تیل ڈلوائی اور پھر کچھ عرصے بعد جب انگریزوں کے عالمی استعار کا سور ج غروب ہو کرام کیلیوں کا ستارہ طلوع ہونے لگاتو قوراً قلابازی لگا کرامریکا کی چھتری سے انگریزوں کے عالمی استعار کا سور ج غروب ہو کرام کیلیوں کا سازہ طلوع ہونے لگاتو قوراً قلابازی لگا کرامریکا کی چھتری سے اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت، شدید رد ممل، امریکا کو مسلسل استعال کرتے چلے جار ہے جیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت، شدید رد ممل، امریکا کو مسلسل استعال کرتے جلے جار ہے جیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت، شدید رد ممل، امریکا کو مسلسل استعال کرتے ہو جو بھی بچر تیں بھر میں اپنی مخالفت، شدید رد محل، اس کے حاس کرد کھا ہے کہ دہ سب پچھ بچھنے کے باوجود بھی بچر ہیں ہو جود بھی بچر ہو میں بھر بھی ہو جود بھی بچر ہیں ہو ہوئی ہوئیں۔

اداؤل برغور:

چنا نچدامریکا کوشکوہ رہتا ہے کہ اے دنیا بھر میں اپنے مفادات کے فلاف کارروائیوں کا خطرہ ہے لیکن اس کے تھنک فینک اس بات کی وضاحت اپنی قوم کے سامنے نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ثالی کوریا جیسے بے دیں ،صومالیہ ویمن جیسے فریب اور عراق جیسے تباہ حال ملک کوامریکا جیسے جن کی چنکیاں بھر کے اے اپنے خلاف ورغلانے کا شوق کیوں ہے؟ نہ ہی وہ اپنے لبول پر بیہ بات لاتے ہیں کہ یہ پسماندہ اقوام امر کی طاقت وترتی کے ساسنا پی کم وری اور پسماندگی کے باوجود امریکا کے لیے کیون' خطرہ ہون' کا' خطرہ مول' لیتی ہیں؟ امریکا د نیا ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاہتا ہے کیاں وقت د نیا ہیں چار دوں طرف جہاں بھی انسانی خون گررہا ہے، اس میں کسی نہ کسی انتبار سے امریکا کا حصہ ہے۔ افغانستان میں اس کے منظور نظر کمانڈراپے بھا کیوں کا خون کررہے ہیں اور ایک مرتبہ شکست کھا کراب دوبارہ ہولناک جنگ کی منصوبہ بندی ہورہی ہے۔ فلپائن میں ہمی سرکاری فوج کو آگے رکھ کرمسلمانوں کو کیلئے کی منصوبہ بندی ہورہی ہے۔ عراق کے معصوم نیچ غذا کے بجائے امریکی باردو میں ہمی سرکاری فوج کو آگے رکھ کرمسلمانوں کو کیلئے کی منصوبہ بندی ہورہی ہے۔ عراق کے معصوم نیچ غذا کے بجائے امریکی باردو کے پیکٹ وصول کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان ہیں امریکا کا بڑھتا ہوا ممل دخل کسی سے مختی نہیں۔ ان حالات میں بھی آگر امریکا اپنی اداوک پرغور کرنے کے بجائے دنیا بھر میں تھیلے ہوئے'' دہشت گردوں'' کومورد الزام تھم راتا ہے تو خون دو عالم بہا کراس کی اس مشتولیت کو کیانام دیا جائے؟؟؟

## د بوانوں کی د نیا

### د بوانون کی د نیا:

آ ہے! آج ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جود نیا کی آلودگیوں ہے ہٹ کٹ کر، اس عالم ناسوت کے غوں اور فکرول سے بروا ہوکر، عاشقوں جیسا حلیہ اور دیوا نوں جیسے اعمال اپنا کر مجبوبہ حقیق کے در پر حاضر ہیں اور اس سے جنت و مغفرت کے طالب ہیں۔ ان دنوں و نیا بھر سے اللہ رب العالمین سے مجبت کا دم بھر نے والے اور محمد رحمة اللعالمین صلی الله علیہ و کمل کی اطاعت کا جذبہ کے طالب ہیں۔ الماعت کا جذبہ کے خوالے تو حیدور سالت کے پروانے اپنے خالق کے کم کی اوائی گی اور اس کی تجی بندگ کے اظہار کے لیے دنیا کے گوشے و شے بنچ ہوئے ہیں۔ تلبیہ و تبلیل کی صدا کمیں بلند ہور ہی ہیں، مالک کے گھر کے پھیرے لگائے جارہ ہیں، اس کے سے عاشقوں کی پیروی ہیں عشق و محبت کی اواؤں کی نقالی کر کے اپنے محبوبہ حقیق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل اس کے سے عاشقوں کی پیروی ہیں عشق و محبت کی اواؤں کی نقالی کر کے اپنے محبوبہ حقیق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی جارہ ہی ہے۔ ان دنوں عالم اسلام جن جگر خراش حالات سے دوچار ہے اس کا تقاضا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان عجاج کرام کی طرح ہمتن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور سب مل کرائی آہ وزاری اور رجوع وانا بت کریں کہ درب کی طرف متوجہ ہوں اور سب مل کرائی آہ وزاری اور رجوع وانا بت کریں کہ درب کی طرف متوجہ ہوں اور سب ملی کرائی آہ وزاری اور رجوع وانا بت کریں کہ درب کریمان کی بھڑی بنانے کا فیصلہ کروے۔

#### ۔ حدود کے بار:

عین ان دنوں جبکہ ارض جم کی استظاعت رکھنے والے نوٹی نھیب مسلمان دنیا کی آلائٹوں سے دامن بچا کراپنے روشے ہوئے مالک ومولی کومنانے اور اس کے غضب سے بناہ ما تکنے میں گے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بدشتی سے بسنت کا جشن منانے اور رنگ جمانے کی ہواچکی ہوئی ہے۔ وین مدارس کی'' اصلاح'' کے لیے اربوں روپے ہیرون ملک سے ما تکنے والے ملک میں شب بحر میں نوٹوں کی گذیوں کی گئی ہیں۔ سرکاری سربرتی میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئی ہیں جن میں غیر ملکی مہما نوں کی اور کی تا نمیں ڈور، گذیاں ہی تھی میں ، کھانے و دیگر لواز مات مفت فراہم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نو جوانوں کی ٹولیاں جو افغان سوز حرکات کرتی ہیں اس با کمال کارکردگی کوتو م تک پہنچانے کے لیے ٹی وی نے سنسر میں چھوٹ کا دل کھول کر استعال کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ باکستان کو ہندوانہ زردی ہیں ایبا چو کھار تگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لاہور سے چچھے شد ہے تا کہ جب' کہور ہے' اور کوشش کی ہے کہ باکستان کو ہندوانہ زردی ہیں ایبا چو کھار تگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لاہور سے چچھے شد ہے تا کہ جب' کہور ہے' صود کوئی شہر لاہور سے چچھے شد ہے تا کہ جب' کہور ہے' اور کو گئی کے وار تو !!

اس میں تو کسی کو کلام نہیں کے '' بسنت'' ٹامی ہندوانہ تہوار میں پٹنگ بازی جواب طوفان بدتمیزی کی شکل اختیار کرتی جار ہی ہے، لا ہور کے ایک گستانچ رسول بت پرست کی اختر اع کردہ ایک منحوس رسم تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ شہر جو غازی علم بولتة نقش آم محوال باب متفرقات

الدین شہیدرجمۃ الدعلیہ بیسے اسلام کے نامورسپوتو ل اور شیخ رسالت کے جانثار پروانوں کی آخری آرام گاہ ہے، ای شہر کے بائی
آج الیں رسم کوائی پیچان بنا چکے ہیں جوا کی گھتری لونڈ کی تو ہین رسالت کی نا پاک جسارت اور پھراس کی عبر ناک موت کی
یاد ش ایک بد بودار ہندوسیٹھ نے شروع کروائی تھی۔ تاریخی حقائق کے مطابق 1707ء تا 1759ء کے دوران بخاب کے گورز
زکر یا خان کے دور میں سیالکوٹ کے ایک ہندو کھتری مل ری کے بیٹے حقیقت رائے نے رسالت مآب ملی اللہ علیہ والم حضرت فاطہ رضی اللہ عنبا کی شان اقد سیس باز بیاالفاظ کیے۔ اس جری گھتیت ہوئی اور جرم ثابت ہوگیا۔ چنا نچہ ہزا کے طور پر
اس گتاخ رسول کو پہلے کوڑے لگا ہے گئے اور بعد میں ایک ستون سے باندھ کرگرون اُڑادی گئی۔ یہ 1734ء کا واقعہ ہے۔
اس گتاخ رسول کو پہلے کوڑے لگا ہے گئے اور بعد میں ایک ستون سے باندھ کرگرون اُڑادی گئی۔ یہ 1734ء کا واقعہ ہے۔
تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ جس دن حقیقت رائے کو سزائے موت دی گئی وہ'' بسنت پنجی'' کا دن تھا۔ اس گتائے رسول کی باد
عبر ہندوؤں نے لاہور کے علاقے کو بیاں کا کورائے موت دی گئی وہ'' بسنت پنجی'' کا دن تھا۔ اس گتائے رسول کی باد
عبر ہندوؤں نے لاہور کے علاقے کو بیاں کا کورائے موت دی گئی وہ میں بسنت میلے کا آغاز کیا تھا۔ ویکھیے: '' پخباب
عبر ہندوؤں نے کہ ہندوؤں کی باد میں مندر نغیر کرایا۔ با قاعدہ بسنت میلے کا آغاز کیا اور ہندی بسنت میلے کا آغاز کیا تھا۔ ویکھیے: '' پخباب
اس بات کی تصدیت کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ پنگ بازی تو ایس شرعارہ ذیل کی تاریخ الہنداور فرہنگ آسیفہ میں مادہ بسنت۔
گئی تھی۔ دیکھیے: تاریخ لا ہورازعبداللطیف: ص 260'' نیز ملا حقلہ ہوالبیرونی کی تاریخ الہنداور فرہنگ آسیفہ میں مادہ بسنت۔
گئی تھی۔ دیکھیے: تاریخ لا ہورازعبداللطیف: ص 260'' نیز ملا حقلہ ہوالبیرونی کی تاریخ الہنداور فرہنگ آسیفہ میں مادہ بسنت۔
گئی میں ووتت سے پہلے:

خطرہ جس بات ہے وہ محض پنہیں کہ منجلے لا ہوری اس رات بے حداسراف کرتے ہیں، قیمتی جائیں اور املاک ضائع ہوتی ہیں، ہندووں کو ہماری تفقیک کا موقع ملتا ہے، عازی علم الدین شہید کی روح اپنی جنت نما قبر میں ترقیق ہے، بلکہ اندیشہ اس چیز کا ہے کہ جس طرح لا ہوری بھائی بندی بندی میں اس موج میلد کوا پی بچپان بناتے جارہے ہیں اور سال بسال اس میں رنگ اور ترنگ آتا جارہا ہے اور نفیحت کرنے والوں کی خیرخوا بانہ فیمائش صدابسح اٹابت ہورہی ہیں، رفتہ رفتہ بعینہ وہ کیفیت بنتی جارہی ہے جس کا شکار نفس شیطان کی مانے اور انہیا ہرا میلیم السلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی اقوام ہوجایا کرتی تھیں اور جارہ ہی جس کا شکار نفس شیطان کی مانے اور انہیا ہرا میلیم السلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی اقوام ہوجایا کرتی تھیں اور لذت کوثی کا پیغام لے کران کے سر پر نہ کہ اس وقت تک نداتر تا تھا جب تک سیاہ باری نا گبانی آ فت کا پیغام لے کران کے سر پر نہ آئی ہیں رہن میں جس اہتمام ہے اسے تو می سے بڑھ کر بین الاقوامی تقریب بنائے جانے کی خبر میں آئی ورسنسر میں نری اور آزادی کی انتہا کردی گئی ہے۔ اس کے بعد علمائے کرام اور خیرخوا بانِ قوم پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ ل جل کر اور اور مضوط کوششیں شروع کر دیں جب تفریک ولی سورت باتی نہیں ورقع کر دیں جب تفریک گاہیں غم کدے بین جاتی نہیں ورقع ہے جی کار میں بدل جاتے ہیں اور وابسی کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔

ا دھرا فغانستان کی صورتحال بڑی عبر تناک ہے۔ قبائلی روایات کے حامل اس ملک کے بارود کیرمعاشرے میں طالبان نے جس خو بی اور کامیا بی سے حکومت کی اس کے عشر عشیر کو بھی موجودہ ماڈرن حکومت اپنے تمام اتحادی سر پرستوں کے تعاون اور گرم جوش سر پرتی کے باو جود نیس پہنے کی۔ کائل میں ایک وزیر صاحب وزارتی افتیار استعال کرنے کے شوق میں جان سے

ہاتھ دھو بیٹے ہیں اوراس واقعے کو اتفاقی حادثے ہے بجائے منصوبہ بند سازش قرار و نے کر جزالوں سمیت کی افراد کو گرفار کرلیا گیا

ہاتھ دھو بیٹے ہیں اوراس واقعے کو اتفاقی حادثے ہے بجائے منصوبہ بند سازش قرار و نے کر جزالوں سمیت کی افراد کو گرفار کرلیا گیا

ہوئی و جیوں کے محکانے پر بیزائل واغاگیا ہے غیر ملکی محافظ دوستوں کے ہاتھوں ہلاک و مجروح ہو ہے ہیں، قند ھار ہیں پہلے

امریکی فوجیوں کے محکام جس انداز میں بیدواقعات چھپار ہے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وال میں پھے کالا ہی نہیں ،ساری وال می

ہوئی۔امریکی حکام جس انداز میں بیدواقعات چھپار ہے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وال میں پھے کالا ہی نہیں ،ساری وال می

ساہ کالی ہوتی جارہ ہی ہے۔تازہ ترین اطلاعات کے مطابات فانہ جنگی اورلوٹ مار میں 150 ہلاک ہو گئے ہیں اور متعقل افغان

وزیرے متعلق معلوم ہوا ہے کہ آئیں عاز مین تج نے نہیں ، وفاع ، داخلہ اور فیہ اداروں کے اہلکاروں نے کے جی لی اور 'را'' سے
معاہدہ میں راز دار سے اوران کے امریکی کی ہی ہی جانے ہے فدشہ تھا کہ بجشیر امریکا کی اور خوا جائے گا۔ قاکوں نے جہاز

معاہدہ میں راز دار سے اوران کے امریکی کی میں جانے سے فدشہ تھا کہ بجشیر امریکا کے زیر اثر چلا جائے گا۔قاکوں نے جہاز

میں تھنے تک ذیبہ خوا کرات کے بعدائے تی پھائش جیل پیام ہیتے ہوئے و محکی دی کہ مقتول و مویں کے سے مرکیا

جبہ نا ہرشاہ ایک مرکا بھی نہیں کھا سکتا جیل کیا اور فاہرشاہ کتنے کی جو قت بی بتائے گا مگر امریکیوں اور دوسیوں و بھارتیوں

کے درمیان افغانتان میں اثر ورسوخ ہو حانے کی چھائش جیل ہو میں ہی وقت تی بتائے گا مگر امریکیوں اور دوسیوں و بھارتیوں

کے درمیان افغانتان میں اثر ورسوخ ہو حانے کی چھائش جیل ہو میں ہو تھی جو نے وحمل دوسرے کی گئی گئی ہو گئی ہو تھیں ہو کے وحمل میں کے دوسرے کی گئی کو رائی کے درمیان افغانتان میں اثر ورسوخ ہو حانے کی چھائش جیل ہو میا ہو اور کے کیا ہو کہ کو اور کو کی کے درمیان افغانتان میں اگر ورسوخ ہو موانے کی چھائش جیل ہو ہو تھائی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئیں ہو گئی

# متعصم! كهال هو؟

### غيرت مندسليس:

بے بس اور مظلوم عورت کی چینیں جتنی جیز ہوتیں ،سنگدل رومی (آج کا مغربی یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا) کے تعقیم اسنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔اس نے ایک زور کاتھیٹر بھی عورت کے مند پر جڑ ویا۔اس سے بیذلت برداشت ندہوئی تووہ با ختیار یکاراشی: اے معتصم! تم کہاں ہو؟ اے ہارے حکر ان! ہماری مددکون کرے گا؟ مرداس کی بیہ بات من کراور بھی گلا پھاڑ کر ہنا کہاس بے وقوف عورت کو دیکھو بھلااس کی خاطر خلیفہ وقت مدوکوآئے گا؟ گریداس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا حساس باقی تھا۔ میمکن نہ تھا کہ کسی ایک کوکوئی مشکل، آفت یا دشمن نے گھیرر کھا ہواور دوسراا پنی معمول کی زندگی میں بدستورمصروف رہے۔اسےاینے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین ندآتا تھا۔ بغداد کی مندخلافت پر معتصم باللہ موجود تھااور پی مظلوم عورت اس سے پیکٹروں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع "عموري" نامی قلع میں قید تھی معتصم باللہ اسے آبا واجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور با کمال حکمران نہ تھا مگراس کی رگون میں غیرت مندخون دوڑ رہا تھا۔اس زمانے کے عام تحكمران بھی غیرت وحمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔اسے کسی طرح خبر ہوگئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جینجھوڑنے والی صدالگائی ہے۔اس پر دن کاسکون اور رات کا آ رام حرام ہوگیا۔اس نے خبر لانے والے سے بین بوچھا کہ اس قلعہ می*ں کتنی فوج ہے؟ اس کا سوال پیرتھا کہ مجھے صر*ف اتنا بتاؤ کہ بیقلعہ ہے کہاں؟ اس کے بعداس نے **صبح شام جنگی تیاریا**ں شروع کردیں ادر آندھی طوفان کی طرح پہنچ کراس قلعے کا محاصرہ کرلیا۔مسلمانوں کی فوج کا غیظ وغضب اتنا شدید اوران کے حملے اتنے زور داریتے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کررہ گئیں۔ دئمن کوہتھیار ڈالنے پرمجبور ہونا پڑااور جب وہ سنگدل شخص جوقیدی عورت پرظلم ڈھا تا تھا، گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تواسے علم ہوا کہ بیقوم واقعی غیرت مندہے جواینے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چھٹگل کی تکلیف پر بھی بے تاب ہو جاتا ہے۔ زباده دورکی بات تهین:

مسلمانوں کی بیقابل فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنالی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی ایک بھی امریکی کو پچھ ہوجائے تو وہائٹ ہاؤس پہنٹا گون سے سر جوڈ کر بیٹے جا تا ہے اوراس وقت تک اپناسب پچھ امریکی شہر یوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی چھا کو سے سر نہیں آجاتی۔ اس کے برعس مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹے والے مصائب کے پہاڑ دں کی گر گڑا ہے بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کا موں میں گن ہوجاتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کی چھ عرصہ قبل بھی بیعالم تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک پر جملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور قرک کہر دوڑ جاتی نے وہی کی تقریبات موقوف کردی جاتیں اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے حسب تو فیق امداد اور تعاون کی مکنے صور توں پر غور اور ممل کیا جاتا ، مگر جب سے

مغربی میڈیانے غیرمسلم ثقافت کا زہرمسلمانوں کے دل و دماغ میں انڈیل کرانہیں نفس پرسی کا عادی، عیش وعشرت کا دلدادہ اور بھوک وجنس کا غلام بنادیا ہے اس کے بعدان کی بلاہے کمیس کچھ بھی ہوتارہے، وہ دنیا پرسی کی دھن میں غرق رہیے ہیں۔ شاید .....شاید ......

فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی جاج یا معتصم نہیں رہا جوان کی چینوں کواپنے جگر گوشوں کی بکار کی طرح سے
اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم یافتہ حکمران ان کی دلدو زصداؤں پراتی توجہ بھی نددیں ہے جتنی وہ جس سے اپنے جرے کی کھدائی لپائی اوراپنے لباس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں ، تو انہوں نے ان شکدل روش خیالوں کو بکار نے کے بجائے خود میدان عمل میں اتر نے کا فیصلہ کیا۔ تا دم تحریر فلسطین کی نین تعلیم یافتہ اور او نچے خاندانوں کی بچیاں اپنے جسم ہے بم باندھ کر دخمین کے فیم بین کرنازل ہو بچی ہیں اور انہوں نے اپنے جسم کے بھر نے کروں اور خون کی بھوٹی چھینٹوں کے ذریعے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شایدان معصوم بچیوں کی قربانی دکھے کرکوئی مسلم نو جوان دنیا کے جسیلوں سے بیچھا چھڑا کر خود کو مظلوم مسلم نو بوان دنیا کے جسیلوں سے بیچھا چھڑا کرخود کو مظلوم سلمانوں کے لیے وقف کردے۔ شاید سے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑ نے شاید سے شاید سے بیچھا تھیں بینیر سے کے نوٹ نے :

كاش! آن امت من عمر بن عبدالعزيز نه بهي معتصم بالله جيسة حكمران بوتي توفلسطيني مسلمانول كواپني بياسي كاحساس يول نهستا تا-

## قدرت کی رسی

### جنازے کے جاریائے:

بزرگوں سے سناتھا کہ باطل مردہ ہے اور اس کی دعوت مرد ہے کو لے جانے والے جنازے کی طرح ہے جو چار پاہوں پر چانا ہے: زن ، زر، زین اور عہدہ و منصب ۔ ان چار چیزوں کی لا بلح وظمی والا ہے، بید زندوں کی طرح دعوت اور جہاد کے دو لوگوں کو اپناہمنوا بنا نا یا ان سے کام نکالنا ہے جبکہ حق زندہ اور زندگی بخشنے والا ہے، بید زندوں کی طرح دعوت اور جہاد کے دو ستونوں پر قائم ہوتا ہے اور جب بیا ہے حاملین میں اخلاص اور جذبہ قربانی کی روح پھونک دیتا ہے تو وہ و نیا جہان سے بناز ہوکر اپناسب بچے اس کی اشاعت واسخکام کے لیے قربان کروستے ہیں ۔ اس کی دعوت خالص روحانیت کی بنیاد پر چھیلتی ہے، نیاز ہوکر اپناسب بچے اس کی اشاعت واسخکام کے لیے قربان کر دوستے ہیں ۔ اس کی دعوت خالص روحانیت کی بنیاد پر چھیلتی ہے، اس میں مادی مفادات کی حرص و ہوں دینے والا نے کاقعلی کوئی تصور نہیں ۔ بیتو آیا ہی مادیت ز دولوگوں کو مفاد پر تن کے دلدل سے نکال کر روحانیت کی رفعتوں ہے آشنا کروانے کے لیے ہے، چنانچہ اسے پہلے پہل قبول کرنے والے ' غرباء' (اجبنی و نامانوس سمجھے جانے والے بید نامانوس سمجھے جانے والے بید بنانوس ) ہوتے ہیں، بیتر خرباء ہی وہ مغبولان بارگاوالهی ہیں جن کا بابرکت و جودام راکوان کی تمام ترجملی غلاظتوں اور فکری کشافتوں بلند بخت وخوش نصیب غربا ہی وہ مغبولان بارگاوالهی ہیں جن کا بابرکت و جود تا ہی سے تو کر وارض اس قابل نہیں دیا کہ اس بے ، ورندان کی تمام ترجملی غلاظتوں اور فکری قبل کو اس ان کی تمام ترجملی غلاظتوں کی زندگی کا نام ونشان باتی رہ سے ۔

#### کیا بیروحانیت ہے؟:

عیدائیت کی تبلغ کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے تو کہنا پڑتا ہے۔ یہ پادریوں، بشیوں اور کارڈ نیلوں نے اس کے لیے جو طرز اپنایا ہے وہ ان کے باطل پر ہونے کے بجائے خودا کیے بدنما دلیل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آ دمی بزعم خود بلائے تو آ سائی ہوایت کی طرف اور ذریعہ بھی منوراک کے پیکنوں، دواؤں کے بلوں یاصنف نازک کی خوشا مدانہ مسکراہٹوں کو بنائے۔ میحی مسلفین د نیاداری کو بھی میں ڈالنے کے بجائے اگر روحانی قد رول کواپی وعوت کی بنیاد بنا کمیں تو بیاس بات کی علامت ہوگی کہ وہ آ سائی تعلیمات کی رفعتوں کو حرص وہوس کی پہتیوں ہے آلودہ نہیں ہونے دیتے مگر مری میں لگائے جانے والے سرکیمپوں سے کے گر تربت و مکران کے 'فلاح خوا تین' اواروں تک انہوں نے عیمائیت کے پرچار کے جو طریقے اپنار کھے ہیں وہ کسی آ سائی نہ بہت کے پروکار ہونے کے مدعوں کو زیب نہیں دیتے اور جس طرح وہ کراچی کے مشنری اسکولوں سے لے کر پھاور اور فرضی نہوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، بیروح کی مجرائیوں میں فیکسلا کے اسپتالوں تک مہم اور مشتبہ ناموں والے کہ بچوں اور فرضی نہوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، بیروح کی مجرائیوں میں حج کے اتر نے کی نہیں، دل کے اندر جھے جورکی نشانی ہے نے کھا جو صدیب پال نے کہا تھا کہ آگی صدی عیسائیت کی صدی ہے۔ ان کے اس دعوں کو وہ عتاد کار فرما تھا جو ان کو دنیا بھر میں چھیے اپنے رفائی اور تعلیمی اداروں اور نام ولہا دہ بدل کے ۔

کام کرنے والی عیسائی مشنر بول پر ہے۔اس دعویٰ سے جہاں اس جال کی وسعت معلوم ہوتی ہے جوعیسائی رضا کار پوری دنیا پر تا نئے میں مصروف جیں، وہاں اٹل حق کو دعوت و جہاد اور اخلاص وقربانی والے اس راستے پر آنے کی دعوت بھی ملتی ہے جس پر انہیں آتا ہے کمدنی صلی اللہ علیہ وسلم جھوڑ گئے تھے۔ روئی کا بانس:

عراق پر حملے متعلق قرار داو پر نیمو ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکا کا ساتھ دینے سے انکار کردیا ہے لیکن امریکا و برطانیہ اس قدر ہے ہتا ہوں جہاں ہیں کہ روم، قاہرہ، بیروت اور ڈھا کا جیسے بین الاقوامی شہروں میں زبردست احتجاجی مظاہروں اور خالفا نہ نعروں کے باوجود (اٹلی بیس قوبرطانوی سفارت خانے کا محاصرہ بھی کیا گیا) امریکی وزیر خارجہ لیجی ممالک کہ حمایت حاصل کرنے کے لیے بحرین روانہ ہوگئے ہیں یعنی چشم فلک بیدور دائلیز اور حسرتاک تماشا بھی دکھورتی ہے کہ فارممالک مسلم شی پرصادنیس کررہے گردی کا مرکز سمجھ جانے والے مسلم ممالک سے اس برادر کشی پرحمایت حاصل کی جائے گی۔ فرانس مسلم شی پرصادنیس کررہے گردوں کی مواجی نظرین عراق کے تیل پر بین ) ہتھیاروں کے معاید کاروں کی واپسی پر زور دیرے ہیں گرام ریکا اقوام متحدہ پرد باؤڈ ال کران کی واپسی کومؤ خرکروار با ہے تا کہ بیٹے کے ذخائر تک اس کی رسائی ممکن ہوستے کہاں ہیں کشیری اور فلسطینی مجامد میں پر ندا کرات کا زور دینے والے ؟ کیا طاقت کا یہ اہلیسی قص دیکھ لینے کے بعد بھی وہ فدا کرات کے دھوسلوں کو جذبہ جہاد کے سرد کرنے کے لیے روئی کے بانس پر چڑھاتے رہیں گری

بھارت' دوہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی' کی تان اونچی اڑا تا تھا۔ امریکا و برطانیہ جیسے ہارے ممنون احسان (مسلمانول کے جذبۂ جہاداورتح یک بیداری سے سہم ہوئے مغرب کوالقاعدہ وطالبان سے نجات دائے ہے بڑا احسان ان بے مروت گوردل پراورکیا ہوسکتا ہے؟ ) بھی اس کی لے بیں لے بلاکر' ذراندازی، ذراندازی' کامنتر کورس بیں گاتے سے ۔ اس مرتبہ بجابہ بن بابندِ سلاسل بھے، سرحدول پر اسرائیل کے فراہم کردہ رڈارنصب بھے، امریکا و برطانیہ کی کائی آگھ افغانستان پرلیکن بھینگی آگھ کئے کشرول لائن پھی، اس کے باوجود مقبوضہ شمیر کے حالیہ انتخابات کے مختلف مرحلوں نے بھارت کو بھارت کو بھارت کو بھارت کو بسلام رسوا کیا ہے اتنا خوارتو مراہیوں کی گل کا کتا بھی نہیں ہوتا۔ اب وطن عزیز میں بھی انکیشن ہور ہا ہے لیکن اس مرتبہ اس کی نوعیت بوہ سہاگن کی بالجبر رحمتی کی تی ہادریارلوگ اے'' انگیشن' کے بجائے'' سلیکشن' کہنے پرمصر ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ جائے دوروں، فوابول اور سرداروں کی دیمک زدونسل کو نے تواعد وضوابط کی بچراکنڈ میں بھینکنے کے بعد انہی کی کہیوٹرائز ڈنسل کی جو نیری لگائی گئی ہے وہ جب بااختیار کرسیوں پر بیٹھ کرا پیٹے مورد ٹی تجربے میں جدت کی آمیزش سے گل کھلائے گی تواس کی مہیک سوتھنے والی ہوگی۔

رستی کی درازی:

ان حضرات کے اندیشے بچھا نے بے جا بھی نہیں لیکن ہمیں تو رہ رہ کر بھورے بھائی (بہارے ایک ملنگ صفت دوست) کی وہ بات یاد آتی اور سہا سہا کرڈراتی ہے جوانہوں نے ترنگ میں آ کر بھی کہ قیام پاکستان کے بعدروز اول ہے اہل پاکستان نے آج تک تقریباً وہ سارے کام کیے جوز مانے میں پنینے کے نہیں ہوتے گررب تعالی نے پھر بھی ان کا پروہ رکھا۔اب انہوں
نے اس پردے کو جاک کرنے والے جو کر توت شروع کررکھے ہیں اس کود کھے کر آسان بھی پھٹ پڑنے کو تیار لگتا ہے۔ کسی کو
آسان سے اترتے غضب کے بادل دکھائی نددیتے ہوں تو سہراب گوٹھ کے مردہ خانے میں رکھی عرب شنم اوول کی لاشول سے
آنے والی فریاد سن لے، یقین آجائے گا کہ قدرت کی رتی دوسری قوموں کے لیے جتنی دراز ہوتی ہے اس سے پچھے زیادہ وقیل
ہمیں دی جا چکی ہے اور اب کوئی انہونی نہ ہوتو اس کا کھینچا جانانا گزیر ہوگیا ہے۔

## آ ہوں کی شنوائی

### ٹرانسپورٹ ادب سے ایک شعر:

ادب کی ناصاف ہیں۔ ان ہیں ہے ایک صنف جس نے ہمارے ہاں بہت ترتی کی ہے اور اس کی رنگار گئی اور روز افزول اضافے کے سبب بیہ بہت دلچیپ مانی جاتی ہے' ٹرانیپورٹ اوب' ہے جو گاڑیوں کی اگاڑی اور پچپاڑی ہیں جنم لیتا ہے، دھویں کے مرغولوں اور ہارن ۔ کہ شور ہیں پنیتا ہے اور پینٹروں کی دوکان پر ہیضے والے نشیوں کی طبع رسال کی ترجمانی کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بہت ترتی کی ہے اور جس طرح نول افلم، تصیدہ، مثنوی اور آزاد نظم کا ابنا ابنا اسلوب، خصوصیات اور خصوص میدان ہوتا ہے اس طرح رکشہ بیسی، بس منی بس بڑک اور ٹرالروں کے لیے ان کی مناسبت سے اشعار، قافید دار جملے ، اور چہتے ہوئے طنز یہ پنگلے موزوں کیے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں رکش (یہ تین ٹا گلی سواری ہماری بے ذھنگی ثقافت کا طرح دار نمونہ ہے کہ دوسوار یوں کو اُٹھانے کے لیے ان کی ساتی جانے والی خلائی گاڑیاں بھی نہیں کرتیں لیکن مجال ہے کہ کوئی اس عذا ہے جسب سے کرا چی کے دعشہ زدہ شہریوں کی گلوظامی کرائے ) کے پیچھے یہ شعر اکثر کلما ہوا پڑھنے کوماتا تھا۔

مدگی لاکھ بُرا جِاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

سمجھی بھی بھولے کی چاہ یابارہ مسالے والی طیم کی ریڑھی پراس شعر کا اندازج و کھے کراس کے معنی کی وسعت اور گہرائی

کا حساس ہوتا تھا، اگر چہ بم بھی اس وسعت کا اندازہ کر سکے نہ یہ گہرائی ہمارے نا پنے میں آئی۔ بیشعر رفتہ رفتہ فرہ نوب سے محوہو گیا

تھالیکن وین سیاس جماعتوں کی شاندار کا میابی کی اطلاعات نے اے حافظے کی بختی پر پھر سے نمایاں کر دیا۔ یارلوگوں نے

امتخابات کی بساط کس لیے بچھائی تھی اور نتیجہ کیا نکل آیا؟ اللہ تعالی نے بہس مسلمانوں کی آ ہیں سن لیس ، ان کی مظلومیت پر

کر صنے والوں کو عزت بخشی اور ان کوموقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی بھیرت وفر است سے کام لے کر اسلامیان پاکستان کی دلی

آرزؤوں کو یورا کریں اور اس ملک کواسلامی فلاحی ریاست کا قابل فخر نمونہ بنا کیں۔

مسلمان بھی الیری روایت قائم کریں:

سویڈن کے دارائکومت اسٹاک ہوم کے وسط میں ایک سمندری طبیع کے سامنے اسٹاک ہوم کے ٹی ہال کا فلک ہوس ٹاور واقع ہے جونو بل ٹاور بھی کہلاتا ہے۔ دنیا کا مشہور نو بل انعام اس جگہ دیا جاتا ہے۔ الفریڈ برنارڈ نو بیل دراصل اسٹاک ہوم کا سائنس دان تھا جس نے ڈا کنا ہا ئٹ ایجاد کیا۔ اس نے کیمسٹری اور انجینئر تگ میں کمال حاصل کیا تھا اور اس کے ذریعے بہت دولت کمائی۔ بالآخر اس نے ایخ انتقال (1896ء) سے پہلے اس دولت سے ایک ٹرسٹ قائم کر کے بیدومیت کردی تھی کہ ہر سال کی ایسے فیص کو اس ٹرسٹ سے عالمی انعام دیا جائے جس نے سائنس، ادب اور معاشیات میں یا قیام امن کے لیے کوئی

نمایاں فدمت عالمی سطح پرانجام دی ہو۔ چنانچ ہرسال نوبل پرائز کے نام سے چھانعامات چھافرادکود ہے جاتے ہیں جن کا فیصلہ شمن سویڈن کے ادا۔ سے اورایک ناروے کا ادارہ ل کرکرتے ہیں۔ بیانعامات ہرسال 10 دسمبرکو (جونوبل کی تاریخ وفات ہے)
اسٹاک ہوم کے اکا اپنی ہال میں دیے جاتے ہیں۔ بیلوگ انعام کے سخق کا چناؤ بہت غور وخوش سے کرتے ہیں، کیکن بیالگ بات ہو کہ اس کا نتجہ بمیشدا لیے امید واریح تی میں جاتا ہے جواس اعزاز کی حیثیت اندھے کی بانی ہوئی ریوز ہوں جس کر دیتا
ہو ۔ شایداس میں بہت کچھ دخل سود کی اس غلاظت کا ہے جس پراس یک چشم انعام کی بنیا در کھی گئی ہے۔ اس مرتبدا من کے نوبل انعام کے لیے امید واریاد گئی ہوئی ریوز ہوں جس کو بل انعام کی بنیا در کھی گئی ہوئی ریوز ہوں جس کو بل انعام کے لیے امید واریاد گئی ہوئی ہوئی ہو کیس کو سود کے اس جو ہڑ سے چند جرعے کو ان کول سکتہ للبذا ان کو اینے کا رناموں کا گراف بڑھانے کی ہدایت کے ساتھ بیا انعام امریکا کے ایک سابق صدر کودے دیا گیا ہے۔ جی ہاں! وہ کا امریکا کول سے کرہ ارض کا چید چپر گربید فریاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دہائی در دیا ہے ای امریکا کے سابق صدر کوامن عالم کے لیے انجام دی گئیں قابل قد رخد مات کی بنا پرعالمی امریکا اس سے انسان و دیانت کی امیدر کھنا فعنول ہے۔ مسلمان اہل خیر حضرات کو اس طرح کا انعام عالمی سطح پرخود شروع کرتا جا ہے اس سے انسان و دیانت کی امیدر کھنا فعنول ہے۔ مسلمان اہل خیر حضرات کو اس طرح کا انعام عالمی سطح پرخود شروع کرتا جا ہے ۔ دیا سے سے سے سے سطح سے سطور کی کو سے کہ کی تھر ہے کہ کی کو بی ہی مادی کی کو برخود شروع کرتا جا ہے ۔ دیا ہوں کی کی میں میں کہ تو کو دیا ت کی امیدر کھنا فعنول ہے۔ مسلمان اہل خیر حضرات کو اس طرح کا انعام عالمی سطح پرخود شروع کرتا جا ہے ۔ دیا ہوں کی کی کی کو برخود شروع کی کو برخود شروع کرتا ہو گئی ہوئی کی کو برخود شروع کی کو برخود شروع کرتا جا ہے۔ دیا ہو کو دیا ت کی امیدر کھنا فعنول ہے۔ مسلمان اہل خیر حضرات کو اس طرح کا انعام عالمی سطح پرخود شروع کرتا ہو گئی کو دیا ہو تھا کی کو برخود شروع کی کو برخود شروع کرتا ہو گئی ہوئی کو دیا ہوئی کی کو برخود شروع کی کو برخود شروع کرتا ہوئی کی کو برخود شروع کرتا ہوئی کے دوراند کی کو برخود شروع کی کو برخود کرتا ہوئی کو برخود شروع کرتا ہوئی کو برخود کی کو برخود کرتا ہوئی کو برخود کرتا ہوئی کو برخود کر

تیل کی راه گزر پر:

## شههاز ہے ممولے تک

رحم دل بردهیا ، زخمی پرنده:

اس بردهیا کا قصد تو آپ نے ضرور ساہوگا جس کی جھونپڑی کے قریب ایک شہباز زخی ہوکراُ تر آیا تھا۔ بردهیا بری رقم ول اور ہجھودارتھی۔ اسے اس نخی پرند مے پر بردارہ آیا۔ اس نے اس کی خوب خدمت کی۔ اسے اس کے زخموں سے زیادہ اس کے بردھے ہوئے بخوں دو باہر کو مؤکر گائی ہوئی جو نئی کا غم رہتا تھا۔ وہ نہایت ول سوزی سے بیسوچتی تھی کہ مصیبت کے مارے اس پرند کے وقد جانے کب سے اپئی تراش خراش کا موقع نہیں ملا، اس کا جذبہ خیر خوابی اسے مجبور کر تا تھا کدہ اس عاج کواس کے بہو دھے نہوں اور بدنما جو بھی ہنوں اور بدنما جو بھی ہنوں اس اسے نہ رہا گیا اور اس نے بہز زوان پرند سے سے اپئی شفقت و عبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کواس اضافی ہو جھ سے فارغ کر دیا۔ چند کھوں کی بات تھی ، او بچی نفاؤں میں اُڑ نے اور اس پنے ذور یہ عبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کوان کی جتیوں کا اسیر بن کررہ گیا اور اس کی بھیز ندگی مولوں کی طرح گذری۔ امریکا کو بخوبی انہوں سے جو بی اور مشرق وسطی میں پانیدار امن کی فکر دامن گیر بتی ہو اور وہ ہدر دی کے مارے پاکسان کے ایمی بٹوں اور مقابل کو جو بی کود کیود کی کود کیود کی کود کیود کی گر کو حال کو بھی اس بھی بھی ہونی ایس کے بات کے باتھ کی جو نواباند آرز واور ہمدر دانہ تمنا ہے کہ بید دونوں ممالک اپ اس میں خواباند آرز واور ہمدر دانہ تمنا ہے کہ بید دونوں ممالک اپ اس میں جو کی کھی اس بھی بو کہ کو کھی دو ہو جو کو کھی کود کھود کی کہا تھی جو بین اور کی مسلمان ملک کے پاس اس کا وجود ہر داشت نہیں وہ استعمال کرنے والا و نیا کا واحد ملک ہے بلکہ اس نے اس کی باس سے پاس اس کا وجود ہر داشت نہیں ہوجود ہو کہ کھیتین د بانیاں کرائے کہ بید پروگرام دفائی مقاصد کے لیے ہیا ہوں کے پاس سرے باس سرے سے کہ کو کہ کور کہ کھیتین د بانیاں کرائے کہ بید پروگرام دفائی مقاصد کے لیے ہیا ہوں کے پاس سرے باس کی کور کور کھیں کور کھیتیں د بانیاں کرائے کہ بید پروگرام دفائی مقاصد کے لیے ہیا اس کے پاس سرے باس سرے کور کور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کور کھیں کور کور کھیں کہا کہ کہا کہ کے بیاں سرے بول کور کھیں کی ہور کی کھیں کور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کور کھی کور کور کھیں کور کور کھیں کور کور کھی کور کور کھیں کور کور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کور کھیں کور کھیں کور کھی

كيابه كرامت نبين:

پچھلے دنوں صدر افغانتان "عزت مآب" جناب کرزئی صاحب نے ملک پراپنے کنٹرول اور اتظامی اداروں پراپئی مضبوط گرفت کے دعم میں افغانتان میں افیون کی کاشت پر "مکمل" پابندی عائد کرتے ہوئے اس شغل کے مرتکب کو" خت سزا" اور جرمانے کا اعلان کیا تھا گراس کے چندروز بعد ہی ایک فیرآئی ہے جس نے درویش صفت طالبان کی کرامت کو ظاہر کردیا ہے۔ کرزئی صاحب کو ونیا کے ترقی یا فتہ مما ایک کی متحدہ فوج کی مدد حاصل ہے اور میمما لک افغانستان سے براستدا بران وترکی، بورپ بحک منشیات کی ترسیل کی خوف سے ہے رہے ہیں اور ہر قیمت پراس چیکتے سفید سفوف کی سپل کی پر پابندی لگنا چاہتے ہیں جوان کی آزاد مزاج نسل کے سفید خون کو مرا کر سیاہ کالا کر رہا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ ان مما لک کے کاشت کاروں کو ہر طرح کی تر غیبات اور متبادل فصل کے لیے جزاروں ڈالرو سے ہیں بیات اور متبادل فصل کے لیے جزاروں ڈالرو سے ہیں بیکن اب افغانستان میں ان کی براور است عسکری موجودگی کے با وجود کرزئی صاحب کے اس اعلان کا متبیہ کس

حدتک شبت شکل میں ظاہر ہوا ہے اس کا نتیجہ ثالی افغانستان کے شہراما مصاحب ہے آنے والی اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے جہال کرزئی صاحب کے حامیوں کی حکومت ہے اور وہاں ہیروئن تیار کرنے کی لیبارٹری عبوری حکومت کے اقتد ارکوچیلنج کرتے ہوئے شب وروزاپنی ''انسانیت و وست' سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس لیبارٹری کی یومیہ پیداواری صلاحیت 75 پونڈ ہے جبکہ پور سے افغانستان میں اس طرح کی سات سو سے زائد چھوٹی ہوئی لیبارٹریوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کہاں بسر وسامان فقیر خدا طالبان کا ایک عظم اور کہال متحدہ افواج کی سر پرستی میں کرزئی صاحب کا زوروشور سے جاری کیے جانے والا شاہی فرمان؟ مگر نتائج میں صفر اور سو کا فرق بتا رہا ہے کہ طالبان جسموں پرنہیں دِلوں پر حکومت کرتے تھے اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی کرامتیں اور برکات اس دور میں بھی تھی آئے کھول سے ویکھی جائے ہیں بشرطیکہ ضداور تعصب نے انسان کواندھا ہے کے مرض میں جتلانہ کردیا ہو۔

گوانتانامو ہے کیوبا میں امریکا کی ملتری پولیس کے مربراہ کوتفیش میں مداخلت کا الزام لگا کر ان کے عہدے سے برطرف کردیا گیا ہے۔ رک بیکوس کوتفیش کاروں کی زبر حراست قید یوں پر بدسلوکی پر اعتراض تھا۔ مصدقد ذرائع کے مطابق بر یکیٹر میرک بیکوس کئی مرتبہ اعلیٰ افروں سے ابھے تھے۔ بیکوس کو شکایت تھی کہ تفییش کارز برحراست قید یوں سے نامناسب اور سخت سلوک کرتے ہیں۔ اس سے قبل عراق کے ہتھیاروں کے معاسیتے کے لیے جانے وائی ٹیم میں شامل ایک اعلیٰ امریکی عہد بدار نے بھی اپنی تکومت کی پالیسیوں کے ظلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفادے دیا تھا، اس سے امریکا کے دہاغ پر سوار مسلم دشمنی، انسانیت کی ہا وجود تا حال ان میں سے ندگوئی اہم انکشاف ہوتا ہے۔ کیوبا میں زیرحراست قیدیوں سے نئی ماہ کی افزیت ناک تفییش کے باوجود تا حال ان میں سے ندگوئی اہم انکشاف ہوا ہے ندان قابل رحم اور ہائی انسانوں کا امریکا پر حملوں سے کوئی براوراست تعلق ثابت ہو سکے مرانسانی تہذیب سے عروج پر فائز ہونے کے دعویداروں کی طرف سے اظافی قدروں کی پاسداری ما فظہ تیجیے کہ اسے اتنا بھی ہرواشت نہیں کہ ان مواضوم انسانوں کے بارے میں بی ثابت ہوجانے کے بعد کے وہ امریکا کیا تا حال زیادہ سے زیادہ ہوا ہے کہ انہوں نے خود پر ہونے والے امریکی محملوں میں ملوث نہیں ، ان سے کم از کم وہ تی ہائی جائے جس نے شیطان کے جذبہ انتقام کو بھی شیانسانی حقوق کاراگ کا تا حال زیادہ سے زیادہ ہم ایک انسانوں کو وہ تی و سے بریا سے معاف کرنے پر بھی تیار نہیں جو وزیا کی حقیر ترین کلوق چیونی کو بھی حاصل ہوتا ہے؟؟؟ اے خدا! تیری سے ذوالوں کا دل چھائی کر چھوڑا ہے۔

## تچفر کی لکیر

## خودساختة الثيج:

جب ہم چھوٹے سے تھے اور 'الف جرآ' بھیے ہے کرکے قرآن ٹریف پڑھتے تھے توایک مرتبہ ایما ہوا کہ ہمارے مدرسے میں ایک خطیب صاحب تشریف لائے۔ ہم سب سستقریر سننے کے شوق میں کم اور سبق سے چھٹی مطنے اور جلسہ دیکھنے کی خوثی میں زیادہ سسنان کی تقریر سننے کے لیے پنڈال میں جمع ہوگئے۔ اب کچھ یادنیوں کہ ان کا خطاب کا موضوع کیا تھا گران کا انداز خطابت ایما پرکشش اور دل موہ لینے والا تھا کہ دل و دماغ پر تشش ہو کر رہ گیا۔ ہم جب واپس آئے تو ہم میں سے ایک نیچ نے کچھ سے یکھ سے ایک نیچ سے انداز خطابت ایما پرکشش اور دل موہ لینے والا تھا کہ دل و دماغ پر تشش ہو کر دہ گیا۔ ہم جب واپس آئے تو ہم میں سے ایک نیچ سے نے کچھ سے کھیے ،گدے اور دریاں جمع کر کے''اسٹیے'' بنایا اور ہم سب کو خاموش رہنے کا کہہ کر خطیب صاحب کے انداز میں تقریر گروئ کی مناسبت سے شروع کی۔ ہمارے اس ہم تبین کا خیال تھا کہ خطیب صاحب تقریر کے دوران جو ہاتھ ہلاتے تھے یا اپنے الفاظ کی مناسبت سے چرے کتا ترات میں جو تبد میں لاتے تھے ،تقریرائ کا نام ہے ،لہذاو ہ'' خودساخت'' اسٹیج پر چرے کراس وقت تک اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے'' دوستو ہر رگوا یہ دیکھیے ،محتر م سامعین! یہ دیکھیے'' کی گردان کرتے ہوئے اس وقت تک '' تقریر'' کرتا رہتا جب تک جب تک ہم اس کا اسٹیج گرا کراس کا'' جلسہ' درہم برہم نہ کردیتے۔

میں تعرب تک جب تک ہم اس کا اسٹیج گرا کراس کا'' جلسہ' درہم برہم نہ کردیتے۔

مغرب کی ترتی کاراز پینٹ کواچیمی طرح کس لینے، کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کی عادت بنا لینے یالباس کو مختصر سے مختصر

کر لینے میں نہیں ہے۔ انہوں نے برسوں و ماغ سوزی کی ہے اورخون جلاد ہے والی کڑی ریاضت اور جان سسل محنت ہے گزر کر علوم وفنون میں وہ کمال حاصل کیا ہے جس کی بتا پر آج وہ خلاؤں ہے آگے دوسرے جہانوں کی جبتی کررہے ہیں۔ ان کے نظام مملکت کا استحکام دیکھیے کہ 1789ء میں بنے والا دستور بنیا دی طور پر آج بھی لا کو ہاور پچاس ریاستیں ایک وفاق سے وفاداری نبھاتے ہوئے اپنے عوام کی زیادہ سے زیادہ ترقی اورخوشحالی کے لیے کوشاں ہیں جبکہ ہمارے ہاں آئین کا چند برسوں میں ہی حلیہ بھاتے ہوئے اپنے تعااور اب تو تصابا نداشائل میں اس کی جراحی کی جارہی ہے اور چارصوبے اسکے لی کراورشیر وشکر ہوکر ایک دوسرے کا دست و باز و بننے کو تیاز نہیں ، کوئی محرومی سے محرومی ہے۔

#### خزانے کی تلاش:

اس میں یک نہیں کہ باشندگان مغرب خاندانی نظام کی تباہی ، قابل احترام انسانی رشتوں اورانسانی فطرت کو هیقی تسکین در بین والے جذبات سے محروی ، فحاشی ، براہ روی اوراخلاتی اقدار کی پاہالی جیسے تقیین مسائل سے دوجار ہیں ، کین افسوں ہے کہ ہم میں سے وہاں جانے والے لوگ ان کی زندگی کے دوسرے رخ سے سبق نہیں لیلتے کہ وہ لوگ کام میں محنت ودیانت ، اجتماعی ف مدوار یوں کی خلوص وگئن سے اوائی ، معاشر سے میں انصاف ورواداری جیسے اصولوں پرختی سے عمل ہیرا ہیں اور بیسب وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت کے ان احکامات سے روگر دانی کرنے کے چیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت کے ان احکامات سے روگر دانی کرنے کے ساتھ میں بھی ہے جن میں وہ اپنی شامیں گزارتے ہیں ، جبکہ ان کی ترقی کاراز وہ انتقل محنت ہے جس میں ان کا دن کتا ہے ۔ اس کے فہنی کالا یا ہوا عذاب ہے کہ ہمار سے پاؤں سلے سے زمین نگل جارہی ہا اور موافلوں کو محز کر کے وہاں موجود کی ان و کیھے خزانے یا کسی غیر معمولی دریافت کی دھن میں سکے ہوئے ہیں ۔ علی وہ تھی تی مرکرمیوں سے لئے رابلا فی پرو پیکنڈوں کا دن کتا ہور سیاسی جھکنڈوں سے لئے کرمیدان جنگ تک انہوں نے ہر شیطانیت کو فروغ دیں یا گو وہ بنایا ہوا ہے اور پونکہ سیاسی وہ کری طافت کی لگا میں ان کی ہو ہے ہیں ان کی کو جھن ہیں ہیں لہذاوہ انسانیت کے نام پر شیطانیت کو فروغ دیں یا فطری آزادی کے بہانے حیوانیت کی بوائی ہیں وہ کی ہو جھنے والائیس ۔

پیچھے دنوں جب امریکا نے بین البراعظی میزائل اوراس کوراستے ہیں بناہ کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تو اسکے کا واویلا کرتے ہوئے بیان واغا کہ اگر اقوام تحدہ کے عراق کے فلاف قرار وادمنظور نہ کی تواس کے پاس موجوداستے کا واویلا کرتے ہوئے بیان واغا کہ اگر اقوام تحدہ کے عراق کے فلاف قرار وادمنظور نہ کو اس کے پاس دوسر سے دوسر سے تک اڑان کھرتے پور سے اسے کی کو خطرہ نہیں کین عراق کی تہا ہواں وقت کے لیے کوئی نسخہ بچار کھے تو وہ قابل گرفت ہے۔ آسیجن کو جذب کر کے فضا کو بسی جیمر بنانے والے بمول سے لے کراؤیت ناک بجاریاں اور در دناک موت بھیلا نے والی کیسول تک کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس سے اپنے گودام نہ کھر لیے ہوں لیکن پروبیٹینڈ کا کمال دیکھیے کہ وہ اس سب کے باوجود بھی امن کے بیامبر ہیں اور مسلمان ان چیز وں سے تہی وست ہو کر بھی دہشت گرد ہیں۔ اہل مغرب کے جانبداران نہ روپ کے یا پھر دنیا کوفریب اور فلم وٹا انصافی سے اس قدر بھر دیا ہے کہ اب یا تو وہ خودا پنی اس وجائی تہذیب کے ہاتھوں خود کھی کہ یہ مسلم دنیا ہے جنم لینے والا کوئی انتظا ہوا کارخ چھیرد ہے گا۔ یہ بات اب پھرکی کیسر ہے جوان شاء اللہ ہو کر رہے گی۔ مسلم دنیا ہے جنم لینے والا کوئی انتظا ہوا کارخ چھیرد ہے۔ یہ بات اب پھرکی کیسر ہے جوان شاء اللہ ہو کرانی کیا ہوں کیسر ہیں والا کوئی انتظا ہوا کارخ چھیرد ہے۔ یہ بات اب پھرکی کیسر ہوان شاء اللہ ہو کر رہے گی۔ یہ بات اب پھرکی کیسر ہوان شاء اللہ ہو کر رہے گی۔

### روحيت اورروحانيت

### شكتى كى جنتجو:

یوں تو وہ ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر تھے لیکن ان کا اصل فن کچھاور تھا۔وہ سال میں سر دی کے حیار میبینے کراچی میں کلینک کرتے تھے اور باتی ایام سوات کے کلینک میں گزارتے تھے جبال مریضوں کو دیکھنے کے علاوہ کالج میں لیکچر دینا بھی ان کی مصروفیات میں شامل تھالیکن ان کی سب سے دلچسپ اور پیندیدہ مشغولیت بیتھی کہ وہ موسم صاف ہونے پرموقع طتے ہی اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ جیب میں سامان سفر درست کرتے اور شالی علاقوں کی طرف ہوتے ہوئے چین کی سرحد کی طرف ان دور دراز علاقوں میں نکل جاتے ، جہاں بدھ ند ہب کے بیرو کارر ہتے میں اور جدید و نیا کی سہولتوں ہے ہث کٹ کر گیان وھیان اور د گیرر پاضتوں میں نگےر ہتے ہیں۔ان کی سادہ زندگی،سادہ غذااور بخت کوثی کی عادت اور ساتھ میں قسمانشم کی جسمانی تیسیااور د ماغی ریاضتوں سے ان میں کچھالی صلاحیتیں پیدا ہوجاتی تھیں جوعام انسانوں میں نہیں ہوتیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب تقسیم برصغیرے قبل کچے ہندو یو گیول کے ساتھ بھی رہے تھے اور انہوں نے ایک بوی مہان یوگی کے ساتھ جالیہ پہاڑتک بیدل سفرکیا تھا جہاں مختلف غاروں میں یو گی طرح طرح کے آسن جمائے' 'جنگتی'' کی تلاش میںمصروف تھے۔ان میں ہے بعض کواس جبتو میں برسہابرس گزر مے تھے لیکن وہ نامعلوم منزل مبہم ہے مبہم تر اور دور ہے دورتر ہوتی چلی جاتی تھی جس کی دھن میں وہ اس وہرانے میں کڑی مشقتیں جھیل رہے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس وقت نوعمر تھے کیکن انہیں پیدھن گلی ہوئی تھی کہ وہ ان لوگوں میں پائی جانے والی بعض غیرمعمولی صلاحیتوں کارازمعلوم کریں۔ ہندو بوگوں کے ساتھ طویل عرصہ گزرانے اور بدھ مت کے لا ماؤں کے ساتھ کئی برس کی رفاقت کے بعدانہیں ایک سیجاللہ والے کی صحبت نصیب ہوگئی۔ان کا کہزاتھا کہ تب مجھے یہ چلا کہ وہ چیز جس کی خاطر میں نے عمر کا طویل حصہ اجنبی ماحول میں ، اجنبی لوگوں کی خاطر سیوا کرتے اور ان سے پچھ یانے کی جتجو میں تحضن مشکلات برداشت کرتے ہوئے گزاراد وتو جھے ہے ایک تجی نیت کے فاصلے پر ہے۔ وہ نروان جس کی تلاش میں غیرمسلم اپنی جان پر نا قابل برداشت تکالف اورخودسا خند پابندیال اگاتے ہیں، وہ تو ہماری شدرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ماورائی طاقتیں جن کے لیے اینے آپ کواذیت میں ڈال کرنٹس کشی کےمصنوعی طریقوں سے روحانیت کے بلندمقامات کےحصوں کی تک ودوکرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وین فطرت کے آسان اور سادہ اعمال میں رکھ دی ہیں بشرطیکہ ان کوخلوص نیت اور آ داب (مسنون طریقے) کی بابندی کے ساتھ کیا جائے مسنون اعمال کے مطابق زندگی گزاری جائے تو نہ اسے آپ کوطرح طرح کی تکلیفیں دینے کی ضرورت براتی ہے اور نہ قسمانتم کی ریاضتوں کی ،تقویٰ اور اتباع سنت کی برکت ایسی قوی النا ٹیر ہوتی ہے کہ قرب خدادندی کی منزلیں خود بخو د طے ہوتی چلی جاتی جیں۔ باتی جو پچھانو تھی صلاحیتیں غیرمسلم اپنی خود ساختہ ریاضتوں اورنفس کٹی سے بھیب وغریب طریقوں سے حاصل کرتے ہیں اس کی حیثیت وہی ہے جیسے کوئی کشتی سیکھ کرانو کی پہلوان بن جائے یا

باڈی بلڈنگ کے ذریعے جسم کے پٹول کوخوبصورت اور تئومند بنالے۔ جہاں تک روحانیت کی بات ہے تو دوان سے اتن ہی دور ہوتی ہے جتنی وہ خوداسلام سے دورہوتے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ تمام مادی اغراض سے بالاتر ہوکر اللہ تعالیٰ کوصرف اس کی رضا کے لیے چاہنا اور پو جناروحانیت کاوہ مقام ہے جس کوکوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خوش نصیب لوگ:

جھے ذاکر صاحب کا فلسفہ کھے کھے بھو اتنا تھا اور کھ میں بغیر سھے اپنے آپ کوا بھا سامع ثابت کرنے کے لیے سنتار ہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے بو جھا: آپ کی اتن سالہ جدو جہد کا حاصل کیا نکلا؟ انہوں نے کہا، ہیں بہ بھے لینا میرے لیے بوری سعادت ہے من طریقت ، شریعت کے تابع ہے۔ '' عام اوگ اس بات کی حقیقت کوشا ید نہ بچھ کیس لیکن میں اپ عملی تجربات کی بنا پر پورے واثو آن اور اعتاد سے بچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق پورا کرنے اور کرتے رہنے سے بیرے کوئی چرنہیں، اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہوگئی ہتو وہ اس کے لیے نعت نہیں کرتے رہنے سے بیرے کوئی چرنہیں، اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہوگئی ہتو وہ اس کے لیے نعت نہیں نرحمت ہے۔ وہ روحیت (روح سے متعلقہ صلاحیتوں کا مظاہرہ) تو ہو گئی ہر وجا نیس ندہ وجا ئیس گی ہر ب بھی ماہ رمضان نہیں ہو وہ ایسے وہ ایسے ہیں ہو کہ بیرے کہ وہرانوں میں ٹھکا نہ تا ہے تو بندہ کوڈ اکثر صاحب کی بیر باتھی یاد آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو کیسا کا مل کمل بنایا ہے کہ وہرانوں میں ٹھکا نہ ہا کہ تیسے بیرے وہ جائی ہیں ہونے وہ جائی وہائی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عباد تیس کا فی جیں جو نماز، روزہ، زکوۃ اور جہاد کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطافر مائی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عباد تیس کا فی جو اوھرادھر کے چکروں میں پڑنے کے بجائے اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں اور اس میں کسی اورغرض کا کھوٹ میں ایش میں ہونے وہ سے مارک کا پیغام بہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے بتا ہے ہوئے طریقے سے پایا جاسکتا ہے کسی انسان کیا ہے ہوئے طریقے سے بیں ۔

#### لا ہوت ،لا مکان:

انسان جب آسانی ند بسب کے بجائے اپی عقل کوراہنما بنالیتا ہے واس کو کیسی کیسی ٹھوکریں کھانی پرتی ہیں اس کا پچھ اندازہ سوویت یونین میں اشتراکیت کی ناکامی ہے ہوا تھا اور اس کی یا دچین کے صدر کے حالیہ بیان سے تازہ ہوگئ ہے۔ اشتراکیت نے تقریباً چوہتر سال تک دنیا میں بحث ومناظرہ کا بازار گرم کرنے کے ساتھ جبروستم کا طوفان بر پا کیے رکھا۔ اس دوران سرمایہ داریب کے ساتھ اس کی فکری سطح پرمعرک آرائی بھی ہوتی رہی اور سیاسی وعسکری میدان میں بھی دونوں بر سرپیکار رہے۔ اشتراکیت چونکہ فطرت سے نسبتا زیادہ متصاوم تھی اس لیے جلد بری طرح فکست و ریخت کا شکار ہوئی اور اب سرمایہ داریت اپنے انجام کی منتظر ہے اور بیا انتقاب فلاہر ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام کے ذریعے بی ممکن ہے لیکن ہوگا یہ س خوش نصیب کے ہاتھوں ؟ بیتا حال پردہ خفا میں ہے۔ اشتراکیت نے جس منصوبہ بندتو می معیشت کا نظریہ چش کیا تھا اس میں ذاتی منافع کے محرک کو بالکل کچل دیا گیا تھا نیز بازار کی تو تیں (رسدوطلب) بھی مفلوج ہوکررہ گئی تھیں اس واسطے تا جرانہ ہم جوئی شتم منافع کے محرک کو بالکل کچل دیا گیا تھا نیز بازار کی تو تیں (رسدوطلب) بھی مفلوج ہوکررہ گئی تھیں اس واسطے تا جرانہ ہم جوئی شتم ہوگی تھی اور مردوروں کی کارکردگی بہت منفی اثر پڑا تھا چنانچیاس غیر فطری جگڑ بندی اور فطرت سے مکراؤ کے سبب اشتراکیت

اپنی اولین تجربہگاہ بیں بھی اس بری طرح تاکام ہوئی کہ صدریلسن کوکہنا پڑا''کاش! اشتراکیت کے بوٹو بین نظریہ کا تجربہروس کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے تھے بیں کرلیا گیا ہوتا تاکہ اس کی تباہ کاریوں کو جاننے کے لیے 74 سال نہ لگتے۔''
بوٹو پیا (UTOPIA) یونانی زبان کالفظ ہے اس کے معنی''لامکان' کے بیں اور اس سے مرادا کی خیالی ریاست ہے جہاں کا ہر
باشندہ ضرورت کی برچیز بلا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے۔ بین طاہر ہے کہ اس دنیا میں بینا ممکن ہے اس لیے بیلفظ خیالی جنت کے معنی
میں استعمال ہوتا ہے اور جو محضی خیالی منصوبے بنائے اسے'' بیٹو بین'' کہتے ہیں۔
اشتر اکیت اور اشتمالیت:

ایک زمانہ تھا کہ اشتراکیت کا بہت چہ چاتھا ہے دیکھوسرخ رضا کار بننے کی فکر میں مست اور کامریڈ کہلانے کا شوقین نظر
آتا تھا۔ جو مخص نیشلائز بیشن ، اشتراکیت (کمیوزم) یا اشتمالیت (سوشلزم ، اشتراکیت کی منزل مقصود ، ایسا نظام جس کے نافذ
ہونے کے بعد ہرچیز پوری قوم کی مشتر کہ ملکیت ہوگی اور ہرخواہش بلا قبت پوری ہوگی ) کے خلاف بولتا وہ رجعت پندیا سرمایہ
داروں کا ایجنٹ کہلاتا تھا لیکن اب ہیسے رٹوٹ چکا ہے اور چین کے صدر نے چینی کمیونٹ پارٹی کے سالا نہ اجلاس میں ملک بھر سے
آئے ہوئے مندو بین کے سامنے کہا ہے: ''جمیں بازار کی قوتوں سے کام لینا اور جدیا نظریات سے استفادہ کرنا ہوگا۔''

یدوبے نفظوں بیں اس جابران نظام کی ناکائی کا اقرار ہے جے نافذکر نے کی کوشش ہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی جان لے لی گئی تھی۔ اشتراکیت کی اس عبرتناک فلست پر سر ماید دارانہ نظام کے حامی سامرا بی ایجنٹوں نے بہت بغلیں بجائی ہیں۔ ان کے خیال میں اب ٹابت ہوگیا ہے کہ قابل عمل نظام صرف سر ماید داریت ہے حالانکہ سوچنے کی بات بیہ کہ سر ماید داریت میں مرود خامیوں کی بدولت اشتراکیت دارانہ نظام کی جن محروہ خامیوں کی بدولت اشتراکیت ردعمل کے طور پر وجود میں آئی تھی جب تک وہ باقی ہیں تب تک اشتراکیت کی ناکائی پریوتو کہنا جاسکتا ہے کہ کمیوز ماورسوشلزم سر ماید داریت کا متبادل نہیں لیکن سر ماید داریت کے کسی متبادل کی ضرورت نہیں ، یہ کہنا صرف جہالت ہی نہیں جمافت بھی ہوگا۔ سر ماید داریت کے خون آشام نظام کا حقیقی متبادل اسلامی نظام ہے۔ سود ، جوئے اور ارتکا ذور است سے پاک عادلان اور منصفانہ معاشی نظام جو انسانیت کو سامراجیت کے پنج سے چیڑا سکتا ہے۔ کاش اس نظام کے حالمین اور داعیان کرام عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کی اعلیٰ تعلیمات کو دنیا کے سامنے چیش کر سکیں۔

بو كنتے نقشے آ ملحوال باب:متفرقات

## ايك آئكھ والاتكون

خسارے کا سودا:

یور بی یونمین میں شمولیت کے لیےتر کی کی درخواست ایک بار پھر مزید ایک سال کے لیےالتوا یٰں ڈال دی گئی ہے۔ ترکی گزشتہ 15 سال ہے اس مقصد کے لیے کوشال ہے لیکن سے گوہر مقصود جس کے لیے اس نے بہت پچھرتج دیا ہے اسے حاصل ہو کرنہیں وے رہا۔ اس مسلمان ملک نے گزشتہ 50 برس سے نیٹو کے مبر کی حیثیت سے مغرب کے مفادات کے لیے متعدو قربانیاں دیں،امریکا اور بورپ نے اسے سرد جنگ کے دوران روس کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پراستعال کیا،اس کی فوجی طاقت مسلسل مغربی مفادات کے تحفظ کے لیے استعال ہوتی رہی جس سے اس کی معیشت کا تیایا نیےا ہوگیا ،افراط زر برا صف ہے تری سکتے کی قدراتنی خوفناک حد تک ارگی اور آج تک گری ہوئی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھر بیاتو د نیوی نقصان تھاجس کاازالہ اگرتز کی کوشش کر ہے تو ہوسکتا ہے لیکن مغرب کے ساتھ جڑے رہنے اور پسماندہ کا لیے ایشیا کے بجائے ترقی یافتہ گورے یورپ کاحہ یہ بننے کے لیے (بلکہ بول کہیے کہ بدحال مسلمانوں ہے نا تا تو ژکرخوشحال ومعزز عیسائیوں کے برابرتسلیم کیے جانے کے لیے) اس نے خسارے کا ایسا سودا کیا جس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ 600 سال تک دنیائے اسلام کا مرکز ہے رہنے اور 98 فیصد مسلم آبادی والے ملک کومسیونی گماشتے کمال یا شانے (جے بابائے قوم کالقب دلوایا گیا) سیکولر ملک قرار دے کرفوج کوسیکولرازم بربینی آئین اورا قدار کا محافظ همرا دیا، چنانجی گزشته نصف صدی میں اسلامی و بهن رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی سیاسی اوردنیا میں مروج جمہوری طریقوں کے مطابق قانونی جدوجہد کوآئین سے متصادم قرار دے کرمسلسل غیر قانونی تضمرایا جاتار ہا۔ مغرب کی خوشنو دی کی خاطر اسلامی شعائر اورافتدار کے ساتھ مسلمان کہلانے والے حکمرانوں نے ایساسلوک کیا کہ کمڑ اسلام دشن ممالک میں بھی ایس سنگدلی نہیں برتی جاتی لیکن اس سب کے باوجود ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ڈنمارک کے دارانکومت کو پن میکن میں گزشتہ دنوں ہونے والے یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں 10 نے ملکوں کوتنظیم کی رکنیت دے دی گئی ہے جبکہ ترکی کی درخواست برغورکو 2004ء تک ملتوی کردیا گیا ہے۔اس موقع پرعیسائی پورپ کی متعصباندسوچ اورمغربی دنیا کی مہذب منافقت کا اندازہ اس امرے لگائیے کہ جن 10 ممالک کی رکنیت منظور کی گئی ہے ان میں سے مالٹا اور قبرص کےعلاوہ ویگر 8 ممالک كيونت تصدي بال!اى كميوزم كريرهارك جس كرسرخ طوفان سے يورب ومحفوظ ركھنے كے لير كر كي جيسي كثيرة بادى والے ملک نے اس تملسل سے عسری خدمات پیش کیس کداس کی معیشت پس کررہ گئی۔ آج وہی کمیونسٹ ممالک بور بی بونین کا حصہ ہیں اور ترکی کوا مریکا کے نمائشی دباؤ کے باو جود (امریکا کوعراق کے خلاف ترکی کا تعاون درکار ہے) اس تنظیم کی رکنیت سے محروم رکھا گیا ہے تا کہاس کی گرتی ہوئی معیشت کوسہارا ندل سکے جبکہ ان تمام مما لک نے ترکی کے کئی سال بعد درخواست دی تھی اورترکی 15 سال ۔ سے اس کی کوشش کرر ہا ہے۔ کیا مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں حکمران اب بھی اپنی خوش

فہمیاں دور نہ کریں گے؟ علامتی اشار ہے کیا کہتے ہیں؟

تركى سے كہا گيا ہے كدوہ جمہورى نظام، انسانى حقوق اور اقليتوں كے تحفظ كے حوالے سے اسى معاملات كومزيد بہتر کرے ممکن ہے جارے معزز ترک بھائی''مزید بہتری'' کی کوشش شروع کر دیں لیکن وہ یادرکھیں کہ عیسائی پورپ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ 7 کروڑ کی آ بادی رکھنے والامسلمان ملک بور پی یونین کا حصہ بن کر (جرمنی کے بعد) یورپ کے سب ہے بڑے ملک کی حیثیت اختیار کر لے جبکہ مادر پدر آزاد پورپ میں آیادی کی قلت کا پیعالم ہے کہ شادیاں نہ کرنے کے رجمان کے سبب پہلے شادی شدہ جوڑے کم ہوئے پھر بچے کمیاب ہوئے اوراب نوجوانوں کا کال پڑ گیا ہے۔ای طرح ممکن ہے کہ بعض لوگ امریکا کے بور نی یونین پر دباؤ کوتر کول کے ساتھ دوئتی نبھانے برمحمول کریں کیکن ہمارے پیخوش فہم دوست اس ہے قبل وہ مونو گرام د کھیے لیس جو پینا گون کے زیرا تظام دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے حال ہی میں قائم ہونے والے محکمہ ''انفارمیشن اورنس آفس' کے لیے بنایا گیا ہے۔ بعض قار کین برتواس کود کیھتے ہی اس کی تمام ترمعنویت آشکارا ہوجائے گی لیکن عام قار ئین کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ اس میں وہ مشہور علامات شامل ہیں جو بدنام زمانہ عالمی خذیہ صہبونی تنظیمیں اینے ندموم مقاصد کے علامتی اشاروں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔اس''مونو گرام'' میں ابرام مصر کے طرز کی ایک مخروطی شکل کی ممارت ہے جس نے سرے پرایک آنکھ ہے۔ بیکانی آنکھامری والری پشت پر دیگر چندعلامات نامعلوم زبان (جی بال! امریکی کرنس پر نامعلوم اجنبی زبان کے الفاظ!غور کریں کیا وہ نامعلوم المعنی ہو بکتے ہیں؟ ) میں لکھے گئے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہال وہ علامتیں نونبیں لیکن بیاضا فہ ہے کہ د جال کی عیارا نہ فطرت کی علامت بی آ تھے نصف کر ہ ارض کی نگرانی کررہی ہے جس میں جنوب مشرق ایشیا ہے لے کرمشرق وسطی اور شالی افریقہ کے تمام بڑے اسلامی مما لک موجود میں۔اس محکے کوار بوں ( کروڑوں نہیں اربیں ) ڈالر کا بجٹ اور قانونی سہوتیں فراہم کی گئی ہیں ۔ توانامسلمان ممالک اوران کے ساتھ اچھے تعلقات ر کھنے والے دیگرممالک اس کا بدف ہول گے۔ شالی کوریا سے لے تریمن تک اور عراق سے ملائشیا تک یہ اپنی کارروائیاں آ زادانه طور برانجام دے گا۔ علانیہ گناہ نہ چھوڑنے اوراللہ ورسول ہے بغاوت کرنے والےمسلمانو! کب تک ایپے رب کو ناراض رکھ کر کفر کواہینے او پرمسلط کیے رکھو گے؟

## انكشافات كى دنيا

دلائل آفاقی وانفسی:

اورآ خرکار پہلےکلونگ شدہ بج کی پیدائش کی خبرآ گئی ہے۔ سائنس ترتی میں پیچےرہ جانے والوں میں ہے کچھوگ جس طرح کل چا ند تک انہان کی رسائی کوافسانہ بچھتے تھے، ای طرح آج بعض ضعیف العقیدہ مسلمان حیران و پر بیثان ہیں کہ انسان کی ممل خصوصیات کے حامل اور اس سے سوفیصد ملتے جلتے بچے کی مصنوی طریقے سے پیدائش کی طرح ممکن ہے؟ حالانکہ بیا نکشاف کسی اور کے لیے حیے ان کن اور بوشر با بو یا ند، قر آن کر یم کی حامل قوم کے لیے قطعاً باعث تبجب ند ہونے چا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویٹی تجی کہ اس کا اور وحد انہیت اور وحد انہیت اور وحد انہیت میں حابحا اور واضح طور پر فر ما یا کہ ہم نے اس کا نئات میں تمہر سے میں اگر ترا پی قدرت، عظمت، الوہیت اور وحد انہیت بیار کی بیس بیس خور و گلر اور اپنی بناوٹ و ساخت کی حقیق کر وقو تمہیں تشریح الا بدان کی تہد ہے ایسے موتی مل سے ہیں جن کی جہ سے تہیں بیار کی ذات وصفات کی معرفت حاصل ہوگی (ان نشانیوں کو دلائل افعی کہتے ہیں ) اب مسلمانوں نے آخر تہیں نے وائی آ جانی بدایت پر دلجم حق ہے۔ بیجہ سے بیس بیار کی ذات وصفات کی معرفت حاصل کر کے تھے ہیں۔ اتوام عالم پر سبقت بھی اور اپنی نماز ور آئی نصیب ہوتی ہے۔ بیجہ سیب کہتے ہیں اور وسائل ان کی دسترس میں ہونے کے باوجود یہ ہاتھ پر ہاتھ دھر سے منتظر فروا ہیں اور غیر تو موں کی ترتی پر جسرت، کے علاوہ وان کے لیے پھینیں۔ وروسائل ان کی دسترس میں ہونے کے باوجود یہ ہاتھ پر ہاتھ دھر سے منتظر فروا ہیں اور غیرتو موں کی ترتی پر جسرت، کی علاوہ وان کے لیے پھینیں۔

تخلیق کیاہے؟

کلونگ کے ذریعے انسان کی پیدائش اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی ایک عظیم نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے ہیہ جھنا کہ پورپ کے مادہ پرسب اور حیوانیت زدہ انسانوں کومعاذ اللہ صفت تخلیق حاصل ہوگئی ہے، قطعا غلط اور حخت جہالت ہے۔ ''خلق'' تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اجزائے ترکیبی اور نمونہ سابق کے بغیرا سے وجود ہیں لے آیا جائے۔ اب اس کا نئات ہیں کون ساانسان یا جن اس پر قادر ہوسکتا ہے کہ کئی تھے معاصر ترکیبی کے بغیر کھن اپنے تھے اور ارادے سے کسی چیز کوہ جود بخش سکے۔ ڈین این اے کے ذریعے ماں باپ سے سوفیصد مشاہبہ بنے کی پیدائش تو اللہ تعالی کی پیدا کردہ چیزوں میں چیسی ہوئی انو تھی خصوصیات کی دریافت ہے نہ کہ ''تخلیق کا کارنامہ'' سے اس سے تو اس ذات پر مزید ایمان بڑھ جا تا ہے جس نے جسم انسانی میں قسمانتم راز وفن کرر کھے ہیں اور پھر قرآن کو اریب مانے والوں کو اس کی طرف اشارے دے کر ان میں سے پچھی کھوٹ اور حقیق کا تھم دیا ہے اور پچھی میں اور پھر قرآن کو اریب مانے والوں کو اس کی طرف اشارے دے کر ان میں سے پچھی کھوٹ اور حقیق کا تھم دیا ہے اور پچھی کھوٹ اور حقیق کا تھم دیا ہے اور پچھی کو تی ہون کا دیا ہون کی اس تی بات والوں کو اس کی اور ہونے منا کی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بنائے گا اور مسلمان اسے عظیم ان شاہ کاروں کو پالے گا بس اتی بات ہوئے کو افراس کا میا ہی کو ایشات کی تسکین کا ذریعہ بنائے گا اور مسلمان اسے عظیم

پروردگارے سے دین اوراس کے ماننے والوں کی خدمت کا ذریعداورا پنی نجات کا توشہ بنائے گا۔ مغرب اورمشرق کی مشکل:

مغربی دنیا کی مشکل یہ ہے کہ وہ مادی ترتی کی معراج پر پہنچ کر بھی اخلا قیات کے اعتبار سے روز بروز پستی کی طرف جا ر بی ہے۔ ہر نیادن ان کے لیے ایک نئی کا میالی ، ایک نے انکشاف اور ایک انوکھی دریافت کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے مگروہ اپنی اس کامیابی کوالٹد تعالیٰ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعال کرنے کے بچائے اسے خلق خدا کے لیے آزار کا ذریعہ بنائے جا رے ہیں۔ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالٰی کو پہیانے اوراس کی مانے کے بچائے خود (معاذاللہ) خدا بنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے گرال خوابی سے منبطنے میں اتناوقت لگا ویا ہے کہ اس عرصہ میں پورپی اقوام ان ہے بہت آ گے نکل گئی ہیں۔اب تکوپنی قوانین سے جکڑی ہوئی اس دنیا میں جوچیز صدیوں میں حاصل ہوتی ہےوہ مہینہ یا سال بھر میں ہاتھ آئے ہے دہی،ادھران کی ہے تالی، بےصبری ہے کہ ضبط میں نہیں آ رہی للبذا کرہ ارض ایک عجیب طرح کی تشکش کا شکار ہے۔اس میں تیزی سے جغرافیائی تبدیلیاں واقع ہورہی ہیں اورصرف پچھلے سال میں پیش آنے والے غیرمعمولی ماحولياتي تبديليون بإيك نظرؤالي جائة وخطروالكتاب كدبياتهل يتقل كتحظيم واقعد كالبيش فيمدنه بن ربي موراكر جدسال كزشند جنگوں اور حوادث کے لحاظ ہے بھی ہنگامہ خیز رہا ہے لیکن کرہ ارض پر جغرافیائی تبدیلیوں کی غیرمعمولی رفیار بچھزیادہ چونکا دینے والی ہے۔مغرب اینے زعم میں تھی دست طالبان سے جدیدترین اسلحہ کے زور برامارت اسلامیہ چھین لینے کے بعد ایک بزے خطرے سے برامن ہو مے تھے مگر امت مسلمہ نے اس ظلم کوجس شدت سے محسوس کیا ہے اس کے رجمل میں مغربی املاک اور مفادات ایک نہ تھمنے والے رقبل کی زدیس آ گئے ہیں۔اس وقت مسلمان نصرف عالمی استعاری اورصہ ونی طلسم کارول سے شا کی ہیں بلکہ وہ ان کا آلہ کار بننے والوں ہے بھی بیزار ہیں۔ ً روز نی میں روس نواز جیجین حکومت کے ہیڈ کوارٹر کوز مین دہلا دینے والے دھاکے کے ذریعے تباہ کرویا گیا ہے اور اس کے ذریعے روس کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ بھیرہ کیسپین کے ذخائر تک رسائی اور چیمنا پر قیضے کے لیے خسارے کا ایسا سودا نہ کرے جس کی تلافی کے لیے اس کے باس کھوٹے سکے بھی باقی نہ بھیں۔ ریکھیںنت نے انکشافات اور حوادث ہے بھری بدد نیا کس رخ کو حاتی ہے؟؟؟

# رحم يا گھوكر

### ذكر تكيل اورخصص كا:

آج كل عام دستور موكيا ہے كہ جارے نوجوان فضلائے كرام دورة حديث سے فراغت كے بعد تخصص كرتے باس كى ز مانے میں' وفنون'' کی پیمل کا بہت رواج تھا اور علمی استعداد کی پیچنگ کے شائق طلبہ چھوٹے دورہ (مشکلو ۃ و ہدائیہ آخرین ) سے پہلے یا بڑے دورہ (صحاح ستہ ) کے بعد علوم عقلیہ اور دیگرفنون مرقبے کی نتہی کتابیں بڑھنے کے لیے ملک کی چندمشہور درس گاہوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ مراکز درس دور دراز دیباتی علاقوں میں ہوتے تھاور وہاں زندگی کی عام سہولتیں دستیاب نہ ہونے کے باوجودعلم کے شوقین'' طالب'' کسب فیض کے لیے جوق در جو تی پہنچ جاتے اور قسمانتم کی تکالیف برداشت کر کے اینے کام میں گے رہتے اور علم میں ر سوخ ادر پختگی کی خاطر کڑی ریاضت جھیلتے ۔ آج کل تخصص فی الافقاء ( بعض حضرات اس کوخصص فی الفقہ کہتے ہیں کیکن شاید سیجی تعبیر تخصص فی الا فقاء ہے کداس میں بنیادی طور پرا فقاء کی تمرین ہوتی ہے نہ کہ فقہ کی تعلیم اتعلم ) کار جحان بہت ہے کیکن اس میں عام طور پر دوخامیاں پیدا ہوتی جارہی ہیں:اول اس کے لیے جواستعدا در کار ہےوہ ایک خاص نوع کی ذبانت و ہیدارمغزی کےعلاوہ نحو وصرف کے پخته ضبط واجراء، درست عبارت خوانی ومعن فہنی اورعلوم عالیہ کی چیدہ چیدہ ابحاث کے متحضر ہونے پرموتوف ہے جبکداس بارے میں ہارے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے، لبذا سر پرست وخاد مانِ علوم نبوت کو جا ہیے کتخصص سے قبل تکمیل کورواج دیں جس میں نوجوان فضلا کی خامیاں دورکر کے انہیں کندن بنا دیا جائے مثلا اس میں پہلے محوو صرف کا ضبط اجرا کے ساتھ ہو پھرکسی (ایک یا دو) فنی کتاب کے ذریعے تدریس کی عملی تربیت اور جدید عربی کے محادثہ و کتابت کے ساتھ انگریزی زبان کی بھریورتعلیم اور لکھنے بولنے کی مشق ہوتے صورا بہت اردو ادب ،خوشخطی اور تجویا بھی ہوتو سونے پرسہا کہ ہوجائے گا۔ پھراس کے بعد صرف اہل اور مستعد طلبہ کوخصص کروایا جائے ورنہ تھیل کی میشم انہیں مضبوط مدرس اور دیگرعلمی کا موں کا اہل تو بنا ہی و ہے گی۔ای پراکتفا کیا جائے۔دوسرے بیرسم چل پڑی ہے کتخصص میں واخلہ لیتے ہی طالب علم مفتی سمجھا اور پکارا جاتا ہے اور پچھ دنوں بعد وہ خود بھی اپنے آپ کو مسئلہ بتانے کا اہل سمجھ کرمسائل شرعیہ میں سائلین کی را ہنمائی بھی شروع کردیتا ہے جبکہ بیدونوں باتیں ندصرف بہت خطرناک بلکہ مہلک ہیں تخصص کامرحلدا گرکوئی طالب علم کامیا بی سے کمل کر لے تب بھی وہ خصص ہے نہ کہ مفتی ۔مفتی تو ایک منصب شرع ہے جو کسی نصاب کی پخیل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، البنة کوئی متخصص نصاب مکمل کرنے کے بعد اساتذہ کرام کی زیرتگرانی معتبرعرہے تک مثلاً دس سال تک افناء کا کام کرے، فقہ اور اصول فقہ پڑھے پڑھائے اوراس کےمشاخ یا معاصر اہل علم گواہی دیں کہ اس میں افتاء کا ملکہ اور صلاحیت بیدا ہوگئی ہے تب اسے گنجائش ہے کہ وہ خود کوشفتی بیکارے جانے برخاموش رہے اوراس اصطلاح شرعی اور لقب علمی کے غیر کل میں استعال برکسی کونی ٹو کے۔ غيرت كارنگ:

قارئین سوچ رہے ہوں گے کہاس ساری بحث کا دیئے گئے نقشوں سے کیاتعلق ہے جوا تفاق سے تینوں کے تینوں ایٹم

بولتے نقث آ تھوال باب:متفرقات

تے تعلق رکھتے میں؟ لیکن آپ ذراتھ ہرئے اور بات پوری ہونے و بیجے۔ بال تو بات بیچل ربی تھی کدایک و ہائی قبل فنون ک سیمیل کے نتہی طلب بعض مشہوراہل علم کے پاس جا کران کی خدمت میں رہتے تصاور پیرحضرات اپنی بے مثال مہارت وتجر بے ہےالند تعالیٰ کےان مہمانوں کو پوری طرح استفادہ کاموقع دیتے تھے۔ان میں ہےبعض کہنہ مشق اساتذہ کرام ایسے بھی ہوتے تھے کہ پیرانہ سالی کے باوجودا یک ایک دن میں 23، 23 سبق بڑھاتے تھے اوران کواینے فن پرا تناعبوراورملمی رسوخ حاصل تھا کہ (ورس کی تیاری کی خاطر )مطالعہ کے لیے ایک مرتبہ اس عبارت پرنظر ڈ النا کافی ہوتا تھا جوطالب علم ان کے سامنے کھول کر ر کھ دے۔ خیراب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ان اہل علم میں سے بچھ مقتدر ہستیاں ملک کے قبائلی علاقوں میں ہوتی تھیں جہاں مروجہ حکومتی قوانین نہیں چلتے۔ان کے پاس زیرتعلیم طلب عصر کو ٹہلنے اور تفریکی گشت کرنے کے لیے ادھرا دھرنکل جاتے تھے۔ایسے ہی ایک علاقے میں چھوٹا سا بازارتھا۔ بازار کیا بس چند دکا نیں تھیں جن میں ضرورت کی چند چیزیں دستیاب ہوجاتی تھیں ۔ان میں ہےا یک دکان ایک سفید ریش نورانی صورت بزرگ کی تھی جوفقیرمنش خدارسیدہ لوگوں کی طرح (افسوس اب ا بیےلوگ کہاں رہے؟ اورانیں صحبتیں کس کومیسر؟ )علاء وطلبہ سے بہت عقیدت ومحبت رکھتے تتھےاورانہوں نے بعض ا کابرمشانخ کی صحبت اٹھائی تھی۔ فارسیات کے عالم تھے اور برصغیری آزادی کے لیے جن علماء حق کی مثالی جدوجہد کو قریب سے دیکھیے تھے لہٰذاان کی مجلس ..... جومسافر طلبہ کے لیے ہروقت اپنادامن وشفقت کشادہ رکھتی تھی ..... میں کبھی بھی ا کا ہر کے تذکرے اور برمل فاری اشعار کی خواندگی ہے ایسا سال بندھ جاتا تھا کہ روح شاد و آباد ہوجائے۔ ایک مرتبدان کی دکان کے '''تھڑے'' رمجلس جمی ہوئی تھی کہ قریب میں ایک واقعہ ہوا جوآج شالی کوریا کا بیان پڑھکریاوآ گیا۔واقعہ کوئی اتنا خاص نہیں لیکن اس میں قبائلی مسلمانوں کی مخصوص غیرتی طبیعت کا ایبارنگ جھلکتا ہے جس سے صاحب دل قار نمین پچھونہ تجھ لطف حاصل کریکتے ہیں اور جو ہماری اس طویل تمہید کی بنیاد بن سکتا ہے۔

"كايرول" كى جرأت:

بواہوں کہ ان ہزرگ کی دکان کے ساتھ موٹر مکینک کاٹھیے تھا۔ اس پرایک گاڑی مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں گاڑیوں کی رجٹریشن وغیرہ کا کچھ تکلف نہ تھا۔ اسٹے میں دیکھا کہ کچھ اہلکاراس گاڑی کی طرف آ نکلے اور مکینک سے جاننا چاہا کہ! سکا مالک کون ہے؟ مالک ''فقراء'' کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اہلکاروں کو دیکھ کراس کی ہفتویں تن گئی تھیں۔ وہیں سے در مسلم کے ساتھ بولا: یہ میر ہے مہمانوں کی ہے (اس کے پاس پچھ مہمان بناہ گرین تھے اور یہ اس علاقے کا روائ عادی تھا) انہوں نے بوچھا: کون مہمان؟ اس پر اس مہمان نواز قبائلی کے صبر کا بیانہ لبرین ہوگیا اور اس نے جواب کا ایک اور اسلوب افتیار کیا۔ اس نے ہاتھ بفل میں لفلے بستول کے وستے پردھرااور کہا: اس خانہ فراب کو میں ہروقت یو نہی نہیں چکا کرر کھتا بلکہ ضرورت پڑنے پر اس کی نال دستے سمیت بڑ بولوں کے طبق تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے قام بال میں بھڑ کی غیرت کی خرورت پڑنے پر اس کی نال دستے سمیت بڑ بولوں کے طبق تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے قام بال میں بھڑ کی غیرت کی طرح میٹھ جانا۔ آئے شائی کوریا (جوابھی با قاعدہ ایٹمی طاقت نہیں) جب یہ بیان پڑھا کہ اس نے امریکا کے ساتھ ہونے والے تما سمجھوتوں کوئم کر کے میزائل تجربات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہوراس' کا پر'' (کافر) ملک کے دس الکھ والے کا آئی سے اسٹھ کی جوتوں کوئم کر کے میزائل تجربات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس' کا پر'' (کافر) ملک کے دس الکھ والے کے اس کا حساتھ کو دی ال

شہریوں نے حکومتی فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے عظیم الثان مظاہرہ کیا بہاور دوسری طرف سنا کہ ہمارے ہاں (جی ہاں!
ہمارے ہاں جو ہا قاعدہ مسلمہ ایٹی طاقت ہیں ) عرب ہاشندے جوصفور صلی الله علیہ وسلم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور صحابہ
کرام رضی الله عنہم اجمعین کی اولا دہیں ، ان کی گرفتاریوں کا عمل انہی امریکیوں کی نگرانی میں جاری ہے۔ جنہوں نے سقوط و ھا کا کا جش بھارتی سفار سخار سخار سخار تخاف کی ہونے کا عزو شھا کا کا جش بھارتی سفار سخانے نے میں روسیوں اور بھارتیوں کے ساتھ مل کر منایا تھا اور اب پاکستانیوں کو اتحادی ہونے کا عزو شرف بخش رہے ہیں تو خیال آتا ہے کہ تیمور کے گھرانے سے غیرت کہاں رخصت ہوگئی ہے؟ کیا ہم کتے کا سوب پھنے اور مینڈک کی ٹائٹیں کھانے والے کا فروں ہے بھی گذر گئے ہیں کہ ان جتنی جرائت و حیت بھی ہم میں نہیں دکھائی دے رہی ؟
یا اللہ! رحم فرما اور بچ تو یہ ہے کہ اب ہم آپ کے رحم کے قابل بھی نہیں رہے۔ اب تو کوئی ٹھوکر ہی ہمیں سدھارے تو سے ساتھ اس و کوئی ٹھوکر ہی ہمیں سدھارے تو سے حالے و کوئی ٹھوکر ہی ہمیں سدھارے تو سے مینڈو ھاد سے ہیں۔

بولتے نقشے آ محموال باب، متفرقات

# قشم ہے کم کی

#### ہر چیز میں ہے توُ:

اس دنیا کواللد تعالی نے بہت مجیب وغریب بنایا ہے۔اس میں طرح طرح کے جمادات، نباتات، حیوانات، علویات وسفلیات ہی نہیں ،اس میں پیش آنے والے حالات وواقعات بھی ایسے عجیب اور غیرمتوقع ہوتے ہیں کہانسان کو الله تعالی کی ذات اور بے حساب قدرت بریقین دلوانے کے لیے کافی میں قرآن کریم میں جا بجااللہ تعالی کی نشانیوں بر غورکرنے کی طرف جوتوجہ داائی گئی ہے،اس ہے مرادمحض مظاہر قدرت ہی نہیں ،احوال گردوپیش بھی ہیں۔اباس واقعے کود کھیے لیجیے جونے ہجری سال کے آغاز کے موقع پر روز نامہ''اصلام''اخبار کے 8 مکمل صفحات شائع ہونے کی خبرسُن کر ياد آيا\_ آج سے تقريباً 10،9 سال يہلے بنده ايك مؤقر دين ادارے ميں اينے كام ميں مصروف تھا كه برادرم مولا ناجان محمر شہیدر حمداللہ تشریف لے آئے۔ (پیضربِ مؤمن کے اولین خدام میں سے تصاوران نین ساتھیوں میں سے پہلے خوش نصیب تھے جواب تک اینے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔''ضربِ مؤمن'' کا پیجمی ایک اعزاز ہے کہاس كے صحافيوں كواللّٰدربالعزت نے ميران ميں شهادت سے نوازا۔ فيم نبھ بي مين قبضي نحبه و منھيم من ينتظر ، و مابدّلوا تبدیلاه ان سے بندہ کی برانی ملاقات تھی۔ حال احوال دریافت کرنے (بلکدان کی واسکٹ کی ایک جیب پھولی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس کا سبب دریافت کرنے ) ہے معلوم ہوا کہ شہید ،کوچہ صحافت کی طرف نکل پڑے ہیں اور اس وادی پُر خار کے واحد خیمہ شین ہیں جن کا تعلق مدارس کے بوریا نشینوں سے ہے۔مرحوم نے ملاقات کے دوران اس میدان میں علائے کرام، دین دار حضرات اور نظریاتی ذہن رکھنے والوں کی کی بلکہ ناپیدی کی شکایت کی اور بندہ کوترغیب دی کہاس طرف آئیں تو وہ ہمہ تعاون کریں گئے۔اب ظاہر ہے کہ مدرسہاورمسجد کی روایتی مصروفیات میں مشغول انسان کس طرح ہے اس شعبے کی طرف جاسکتا تھالہذا بندہ نے ان کے لیے دعا پراکتفا کیا کہ اللہ تعالی انہیں اس میدان میں ترقی عطا فرمائے اوران کی تقویت کے لیےا پسے رِ جال کارفراہم کرے جواس دینی محنت میں ان کا دست و ہازو بن جائیں ، اوراللہ تعالیٰ کے نام اور دین کے کام کا بول بالا کریں۔

### صحرامين نخلستان؛

تب نه صحانت کی اہمیت کا ندازہ تھا نداس شعبے کی عُد بُدتھی ، تہمی سوچا تھا کداس طرف چلے آئیں گے۔ آج جب نے اسلامی سال کے آغاز پر روزنامہ 'اسلام'' کے 8 صفوں کی اشاعت کی صورت میں کمل اخبار کا اشتہار اور نیا کیلنڈرد یکھا تو برادرم مولانا جان محمد شہید جمہ اللہ کے ساتھ وہ بیٹھک بے ساختہ یاد آگئ جس میں انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اس شعبے کی معاشرے پر گرفت ،اس سے وابستہ افراد کی ہر جگہ آؤ بھگت اور اس میدان میں دین ذہن ندر کھنے والوں سے ہونے والے نقصان کو معاشرے پر گرفت ،اس سے وابستہ افراد کی ہر جگہ آؤ بھگت اور اس میدان میں دین ذہن ندر کھنے والوں سے ہونے والے نقصان کو

بیان کیا تھا۔ اس وقت شہیداس میدان میں واحد عالم دین تھے۔ آئ روز نامہ 'اسلام' اور عفت روز ہ ' ضرب مومن' اور دگرو بی و جہادی روز ناموں اور مقت شہیداس میدان میں واحد عالم دین تھے۔ آئ روز ناموں اور مقت واری جرائد ہو وابستہ بیسوں علائے کرام اور دین کی سربلندی کا جذبہ رکھنے والے اہلی دل دن رات کام میں مھروف ہیں اور اصلاح وارشاد کا بیسلسلہ ہرروز کتنے ہی لوگوں تک اللہ کا نام اور پیغام پہنچا تا اور ان کی زندگیوں کو بدلتا ہفت روز ہو گوا سے کہ مقت روز ہو کو اوسطا آگر 5 آ دمی اور روز نامہ کو اوسطا تین آدی پڑھتے ہیں تو ڈھائی تین لا کھ چھپنے والا ہفت دوز ہو گوا تھر بیا دی لا کھا فراد کے اصلاحی اجتماع اور لا کھن موال کھے تھر یب چھپنے والا روز نامہ یومیہ تقریباً تین لا کھا فراد کے اصلاحی اجتماع والا کھنے تھر براز افراداس میں شریب ہوتے ہوں گے؟ کتنے اور لا کھن موالا کھر کے ترزار افراداس میں شریب ہوتے ہوں گے؟ کتنے واصلاحی جلس کا کام کررہا ہے۔ اگر کوئی عالم دین جعد کا وعظ کہتے ہیں تو کاشر براز افراداس میں شریب ہوتے ہوں گے؟ کتنے اور واسطا تی جلس کا گار کوئی عالم دین جعد کا وعظ کہتے ہیں اور ان افراد کی مولائیوں نے کتنے ہی لوگوں کوئی تھے مول گے؟ سام مان ہیں ہوئی کے تھر کہ مولائیوں نے کتنے ہی افران کے دل میں اپنی ذات مولائوں کے لیے بساط بھر کچھر نے کا جذبہ بیدا کیا ہے آئ مولائی اسلام' مولائدی ہوجانے والے حول کوئی تھر اور دول کو ہوں اور ان مولائوں کے لیے بساط بھر کچھر نے کا جذبہ بیدا کیا ہے آئ مولائوں کے لیے بساط بھر کچھر نے کا جذبہ بیدا کیا ہے آئی مولائوں کے بیاد مولائوں کے بیا کہ کھوئر اسے جو ان بلب ہوجانے والے حوانور دول کوئی سے مطال مول کے کا شخداساں یا وتعلق مع اللہ کام دوشیر میں آ ہوجیا تی قرائم کر دے ہیں۔

بولتے نقشے آٹھوال باب متفرقات

داں کواس موضوع کی طرف طلبہ کو متوجہ کرنا چاہیں۔ افحاء میں تخصص کے بجائے نمو ، انگلش و کپیوٹر ، تاریخ وا دب میں پخیل اور صحافت میں کی سالہ تخصص اور مختفر تعلیمی دوروں کو متعارف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت جبہ عوام الناس میں طلب کا بی عالم ہے کہ' بچوں کا اسلام' اپنی اشاعت کے اولین مہینوں میں چند ہزار سے بڑھ کرانا کھ کے ہند ہے کو پار کر کے پاکستان ملکہ اردوکی تاریخ میں بچوں کا مقبول ترین رسالہ بن گیا ہے، اگر داعیان وین نے اس میدان میں سستی دکھائی تو یہ اسپ فرائض سے خطرِ تاک غفلت بوگی۔

نجات کس بات پر ہوگی؟

مشکل یہ ہے کہ ذی استعداد ساتھی اس کو ہے میں لکتے نبیں ،ان کے خیال میں بیشعبدان کی علمی صلاحیتوں کا سمج مصرف نہیں، جبر حقیقت سے ہے کہ اللہ کا پیغام مراہ اور پیاس انسانیت تک پہنچانے کی ذمدداری اٹھانے والوں کے مندسے یہ جملدا چھا نهيں لگنا۔ كياروز قيامت اعلى على سرگرميوں ميں مشغوليت بر بخشش كا فيصله بهوكا يا نافعيت ، رياضت اور مشتت برنجات ملے كى؟ "وبسضدها تتبين الأشياء" كقاعد \_ ساسكامك نافعيت كواس مي مجي كدكفار كرميد يايرغلب في مسلمانول كوكياون د کھایا ہے؟ طالبان کومت نے منشات کی بیداوار پر پابندی لگائی تو افغانستان جیسے پسماندہ، غربت و بروزگاری کے مارے ہوئے ملک اور بنظمی اورخودسری کے عادی عوام نے اس کا جوخیر مقدم کیا، بڑے بڑے تر تی یافت ملک کےعوام اپنے مقبول ترین حكرانوں كےمفيدتى بن فيصلوں برايما عمل نہيں كرتے اليكن آج كاميڈيا طالبان برأ چھالے كئے كنكر، پھراور كيچڑ سے اٹا ہوا ہے جبکدان کے اس کار اے نے نہصرف معاصر دنیا کی تاریخ میں عوامی سطح پر مقبولیت کاریکارڈ قائم کیا تھا بلکداس کا سب سے بڑا فائدہ بھی مغرب کو ہوا کیوں کہ مشیات کی سب سے زیادہ کھیت بورپ وامریکا کے من موجی عوام میں ہے۔طالبان کو ا گاؤں کے مولوی'' کہ کرترتی بافتہ و نیا کی قیادت کا دعویٰ کرنے والے آج اسپنے منظوٰ رِنظرا فغان حکمرانوں کے ساتھ مل کرخود براہِ راست نشات کے ظلاف، بریش کرر ہے ہیں، لیکن انہیں ایک فصد بھی کا میا بی نہیں ہوئی ۔ لیکن اس حقیقت کومیڈیا پر کون آنے دے گا؟ واقعہ بیے کے مسلمان حکمرانوں کے باس تیل کی بیش بہا دولت اورعلمائے کرام کے باس منبراورقلم کی عظیم طاقت ہے۔قشم ہے قلم سے رہے کی! اگر دونوں اس کاصحیح استعمال شروع کردیں تو مغرب کے سیاس اورنظریاتی غلیے کا تو ژکیا جاسکتا ہے مگرافسوس کے مسلم حکمران ماچس کی ایک تیلی ہے تیل کی قیتوں کو آسان پر لیے جا کر کفار مغرب کوزمین پرا تاریختے ہیں مگروہ اس تیلی كوآ ك دكھانے كے ليے دركارمسال دشمن كے ياس كروى ركھوا يكے بيں ۔ مدارس سے وابستہ ابل علم ،ميڈياكى جنگ بيس نا قابل فراموش كرداراداكر يكت بي ، مكرودامت كى فلاح كے ليےخون دل مين الوكر لكھے والاقلم كہيں ركھ كر بعول سكتے بيں -ايىمى ئىگر كامستحق:

امریکا کی سکری طاقت کی ایک جھلک دیکھنے ہے لگت ہے کداہر ہد کے ہاتھی چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہم اس کے قر کے لیے ابا بیلوں کے تنگری برسانے جسی سی کرامت کا (معجزہ اب ظاہر نہیں ہوسکتا، وہ انہیائے کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور نہوت حتی طور برختم ، وچکی ) انتظار کرتے رہیں گے؟ کیا قدرت، معطل اور کام چورلوگوں کی مدد کرتی ہے؟ اہل اسلام کو تعلیمی، سائنسی، عسکری اور اقتصادی ہرمیدان میں محنت کی ضرورت ہے۔مغرب نے بیغلبہ فحاثی اور آزادروی سے نہیں حاصل کیا بلکہ

سالباسال تک نظم وضبط کے ساتھ مسلسل اور جی لگا کر محنت کی ہے۔ ان کے تکمر انوں نے قوم کوفلا تی معاشرہ دیا۔ عوام نے تکلی ترقی کے لیے بسل جُل کرکام کیا۔ ساتھ کام میں تکنے دہنے گا کے بار ساکندان مغز کھیا کراور دل جلا کر زت نی ایجادات کے لیے جُنج رہے۔ اہل قلم عوام کونفری کے ساتھ کام میں تکنے دہنے گاشعور پیدا کرتے رہے۔ سرکاری المکاروں نے تکی وسائل کوفلا ہے عامہ کے لیے فرج کیا۔ برمنصب دار نے ملک وقوم سے جو کچھ لیااس کا دگنا چوگنا نی نسل کولونا یا۔ ان لوگوں نے تمی زندگی میں بدترین پستی کے باوجود حیات اجما تی کو انسان اور مساوات کے چند آفاقی اور فطری اصولوں پر قائم کررکھا ہے جبکہ ہم نے نجی زندگی میں کسی قدر دین سے تعلق کے باوصف اجما می طور پراسلام کی عاد لانہ تعلیمات کو دئیں نکالا دیا ہے، اس واسطے وہ خلا کی دعتیں تا پ رہے جیں اور ہم گہرا ئیوں کی طرف لڑ حکتے جارہے ہیں۔ وہ سب پچھ کر کے بھی نہیں تھکے میز یدی تاش اور حصول میں سرگرداں ہیں جبکہ ہم سفر شروع کر رہ نے سے سے سے صبیونیت کی مجمیلائی ہوئی فیا ٹی وعریانی میں پڑ کر سائس پھل چی جیں۔ اے اہل اسلام! اللہ سے تعلق کی ری کومضوطی سے تھا مواد دیا ہے کے جوکروقو ایسے سیلے اور موست سے تھے ہیئے میں میں ترق کی کوشش کرو، دین اور دیا میں تفریق نے ترت کے لیے جوکروقو ایسے جیسے اس کی بدولت سے تم میں میں اس کا وین بن جاتی ہے۔ اے پروردگار! ہم جیک الوبی کے وارث نہ تبی ،امریکا تو ابر جہ کا پیروکار ہے۔ تو مسلمان کی دیا جس سے میں کوئ تعلق ہیں بن جاتی ہے۔ اے پروردگار! ہم جیک الوبی کے وارث نہ تبی ،امریکا تو ابر جہ کا ہیردکار ہے۔ تو

## تہذیبوں کامعرکہ

### حقیقت برجمی گرد:

تہذیوں کا تصادم بلآ خرتہذیوں کی جنگ میں تبدیل مور باہے اور یہ جنگ آ ہستہ آ ستہ ذور پکڑتے اب نقط عروج کی طرف بر در بی ہے۔ صدر بش کے معلق اطلاع آئی ہے کہ مج بیداری کے بعدسب سے پہلے My utmost for nis highest نامی کتاب پڑھتے ہیں۔ بیاسکاٹ لینڈ کے ایک یادری نے ان فوجیوں کو جان دینے پر ابھارنے کے لیے کھی تھی جوانیسویں صدی کی ابتدامی میلی جنگ عقیم کے دوران عثانی فوجول سے برسر پیکار تصاوران سے فلسطین چین لینا ما بہتے تھے۔ Evangelical نامی متعصب فرقے سے تملق رکھنے والے اس باور کی کا نام Oswald Chambers تھا اور اس نے اس مجو سے میں جو قبلی تقریری جمع کی تعین جومحاذ جنگ بر متعین فوجیوں کوابال دینے کے لیے سائی جاتی تھیں۔اس کتاب کے مطالعے سے فارغ ہوکر جب وہ اپنے وفتر جاتے ہیں تو سب سے اوپر والی دراز میں رکھی ایک فہرست پرنظر ڈالتے ہیں۔اس میں عربستان کے پچھشمزادوں کے نام درجہ بدرجہ ترتیب وار تکھے ہیں۔ بیامیر کبیر گھرانوں کے وہ نوجوان ہیں جن کی اضافی دولت پرامریکا کے بینک یلتے اور جن کی بخشش برمغربی ممالک کے بوٹلوں کا کاروبارچان تھا۔ بیلوگ اپنے آ راستہ بیراستکل نما گھرول میں ، دنیا بھرسے ملازمت کی تلاش میں آ کے ہوئے نوکروں کی فوج کے حلومیں، پیش و آ رام کے قسمافتم سامان اور جدید تر ن سبولیات ہے استفاد ہ کرتے ہوئے راحت و آ رام کی زندگی بسر كرر ب يتي ...... مرة ج كيابواك أنيس بلوچتان كي منگلاخ ببازون اور ثاني ملاقد جات كي وشوار لزار كها ثيول مين الماش كياجا ر ہاہے؟ بیاسین ملکول کوچھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ جنیوااورروم میں جھٹیاں گذارنے والے کو وہندوکش کے خطرناک غاروں میں کیوں فروش ہوئے؟ جن کے دم سے دنیا کے تفریحی مقامات آباد تھے وہ کس خاطر جان لیوا مشقت ہے بھری زندگی اپنانے پرآمادہ ہو مجے اور ہر طرف سے صلیبوں کی یلغار، در بدر کی شوکری، طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کر بھی اپنے موقف پر بختی ہے جے ہوئے ہیں۔ افسوس کدامر کی میڈیا نے حقیقت برگرد کی اتن موٹی تہد جمادی ہے کدان سوالوں کے جواب خال خال بی کوئی جانتا ہوگا البت انہیں دہشت گرد کہ کرقضہ نمٹانے پرسب تکے نظرآ نے ہیں۔

#### معرکے کا دھواں:

صدربش ہرضی جس کتاب کے مطالع سے اپنے جذیات کو ترک دیتے ہیں، جن ناموں اور تصویروں پر نشان لگا کراپی مہم کی طرف پیش رفت کا حساب کتاب کرتے ہیں، پھر دن کوجن کا رناموں پر شاباش دیتے اور جن ناکامیوں پر پر بیثانی کا اظہار کرتے ہیں، کیا بیسب پچھ بش اور صدام کی جنگ یا بش اور اسامہ کا تنازع ہے؟ کیا بیج مگڑ اصدام یا اسامہ کے بعد غن جائے گا؟ صلببی سور مااس کے بعدا ہے جھیار شو پیپر ہیں لیبٹ کر رکھ دیں گے؟ کعبہ کے زب کی تتم اید دوافر اد کانہیں دو تہذیوں کا معرک ہے اور صدام واسامہ کے بعداس کی آگ ہراس شخص، ملک اور معاشرے تک پہنچ کی جواللہ کا نام لیتا اور محمل اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ چاہوہ فودکو بنیاد پرست کے یااس سے شرمائے ، مجاہدین سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھے یا جہاد کا نام لیتے ہوئے گھرائے ، عرب شبرادوں کو دہشت گرد سمجھے یا حربین کا محافظ ، اس تک بہر حال اس معرکے کی آگ نہیں تو اس کا دھواں ضرور پہنچ گا اور کل روز تیا مت بھی اس سے اس کے کردار کے بارے ہیں سوال ہوگا جواس نے آج اس معرکے کو اپنی آئھوں کے سامنے بر پا ہوتے ہوئے و کھے کرادا کیا۔ افسوس کہ صدرامریکا روز شبح وہ کتاب پڑھتا ہے جو' القدس' پڑھلہ آور صلیبوں کے جذبات بحرکا نے کے لیکھی گئی میں مسلم حکر انوں میں ایک بھی ایسانہیں جو اپنی شبح کا آغاز قرآن پاک ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ کا واقعات یا ایو بی کے حالات کے مطالع سے کرتا ہو۔ ''مقدس صلیبی جنگ' کی کمان کرنے والے'' القدس' کے بعد '' حرمین' تک پہنچنے کے لیم متعصب پاور یوں کے جنگی خطبات سے اپنا ہی ورغلار ہے ہیں ، لیکن حرمین اور القدس کے رکھوالے اپنے فرائف تو کی اور کیا دائے جانے کے خوف سے ان مجاہد بین کا تعاقب کرر ہے ہیں جو مسلمانوں کے کعبداور قبلہ اوّل کے تحفظ کی شم کھا کر گھروں سے نکلے تھے اور اب موت کی آئھوں میں آئے میں اور پنجوں میں بی جو ڈال کر اسے پورا کررے ہیں۔

### القدس ہجری کیا: ڈر:

اس وقت جبکدامریکا اوراس کی " پخ " برطانیہ برتم کے اسباب پرقدرت رکھتے ہیں اور مزید کے حصول کے لیے دنیا بھر کوساتھ ملارہے ہیں ہمسلمانوں کی بے خبری اور مقاصدِ عالیہ سے لاپروائی کا بیعالم ہے کدان سب کی اکثریت مسجدِ افضیٰ کے متعلق الجمن میں ہے کہاس کا مصداق کیا ہے؟ اس کے حن میں واقع محتبر صحر واصل عمارت ہے یا اس میں قبلہ کی جانب موجود نماز کا بال اصل معجد اقصلی ہے؟ اس طرح کے بہت سے خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں جن کے ساتھ بت نئ تحقیقات اور مضامین کے تراشے ملفوف ہوتے ہیں۔اس واسط "ضرب مؤمن" کانیا کیانڈراس موضوع سے متعلق ہے۔مسجد اقصلی یا بیت المقدس دراصل اس پوری چہار دیواری کا نام ہے جوحرم قدی (اس لفظ کوحرم کی اور حرم مدنی کے معنی کوؤ ہن میں رکھ کر پڑھیے ) کا ا حاطہ کیے ہوئے ہے۔اس چہار دیواری میں کئی عمارتیں ، مدرے ، چبوترے ، خانقا ہیں ،سیلییں ،تہدخانے اور کتب خانے ہیں جو معجداقصی کاهمنی حصہ ہیں۔ان عمارات میں سے دواہم ہیں: قبلے کی جانب (فلسطین کا قبلہ بجانب جنوب ہے)معجد کی مرکزی عمارت جس میں محراب واؤ و ،محراب زكريا اور سلطان صلاح الدين ايوني رحمه الله كامنبر ب- (بية تاريخي منبر 1969ء ميں برفطرت يبوديوں نے جلا ديا تفا۔اسمبحد مے حن ميں ذرابلند جگدا يک چٹان ہے۔ جمرِ اسود کی طرح مصرح ہ (چٹان)مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے نہ کہ فقط بیودیوں کے لیے۔ یہ چٹان جس طرح حضرت موٹیٰ علیہ انسلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرا علیہم السلام کے لیے قبلہ تھی اسی طرح جناب خاتم انبیین محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے بھی قبلہ رہی ہے۔ اہل علم دوسر بسيار ب ك يبل دكوع ميل آيت كريمه "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبهلَةَ اللَّهِي كُنتُ عَلَيْهَا" كَتَحْت مشهوركت تفيرد كيه لیں \_اس چٹان پراموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے جے معجد نبوی کی توسیع اور دمشق کی جامع مسجداموی کی تغییر کے علاوہ مسجد اقصلی کی تغمیر کا اعزاز بھی حاصل ہے، ایک شاندار گنبد تغمیر کروایا۔جس طرح توراۃ وانجیل منسوخ ہوکر بھی قابل احترام ہیں اس طرح بیصح وقبله منسوحه موکر بھی ہماری میراث ہے اور ہم اس سمیت مسجد اقصٰی کی جہار دیواری میں واقع ایک اینٹ یا ایک انج

ز بین سے بھی دستبر دار نہیں ہوسکتے۔ یہودی جس طرح مسجد کے ہال کومنہدم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح عجائب زمانہ گنبد کو بھی ایک لیمے کے لیے برداشت نہیں کرسکتے کیونکہ دہ اس کے اندر موجود چنان کومرکز بنا کر اس کے اردگر دہیکل سلیمانی تغییر کرنا چاہتے ہیں۔'' ضمیب مؤمن'' کے تازہ کیلنڈر میں مسجد اتصلی کی عمومی تصویر کے ساتھ مسجد کے ہال اور گنبد کی نشاندی کر کے مسلمانوں کے اس ور فذکو آن مجمدہ فظے میں زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اس ور فذکو آن مجمدہ فظے میں زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
ایک فرض کھا ہہ:

اس گنبد کی تغییر کے گران مشہورتا بھی رجاء بن حیوۃ اور پزید بن سلام تھے۔ رجاء بن حیوۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ
اللہ کے ہم نشین ساتھی اور مشہورا ہل علم میں سے ہیں۔ انہوں نے جب محنت اور لگن سے تغییر مکمل کی تو ضلیفہ وقت کوا طلاع دی کہ
الکہ لاکھ دینار نے گئے ہیں۔ اس نے ان کولکھا کہ بیآ پ کی محنت اور دیا نت داری کا انعام ہیں ، آپ رکھ لیسے۔ انہوں نے لکھا کہ
ہم کواس اعزاز اور نعمت کے شکرانے میں اپنی ہیو ہوں کا زیور بھی اس عمارت میں لگانا چا ہیے نہ ہیہ کہم اس کے بدلے پچھ لیس۔
اس برضلیفۃ آسلمین نے تھم دیا کہ اس سونے کو چگھلا کراس گنبد پر طلاکاری کر ڈی جائے ، چنا نچاس گنبد پر آج جولا فانی چک اور
خوبصور تی ہے اس میں مسلمانوں کے خون بینے کی کمائی کے علاوہ ان دوجلیل القدر تا بعین کی محبت وا خلاص کا نور بھی ہے۔ مسجد
فوبصور تی ہے اس میں مسلمانوں کے خون بینے کی کمائی کے علاوہ ان دوجلیل القدر تا بعین کی محبت وا خلاص کا نور بھی ہے۔ مسجد
اقعنی کے قطیم ورثے سے تعارف کی طرح اسلامی قمری تقویم کو ذبنوں میں زندہ رکھنا بھی مسلمانوں پرفرض کا ہے۔

اسلامی عبادات کا قمری تقویم ہے مربوط ہونا شریعت اسلامیہ کے جامع مالغ اور نا قابل تحریف و تنیخ ہونے کا نا قابل تر دید جوت ہے،اس واسطے کہ شمس تقویم میں رومی ویونانی بادشاہوں نے حسب بغشائی مرتبہ ترمیم کی ہے اور سورج چونکہ ہر مہینے گھٹٹا ہو حتانہیں ،ساراساں یکساں رہتا ہے اس واسطے ان تبدیلیوں کی کوئی گرفت نہیں کرسکتا کسی کے پاس دلیل نہیں کہ عیسائی جے 25 دممبر کہتے ہیں بیدن واقعی دممبر کے مبینے میں ہے یا اگست کو وہمبر بنادیا گیا ہے جبکہ جاند ہر مبینے گھٹٹا بڑھتا ہے ایک ان پڑھ شخص بھی جاند کی حالتوں اور ساتویں، چو دہویں اور اکیسویں کی شکل سے تمری تاریخ کا تعین یا سانی کرسکتا ہے۔اگر کوئی دشمن اسلام ،اسلامی مہینوں اور تاریخوں میں گڑ ہوگی کوشش کر ہے بھی تو اس کی سازش اسلام مبینے ہے آ گئیں پیل سکتی ،البذا قمری تقویم دنیا بھر میں واحد تھو یم ہے جو کسی قسم کی ترمیم و تغیر سے قطعی محفوظ ہاں کی سازش اسلام اور ان میں نجوم پرتی اور بت پرتی کا شائبہ پایا جا تا جبالمہ ان میں نجوم پرتی اور بت پرتی کا شائبہ پایا جا تا جبالمہ ان میں نہوں کی بیاں جس طرح اس بات کی سندیں کہ دیا ہو کے تنے ای طرح انہیں ہوئی تیں کہ اب پھیلم نہیں کون بیاں جس طرح اس بات کی سندیں کہ بیاں۔ عیسائیوں کے پاس جس طرح اس بات کی سندیس کے معنوط ہیں ۔ عیسائیوں کے پاس جس طرح اس بات کی مغربی معنی علیہ السلام واقعتا کو دمبر کو پیدا ہوئے تنے ای طرح انہیں ہی میس سے بھی طور پر معلوم نہیں کہ 25 دسمبر کا دن کون سام ہوئے میں کون کون سام ہیں کہ جس کے اس جس کی مغربی کی مغربی معنوبی سائیوں کے پاس جس طرح اس بات کی مغربی معنوبی السلام واقعتا کا 25 مبر کو پیدا ہوئے تنے ای طرح انہیں ہی کی مغربی معنوبی اس بات کو تسلیم کر سے ہیں ۔

عبادات کوقمری مہینوں سے وابستہ کرنے میں بیافا کدہ بھی ہے کدا دکا م شرعیہ کی قبیل سال کے تمام موسموں میں ممکن ہوتی ہے کیونکہ قبری مہینے ہرسال گیارہ دن چھچے آ کر بدلتے رہتے ہیں۔اگر کوئی پندرہ سال کی عمر میں روزہ رکھنا شروع کر ہے اور 50 سال عمر پائے تو ہرموسم میں روزہ رکھنے کی سعادت پالیتا ہے کیونکہ 33 سال میں موسموں کا ایک پھیر مکمل ہوجاتا ہے، پھر قمری تقویم میں ابہام ہوتا ہے۔رمضان اورعیدالفطر کے موقع پر چاند کے دیکھے جانے اور ندد کھے جانے کے امکان سے جولطف انگیز

کیفیت اور سننی خیزی پیدا ہوتی ہے وہ مسرت کا عجب سال پیدا کرتی ہے۔ اگر عید وغیرہ کا دن مشی تقویم کے اعتبارے پہلے ہے مقرر و متعین ہوتا تو اس سسپنس آ میزانتظاری خوثی سے لطف اندوز ہوناممکن نہ تھا۔ مسلمان ہجری تقویم زنہ ہ رکھنے کے ساتھ مشی تقویم استعال کر سکتے ہیں کہ سورج بھی ہمارے زب کا پیدا کردہ ہے لیکن شمی مہینوں کے نام ایسے رکھنے چاہمیں جو شرک کی یادگاروں سے متر اہوں۔

# ایک صلیبی جنگجو کی یا د داشتیں

#### ایک مرتبه پھر:

ڑاوین وبل نویں صدی عیسوی میں ایک فرانسیسی ادیب اور وقائع نگارگزرا ہے۔ اس نے اس وقت کے فرانس کے بادشاہ بینٹ لوئس سے ساتھ ایک صلیبی مہم میں مشرق وسطی کا سفر کیا تھا۔ یہ یورپ کے مجنونا نہ جنگی جوش کا زیانہ تھا اور بلغاریہ سے فرانس تک ہر بور بی فرمانروا کواس دفت کے یا در بول نے باور کر آیا تھا کہ تمہاری نجات اسلام کومٹادیے میں ہے۔اس کے لیے جوجتنی کوشش کرے گا، خدا کے ہاں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ بادشاہ فرانس کے دماغ کوبھی یہی بخار چڑھ گیا اوراس نے ان'مقدس جنگوں' میں کوئی قابل ذکر کرواداداکر کے اپنانام میسائیت کے خدام میں کھوانا چاہا، چنانچہوہ بھی قسمت آ زمائی کرنے بحیرة روم کے ساحل پر آپہنچا۔ ژاوین ویل صلیبی لشکر کے ساتھ تھا۔اس نے منصرف جنگی وقائع نگاری کی بلکہ دوڈ ھائی سال کے بعد جب یہ شکست خوروہ کشکر فرانس پہنچا تو اس نے اپنی یا دواشت کی مدو سے سفر نامیجی کھا۔ اس سفرنا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بورپ کے لوگوں کی جو پسماندہ حالت بھی وہ آج کے مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے اوراس وقت کے مسلمان علم و دانش اورا یجا دوتر تی کی جس بلندی پر تنه آج کے بور پین نے ان کی خالی شدہ جگہ سنجال لی ہے۔اس وفت صلیب و ہلال کا جومعر کہ بیا تھااس میں مسلمانوں نے نہصرف بیرکداییے شعائر اور مقدس مقامات کا باد قار طریقے ہے تحفظ کیا بلکہ سیاست کاری ہے لے کرمیدان جنگ تک برمعرے میں الی شاندار کارکردگی دکھائی جس نے صدیوں تک یورپ کے صلیبوں کو شکست خوزدگی کے احساس سے دو جارر کھا۔ آج بھر مصلیبی نے ارادول کے ساتھ سرز مین اسلام جزیرۃ العرب میں آئیے ہیں اور ہلال وصلیب کامعر کہ ایک مرتبه پھر بریا ہونے اٹا ہے، گرد نخراش بات یہ ہے کہ اس مرتبہ صورت حال بکسرالٹ چکی ہے۔ ترقی و کمال اس جومقام مسلمانوں کا تھادہ پورپ نے حاصل کرلیا ہے اور جو جگہ بور بیوں کی تھی وہ مسلمانوں نے لے لی ہے اور غضب یہ ہے کہ اُس وقت سازے مسلمان ا بن وملت ك يحفظ ك ليمتحده مو كئ سخ مرآج بعض عرب رياتس امريكا كابداعلان من كربهي كذ وه شرق وسطى كى نى ا تظامی تشکیل جا بتا ہے۔' تھلم کھلا اس کا ساتھ دے رہی ہیں بلکہ خدمات کی چیش کش میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی فکر میں کی ہوئی ہیں کو یا کہ وہ اتنی بے بس ولا جاریا کم عقل و کم نصیب ہو چک ہیں کہ انہوں نے اینے آپ کو کی طور پر دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، وہ پہلےان کے بیروی کی گردن پرچھری پھیرے یاان کا قصہ پہلےنمٹائے، انہی اب اس سے کوئی غرض نہیں رہی۔اندازہ لكائية! كياس بزياده حسرت ناك وفت مسلمانون برآ سكتاب؟

ب بدل جھيار:

ژادین ویل نے سلیسی جنگجوؤں کی جوکارگز ار کالمعی ہے اس میں ہمیں ان حالات کی جھلک نظر آتی ہے جو آج کل ہمیں درپیش ہیں۔ ژاوین کی تحریفرانسیسی کشکر کی ہی نہیں ، اس عہد کی پوری سیحی دنیا کی نمایندگی کرتی ہے۔ سیحی دنیا تعصب اور مجنونا نہ بولتے نقشے تھوال باب بمتفرقات

فرانسین فی ج آئی تو بڑے کو وفر سے تھی کیئن جاہدین ایسی چیز ایجا دکر بچے تھے جس کا کوئی تو ڑاس کے پاس نہ تھا۔ نتیجہ
یہ ہوا کہ ڈاوین کا معہ وح بادشاہ گرفتارہ ہوا اور فدیداداکر نے کے بعد ہی اسے لُوٹ کے گھر جانا نصیب ہوا۔ مسلمانوں سے نگرانے
والے اکر مسلمینی جملیۃ وروں کا بہی حال ہوا اور بالآخر وہ خشند ہے ہوگری کے لئے بدھوؤں کی طرح شام کو یو رہ والی ہوئی گئے۔
صلیبی جملی جملیۃ وروں کا بہی حال ہوا اور بالآخر وہ خشند ہے ہوگری کے لئے بدھوؤں کی طرح شام کو یو رہ والی ہوئی گئے۔
صلیبی جملیۃ ہوئے اور مسلمانوں کی ترقی کے راز کھو جنے گل ۔ مسلمانوں میں یور بیوں والی بزشی ، کم علی اور کام چوری پھیلتی
تان کرسو گئے جبکہ یور پی مسلمانوں کی ترقی کے راز کھو جنے گل ۔ مسلمانوں میں یور بیوں والی بزشی ، کم علی اور کام چوری پھیلتی
گئی جبکہ یور پی مسلمانوں کے ورشہ کو لے اُڑے۔ اب ایک مرتب پھر یہ دونوں فریق آئی منام سنے ہیں ، مگران کی خصوصیات بدل
اس مرتب مسلمیوں کی پشت پر صبیونی اپنے سودی سرمائے ، شیطانی د ماغ اور مکر وہ ساز شوں اور مسلم کش مشوروں کے ساتھ صوجود
ہیں اور جس طرح تقسیم برصغیر کے وقت بڑے پیٹ اور ساز ٹی د ماغ کے توند و بٹیوں نے پس منظر میں رہ کر سکھوں کے ذریعے
ہیں اور جس طرح تقسیم برصغیر کے وقت بڑے پیٹ اور ساز ٹی د ماغ کے توند و بٹیوں نے کسم منظر میں رہ کر سکھوں کے ذریعے
مسلمانوں کا قرام کام کروایا تھا تا کہ 'م بابھارے' کا منصوبہ بھیل پائی ہوئی کی میں ترام اگل' کی حدود کوفدائی حملوں سے مخفوظ کیا
جاسکے ۔ عیسائی عوام اس جار حیت کے خلاف بھی آواز ہیں لیکن ان کی بجھ میں نہیں آر ہا کہ ان کے دوٹوں سے نتی ہوگران کے
مسلمانوں ہیں اپنی مالت زار کے تدارک کے لیے کہیں کوئی انتظا بی سوچ پائی ہی نہیں جائی۔ اگر کہیں کوئی بندہ خداایسا عزم کے
مسلمانوں ہیں اپنی مالت زار کے تدارک کے لیے کہیں کوئی انتظا بی سوچ پائی ہوئی ہیں ہوں ہے۔ اگر کہیں کوئی بندہ خداایسا عزم کے
مسلمانوں ہیں اپنی مالت زار کے تدارک کے لیے کہیں کوئی انتظا بی سوچ پائی ہی نہیں جائی۔ اگر کہیں کوئی بندہ خداایسا عزم کے
مسلمانوں ہیں اپنی بندہ خدا

کر اُٹھتا بھی ہے تو صیونیت کے گماشتوں نے مسلمان ممالک میں ایبااثر ونفوذ حاصل کر رکھا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اپنے ہرکارے لگا کراس کی آ واز کو تو انا ہونے ہے، پہلے دبا دیتے ہیں۔ اندھیرا اس قدر بردھ چکا ہے کہ کہیں ہے روشن کی کوئی کرن دکھائی نہیں وہ بق ہت خطریفی کی انتہا ہے کہ عیسائی عوام تو ہاری خاطراحتجاج کررہے ہیں اورہم خووا پے ہاتھوں ہے اس کے خلاف پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑنے والے مہمان مجاہدین کو گرفتار کر کرکے طاخوت اعظم کے حوالے کررہے ہیں۔ سورہ صدید طلاف پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑنے والے مہمان مجاہدین کو گرفتار کر کرکے طاخوت اعظم کے حوالے کررہے ہیں۔ سورہ صدید میں ہے کہ التد تعالیٰ نے دو چیزیں اتاری تھیں: کتاب اتاری تھی روحانی تربیت و ترتی کے لیے، اس ہے ہم نے پوری طرح روگر دانی کررکھی ہے۔ او ہا اُتارا تھا دنیا دی ترتی اور برتری کے لیے، اس کے نہت سے استعال کی تحقیق ہم نے اپنے اور پر ممنوع تراردی ہے۔ جب روحانیت اور مادیت کے داستے ہم نے اپنے اور خود ہی بند کر لیے تو ترب تعالیٰ ہماری کیا مدد کرے اور کیوں کرے؟ اب صرف اس کا امت محمد یہ پر پہنے خصوصی فضل ہی غیب ہے ایک کوئی صورت پیدا کرسکتا ہے جو صیونیت کے ورغلا کے ہوئے صلیہیوں کی گری کا تو ٹر کرو رو کے دانشد کی بے نیاز ذات چاہے تو پچھ بھی نہ ہونے کے باوجو وسب پچھ کرسکتی ہے۔ اب ضعیفوں کی مدد کرنے والے اید کردار کا فروں کو ہم پر مسلط نہ فر ما اور مسلمانوں کو آئی طاقت عطافر ما کہ وہ بڑ ہولے و شمنوں کو اپنے صاحت عالی نہ کی کرسکیں۔

## طوفان کی دستک

رویئے تو کس کورویئے!

ونیا بھر کےعوام چیختے چلاتے رو گئے ، عالمی راہنماندمتی بیانات جاری کرتے رہے، شعرانے تیرہ بزانظمیں کہد ماریں، اقوام متحدہ اپنی کنگڑی میسا کھیوں پر احکیل احمیل کر'' تشویش'' کا اظہار کرتی رہی لیکن صلیبی طاقتوں نے صہیونی منصوبہ سازوں کی تحریک پرسقوطِ بغداد کے خاکے میں رنگ بھرنے کا آغاز کر دیا ہے۔مسلمانوں کےخون اوران کی مٹی کے تیل کے بھو کے سلببی، بموں کی برسات، میزائلوں کی بارش، آگ اور دھوئیں کے بادل اور ٹینکوں اور تو یوں کی گرج وھک کے ساتھ مسلمانوں کی مقدس سرز مین پر ہزور طاقت قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کررہے ہیں۔ بلاکوخان کا جنگی جنون ان کے سامنے بیج ہےاور چگیز خان کی سفا کیت ان سے شرمار ہی ہے۔ بغداد میں قیامت کا منظر ہے۔اس حسین شہرمیں آج آ گاوررا کد ہے،فضایل بارودی دھاکے ہیں،زین پرموت اور تابی ہے،صہونیت کے اشارے پرامریکاوبرطانیہ ا بلیسی رقص کرر ہے ہیں، شیطانیت بر ہندتاج رہی ہے۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ بیسب بچھ کس کے تعاون اور''لا جسلک سپورٹ' سے ہور باہے؟ اس کویت کی مدد ہے جس کے عیاش شیخوخوے اپنی دولت امر یکا و پورپ میں اور امریکا کے فوجی اپی چھاؤنیوں میں رکھتے ہیں۔ اس بحرین کے تعاون سے جس کے عیش پند حکمران اپنی راتیں یورپ کے کلبوں میں جاگ کراورون نیم اندهیرے میں سوکر گزارتے ہیں۔اس قطری طرف سے اڈے فراہم کرنے کی وجہ سے جس کے ناالل تحكمرانوں كى عيش پرتى كے قصيوئٹزرلينڈ كے ہوٹلوں ہے مناكو كے ساحلوں تك تھيلے ہوئے ہیں۔ عمان اورا مارات كاذكر چھوڑ ہے، وہ کس شار قطار میں ہیں؟ سعودی عرب نے بھی اپنی فضائیں کھول دی ہیں تا کہ وہاں سے صلیبی جنگجو اُڑن کھٹولوں میں بیٹھ کر خدام حرمین کےسروں پر ہے گذرتے ہوئے بصرہ و کوفہ کو تاراج کریں اور پھران عیاش حکمرانوں کو یبودیت کے آستانے پر جھکا کررسوا کریں۔ترکی نے بھی اپنا فائدہ اس میں سمجھا ہے کہ وہ ان اتحادی افواج کوراستہ دیے د ہے جنہوں نے اس کے سرے خلافت عثانیہ کا سامیر چینج کراس کے دست و باز و کاٹ کراس سے بدترین دشنی کی تھی۔ رویئے تو کس کورو یئے کہ چمن کے اُجڑنے میں خزاں کا آناہا تھ نہیں جتنا خود باغبانوں کی کرم فرمائی ہے۔عراق کے گردو پیش میں موجود تمام مسلمان ممالک نے بید بات اچھی طرح سمجھ لینے کے باوجود کدوہ امریکا کے خوفناک اسلح اور ناپاک ارادول کے سامنے ایک دن کے لیے نہیں بلک سکتے ، پھر بھی صلیبی حملہ ، وروں کا بھر پورساتھ دیا ہے اور دنیا کو یہ باور کرادیا ہے کہوہ آپس میں متحد نہ ہی ،اینے دشمنوں کے ساتھ ضرور شفق ومتحد ہیں۔

خون اورآ نسو:

مسلمان کا خون اور آنسودونوں فیمتی میں اور جب بیدونوں مل جاتے ہیں تو اللّٰدرب العزت کے دربار میں ان کی

قیت ضرب کھا کرئی گنا ہوھ جاتی ہے تب اس کی غیبی تو تیں حرکت میں آتی ہیں اور مسلمانوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایو بی کے ایک دوست ، ہم مجنس اورمشیر ، قاضی ابن شداد گزرے ہیں ۔انہوں نے سلطان کی وفات کے بعدان کے ساتھ بیتے ہوئے دنوں کی یا دواشتیں قلم بند کی ہیں ۔ قاضی صاحب چونکہ بیک وقت رائخ العلم عالم ،مجاہر ہاعمل،صاحب طرزادیب،اہم حکومتی عہدے پر فائز ہونے کےسبب سلطان کےقریبی اور بااعتاد ساتھیوں میں ہے ثنار ہوتے تھےاورانہوں نے تمام صلیبی معرکوں کا قریب ہے مشاہدہ کیا تھااس واسطےمؤرخین ان کی یادہ شتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کی تحریر کوایک ثقه راوی کی معتبر حکایت سمجھا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان کوان صلیبی افواج ہے جو بیت المقدس کے گر دجمع تھیں بخت خطرہ لاحق تھا، سلطان کو بیت المقدس فتح کر لینے کے بعداس کی حفاظت کی سخت فكرتقى، ووہر قيمت پراس كا دفاع كرنا جاہتے تھے كيكن بيت المقدس كى فتح كى خبرس كرروم سے انگلسّان تك غيظ وغضب كى آ گ بھڑک اٹھی تھی) اور بورے کا کوئی باوشاہ ،سیدسالار اور جنگ آنر مااییا ندر ہاتھا جوفلسطین کے چھوٹے سے ملک برابل ند یڑا ہو۔ان دنوں سلطان بہت متفکر رہا کرتے تھے۔قاضی صاحب کہتے ہیں کہایک مرتبہ سردیوں کا زمانہ تھا، جاڑے کی بخ بية راتين تھيں، ميں تنہا خدمت ميں حاضر تفايہم دونوں نے تمام رات ذكرود عاميں جاگ كر گذارى، ميں نے اخير شب میں سلطان سے درخواست کی کہ بچھ دیر آ رام کرلیں کیونکہ سلسل جاگتے رہنے سے ان کے مزاج پرخشکی کا غلبہ اورطبیعت کے ناسازگار ہونے کا خطرہ تھا، مگرانہوں نے آ تکھ تک نہجیکی۔ ہم پھرنماز ودعا میں مشغول ہو گئے۔ مجھ سے سلطان کی فکرمندی دلیھی نہ جاتی تھی ، بالآخر اللہ تعالی نے میرے دل میں ایک بات ڈالی اور میں نے سلطان سے عرض کیا کہ آپ الله تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اورگریہ وزاری کے ساتھ اپنی حاجت اورضرورت کواللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے معاملہ ان برچھوڑ دیں۔انہوں نے بوجھا:''اس کی کیا ترکیب ہے؟''میں نے عرض کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد جاتے ہوئے آ یظسل فرمائیں اور مسجد اقصیٰ میں اس مقام پرنماز پڑھیں جبال سے حضور صلی الله علیہ وسلم معراج می تشریف لے محت اور پہلے کسی معتبر آوی کے ذریعے بالکل پوشیدہ طور پر پھے صدقہ کریں، پھراذان وا قامت کے درمیان دور کعت نماز پڑھیں۔ایک حدیث میں اس کی فضیلت اور اس وقت دعا کی قبولیت کی خبر دی گئی ہے اور مجدہ میں سرر کھ کرعرض کریں: '' خدایا! مادی اسباب اور و نیاوی سہارے سب ٹوٹ چکے ، اب تیرے دین کی مدداور فتح کے لیے صرف یہی سہارارہ گیا ہے کہ تیرے آستانہ بیسرر کھادیا جائے اور تیرے سہار ہے کومضبوط بکڑلیا جائے ،اب صرف تیرا بھروسہ۔ ہےاورتو ہی میرا عامی و ناصر ہے۔'' مجھتوی امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔سلطان نے ایسابی کیا، میں نے اپنے معمول کے مطابق ان کے پہلومیں نماز پڑھی، میں نے ویکھا کہ وہ سجدے میں پڑے ہیں، آنسوؤں سے ان کی ڈاڑھی تر ہوگئی ہے اور جائے نماز پر آنسو بہ برپ گررہے ہیں، میں نے نہیں سنا کدانہوں نے کیا دعا کی بیکن اس ون سے ان کی دعا کی قبولیت كة تارظا بربون كيم صلبى فوجول مين انتشار واضطراب بيدا بوا، بدر بياطمينان بخش اطلاعات آتى ربين اور یباں تک کدووشنبہ کی صبح تک میدان بالکل صاف ہوگیا۔'' دراصل سلطان کے پاس دو چیزیں تھیں:'' خون اور آنسو' خون اس نے خداکی راہ میں پیش کردیا تھاا دراس میں کسرنہ چھوڑی تھی لبندا جب اس نے آنسو بہائے تورب العزت نے ان کی

لاج رکھ لی۔افسوس! کہ ہماراخون حرام خوری کی وجہ سے کام کانہیں رہااور ہمارے آنسودل کی شقاوت اور تخق کی وجہ سے خشک ہوگئے ہیں۔ خشک ہو گئے ہیں لہذا ندائلہ تعالیٰ کی مددائر تی ہے اور نہ غیب سے کوئی کر شمہ ظاہر ہوتا ہے۔اے اہل ایمان! کیا جب کفار تہاری عزت پامال کردیں گے اور تم آنسو بہانے کے قابل بھی ندر ہو گے تب اللہ کی طرف متوجہ ہو گے؟ کیا اتنی مہلت متہیں اس وقت و ثمن دے دیں گے؟ تمہیں اس وقت و ثمن دے دیں گے؟ ٹو ڈی نواب اور تیلی خان بہا در:

مسلمانوں کے باس خون اور آنسوؤں کے علاوہ ایک اور چیز بھی نہایت قیمی تھی جو خالص خدا کی عطائقی اوراگر اسے حکمت اورسلیقے سے استعال کیا جاتا تو آج بے بی، بے چارگی اورمظلومیت کے بیدن ندد کھنے بڑتے۔ یہ بے بہا دولت انبیں بغیر کسی کوشش ومحنت کے مل گئی تھی اور انبیں دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا سکتی تھی ، مگر اس کا کیا سیجیے کہ وہ اس کے ما لک ہوکر بھی مالکانہ حقوق نہیں رکھتے اوراس طاقت کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ کمزوراور لا حاربیں عرب اور خلیج عرب میں دنیا کے قیمتی اور عمدہ ترین تیل کے لامحدود ذخائر پائے جاتے ہیں۔دوسروں کی دولت سے اپنا گھر روشن کرنے کے شوقین ڈ اکوصفت کثیرے اگریزوں نے اس چیز کو بہت پہلے تا ڑلیا تھا، لہٰذا جنگ عظیم دوم کے اختیام ہرانہوں نے سرز مین عرب کوآ پس میں یائن ایل کے کیک کی طرح باننے کامنصوبہ بنایا۔انہوں نے محسوں کیا کداگر ہم خود یہاں اسپے سڑ ہے ہوئے وجود کے ساتھ رہیں گے تو اس کی بدیو ہے مسلمان مشتعل ہو کر آ زادی کی تحریکیں شروع کریں گے اور پھیکی رنگت والى مكاركوري چزى كاشكاران كامحبوب مشغلدين جائے گااور عالم اسلام بھى بھى اس تسلطكو برداشت ندكرے كالبنداانهوں نے نوآ بادیاتی نظام کے اصول کے تحت برصغیر کے ٹوڈی نوابوں اور تیلیوں کی نسل کے خان بہادروں کی طرح عرب ریاستوں میں ہے اپنی مرضی کے افراد کو چنا اور انہیں اس زرخیز زمین کے فکڑے پانٹ بانٹ کر دے دیئے۔ دریائے فرات اورد جلہ کی حسین اورسرسبز وادی<u>ا</u>ں قیصل بن حسین کواور دریائے اُردن کے زرخیز علاقے عبداللہ بن حسین کو ملے۔ بیہ دونوں شریف مکہ حسین بن علی کے'' فرزندار جمند'' تھے۔ جی ہاں! وہی کم بخت شخص جوشریف حسین کے نام سے تاریخ میں مشہور ہےاور جس نے حضرت شیخ المبندر حمداللہ کوائگریزوں کے حوالے کرے برصغیر کی خودمختار آزادی کی راہ مسدود کی تھی۔عبداللہ بن حسین 1920ء سے 9151ء تک اردن کا حکمران رہا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا طلال بن عبداللہ اس کا جانشین ہوا۔ لیکن صرف ایک سال تک ہی انگریزوں کی وفا داری کوطوق گردن پراٹھا سکا۔اس کے بعد حسین بن طلال کی تھرانی کا طویل دورشروع ہوا جو 1952ء سے گزشتہ صدی کے اختیام تک تقریباً 50 برس تک جاری رہا۔ بیدسین بن طلال مغربی طاقتوں کا وہی بدنام زماندا بجنٹ تھا جوشاہ حسین کے نام ہے مشہور تھا اور جس نے فلسطینی مجاہدین اور مہاجرین یرزندگی کی را ہیں تنگ کرنے اور یہودیوں کو ہمد تتم سہولت اور تعاون فراہم کرنے میں کوئی کسر ندا شار کھی تھی ۔اس کی موت برد نیا بھر کے مسلم وشمن حکمران اس کے جنازے پر مہنچ اوراس کے لڑ کے شاہ عبداللہ کی تاج پوشی کے بعدر خصت ہوئے۔ اس خاندان كو ہاشى يكارا جاتا ہےاوران كى مملكت " المملكة الأردنية الباهمية " كہلاتى ہے، محرشاه حسين كى ايك بيوى امريكي یبودی تھی اور دوسری بیوی برطانوی عیسائی۔شاہ عبداللہ اس امریکی یبودن کے بطن ہے جنم لینے والا نجیب الطرفین اور

''خاندانی''ہاشی ہے۔ گردن گھتے مرفعے:

بات اردن کی طرف بھر گئی حالانکہ موضوع گفتگوع اق ہے۔ شریف حسین نامی ننگ انسانیت غدار کا دور الز کا فیصل بن حسین 1921ء ہے لے کر 1958ء تک عواتی کا حکمران رہا۔ اس کے بعد حسب دستور خلامی کے آداب ہے آشااس کی اگلی نسل حکمران ہوتی ، مگر صدر صدام 1956ء میں عواق کی سیاست میں داخل ہوئے اور عراق کواس بکا وُنسل کے گردن گھتے مرغوں سے نجات دلا دی۔ 1967ء ہے آج تک وہ حکمران ہیں۔ اس شخص کواب اس جرم کی سزادی جارہی ہے کہ اس نے اپنے ملک کو آجہ ہے آج تک وہ حکمران ہیں۔ اس شخص کواب اس جرم کی سزادی جارہی ہے کہ اس نے اپنے ملک کو آجہ ہے آج تک وہ حکمران ہیں۔ اس شخص کواب اس جرم کی سزادی جارہی ہے کہ اس نے اپنے ملک کو اجہ ہے آج تی تک وہ حکمران ہیں۔ اس شخص کواب اس جرم کی سزادی کا کام لینے کے بجائے اپنی اپنی دولت اشیاعے قیم کی فراوانی پرخرج کرنے اور کرائے کے فوجی ملازم رکھ کران سے چوکیداری کا کام لینے کے بجائے اپنی عکر وقت کو مضبوط کیا۔ امریکا کے حریف ہوتی ہوتی کی موات فراہی کہ کار کردگی پیش کر نے کہ ہوائے فراہی کہ کار کے کہ موات فراہی کی بائٹ بھر کارکردگی پیش کرنے گیا مادہ کیا۔ اگر کے کہ ساتھ اپنی بائٹ اس موریک کی ہوائے فراتی کا اپنی پائٹ بھر کارکردگی پیش کرنے تو آج عراق اپنی طاقت ہوتا اور امریکا الفرض تیل قو دو مری عرب ریاستوں کے پاس جو پھے ہو ہو دہ کے بعد بھی امریکا کی جائے وہ کی جائے جہائی اور قوان کو تھا نیدار کے اس جو پھے ہو وہ اپنے موام کو بیش پرتی کا عادی بنانے کے بجائے جہائی اور دس اولئی کا اس تھی جو سے خوان کا جرم بھی اس کی عادت ہے الہذا اب اسے تاریخ کی موانا کے تربی کی جائے دیا کہ کہ موانا کی تربی ہے کہ اس کی عادت ہے الہذا اب اسے تاریخ کی ہولئا کہ تربی سیلیں بیانا رکا میا منا ہے۔ درس دیتار ہا ہے کہ سطینی بحالہ بین کی جمایت اور داسے در میں مختان سے تعاون کا جرم بھی اس کی عادت ہے الہذا الب است تاریخ کی ہولئا کہ تربی ہو کہ بھی اس کی عادت ہے الہذا الب است تاریخ کی ہولئا کی ہولئی کی مولئا کر تربی سیلیں کی عادت ہے الہذا الب است تاریخ کی ہولئا کی ہولئا کہ تربی سیلیں کی عادت ہے الہذا الب اسے تاریخ کی ہولئا کی ہولئا کے تربی سیاں کی عادت ہے الہذا الب اسے تاریخ کی ہولئا کی ہولئا کی تاریخ کی ہولئا کے تو تاریخ کی ہوئی کی مولئا کی تو تاریخ کی ہوئی کی موان کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی مولئا کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی تو تاریخ کی تو تاری

بےنام ہی مُر دنی:

صلیبی بہت پہلے سے اسلام کے قلب پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ اسلام وحمنی کے ساتھ تیل کی چکنا ہے۔
چکنا ہے بھی ان کو ورغلا رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی پیچھے ہے ہیں تو اپین اور آسٹریلیا نے ان کی جگہ سنجال لی ہے۔
سلطان صلاح الدین ایو بی رحمہ اللہ کے ساتھ عرب بھر کے مجاہدین اپنی سعادت ہمچھ کر جمع ہوگئے تھے اور اس کی ذات الی جامع صفات تھی کہ سب اس کی اطاعت میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ اول تو عرب ریاستوں نے فوجی فوجی موجی معنات تھی کہ سب اس کی اطاعت میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ اول تو عرب ریاستوں نے فوجی فوجی فوجی فوجی فوجی میں آنے والی باتوں کے بیشان کن ہیں کہ عراق اور مظلوم عراقی مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبہ صدر صدام کی پھی نہ بھی ہیں آنے والی باتوں کے سبب پھی دب ساجا تا ہے۔ ادھر تیسری طرف غضب سے ہے کہ امریکا کے دروغ گو پرو پیگنڈ و بازوں نے جھوٹی خبروں سے سبب پھی دب ساجا تا ہے۔ ادھر تیسری طرف غضب سے ہے کہ امریکا کے دروغ گو پرو پیگنڈ و بازوں نے جھوٹی خبروں سے ایسا طوفان مجایا ہے۔ دھیے کرائے کی میراشنیں جمع ہوکر گلا بھاڑ رہی ہوں، مگر اہل اسلام میں نہ کہیں دعاؤں کا اہتمام ہے نہ رجوع الی اللہ کی کیفیت ہے، نہ قنوت نازلہ کسی خاص دل سوزی کے ساتھ پڑھی جارہی ہے نہ گنا ہوں سے قوبہ اور ذکرو

استففاری فضاہے، نہ ایمانی حرارت کے مناظر میں نہ اخوت اسلامی کے جذبے گرم جوثی کا مظاہرہ ہے۔ عوام وخواص پر کھھالیں مُر دنی چھائی ہے کہ نہ اسے کوئی نام دیا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی فوری علاج سمجھ میں آتا ہے۔ اب خداخبر کہ ہمارے مظلوم عواتی بھائیوں پر کیا گزرتی ہے؟ طالبان نے 35 دن یعنی پورے پانچ ہفتوں تک امریکا کی قیامت خیز بمباری کو نسوار کی سوکھی پیکے بفتی اہمیت بھی نہ دی تھی ۔ وہ اپنے ایمان ، توکل ، ابطاعت گذاری اور اتفاق کی بدولت جتنا کچھ نسوار کی سوکھی پیکے بعتی اہمیت بھی نہ دی تھی ۔ وہ اپنے ایمان ، توکل ، تفویل ، ابطاعت گذاری اور اتفاق کی بدولت بعتا کی کہ کرسکتے تھے وہ انہوں نے بخوبی کیا ، کین اسباب کی کی اور باغیوں کی ذلالت کے سبب وہ امریکا کا خاطرخواہ استقبال نہ کرسکتے عراق کے پاس اسباب کا کافی حد تک ذخیرہ ہے لیکن ایمانی تو ت اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت تا حال ساسے نہیں کرسکے ۔ عراق کے پاس اسباب کا کافی حد تک ذخیرہ ہے لیکن ایمانی تو تت مجد حدار میں پھنسار کھا ہے جب صلبہی طوفان آئی جو طالبان میں تھی ۔ اس ادھور ہے بن نے امت کی شخی کو عین اس وقت مجد حدار میں پھنسار کھا ہے جب صلبہی طوفان عالم اسلام کی دہلیز پر دستک و سے رہا ہے۔ دیکھیے کہ کوئی ایس ہستی ساسنے آتی ہے جو دونوں صفات کی جامع ہواور فنچ و عالم اسلام کی دہلیز پر دستک و سے کے لیے آسان کی آتھے سے بھی بڑس گئی ہیں ۔

## ابوجعفرمنصور يصصد رصدام تك

#### جنت ہے جنت کی طرف:

مشہور ہزرگ ابواسحاق فیروز آبادی نے ایک مرتبہ فرمایا: ''جو بغداد میں ایک مرتبہ اس حالت میں داخل ہوا کہ اس کے سرمین سی مشہور ہزرگ ابواسحات میں داخل ہوا کہ اس کے سرمین سی مرسے گا۔''
سرمین سی سی سالم عقل اور طبیعت میں سلامت روی تھی تو وہ بغداد میں مرکزی اس دنیا ہے جائے گایا اس کی حسرت میں مرسے گا۔''
ابن مجاہد المقری کہتے ہیں: ''میں نے ابوعمرو بن العلاء کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا: ''اس بات کور ہے دو، جو محص بغداد میں رہا اور اہل السنة والجماعة کے عقیدے پر قائم رہا تو وہ ایک جنت کے طرف منتقل ہوجا تا ہے۔''

یونس بنء بدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ جھے ہے امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بو چھا:'' تم بھی بغداد مکتے ہو؟'' میں نے کہا:''نہیں''فرمایا:''تم نے نہ دنیاد یکھی نہ دنیا کے لوگ دیکھے۔''

ابن العمید الکاتب عربی کے شہرہ آفاق ادیب گزرے ہیں۔ان کے پاس جب کوئی نوجوان فاضل امتحان کے لیے آتا تواس سے بغداد کے خواص ،محاس اور جاحظ کی کتابوں کے بارے بیں پوچھتے۔اگروہ اس بارے بیں خاطرخواہ معلومات رکھتا تو وہ اے کامیاب کردیتے ورنہ نہیں کیونکہ ان کے خیال بیں انسان کے روش خیال اور صاحب علم ہونے کے لیے اس زمانہ میں سید دو چیزیں ضروری تھیں۔

ایک مرتبداین العمید کے ایک ساتھی بغداد کے سفر ہے لوٹ کران سے ملئے آئے انہوں نے بغداد کا حال پو چھا۔اس نے فی البدیہ کہا:''بغداد فی البلاد کا لاستاذ فی العباد'' ۔''بغدادونیا کے شہروں میں ایسا ہے جیسے غلاموں کے درمیان ان کا ستاد کھ ابو۔''

### شهرول كاانسائيكلو بيذيا:

علامہ یا تو ہے جوی نے بیسارے اقوال اپی شہرہ آفاق کتاب 'مجم البلدان' (شہروں کا انسائیکلوپیڈیا) کی پہلی جلد میں لفظ' 'بغداد' کے تحت نقل کیے ہیں اور اے ام الدینا، سیدالبلاد، مدینة السلام اور بلدة الاسلام کے شاندار الفاظ ہے یاد کیا ہے۔ مورضین کے مطابق اس تاریخی شہر کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبا کے پڑیو تے منصور باللہ ابوجعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبد نلہ بن عبد نلہ بن عبد نلہ بن عبد نلہ بن عبد المطلب، جودوسرا عباسی خلیفہ تھا، نے تغیر کیا۔ ابوجعفر منصور کودراصل ایک جگہ کی تائی تھی بیساں وہ کوفہ والوں کی شورش اور بدع بدیوں ہے امن پاکر بار حکومت انجام دے سکے۔ اس نے کئی جگہوں کا جائزہ لینے کے بعد دو دریان اس زرخیز اور شاداب جگہ کا انتخاب کیا اور دوسری صدی ہجری کے وسط ( 145 ھے 149 ھے ) میں اس کی بہلی اینٹ بیکلمات پڑھ کررگی: 'بسسم اللہ و الے حصد اللہ ، و الارض اللہ یہور ٹھا مین یہ سادہ، و العاقبة

للنسمت قیس "اس جگدے انتخاب میں اس کے پیش نظر ہیا بات تھی کہ عام رعایا اور نشر دونوں کو خوراک وغذا وافر لے گی اور و مثن کے سے حفاظت کا خاطر خواہ انتظام رہے گا۔ مورض کہتے ہیں کہ ابوجعفر منصور کی دوراند کیٹی کو داد دبنی چاہیے کیونکہ سرز مین عراق جو کئی ترقی یا فیۃ اور متدن تبذیبوں کا مرکز رہی ہے، اس میں جا بجا بھر ہوے قدیم قو موں کے آثار کے درمیان اس ہے بہتر کس جگہ کا انتخاب تیں ہوسکا تھا۔ بغداد کا کل وقوع ایسا فعا کہ اس شہر کو دجلہ کے راستے بندوستان ، چین ، سندھ ، بھرہ اور واسط کس جگہ کا انتخاب تیں ہوسکا تھا۔ بغداد کا کل وقوع ایسا فعا کہ اس شہر کو دجلہ کے راستے بندوستان ، چین ، سندھ ، بھرہ اور واسط ہے۔ رسد آسکتی ہے وفر اس کے پکوں سے شام ، فلسطین ، مصرا و رافر بقہ سے سامان پہنچ سکتا ہے۔ آرمینیا اور آذر با بنجان مشرق اور موسل و دیار برکرشال کی طرف سے آمدورفت کا راستہ بن جاتے ہیں اوراگر دشمن گھیراؤال لیو و جلد وفر اس کے بل اڑا کر سکون و آرام سے اس کی طرف سے آمدورفت کا راستہ بن جاتے ہیں اوراگر دشمن گھیراؤال لیو دیار محمد انتدکو بھی تشریف لائے میں مشہور موحد شریف کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس شہر کی سنگ بنیا در کھتے وقت امام ابوحنیف رحمہ انتدکو بھی تشریف لائے سے ابنی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس شہر کی سکون و آرام سے اس وقت کے مشہور محدث تھیرہ و رمعروف بیس بھی تشریف لائے تھے۔ ابوجعفر منصور نے اسلام سلطنت کے مختلف شہروں موسل ، کوفہ ، واسط ، مصروشام وغیرہ سے معمار اور بائے جا نمیں ہی تھی ہورہ کی تھی ۔ اس محل میان اس محل کی تا میاں سیمال کیے جا نمیں ۔ تمام مکا نات کو ہوا، روثن و وجو ہیں آبیا۔ وجود ہیں آبیا۔ وجود ہیں آبیا۔

### سياه يوش فدائي:

 انہوں نے موت پر حلف اٹھا کر بغداد کے گر ددود فاعی حصار قائم کرر کھے ہیں اور ہمدوقت اتحاد یوں کے شکار کے منتظر رہتے ہیں، چنانچے اب تک اتحادی کمانڈروں کے سارے انداز ے غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان کو آئی فرہانت اور چالا کی سے گھیرا گیا ہے کہ ان سے اگاڑی بچائی جاتی ہے نہ پچھاڑی چھپائی جاتی ہے۔ موت کے اُڑے نے لفافے :

صدر صدام حسین کی حفاظتی منعوبہ بندی کی طرح ان کے محالت کا قصہ بھی عجیب وغریب ہے۔ ابوجعفر منعور نے

بغداد کے وسط میں جوگل بنایا تھا اس میں چار درواز ہے تھے۔ مشرق کی طرف سے باب بھر ہے کہ ذر لیع داخل ہوا جا سکتا

کوفہ مغرب کی طرف سے باب شام اور فارس، بھر ہ، اہوا زاور بحرین کی طرف سے باب بھر ہ کے ذر لیع داخل ہوا جا سکتا

تھا۔ شہری فصیل گول تھی اوراس کے بیچوں بچے یہ بلندو بالا اور مشحکم و مضبوط محل تھا جہاں ابوجعفرا پنے تھا فلتی دستوں سے ساتھ ربا

میں داخل ہوتے اور نظلے دکھائی دیتے ہیں کچھاس میم کی منصوبہ بندی کر کر تھی ہے۔ ان کے مخلف ہے۔ ان کے مخلف ہو تین ہوتے میں گئی محلات

ہوتے ہیں تو ای وقت شہر کے مغرب میں واقع محل میں پر چم گئی صدارتی گاڑی اس حال میں داخل ہو رہی ہوتی ہاک درواز ہے پر کھڑ ہونی وائی ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب بغداد کے مشرق میں واقع ایک صدارتی محل ہوں داخل ہو رہی ہوتی ہے کہ

درواز ہے پر کھڑ ہے ذائی گاڑی میں بیٹھے اپنے قائد کو بیلوٹ مارر ہے ہوتے ہیں۔ امریکا کو انتہائی آسان جیت کی تو تع اس میں داخل ہوں ہوتی ہوتی ہیں۔ امریکا کو انتہائی آسان جیت کی تو تع اس صدارتی محلات کا معاینہ کر بچی تھی اور ان کے ذر یعے موصولہ اطلاعات کی بنا پر گلوبل پوزیشنگ سیول سے منظروں کے مطاب میں پر جو دان اہم ابداف کا تعین کر لیا گیا تھا۔ تجزیہ نگا دوں کے مطاب تی عبار گلوبل پوزیشنگر وال کو بیلوب کا اصل مقصد بڑے پہتانے پر بتا ہی پھیلا نے والے ہتھیاروں کی طابق موراتی میں اسلی انسیکر وال کو بیسیخ کا اصل مقصد بڑے پہتائے پر بتا ہی پھیلا نے والے ہتھیاروں کی طابق نہیں بلکہ سیولا سے گائیڈ ڈو اور کہیوٹر سے کنٹرول کے عالمے خالہ جی کے گھر سے:

والے نام نہاؤ' اسارے بتھیاروں'' سے نشانہ بنانے کے لیے ضروری ابداف کے درست مقام کا تعین کر نا تھا۔ خالہ جی کے گھر سے:

گزشتہ سے بیوستہ کالم میں عرض کیا تھا کہ صدر بش کی میز کی سب ہے او پر کے خانے میں ایک فہرست رکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیان لوگوں کی فہرست ہے جو 11 سمبر کے حملوں میں کسی طرح شریک ہے۔ جب بھی ان جانبازوں میں سے کوئی گرفتار یا شہید ہوتا ہے تو صدر بش اس کے نام پرنشان نگا ویتا ہے۔ آج کل صدر بش کواس دراز میں حجا تکنے کی فرصت نہیں کیونکہ ان کے کمرے میں سے جو کھڑ کی عراق کی طرف کھلی ہے اس سے آنے والی ہوائیں اور خبریں ان کے حواس کو'' بحال''رکھنے کے لیے کافی ہیں، کیکن امر یکا میں ایک شخص اور ہے جس نے اپنے دراز میں ایک نقشہ دھر رکھا ہے اور وہ آج کل بوی ہے تابی سے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف ہے۔ شخص کون ہے اور امر یکی سیاست میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج کل بوی ہے تاب میں ذکر کریں گے، پہلے اس منصوبے پر ایک نظر ڈال کی جائے جواس کے شیطانی و ماغ نے ترتیب دیا ہے۔ واضح رہے کہ معد میں ذکر کریں گے، پہلے اس منصوبے پر ایک نظر ڈال کی جائے جواس کے شیطانی و ماغ نے ترتیب دیا ہے۔ واضح رہے کہ قفیدا بجنبی موساد کے جاسوس اسے اپنی خالہ جی گھر (سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر) سے گڑا کرنہ نے جاتے اور ان اس کیلی خفیدا بجنبی موساد کے جاسوس اسے اپنی خالہ جی گھر (سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر) سے گڑا کرنہ نے جاتے اور ان

ے ایک عرب صحافی نہ لے اُڑتا۔ اس دستاہ یز کے مطابق عراق ، سعودی عرب ، قطر ، کویت اور یمن تمام ملکوں کومزید کلڑے کرکے کوریا اور تیمور کی طرح مشرقی و مغربی یا نہ ہی وسیکولر یا شیعہ وعرب ریاستوں میں تقسیم کردیا جائے گا۔ اس مکروہ منصوبے کی جزئیات طے کرنے کے ساتھاس میں کام آنے والے نگ ملت غدار مُمر وں کانعین بھی کرلیا گیا ہے ، چنانچے جوعرب مما لک آج اشحاد یوں کے 'معاون و مشیر ضاص'' ہے ہوئے ہیں کل انہی کی گردن پر سب سے پہلے چھری پھرنے والی ہے لیکن وہ چارو ناچا روتا چار اسلام رح چل دیا ہے۔ اتحاد یوں کے اشارے پراس طرح چل دے ہیں جیسے ست بیل تھک ہار کرا پڑتا ہے۔ میں جیسے سے :

میخف جواس منصوبے کا موجداور صدربش کی پالیسیوں کا تانا بانا بنے کا ذمہ دار ہے، اینے وسیع ساس تج باور صدربش براثر انداز ہونے کی صلاحیت کے پیش نظرتو تھی تھی ایبا لگتا ہے کدامر کی صدر کی شخصیت ایک سابیہ ہے اوراس کے چیچے اصل مرکزی کر دارای پراسرا شخف کا ہے۔ بیٹخف محض 34 برس کی عمر میں ایک سابقدامر کی صدر کے زیانہ صدارت کے دوران وائٹ باؤس کاسب ہے کم عمر جیف آف اسٹاف تھا۔ 1991ء کی تلجی جنگ میں پریکرٹری آف ڈیفنس کے عبدے پر فائز تھا اوراس ہے تیل پرائیوٹ سیکٹر میں ایک بوے امریکی انرجی گروپ کا چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکا ہے۔ اُمّ قصر کی بندرگاہ کی تعمیر نو کا شمیکہ '' کیلوگ براؤن اینڈ روٹ'' نا می جس کمپنی کوملا ہے بیاس کا سربراہ رہ چکا ہے۔ای کمپنی کوتیل کے کنوؤں میں گئی آگ جمانے اورتیل کی تنصیبات کی تعمیر کا تھیکہ بھی دیا گیا ہے۔ میخص امر یکا کے کلیدی منصب پر فائز ہونے کے باوجود عام طور پر دکھائی نہیں ویتا، ندمنظرعام پرآنے ہے اے کوئی دلچیں ہے۔ یہ بمیشہ پردے کے چھپے رہ کرکام کرنا پند کرتا ہے اور صدرامریکا کی پالیسیوں کی تصوراتی تشکیل اوران کے مملی اطلاق کے حوالے سے اتنی صفائی اور عمد گی ہے ہاتھ دکھا تا ہے کہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے یا تا کہ وہ کا بینہ کے دوسرے ارکان کی سرکاری ذید داریوں میں مداخلت کا مرتکب ہور ہاہے۔صدراس کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ کنج كرتا بے ليكن يہ جب وہاں سے اٹھ كروا بس اپنے دفتر آتا ہے تواس كے پرائيوٹ سيكرٹرى تك كوخبر نميں ہوتى كدكن موضوعات پر گفت وشنید ہوئی ہے۔اس کی طرف سے صدر بش کو دیے جانے والے تمام مشورے اور تجاویز ہمیشہ صیغدراز میں رہتی ہیں۔ جب 11 متمبر کے ملوں کا واقعہ پیش آیا تھا تو دنیانے سنا کہ صدرامر پکا اور میشخص دوالگ الگ جگہوں پر منتقل ہو گئے ہیں تا کہ امر کی قیادت ہے کی ایک سے بلاک ہونے کی صورت میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جی بال! آ ب بجھ سے ہوں سے کہ سخف امریکا کاموجودہ نائب صدرر چرڈ بروس ڈک چینی ہے جواس وقت امریکی سیاست میں نہایت اہم اورطاقتور پوزیشن کاما لک مجما جاتا ہے۔اقوام متی ہ سے لے کراقوام عالم تک اس کی رائے کواہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے۔صدر بش نے واضح طور پراس کو بعض ایسی و مدداریاں اور فرائض تفویض کرر کھے ہیں جوآج تک کسی نائب صدر کونبیس دیئے گئے اور نہ ہی ایسے عہدیدار کودیئے جاتے میں لیکن اس مخص نے ایے مخصوص حربول سے امر کی صدر پراپنا تسلط قائم کررکھا ہے۔صدربش کی دیگر سربراہانِ مملکت کے ساتھ ملاقات میں یہ بالکل خاموش رہتا ہے ، ایک لفظ نہیں بولتا لیکن وہائٹ باؤس میں مشہور ہے کہ اس کی خاموثی اس ک گفتگوسے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے۔اس نے صدر کو ہاور کرار کھا ہے کہوہ اس کے ابدی وفاداروں میں سے ہے،اسے نہا فتدار کی کوئی خواہش ہے نہ وہ آیندہ صدارتی عہدے کے لیے امیدوارہ،اس لیے صدربش اس پراندھااعماد کرتے ہیں۔

#### انجھی نہیں تو کبھی نہیں : انجھی نہیں تو کبھی نہیں :

يبوديوں كے ليے جوكام يوا بافض افخص كرر باہا أربش كاحريف الكوركامياب بوجاتا توكثر يبودى بونے ك باوجوداتنا بجونة كرسكا تفاركال وقند باريس امارت اسلاميه كمتقوط عد الكر بغداد وبصروير جرهاني تك برجيك اس صبيوني ا یجنٹ کا ذہن کا رفر مار ہا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امر کی صدر روز ویلٹ اور برطانوی وزیراعظم نوسٹن چرچل نے ریت پر کیسری سمینج کرعرب کی مالدار ریاستوں کی حد بندی کی تھی ،اب جارج بش اورٹونی بلیران کلیروں کومٹا کر جونی حد بندی کرنا عاتے ہیں اس کا خاکہ ای شخص کا تیار کرد و ہے۔عربتان کی تقسیم درتقسیم کا پیکروہ خیال صہیونی منصوبہ سازوں نے اپنے خفید مقاصد کی تھیل کے لیے بنا کراس کے حوالے کیا ہے اور امریکا کے نائب صدر سے صدراور امریکی صدر سے شروع ہو کر برطانوی وز براعظم تک چکراگانے والی یہ چے در چچ سازش اگر چرنہایت خوفناک ہے لیکن الله کاشکر ہے کے عراق کی سرز مین میں فعانی مجاہر موجود میں۔ ذک چین اپنی میز کی دراز میں رکھے مشرق وسطی کے نئے نقشے میں جوجا ہے دنگ بھر لے لیکن عراق کے فعدائی مجاہدا پنا خون دے براسلام فی تاریخ میں جو چکنداررنگ مجرے میں ووان شاءالقدائی آب وتاب والا ہوگا کہ اے دیج کرامل ایمان ئے وال مختذے اور استعمیں روشن ہوجا کئیں گی۔اہل کفر کے سور ما جاک وخون میں اوران کے سیاست باز ء ذلت وخواری میں لوٹتے یو نے نظر آئیں گے ۔عراتی محامدین کے مختلف دیتے ایناا پنافرض' ابھی نہیں تو کبھی نہیں'' کاعزم لے کریورا کرنے کے ليه ميدان ميں اتر بيكے ميں ۔ ونياان شاءالله ايك نيامنظرد تكھے گی ۔ جو پچھ كفار كی مادیت زوہ عقلیں تبھی تشلیم نه كرتیں وہ ان كی دیمیتی آئیمیں اور بنتے کانوں کے سامنے ہریا ہوگا، مگر کاش! کہ دنیا کا ایک مسلمان حکمران تو ابمانی غیرت کا تقاضا نبھائے۔ کاش!ان میں ہے کوئی ایک تواہیے پیداورشرم گاہ کے چکرہے بابرنکل کرمسلمانوں کی خاطر کچھ سویے ۔حق وباطل کا میدمعرک ان شاءالله كفرش ثابت بوگار و كينا په ہے كه كون كون مى سعيدروحين صليبيوں كى ذات آميز شكست ميں حصه ۋالنے كى سعادت حاصل کرتی جن؟؟؟

# خشکی کے سمندر میں

#### ایل بی بوژی:

سندھ میں بدین کے علاقے میں زیادہ تباہی کیوں ہوئی؟ اس چیز کاتجسس ہمیں چین نہ لینے دیتا تھا، و پہیے بھی من رکھا تھا

کہ سندھ کے دیباتی علاقوں میں جہالت خوفاک عفریت کی طرح مسلط ہے، اس کا آتھوں دیکھا حال جانے کا بھی شوق تھا
شایدکوئی صورت بہتری کی سمجھ میں آ جائے لبذا تین روز کے وقفے کے بعد ہم چھر بدین میں ہتھے۔قطر مسجد کے امام مولا ناغلام محمد
صاحب پرانے وضعدار لوگوں کی یادگار میں سنجیدہ اور پروقار، متین اور پُر دبار شہر کی مرکزی مسجد کے امام و خطیب ہونے کے
علاوہ علاقے کی معزز اور صاحب حیثیت شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ کچبری (مقامی زبان میں مجلس آرائی کے لیے سکہ بندلفظ)
کروتو معلوم ہوتا ہے کہ معلومات کے دریا کے پاس پہنچ گئے ہیں، جو جا ہو پو چھلو ۔ جیسا برتن چا ہے بحرلو۔ ارشاوفر مایا کہ سیم کے
کروتو معلوم ہوتا ہے کہ معلومات کے دریا کے پاس پہنچ گئے ہیں، جو جا ہو پو چھلو ۔ جیسا برتن چا ہے بحرلو۔ ارشاوفر مایا کہ سیم کے
کرزیرو پوائٹ کے پاس سمندر میں گرتا ہے۔ بہت وسیق وعریض نالہ ہے جود فائی اہمیت بھی رکھتا ہے۔
کرزیرو پوائٹ کے پاس سمندر میں گرتا ہے۔ بہت وسیق وعریض نالہ ہے جود فائی اہمیت بھی رکھتا ہے۔

"سیم ناله کیا ہوتا ہے؟ شہر کا ایک باسی گویا ہوا۔"

''جس طرح انسان کے جسم میں فاضل مواد کے اخراج کا نظام ہے، ای طرح زمین میں موجود کھاری پانی کے نکاس کے لیے ہم نالے کھود ہے جائے ہیں جو فالتو اور مفتر پانی لیے جا کر سمندر میں گراویۃ ہیں۔'' مولا نا صاحب نے گفتگو جاری رکھی۔'' بارشوں کے دن میں سمندر میں طغیانی آئی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے دو نالے کیا پانی قبول نہیں کر رہاتھا۔ جب نالے پر پانی کاد باؤ بڑھا اور نکائی کو کی صورت نہ بی تو کھو تکی کے قریب شادی الارج کے مقام پر نالے کے مضبوط بند میں شکاف پڑگیا۔ یہ اضافی پانی کار بلاء لاقے میں پہلے سے موجود پانی کے ساتھ الکرو گرکنی نالوں اور نبردں کے چھوٹے بندوں کو تو ڑتا چلا گیا اور اس وقت بدین کے جنوب میں کوئی نبریا نالہ ایسانہیں جس کا بند لوٹ نہ چکا ہو۔ نیجناً سارا علاقہ خشکی میں سمندر کا نموز پیش کر رہا ہوات میں جباں بانی کا خوراس قدر ہے کہ اس وقت ایک گوشہ تھی ایسانہیں جو پانی کے در ہے میں تیر نہ رہا ہو۔ سمندر کے قریب کے علاقوں میں تو پانی کا زوراس قدر ہے کہ اس وقت ایک گوشہ تھی ایسانہیں جو پانی کے در ہے میں تیر نہ رہا ہو۔ سمندر کے قریب کے علاقوں میں تو پانی جو اونی بنائی جاتی ہیں ان جہاں پانی بھی ہیں تا کے دور کے والی رکاوٹیس ہیں۔ مثلاً : بھی بنداور سرئیس جواد نجی بنائی جاتی ہیں اس کو جہاں پانی دوسری طرف چلاگیا ہے۔ اب والیس سمندر کی طرف نہیں آسکا۔ گویا کہ پانی کو آئے ہے دو کے والی رکاوٹیس اس کو والیس آئے ہیں دوسری طرف چلاگی ہیں۔ یہ نئی سے دو کے والی رکاوٹیس ہیں۔ یہ نئی کو خوفنا کی :

ہر طرف پانی کھڑا ہونے سے کنوؤں میں بھی وہی پانی چلا گیا ہے جس میں جانوراورانسان مَرے بتھے۔ نہروں کے پانی

کو حکومت نے پیچھے سے بند کردیا ہے۔ لبذااب چینے کا صاف پانی علاقے میں میسرنہیں اور بارش کے اس برطرف تھیلے گندے تالاب کا یانی پینے سے متم تم کی بیاریاں تھیں رہی ہیں۔

پانی سے ہزامسکنفوراک کا ہے۔ جب نصل اثرتی ہے تو علاقے کے لوگ گھر کی ضرورت کے مطابق سال ، چھ مہینے کا گندم یا چاول ذخیرہ کرچھوڑتے ہیں۔ باتی چھ دیے ہیں، گھر کے چھ لیے بازار سے راشن خرید نے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب میسارا ذخیرہ سمو کر خراب ہو گیا ہے یا پانی میں بہہ گیا ہے، گئے اور مرج کی نصل کا موسم تھاوہ ساری جل گئی ہیں چنا نچہ اب آگر پانی اُتر بھی گیا تو اس جزیرے میں خوراک کا خوفناک مسئلہ پیدا ہوگا۔ شوگر ملوں میں بھی پانی کھڑا ہے، گئے کا ذخیرہ اور فصل بتاہ ہے جس سے مزدوری نایاب ہو جائے گی۔ القد القد خیر سَلا ۔

#### نالے میں گھر:

'' سائیں! ابتم بدین کاعادی ہوجائے گا،لگتا ہے کہواپس نہ جاؤ گے۔'' خیمہ بستی کا دورہ کرتے ہوئے مولا ناغلام محمد صاحب ایک دیباتی سے گپ شپ کرتے ہیں۔

"ناسائيں نا!گرکون چھوڑسکتا ہے؟ليکن مسئلہ يہ ہے کہ سارے علاقے كا فالتو پانی ہمارے گوٹھ ہے گز ركرسيم نالول اور سمندر كى طرف جار ہا ہے۔ ہم يبال پڑے ہيں وہال جانبيس سكتے تو موٹھ كا پانی سو كھے گا كيسے؟ وہ تو پانی كى گزرگاہ بنا ہوا ہے۔''

#### ہندوکوسلر:

بدین کی قطر مجدے جب اعلان ہوا کہ صرف کڑھن ، میرانی اور مٹی وغیرہ کے علاقے کے لوگ شناختی کارڈ کے ساتھ خوراک کا ٹوکن بنوانے آ جا کیں تو ہاہر کھڑا ہوا ایک مخص ہے افتیار بول اٹھا:''یار! مولوی لوگوں نے صحیح طریقہ بنایا ہے۔ اصل متاثرین ای علاقے کے باشندے ہیں ، ہاتی سب توشوق شوق میں امداد لینے آ جاتے ہیں۔''

بندہ کوکسی نے بتایا کہ یہ بندو ہے اور ایک علاقے کا نام لیا کداس جگد کا کونسلر ہے۔

#### عوام کی دور مسجد تک:

علاقے میں مولو یون کی خدمات اور مساجد ہے لوگول کو امداد تقسیم ہوتے دیکھ کروہ محاورہ غلط ہوگیا ہے''مولو یوں کی ‹وڑ مسجد تک ''اب توعوام کی مسجد کی طرف دوڑ کا منظر دکھائی دے رہاہے۔

جمعیت علیائے اسلام کے عہد بداروں اور کارکنوں نے علاقے کے عوام کی خدمت کے لیے مخلصاً نہ جذبے کے تحت کام کیا ہے۔ کیا ہے۔الرشید ٹرسٹ کے کارکن بھی ڈاڑھی ٹوبی والے ہیں۔

#### <u>سکے اور اب:</u>

جولوگ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسری جگہوں میں نہیں گئے ان کی واحد پناہ گا ہیں قریبی سڑکیں ہیں جوز مین سے او خی بنائی جاتی ہیں۔وہ :ن پر ڈیرہ ڈال کر کھلے آسان تلے کھا پکا کرسور ہتے ہیں۔ جا بجاایسے خاندان ملے جو پہلے گھرے روڈ کی ٹریفک تکا کرتے تھے،اب روڈ پر ہیٹھ کر گھروں کوڈو ہا ہواد کیصتے رہتے ہیں۔

کچھوا، نیولا اور کیکڑا:

ایک جگدرائے کے چیمیں ایک جبکتی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ ہم سمجھے سانپ ہے۔قریب پنچے تو کچھوا تھا۔ درمیانے سائز کاسُنبر اکچھوا۔ اس کے پاؤں کے ساتھوا پسے پردے سے لئکے تھے جیسے گاڑی کے ٹائر پر پلاسٹک کے کور لئکے ہوتے ہیں۔ موصوف کوگاڑی کے ہارن یا مسافروں کی آ واز دں کی قطعی کوئی پرواہ نتھی۔

''مفتی صاحب! اے کیڑ کر ساتھ لے چلیں؟'' اشرف مدنی پوچھتا ہے جو یباں آ کر'' مدنی سائمی'' ہوگیا ہے اور علاقے کے دیہا تیوں میں بڑامقبول ہے۔

'' نه يار! خبرنيين بيكيا كها تا ہے۔ وہاں اسے كون خوراك دے گا۔ ناحق ديباتی معمان كى حق تلفي ہوگى۔''

کھوا حرکت کرتا ہے اور خرامال خرامال چاتا ہوا سڑک کی دوسری طرف گزرجا تا ہے۔ واپسی میں اس جگہ کے قریب ایک برداور کافی موٹا نیولا سڑک کے کنار مے کوخواب ہے۔ گاڑی پھردک جاتی ہے اور مسافراس سے چھیٹر خانی کرتے ہیں۔ قریب سے تھر کے صحرا میں چلنے والانخصوص ہیئت کا ٹرک گزرتا ہے جسے مقامی لوگ'' کیکڑا'' کہتے ہیں۔ جب کچے کے علاقے میں ریت پر چلتا ہے تو اس کے ٹائروں کی ہوا نکال ویتے ہیں۔ بھرریت کے سندر میں اس کی روانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس میں انسانوں اور جانوروں کی مساوات پر کمل طور پڑکل کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ بندے اور بکری کوساتھ ساتھ سیٹ ملتی ہے۔ سنا ہے یہ راجستھان میں ایک وی قبل کے ٹھکانے میں۔

پہلے کچھوا، پھر نیولا اوراب دیو بیکل آئن کیڑا ...... یا خدایہ کیا ما جرا ہے؟ تیری ساری مخلوق گھریار چھوڑ کر سڑکوں پر آگئی ہے۔ بیسٹر کیس ہیں یا چڑیا گھر کی گشت گا ہیں؟ رات کو یہاں شاید شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوں ہے۔ مجھلیوں کا فرار:

علاقے میں کاشت کاری تو ہے نہیں۔ دیہاتی لوگ جال یا کا نے ڈال کرجگہ جگہ بیٹے ہیں اور مچھلی پکڑ کر گزارہ کررہے ہیں۔روٹی تو کسی طرح کما کھائے ہے مجھندر۔۔۔۔ شہری مسافر ہمراہیوں سے پوچھتے ہیں:

'' بھائی، دوستو، بزرگو! اس علاقے میں عارضی پانی کے اندر محصلیاں کہاں سے آگئیں؟ خود بخود پیدا ہوئی ہیں تو آخی جلدی بدی کسے ہوگئیں؟''

" قریب مجھلیوں کے تالاب تھے۔ پانی زیادہ ہوا تو وہاں کی محھلیاں اس میں تھل مل سکیں۔ " مقامی ساتھی جواب دیتا

" و ایر مجھلیوں کا فرار ہے لیکن تالاب سے بھا گیس تو کا نئے کی نوک میں آسینسی ہیں۔ " گاڑی میں جملہ بازی ہوتی

د بیها تیوں کی چھٹی <sup>ح</sup>س:

اب ہم کھو کی شہر پہنچ چکے ہیں۔ایک آ دمی گاڑی روک کر بتاتا ہے آپ لوگوں کا کیمپ وہ سامنے نگا ہے سیدھے چلے

جائے۔

" بهائى!اس نے جمیں کیے پہان لیا؟"

"" ج کل یہاں"ارشید"والوں کو ہرکوئی پہچانا ہے۔ویے بھی دیہاتیوں کی جس بڑی تیز ہوتی ہے۔وہ بیرونی آ دی کی کھنکھارے بھی اسے پہچان لیتے ہیں۔ مریض و یکھنے کاریکارڈ:

کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں تو سڑک کے کنار نے' الرشید موبائل کلینک' کی ایم پلنس کھڑی ہے، گاڑی کے اندر دوا خانہ ہے۔ باہر ڈاکٹر صاحب کری میز لگائے بیٹھے ہیں، مریضوں میں گھر ہے ہوئے ہیں اور مزے ہے' کلینک' کررہے ہیں۔ ایم پلنس کے لاؤڑ اپلیکر سے لوگوں کو وعظ ونفیحت ہورہی ہے۔ دنیا و آخرت کی آفتوں سے بیخے کے لیے گنا ہوں سے بیخے کی ترغیب دی جارہی ہے۔

''ڈاکٹرصاحب! آپ کتنے مریفن روز چیک کرتے ہوں گے؟''

'' دو ڈ ھائی سو کے قریب ہوجاتے ہیں لیکن گوٹھ مٹھن میں ڈاکٹر نعیم صاحب نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ دن بھر میں ساڑ ھے تین سو کے قریب مریضوں کود کھیرہے ہیں۔''

ڈ اکٹرنعیم صاحب کا کچھنڈ کرہ قارئین نے پہلے پڑھا ہے۔آ گے ایک دلچسپ قصداور پڑھیےگا۔

ایک خوراک، دوخوراک:

اوراب ہمارے سامنے ایک عجیب وغریب منظر ہے۔ ایک کچے مکان کے سامنے دور تک لائن گئی ہوئی ہے۔ پانچ پانچ اور کا اندرجاتے ہیں اور چا در بھر کر سامان لے کر آتے ہیں۔ ایک ضعیف شخص کو اتنا سامان ملا ہے کہ وہ اسے اٹھائہیں سکتا۔ دوسرا بوڑھا اس کے ساتھ ہاتھ لگارہا ہے۔ پولیس کا آدمی بھی دروازے پر کھڑا ہے۔ مکان کی پیٹانی الرشیدٹرسٹ کا بینر بندھا ہے۔ طویل کہی قطار کے علاوہ بھی آس پاس دیباتی لوگوں کی ٹولیاں جمع ہیں جوابداڈ ملنے کی خواہش مند ہیں لیکن کارکن صرف اسے اندرجانے دیتے ہیں جواب نے کارڈ سے بیالی ایک میزے گردجمع ہیں وہاں سے کارڈ بندرجانے دیتے ہیں جواب ہو۔ فارم بردار دیباتی ایک میزے گردجمع ہیں وہاں سے کارڈ بنواتے ہیں۔ اندرایک طرف فارم کوشناخی کارڈ سے ملاکر چیک کیا جاتا ہے۔ پھرفارم کو کارڈ پرانگوٹھا لگوایا جاتا ہے اور سامنے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ سامنے کمرے کے دروازے پرایک باریش کارکن جس کی ڈواڑھی آئے سے سفید ہو چکی ہے کارڈ چیک کرکے اندر منہ کی آواز لگا تا ہے:

"ايك خوراك"، " دوخوراك"

۔ ایک خوراک کا مطلب ہے دس کلوآٹا تین کلودال، ایک کلوگئی۔اس کا مطلب ہے اس کا دگنا۔ جب اندر سے میہ چیزیں رو مال یا چاور میں ڈالی جاتی ہیں تو باہر کھڑا ہوا ایک کارکن اس کے ساتھ کیٹروں کا ایک جوڑا بھی ڈال دیتا ہے۔ کمرے کے اندر موجود کارکنوں کا چبرہ اور ڈاڑھی آئے ہے بھر چکل ہے۔

'' بید مکان کس کا ہے؟'' بندہ پوچھتا ہے۔

'' یہ چوہدری شہباز کی بیٹھک ہے۔ ہمارے بیباں جب مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں ای بیٹھک میں ظہراتے ہیں۔''

علاقے کے امام معجد مولا ناعبداللہ سندھی بتاتے ہیں۔ جوتقیم کے اس عمل کے گران ہیں۔ آج کل ہم نے اس کوتقسیم امداد کا مرکز بنار کھاہے۔''

كيثو ولدمنهو:

"آپکہاں ہے آئے ہیں؟" قطار میں کھڑے ایک مخص سے بندہ یو چھتا ہے۔

", محوظہ ہے۔''

'' گوٹھ یہاں سے کتنی دور ہے؟''

" آتھ کلومبٹر۔''

لیکن میشخص نظریں چرار ہاتھا۔ بندہ نے کارڈ لے کرنام دیکھا تو لکھا تھا'' کیٹو ولدم مٹھو ۔گوٹھ ناتھا خان چانڈ یو۔قوم بھیل۔''معلوم ہوا کہ ہندو ہے ۔طالبان کود کچھ کرگھبرا گیا ہے۔

ما ہروصول كنندگان:

أيك رضا كار قريب سے كزرر باتھاروك كريوچها: "آج كتے لوگوں ميں امدا تقسيم كى جائے گى؟"

''لوگوں کی تعداد کا تو پیترنبیں، خاندان 1200 ہیں۔''

'' اور جن کے پاس فارم نہیں ان کو۔''

''ہم گھر جاکرامام مبحد اور نمبردار کے تعاون سے فارم بنواتے ہیں تا کہاصل متاثرین کوامداد پینچ سکے۔ورنہ تو لوگ ٹرکوں پر کھڑ ہے ہوکر تھیلیاں پھینکتے ہیں جواکثر'' ماہر وصول کنندگان' کے ہاتھ میں گرتی ہیں۔ جن کا فارم نہیں ان سے کہا گیا ہے کہا ہے علاقے میں جائیں۔سرو بے ٹیم وہاں آ کرسرو ہے کر ہے گی۔فارم بناکرد ہے گی پھران کو بھی حصہ ملے گا۔'' مذہبی این جی اوز:

با ہر نکلے تو ایک صاحب جن کے متعلق بعد میں معلوم ہوا کہ مختلف اخباروں کے نامہ نگار ہیں ۔ تبصر ہ کرتے ہیں:

''اس مرتبہ نہ ہی این جی اوز بازی لے کئیں۔انہوں نے بڑے منظم انداز میں پیشہ ورستحقین کے بجائے اصل متاثرین تک امداد پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کراچی سے ایک گلوکار کی تنظیم آئی تھی۔ راستہ میں کیمپ لگا کر جوس کے پیکٹ اور نمکوتشیم کیا۔
بھو کے آدی کو اس عیاشی سے کیا ہوگا؟ اسے پیٹ بھر دال روٹی ملنی جا ہیے۔ شام کو گلوکار صاحب بیلی کا پیٹر میں آئے۔تصویریں کھینچی گئیں۔مووی بنائی گئی اور بقیہ امداوڈ اٹس میں ڈال کر مقامی عہد بدار کے ڈیرے پر پہنچی گئے۔ویہائوں میں تو کوئی جاتا ہی نہیں۔مولوی بڑے سیانے اور جفائش نکھے۔ یہ خود گاؤں گاؤں پھرتے ہیں ، ان کا ریکمپ شہر میں ہے لیکن امداد لینے کے لیے قطار میں کھڑے سب لوگ دیہائی ہیں۔شہری پیشہ ور اور عادی ستحقین وہ ساسنے ٹولیاں لگائے ہیٹھے ہیں۔ ان کو پچھنہیں ملے قطار میں کھڑے سب لوگ دیہائی ہیں۔شہری پیشہ ور اور عادی ستحقین وہ ساسنے ٹولیاں لگائے ہیٹھے ہیں۔ان کو پچھنہیں ملے

تيرتى حإر پائى:

کیمپ کے اندراور با ہررش ہے اور برسی تعداد میں امدادی سامان کی تھیلیاں تقسیم ہور ہی ہیں ۔ یقین نہیں آتا کہ اتنی مقدار

کوئی لٹا سکتا ہے۔ہم جیرت آمیز تاثرات کے ساتھ کیمپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ آبادی سے باہر سڑک پر آکر آگے چلنے والی گاڑی ایک جگدرک جاتی ہے۔ہم بھی ٹھبر جاتے ہیں اور اس کے رکنے کا سبب جاننے کے لیے اس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں جدھر کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظروں کا مرکز ایک چار پائی ہے جو پانی پرتیرتی سڑک کی طرف چلی آر بھی ہے۔

" بھائی، بزرگو! بہ چار پائی کیے ایک سیدھ میں پانی پر تیر ہی ہے؟"

'' جنابغورہے دیکھیے! چار پائی کے پنچ توجہ سیجیے۔''

چاریائی کے بنچے نگاہ جمائی توایک انسانی سرنظرآ یا۔معلوم ہوا کہا کیک دیہاتی گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے اورسر پر چاریائی اٹھا کر دھیرے دھیرے سنجل سنجل کرفتہ مرکھتا ہواسڑک کی طرف آ رہا ہے۔

اوہ خدایا! ہمیں تو اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ پانی اتنا گہراہوسکتا ہے۔ ویبہاتی پانی سے نکل کرسڑک پر آیا تواس نے اپٹی بپتا سنائی کہ گھر میں صرف دو چار پائیاں رہ گئی تھیں۔ ہفتہ بعداس کو پانی میں گھس کراٹھا کر لے آیا ہوں تا کہ سڑک پر بچھا کر بیٹھ سکوں۔

'' دوسری جاریائی کہاں ہے؟''

''وه میری بیوی اٹھانے گئی ہے۔ پیچھے بیچھے آ رہی ہے۔''

''آپ ہمارے ساتھ بدین شہر چلو۔ وہاں آپ کو خیمے میں رہائش دیں گے، کھانا پیش کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے دوائی دلوا کیں گے۔''

' د نهیں صاحب، میں اپنا گاؤں چپوڑ کرنہیں جاسکتا۔''

'' چلوخوراک کا پیکج لے کر آجا نا۔''

" إجھاصاحب! آپ جائيں ميں ماموں كے ساتھ آ جاؤں گا۔"

" پلج کیا ہوتا ہے؟"

''وہیں بتا کیں گے''

''احچابیہ بتاؤاس دوسری طرف کتنایانی ہے۔''

'' چھتوں ہے بھی او نیاصاحب! کشتی کے بغیر آپ لوگ نہیں جاسکتے۔''

اس علاقے میں کشتی کا تصور ایسا ہی تھا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کے کشتی بنانے پر تعجب کرتی تھی۔

ہم نے خشی پر کھڑے مندر کود کیھا۔ گئے کی فصل کہیں کہیں سے پانی سے سرنکال کر گہرائی کی پیائش بتارہی تھی۔واپسی

کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ پانی کی کثرت پر حیران رہ گئے۔

ایک مندواندرسم کی اصلاح:

اوراب ہم گوٹھ مٹھن میں پہنچ چکے ہیں جہاں کے دیہاتیوں سے وعدہ کرکے گئے تھے کہ ان کے ہاں ڈاکٹر صاحب کو دوبرے دوبارہ جیجیں گے اور کمل طبی کمپ لگا کیں گے۔ یہاں دوطرح کے ستحقین ہیں۔ایک تو گوٹھ کے لوگ جو ہمارے اور دوسرے

علاقے کے متاثرین کے میزبان ہیں۔ ان کے گھر بھی گر چکے ہیں اور دوسرے گوٹھ کی پشت پر واقع بزی رہیلے ٹیلے پر خیمہ بستیوں میں پناہ لینے والے غیرمقامی دیہاتی جوشی علاقوں نے قل مکانی کرکے پناہ کی تلاش میں یہاں آئے ہیں اور' الرشید' کے فراہم کردہ خیموں میں رہتے ہیں۔ ان کو ہفتے بھر کا راشن اکٹھا دے ویا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے پکانے کا سامان موجود ہے۔

'' ڈاکٹر صاحب! کیا حال ہے؟''ہم ڈاکٹرنعیم جوعلاقے کی مقبول شخصیت بن چکے ہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔'' ''اللّٰد کا کرم ہے۔''

"اورآپ کے مریضوں کا؟"

''وه بھی ٹھیک ہیں۔''

"سناہے مجھروں نے آپ کاخون نہایت لذیذ ہونے کی خبرساری مجھر براوری میں پھیلا دی ہے۔"

'' ہاں! سیلن کی وجہ سے دریوں میں پتو اور پانی کے جو ہڑوں کی وجہ سے فضامیں مچھر بہت ہیں۔''

"آپ کے پاس زیادہ مریض کم قتم کے آتے ہیں؟"

'' بخار، ملیریا، پیچش، آنکھوں کی تکلیف، اس کے علاوہ بچوں میں خسرہ، خناق، کالی کھانسی بہت ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کی سخت ضرورت ہے۔ چھوٹ بچوں کے ہاتھ پاؤں مڑجاتے ہیں اور پچھون بعدوہ اللہ کو بیارے ہوجاتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ایک چیز کی ضرورت ہے؟''

''وه کیا؟''

اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے جو تفصیل سنائی اس کا بندہ پرا تنااثر ہوا کہ جب تک کراچی ہے ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم اس کے لیے علاقے میں بہتے نہیں گئی ، ہماری بے سکونی کم ندہوئی۔

''میرے پاس گردوپیش کے بیس تمیں کوٹھوں کے مریض آئے ہیں۔اب تک سات آٹھ بچوں کو لا چکے ہیں کہ ان کا ختنہ کردیں۔ بڑے بڑے بحصد اربچوں میں کیٹر تعدادا ہے بچوں کی ہے جن کا ختنہ نہیں ہوا۔''

'' کیوں؟ ختنہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہندوؤں کے ساتھ رہن مین کااثر ہے؟''

'' کچھوہ بھی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختنے والا ڈاکٹر بدین سے بلانا پڑتا ہے جو 500 روپ لیتا ہے۔غریب دیہاتی توسال چھ مہینے کے بعد کہیں یا نچ سوکا نوٹ دیکھ یاتے ہیں۔''

" " پ \_ نى تغداد بتائى ؟" جميس كچىمبالغى مور باتها \_

"سات آتھ سو۔" ڈاکٹر صاحب" سو" کے لفظ پرزوردے کر بولے۔

''مفتی صاحب! آپ اس پرتعجب نہ کریں۔'' شعبہ صحت و فراہی خوراک کے نگرال سیدروید حسین شاہ صاحب ہندہ کی حیرت دور کرتے ہوئے ہوئے ہے۔'' مجھے اب یاد آیا ہے کہ کراچی کے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب سندھ میں ختنہ کا کیمپ لگاتے ہیں۔ ہمیں اس پرتعجب ہوتا تھا نگر آج اس کی تصدیق ہوگئ کہ سندھ کے دیباتی علاقے میں غربت اور جہالت کے سبب کافی عمر کے

بچوں کا ختنہیں ہونے یا تا۔''

بندہ نے بدین پہنچ کر سب سے پہلے کراچی فون کیا اور الحمد مند کہ وہاں سے بعجلت ممکنہ ڈاکٹروں کی ٹیم ضروری ساز وسامان کے ساتھ علاقہ کی طرف روانہ کردی گئی ہے۔ ممکن ہے آ بندہ اس اہم چیز کی خاطر علاقے میں وقفے وقفے ہے ستقل کیمپ لگانے کی تبویز سطے پاجائے۔ قارئمین دعا کریں کہ ان کیمپول سے دین کی اشاعت پھی ہوتھن ماؤی خدمات مسلمان سے خیرخوابی اور ہمدردی کے لیے کافی نہیں۔

انہیں ڈاکٹروں کے متعلق معلوم ہوا کہ علاقہ میں اشد ضرورت پڑنے پر ڈلیوری کے دوکیس بھی کر چکے ہیں۔ ایک بچی کے والدین نے اس کانام ڈاکٹر صاحب کے نام پر نعیمہ رکھا ہے۔

هی بمدردی:

اب ہم رقبلے ٹیلے پر چڑھتے ہیں۔ دور دور تک ''الرشید' کے فیے گئے ہیں۔ گویا جنگل میں منگل ہے۔ دیہا تیوں کے رہنے کا خاص انداز ہے۔ مناسب فاصلے سے فیے نگاتے ہیں۔ پچپلی باریبال آئے تھے تو پچھاٹوگوں کو فیے نہیں ملے تھے۔ اب سب کومل پچھے ہیں۔ پچھ نیمیں سے بہر پچیاں بیٹھی ''پڑھ گئی'' کھیل رہی ہیں۔ دیباتی دوڑ سسب کومل پچھے ہیں۔ پچھ نیمیں کہ جو کہو مان لیس گے۔ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے پچپلی رپورٹ کے بعدیہ شخس فیصلہ کیا دوڑ سے دوڑ ہے آتے ہیں۔ استے عقیدت مند ہیں کہ جو کہو مان لیس گے۔ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے پچپلی رپورٹ کے بعدیہ شخس فیصلہ کیا ہے کہ جرکیمپ میں ایک ''داعی اور معلم'' کی مستقل تھکیل کی جائے جو ہر نماز کے بعد تعلیم کر ہے۔ صبح ، شام ایک ایک گھنڈ لوگوں کو جمع کہ جرکیمپ میں ایک ''داعی اور جسمانی بیاد دو کلے نماز کا سبق ، کم از کم چارسور تیں ، وضواور شسل کے فرائفن سکھائے مسلمان کو مادی غذا سے نیادہ روحانی غذا کی الداد در جائے جو کہمی ختم 'نہو قبر ، حشر میں بھی ساتھ در جاوراس گھڑی کام آئے جبکہ دوسری کوئی چیز کام ندآ سے گئی۔'' دی جائی دو الی تنظیم :

بندہ ایک دیباتی سے توہ لیتا ہے۔ آ دھی سندھی اور آ دھی اردو میں:'' یہ خیمے کہاں سے ہاتھ سکتے؟'' ''مُلَّا ں والی شظیم نے دیئے ہیں ،القدان کوامیان دے۔''

وريان تجده گانين:

اوراب ہم مُعکو گوٹھ کے اوطاق کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں آنے کی وجہ یہنتی ہے کہ گاؤں کی مجد کمل طور سے تباہ ہو چکی ہے۔ '' ہر کجا پستی آب آں جارو و'' کا جملہ سنا تو تھا، دیکھا بھی تھا، لیکن اس کا جو منظر یہاں دیکھا وہ شاید پھر دیکھنے کو نہ ملے مجد اور قریب کے گھر یالکل تباہ ہوگئے تھے۔ مجد کا صرف محراب باتی تھا۔ ایک بچے نے پیلو کے درخت سے تازہ تازہ سواکیس تو ڑلائیں تاکہ مہمان مولو یوں کی خاطر ہو سکے۔ بہت دل خوش ہوا۔ دل سے دعائیں تکلیں۔ پچھ خدمت کرنی چاہی۔ اصرار کے باوجود قبول نہ کی مجد کی تعمیر دیہا تیوں کے بس کی بات نہیں۔ ٹرسٹ والوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ورنداللہ کا گھر نجانے کب تک غیر آبادر ہے۔ یانی میں آگ۔

بانی کے متع اق سنا تھا کہ جلاتا ہے۔ بیمعلوم نہ تھا کہ جلاتا ہمی ہے۔ گاؤں کی فسلوں کود یکھا تو معلوم ہوا کہ بارش کا بیہ

پانی'' آتش ہآ ب'' کا مصداق تھا۔ مرچیں جل چک ہیں۔ (سجان اللہ!'' مرچوں کا پانی ہے جلنا'' ایک معنیٰ میں محاور و بنایا جاسکتا ہے ) گنا کا ناہو چکا ہے۔

"مئائجى كانا ہوتا ہے؟"

بال جب يخراب بوتو كتيم بن "كانابوكيا ب-"

گھر،گھر ہوتا ہے:

بدین والبنی پر پچھود میباتی ملے جوزسٹ کے ذمہ دار الدار شاہ صاحب سے خیمہ بہتی سے گھر والبی جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔شاہ صاحب بیمار پڑے ہیں جب فون آتا ہے یا سروے نیم دالبی آتی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کام پھر وہیں سے شروع ہو باتا ہے جہاں سے نتم ہواتھا۔ زسٹ کے اکثر کارکن بیمار ہو چکے تقے صرف شاہ صاحب رہتے تھے۔ آتی وہ مجھی بیار ہیں اور اب ان کے لیے مکن نہیں رہا کہ دوسرے ساتھیوں کی بیماری پتجب یا نداق کرسکیں۔

'' بھئی! آئی جلدی کیا ہے؟ کچھ دن اور رولو، پھر چلے جانا۔ ابھی تو و بال گھٹوں گھٹوں پانی کھڑا ہے۔''

"سائيں! گھر،گھر ہوتا ہے۔ابہمیں اجازت دیجے۔"

مناه صاحب ال کے لیے فرک کا انظام کردیتے ہیں۔ الله تعالی الن تمام متاثرین کوخیریت سے گھرول کو لے جائے۔
ان کے دینی اور دنیاوی تمام مسائل حل کردے۔ الرشید نرسٹ والوں کوان لوگوں کے گاؤں میں مکا تب کھو لنے چاہییں تا کہ الن کی دینی ضرورت بطریق احسن پوری ہو سکے۔ رائے ونڈ والے حضرات قربانی والے ساتھیوں کو علاقے میں زیادہ سے زیادہ سے بینی تو بہت فائدہ ہونے کی امید ہے۔ والسلام

## دسنہیں گیارہ

گناه برباد،عذار بالازم:

ایک زمانبرتھاعیدآنے سے پہلے بچوں کےمطالبات شروع ہوجایا کرتے تھے کداس مرتبہم دس رویے عیدی لیس ے۔ان سے کہاجاتا تھا: بیٹا! ہم آ پ کو گیارہ رویے عیدی دیں گے۔ بین کر بیجے چھو لے ندیاتے متھے کدان کا مطالبدان کی تو قع سے بڑھ کر پورا ہوا ہے اور وہ اس مرتبدر ج کر موج کریں گے۔ ادھر ہوتا یول تھا کہ گیارہ میں سے ایک روپیتو بچوں کوعید منانے کے لیے ل جاتا تھا، بقید دس رویے دادی جان کے پاس بطور امانت جمع ہوجاتے تھے اور بیج عیدی کا روپیرٹر چ کرنے تک اپنی بیامانت بھول بھال جاتے تھے۔اللہ اللہ خیرسَلَّ ۔ پچھلے شارے میں اس بات کا تھوڑ اسا ذکر چھیڑا عمیا تھا کہ سودی نظام کے تحت چلنے والے بینک عوام کو جو کیل اور حقیر نفع دیتے ہیں وہ ان سے ایک حیلے کے ذریعے واپس ا منت بیں اور نینج میں عوام کے ہاتھوں میں وہ میل بھی نہیں رہتا جوحرام کے ان نوٹوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ کویا" نیکی برباد گناه لازم' کنے وزن پر' کناه برباد عذاب لازم' یا' لذت گناه بربادنحوست گناه لازم' کا جمله (محاوره) صادق آتا ہے۔موجودہ سودی نظام ظلم درظلم کا ایسا ہلا کت خیز سلسلہ ہے جس میں جیت بھی سرمایددار کی ہوتی ہے اور پت بھی اس کی۔ اگر سود پر لیے محے قرضوں ہے سرماید دار کونفع ہوجائے تو وہ اس میں سے بہت تھوڑ اسا حصہ سود کی شکل میں بینک کواور بینک کے واسطے سے امانت دارعوام کونتقل کرتے میں اور پھر بیتھیری مقدار بھی اشیاکی لاگت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین سے وصول کر لیتے ہیں اوراگراس کو کاروبار میں نقصان ہوجائے یا کسی حادثے سے دیوالیہ پن کی نوبت آ جائے تو اس سر مایہ دار کی اپنی بہت کم رقم ڈوبتی ہے، زیادہ نقصان ان عوام کا ہوتا ہے جن کی بچتوں سے اس نے اپنے لیمے چوڑے کاروبار کی بنیادر کھی تھی۔ سرمایہ دارتواس نقصان کی تلافی انشورنس کمپنی ہے کروالیتا ہے اورانشورنس کمپنی اسے ہزار ہاعوام ہے نچوڑی ہوئی رقم سے دوبارہ اس قابل بنادیتی ہے کہوہ''عوام کی بچتوں کوعوام کے فائدے کے لیےعوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں' لگا سکے۔اس طرح بیکنگ کے موجودہ نظام میں پوری قوم کا سرمایہ چندسرمایہداروں کی تجوریوں کے درمیان گردش کرتار بتا ہے۔وہ اسے بینکوں کی وساطت ہے اپنے مفاد کے لیے استعال کرتے رہتے ہیں اورعوام کے ہاتھ اس دھول کے علاوہ کچھنہیں آتا جو سامراج کے ہاتھوں تھلونا بننے کے بعدان پر بدحالی کی تہہ جماتی جاتی ہے۔ فرضى زرجقيقي سود:

جس طرح بینکوں کے ذریعے سے چندسر مابید دار دادِعیش دیتے ہیں مگر ڈھنڈوراعوام کی فلاح و بہبود اور بےلوث خدمت کا پیٹا جاتا ہے اس طرح خود جینکوں کی پانچوں انگلیاں ہمیشہ تھی میں رہتی ہیں مگروہ ہمیشہ سو کھے کاروناروتے اور اپنے ان بھاری بھر کم مفادات پر پردہ ڈالنے رہتے ہیں جوانہیں عوام کی خون پسینہ کی کمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات نا قابلی یقین معلوم ہوتی ہے کین حقیقت بی ہے کہ بینک کے پاس جور تو مات جمع ہوتی ہیں ان میں ہے بہت ی الی رقوم ہوتی ہیں رہ موفیس دینا اور بیرتو م آ مے ہم ما بیکا رول کو دینے ہے جو مجھوہ کما تا ہے سب اپنے خشنہ تنور میں ڈال لیتا ہے۔ بینکی پیز ''تخلیقِ زر کاعمل'' ہے۔ میں ڈال لیتا ہے۔ بینکی چیز ''تخلیقِ زر کاعمل' ہے۔ میں ڈال لیتا ہے۔ بینکی جور آتی ہو وہ اس کا بہت تھوڑا سا حصدا پی پاس رکھتے ہیں اور زیادہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ بینک بحب اسے آ مے قرض دیتا ہے تو من لینے والے ما یک اور مراس کا بہت تھوڑا سا حصدا پی پاس رکھتے ہیں اور زیادہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ بینک جب اسے آ مے قرض دیتا ہے تو من لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اسے چیک بک دے دیتا ہے کہ حسب ضرورت اس ہے رقم نکلوا تا جائے بلکہ بینک قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اسے چیک بک دے دیتا ہے کہ حسب ضرورت اس ہے رقم نکلوا تا بینک کے ڈپازٹ میں اتنا اضا فیہوا صالا نکہ نوٹ استے ہی ہیں جو پہلا (حقیقی) اکاؤنٹ کھولے والے نے رکھے تھے۔ منظور مندار کا اکاؤنٹ کھولے نے باس جو نیا (مصنوی) ڈپازٹ آیا ہے، بینک اس کوچیتی رقم کی طرح آ مے کس کروانے والے سب اسم میں تی ہیں جو وہ ادا نہ کر سے گا اورا گر بالفرض ایما ہو بھی تو رہ دو میں رکھی گی رقم یا کروانے والے سب اسم می تا اور کو من ہو ہو وہ ادا نہ کر سے گا اورا گر بالفرض ایما ہو بھی تو رہ دو میں کر سے جو وہ ادا نہ کر سے گا اورا گر بالفرض ایما ہو بھی تا ہوں گی ہو اس کی ہوا بھی نہیں گئے دیتا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریعے ''اعتباری زر'' اعتباری زر'' میں گھی تھی ہو کہیں ہیں۔ اسم رقم کے حساب سے سود ویتا ہے اور انہیں اس کی ہوا بھی نہیں گئے دیتا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریعے 'اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' میں کہ کھی تھیں کہیں تھی ہو کہیں۔ اسم رقم کے حساب سے سود ویتا ہے اور انہیں اس کی ہوا بھی نہیں گئے دیتا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریعے ''اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری زر'' اعتباری نور'' اعتباری نور' ایس کے حساب سے اس طور کیا ہو بھی نہیں دیا گئی تھی نور کو تھو اس کی اس کے دی کے اس کی دی کی کھی تھیں گئی تھیں گئیں گئی تھیں گئیں دیا گئی تھی کہیں دیا گئی تھیں گئیں گئیں گئیں کی کھی گئیں دیا گئیں کیا کھی کے کہ کی کھی کھیں کی کھی کھی کھی کر کیا گئیں کی کھی کھی کھی کھی ک

#### بينك كاقلوث:

عوام کو بچھاوا کیے بغیران کی رقوم ہے بھاری منافع کمانے کی دوسری صورت کو بینکاری کی اصطلاح ہیں بینک کا فکوٹ (Float) کہتے ہیں۔ یہ وہ رقومات ہیں جو بچھ دت کے لیے رہتی بینک کے پاس ہیں اور بینک ان سے خطیر منافع حاصل کرتا ہے لیکن اس رقم کے اصل مالکوں کو بچھ بھی سودادا نہیں کرنا پڑتا۔ ایسائی صورتوں ہیں ہوتا ہے۔ مثلاً: بینک کی طرف سے دوسرے بینک کو چیک جاری کیا گیا یا بینک نے کسی کو ڈرافٹ دے دیا تو رقم ختل ہونے اور کیش کرانے تک جتنی دے گئی ہونے اور کیش کرانے تک جتنی دے گئی چیز متکوانے والا جب ایل کی محلواتا ہے اور کمل یا جزوی اوا بیک اس دوران بیز تھی کا ''فلوٹ' ہے۔ بیرون ملک ہے گؤی چیز متکوانے والا جب ایل کی محلواتا ہے اور کمل یا جزوی اوا بیکی اس رہتی ہے۔ اس طرح بائی کی خورانے کی کا غذات آنے پری کرے گا ، تب تک بیرقم بغیر کسیجے والے کوادا بیکی کا غذات آنے پری کرے گا ، تب تک بیرقم بغیر کسیجے والے کوادا بیکی کا غذات آنے پری کر جورقم دی جاتی ہوئی ہے وہ بائی کہ دور خواستوں کا محاملہ بھی ایسا ہی ہے ، جن عازمین جج کا نام نہ نکلے ، رقم تو انہوں نے بھی جج کے ادا کیے کمانے کا ذریعہ ہیں۔ بھی جو بغیر کی کھوادا کی کا نام نہ نکلے ، رقم تو انہوں نے بھی جسے کے اور اس ور ان خواس کے مطابق ) رقم انہوں نے بھی جہلے ہے ، جن و بی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ اور کی مواتی ہے۔ اس دور ایس کے درخواستوں کا محاملہ بھی ایسا ہی ہے ، جن عازمین جج کا نام نہ نکلے ، رقم تو انہوں نے بھی پہلے ہے جی دی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ دور خواستوں کا محاملہ بھی انگل آخر میں جا کی فلوٹ ہیں جن کی خاطرتمام بینک ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کو کو جاتی کرام کی خدمت

گ''سعادت''حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کی ایک اورصورت یوپلنی بلز ہیں۔ بکل ،گیس ہنون وغیرہ کے بل کی رقومات جمع کرنے پر بینک جوسروس چار جز وصول کرتے ہیں وہ ان کا بے جا تکلف ہے۔ وہ اس فیس سے سوگنازیا وہ سودتو ان رقوم سے کمانے ہیں گرسروس چار جز وصول کرنا اس اندیشے سے نہیں چھوڑتے کہ عوام کی عادت کہیں خراب نہ ہوجائے ان رقوم سے کمانے ہیں گرسروس چار جز وصول کرنا اس اندیشے سے نہیں چھوڑتے کہ عوام کی عادت کہیں خراب نہ ہوجائے اور اب تو ملاز مین کو تخواموں کی اوا کیگی مینکوں کے اس زر کے جم میں بے تعاری بھر کم رقومات ہر ماہ بینکوں کے اس زر کے جم میں بے تعاشان خارتی ہیں جوان کو بغیر لاگت کے سود کما کر دیتا ہے۔

#### مفتامفت ذريعهز

فلوٹ کے بعد تیسری رقم کرنٹ اکاؤنٹ کی ہے جو بغیر کسی لاگت کے سود کمانے کے کام آتی ہے۔ موجودہ نظام کے تحت دیندار مسلمان بھی مجبور ہیں کہ اگر سوز میں لیتے تو نہ لیس لیکن رقم بہر حال بینک میں رکھوا کیں۔ یہ رقم بینک کے مالکان اور بینک سے قرض لے کر ہزے ہوئے کاروبار کرنے والے سرمایہ دارول کے درمیان سود لینے دینے کا'د کم خرج بالانشین' بلکہ بغیر خرج بالانشین کا مقامفت ذریعہ ہے۔ بینک تجان کرام کی رقوم کوئیس بخشتے تو عام دینداروں یا دینی ادارول کی رقوم سے کیسے صرف نظر کریں گے؟ لہٰذااس بہتی گنگا میں ال کر ہاتھ دھوے جاتے رہتے ہیں اور کہا ہے جاتا ہے کہ اگر بینکاری کا موجودہ نظام ختم کردیا گیا تو ملک میں انار کی چھیل جائے گی۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بظاہر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بینک اپنی لاگت اور واجبی نفع رکھ کر بقیہ سارا نفع عوام کود ، یتا ہے یہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بینک کو جو کچھنفع عوام کی رقوم ہے حاصل ہوتا ہے اس کا بہت کم حصہ عوام کو مالت ہے ، اس نفع کا زیادہ تر رخ سر مایہ داروں کی تبور یوں کی طرف ہوتا ہے۔ (بینک خود بھی کسی سرمایہ داروں کا ہوتا ہے) چنا نچہ مالت ہے ، اس نفع کا زیادہ تر رخ سرمایہ داروں کی تبور ہوتے جارہے تیں اورعوام ' فریب سے غریب تر''ہوتے جانے کو قسمت کا لکھا سمجھ کر ہر کیے بیٹھے ہیں۔

#### طاغوت كأكھيل:

 روپ والی مثال پر قیاس کرلیس تو بات کافی حد تک واضح ہوجائے گی۔ بجین میں سے مجھ آتا تھا کہ دس روپ لینے میں زیادہ فائدہ ہے یا گیارہ روپ میں ؟ سودی اور غیر سودی افز غیر سے جو بچوں کے مطالبے اور وا دا وابان کی سخاوت میں ہے۔ بیشر عی نظام ہی ہے جس کے تحت دولت کی گردش میں ہے جو ام اپنے جھے کا ڈول بھی انصاف کے ساتھ بجر سکتے ہیں اور اس منافع میں زیادہ بہتر شرح سے حصد دار ہوتے ہیں جو ان کی بچتوں کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ کاش! اس قوم سے اسلام کا حقیق چہرہ چھپایا نہ جائے تو وہ برضا ورغبت ، دل و جان سے شرعی نظام کو اپنا نجات د ہندہ مانے گی .......مگر یہاں تو اسلام کو اپنوں اور غیروں نے مل کراس لیے چھپایا ہوا ہے کہیں طاغوتی نظام کے خلاف بعناوت نہ پھیل جائے۔

# رازكاسراغ

ىرىلى يات: يېلى يات:

آج کل عالمی استعارہم پر ہمار ہے جیسے لوگوں کی دساطت ہے حکومت کرتا ہے کیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب اسے اس طاہر داری کی ضرورت نیتنی اوراس استعار کے کارندے کھلے واقعے ہم پر حکر انی کرتے تھے۔انبی میں سے ایک لارؤ میکا لے تعاجو ملک برطانیه کی طرف سے متحدہ مندوستان کا وائسرائے تھا۔اس نے دوران حکومت جو کچھ کیا سوکیالیکن پدیہودی دانشورایک کام ایسا كر كياجس كے نتائج ہم آج تك نسل ورنسل سهدر ہے ہيں اور بھھ پين بين كدكب تك ناكرده كنا مول كى بيكيتى كاشتے رہيں مے۔ اس حوالے ہے اس کا بیقول بہت مشہور ہے: '' میں ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جوا یسے ہندوستانی پیدا کرے گا جن کاجسم کالا ہوگا لیکن د ماغ گورے انگریز کی طرح سو ہے گا۔ 'اس سے ملتے جلتے مختلف بیرابوں میں نقل کیے جانے والے اس قول کی اس کی طرف نبت خداجانے کہاں تک درست ہے گرواقعہ یہ ہے کہ نتائج کی صد تک یہ بات آج تک جیرت آگیز طور پرسوفیصد درست چلی آرہی ہے۔ بالکل ایسے جیسے دانشوران یہود کے ترتیب دیے ہوئے یہودی پر دنو کونز میں درج منصوبه نما پیش کوئیاں کہ آپ ان کی لا كوتر ديدكرين من كوثرت اورافساند كهدليس ليكن اس سے انكارنبيس كر بيكتے كدة ج دنيا ميں موودى كچور ماہے جو فريز هسوسال قبل يبودي داناؤل كاجلاس مين سوجا اورترتيب ديا كياتها راقم كاني عرصة تك اس مين الجعار باكرة خرعصري نظام تعليم مين الي كون ی بات ہے جوسرز مین مشرق کے فرزندوں کا دماغ مغربی تهذیب کے لیے مطلوب حد تک ایسا ہموار کردیت ہے کہ کا لیے ہندوستانی گورے انگریزوں جیسی طبیعت کے ہوجاتے ہیں اورمغرب کی لادین تہذیب کے اثرات بلا جھبک قبول کیے ہطے جاتے ہیں۔ بظاہرد یکھاجائے تو ہمارے بال ثانوی در ہے تک اسلامیات لازم مضمون کے طور پرشامل ہے اور اختیاری مضمون کے طور برتواس میں "اسن "اور نجانے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آخروہ کون ی چیز ہے جو بید شمن ملت ہو کیا تھا؟ اور جس نے علی گڑھ کے فظام تعلیم میں وہ عضر داخل کردیا جس کے بعد 'علی گڑھ اولڈ بوائز'' ہوں یا'' ینگ مین' سب کی نظریاتی حالت قابل رحم ہوگئی ہے۔ راز کیاہے؟

بندہ نے اس غرض سے کی بار مختلف جماعتوں کے نصاب اسلامیات کوٹولا کدان کولازی طور پر پڑھنے والا بھی آخر کیوکر
''ولا پی مُسلا''بن جاتا ہے اور اسلامیات پڑھنے کے باوجود کیوں اس میں اسلامیت پیدائیں ہوتی ؟ ویسے قیہ موضوع جامع تحقیق
کا متقاضی ہے لیکن بادی النظر میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اسکول کالج میں رائج اسلامیات کے نصاب کو بڑی
ہوشیاری اور چا بکدتی سے عبادات اور اخلاقیات تک محدود رکھا گیا ہے۔ چند ایک سور تیں یاد کرانے ،عبادات کی گھڑی گھڑائی
صحتیں اور فوا کدر ٹانے اور وہ چندا خلاقیات سکھانے جومصنوی خاہر داری پیدا کریں ، سے زیادہ کوئی خاص تکلف ٹیس کیا گیا۔ اس
نصاب میں چونکہ معاملات سے متعلق احکام سرے سے شامل ہی نہیں اس لیے اس تکلف کوسو فیصد نبھانے کے بعد بھی آدی

اسلامیت سے اتناع اوررہتا ہے جتنااتو ارکوچ ہے جانے والے عیسائی اپنے ند ہب سے ۔ دوسر لفظوں میں یوں کہدلیں کردین اسلام کے احکام دوطرح کے جیں: ایک کاتعلق اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی درستگی اوراستواری سے ہے۔ احکام کے اس مجموعہ کو دعبادات ' کہاجاتا ہے۔ دوسرے کا تعلق بندول کے باہمی تعلقات ساج اورمعاشرے کی اصلاح اور فلاحی ریاست کے قیام ے ہے۔اس مجموعہ احکام کو''معاملات'' کہتے ہیں اوران کواپنانے سے سیاست وحکومت معیشت ومعاشرت اس دین الی کے تابع ہوجاتے ہیں جس کا رویے زمین برعملی دهیتی نفاذ وقیام امت مسلمہ کی اولین ذمدداری ہے اور یہی وہ فرض منصی ہے جس کی غاطراس امت کو ختنب اور چنی ہوئی امت کہا گیا ہے۔ یہودی مفکرین کے ہاتھوں روندی ہوئی سیحی دنیا نے عیسائی غربب کےاس حصے کو (جو پہلے ہی اقل قلیل اور غیر جامع تھا) اپنے اپنے ملکوں سے دیس تکال دے دیا ہے اور وہاں طے کرلیا حمیا ہے کہ فد جب کاعمل وخل صرف چرچ کی صد تک ہوگا۔ چرچ کے باہر رکھے پائیدان ہے آ کے کی مغربی دنیاا پی مرضی کی زندگی گزارے گی۔اور مملکت کے نین ستون (مقاند،عدلیداورانظامیہ) ہائبل کی تعلیمات یا پوپ کی راہنمائی کے ندصرف بیکہ یابند ندہوں مے بلکہ مکمل طور پر آ زاد ہول کے اور ان سے ذہبی پابندیوں کا مطالبہ بھی نہ کیا جاسکے گا۔ بدوہ معاہدہ ہے جو جرج اور اسٹیٹ کے درمیان طے پاچکا ہاوراس کے نتیج میں مغربی و نیامیں عقل وخواہش پرتی روزی وہ ابلیسی نظام حکومت رائج ہوا جو وہ کی را ہنمائی اورا طاعت پرجنی اللی نظام حکومت کے مقابلے میں ترتیب دیا حمیا ہے اور اب یمی طرز زندگی مسلم عمالک میں پھیلانے کی کوشش کی جاری ہےجس میں ند بب انسان کا بھی معاملہ ہوا ور ند ہبی احکامات عملی زندگی میں تھران ند ہوں۔ ہمارے ہاں کی عیسا کی مشنریاں ،ان کے ماتحت چلنے والے اسکول اور ان کے فنڈے چلنے والی این جی اوز جو خامول طوفان بریا کیے ہوئے ہیں ،اس کامقصد عیسائیت مجمیلا نائیس، عیسائیت تو چرج سے باہر میں ای نہیں کتی کہ چند ند ہی رسومات کے علاوہ اس میں مہریانوں نے چھوڑ اہی کیا ہے؟ کٹرعیسائی ملکوں میں بھی سیاست ومعیشت، ساجیات واقتصادیات میں عیسائی تعلیمات کو بالاتر اتھارٹی بلکسکی اعتبار سے اتھارٹی تشلیم عی نہیں کیا جاتا ....... يتنظيميں اور ادارے در حقيقت تهارے ہاں وہ سيكولرذ بمن چھيلانا جاہتی جيں جوخودان كے ہاں يہود يوں نے بنايا اور جس کے بعد انسان اللہ کی حاکمیت (چاہے وہ کسی ند بہب یا نظریے کی شکل میں ہو) قبول کرنے کے بجائے ابلیسی نظام کا چاتا پرزہ بن جاتا ہےاور 'اسن تقویم' سے 'اسفل سافلین' میں جاگرتا ہے۔

مغرب کوہم سے چڑکیوں؟

لارڈ میکا لے نے درحقیقت ہم ہے وہ ہاتھ کیا ہے جواس کے ہزوں نے پوری عیمائی دنیا کے ساتھ کیا اوراس کو الی قائل رقم حالت تک پہنچادیا ہے کہ فی الواقع انسان کو جناب سید نامیج علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے گلے سے پچٹری ہوئی ال مجیروں پر ترس آتا ہے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ امت محمد بیعلی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں بید چیرت انگیز صفت پائی جاتی ہوئی ہے کہ وہ دنیا داری میں لئت بہت ہونے کے باوجودا ہے اصل کی طرف لوث آنے اور اس سے چسٹ جانے کی فطری صلاحیت رکھتی ہے۔ علی علی عقوق اور را تخیین فی العلم کی را ہنمائی اسے کسی فرجی نظر ہے کا شکار ہونے سے بچائے رکھتی ہے اور جذبہ جہاداور شوق شہادت کی برکت سے وہ حزب الشیطان (شیطانی لفکر جوغیراللہ کی حاکمیت کو قبول کر کے لادینیت کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے کوشاں کے برکت سے وہ حزب الشیطان و شیطانی اللہ ہوتی ہے۔ اگر اس امت بجتی پر اللہ تعالی کا بیخاص فضل و کرم نہ ہوتا اور اس

بیس کتاب وسنت کارانغ علم رکھنے والے علاء ومشاخ نہ ہوتے جواسلام کی کیاری میں اگنے والے جھاڑ جھنکار کابر وقت تصفیہ کرتے ریتے ہیں تواسکا حشر بھی دوسری حامل کتاب اقوام ہے مختلف نہ ہوتا ۔مغرب کواس وقت چڑ اس بات ہے نہیں کہ ان کی اتنی کوشش ومحت اور ثقافتی ونظریاتی یلغار کے باوجودمسلمان مسجد ہے تعلق کیوں قائم رکھے ہوئے ہیں؟ مسجدیں بنانے اوران میں وقمأ فو قتا جانے کی اجازت تو خودان کے ہاں بھی ہے اور وہ اس اجازت کا ڈھنڈورا بھی پینتے رہتے ہیں ، انہیں زیادہ غصراس بات پر ہے کہ اسلامی معاشروں میں مسجد کے باہر بھی اللہ کا نام لینے والے اور اس کی حاکمیت قائم کرنے کی شدید خواہش رکھنے والے اور مغر لی تہذیب (جے ابلیسی تبذیب کہنا جا ہے اور جس کومغرب کے دانش وروں نے یہود کی کوششوں سے دنیا بھر کے مہذب اور غیرمہذب انسانوں کے درمیان فرق اور معیار بنایا ہواہے ) کواپتانے سے انکار کرنے والے اب تک نہ صرف موجود ہیں بلکساس اعلیٰ وارفع مقصد کے لیےا بنی جانیں دینے کے لیے بھی نہصرف تیار ہیں ملکہاس کو حاصل حیات سمجھتے ہیں۔مغرب کو'' وہشت گردوں'' سے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مست بید دیوانے اس دور میں بھی انسانیت کواملیس اوراس کے کارندوں کی غلامی کی ذات ہے چھٹرا کراللہ کی بندگی کے بلنداور قابل رشک مقام تک پہنچانے کے لیے اسی طرح تن من دھن قربان کرنے پرآ ہادہ ہیں جس طرح ان کے آباد اجداد نے اپنے وقت کےسب سے بڑے طاغوت کے دربار میں اپنی آ مدکا مقصد بَنَا تِيهِ عَلَمُ اللَّهِ المِعثِنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللَّه، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديبان إلى عدل الإسلام. " الله تعالى في بمين اس مقصد كے ليم بعوث كيا ہے كہم الله كے بندول كوايتے جيسے انسانوں كي غلامی سے نکال کراتھم الحاکمین کی بندگ کے طور طریقے سکھا کیں ،اوگوں کو دنیاییتی کی تنگیوں سے نکال کرخدا پرتی کی وسعتوں کی راہ دکھا کیں اورانسانیت کو باطل نظاموں کے ظلم وہتم ہے نجات دلا کراسلام کے عادلا نہ نظام ہے روشناس کرا کیں۔' (البدابدوالنبلیة: دارالفكر بين 5 م م 107 ..... رستم كردريار مين حضرت ربعي بن عامر رضي الله عند كي تفتكوت اقتباس)

1923ء کے بعنہ:

مغرب کو رف اس چیز نے خطرہ ہے کہ لارڈ میکا لے کے نظام تعلیم سے لے کرزیب جلالی طرز تعلیم تک طویل طاغوتی منصوبوں کے باوجود مسلمان معاشروں میں لوگ اللہ کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بالوث قربانیاں دے رہے ہیں اوراپنے اس عاشقاندا ظبار محبت سے باز نہیں آتے ،اس کی وجدوہ مولوی ، ملا ہیں جوز مانے بھر کے طعنے سنے اور معاشر سے عملاً کاٹ دیے اور مستر دکردیے جانے کے باوجود اپنا فرض نجھانے چلے جارہ ہیں۔ ان کے سرسے اسلامیت کو غالب دیکھنے کا سودانہیں نظا اوروہ اپناس مشن کو آگے بر ھانے کے لیے ایے جمنونا نہ جوش سے مدہوش ہیں کہ اس اسلامیت کو غالب دیکھنے کا سودانہیں نظا اوروہ اپناس مشن کو آگے بر ھانے کے لیے ایے جمنونا نہ جوش سے مدہوش ہیں کہ اس کہ کا فیر میدان کی نظیر روئے زمین پر بسنے والا کوئی طبقہ پیش نہیں کرسکتا۔ ای مُلا کے دم ہے مجدیں آباد، اصلاح وارشاد کے طبقہ قائم اور میدان جہادگرم ہیں۔ یہاں کی کارستانیاں ہیں کہ جہوریت جیسی چیز یہودی ایجاد کے ذریعے قائم اسمبلیوں ہیں بھی کامر حق کہا جارہ ہے اور شرغان سے کیوبا تک کرزہ فیز مظالم کے باوجود 'لا اللہ'' کی گوائی بساط بھرایمانی طاقت کے ساتھ دی جارہ کی گوائی بساط بھرایمانی طاقت کے ساتھ دی جارہ کی جارہ کے لیے معوش کے جاتے تھے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ واجب کو نہیں بہت کی ہے واجب کی عشیم سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ واجب

الاحترام اورعظیم المرتبت مُلَّا اورمولوی عوام کے ایمان کومغربیت کے ابلیسی جھڑوں ہے بچانے کے لیے ان میں دین سے تعلق اور جہاد کے جذبے کو ہر قیمت پر زندہ رکھیں تا کہ مسلمان خلافت کے ادار سے کودوبارہ قائم کر سکیں جو 1923 ، میں حزب الشیطان نے منہدم کردیا تھا اور جس کے بعد مسلمان کی پینگ کی طرح ہوا میں غوط کھار ہے ہیں۔ آخری بات:

### قیدی جزیرے میں کیابیتی ؟

#### شدت پهندکون؟

اسلام نے دیگرآ سانی دینوں کے متعلق جواعلی اخلاتی تعلیمات دی ہیں ان کا اثر ہے کہ سلمان بھی بھی دوسر ہے او یان
کی کتب یا انہیائے کرام علیم السلام کی ہے او بی نہیں کرتے ۔ مغرب کے متفقین کے سامنے ہم یہ دعویٰ پور ہے اعتاد سے کر سکتے
ہیں کہ وہ ایک بھی البی مثال نہیں دکھا سکتے ۔ وجہ یہ ہے کہ سلمانوں کے زوی تمام انہیا اور تمام آسانی کتب پرائیمان لا نافرض اور
کسی ایک کا افکار کرنا کفر ہے ، کو یا مسلمان اس وقت تک مسلمان ہوتا ہی نہیں جب تک دوسری آسانی کتابوں اور انہیا کو بھی مقدس نہیں مانے کا انکار کرنا کفر ہے ، کو یا مسلمانوں سے کہ دوسر سے ندا ہمب کی طرف سے مستقل سے شکا یہ تاتی رہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقدس نہیں اسلام یا قرآن مجید کی ہے اور ہو تا ہی رہتی ہے کہ بلہ اُلٹا مسلمانوں پر زور ڈالے رہتے ہیں کہ وہ تو ہین رسالت کا قانون ختم کردیں ۔ صرف اس ایک فرق کے مواز نے سے معلوم کیا مسلمانوں پر زور ڈالے رہتے ہیں کہ وہ تو ہین رسالت کا قانون ختم کردیں ۔ صرف اس ایک فرق کے مواز نے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شدت پندکون ہے اور اعتدال پندکون؟ معتدل مزاج کون ہے اور معصب الفطرت کون؟ حال ہی ہیں گوانتا نامو ہے ہیں امریکی فوجیوں کی طرف سے ہے اس قیدیوں کو نفسیاتی کرب میں جبتلاکر نے اور روحانی اذبت و سے کے لیے قرآن کرا میں میں جبتلاکر نے اور روحانی اذبت و سے کے لیے قرآن کر میں کہ کرے میں کو تا کے اور روحانی اور سے کے انسان کی عبرت کے لیے قرآن کیا ہے۔

ایک کے دور میں کی میں میں عبرت کے لیے دل پر ضبط کا پھر کرکھ کرنقل کیا ہے۔

ایک دور کو عالم اسلام کی عبرت کے لیے دل پر ضبط کا پھر کو کرنقل کیا ہے۔

کاش! ہم اپنے ول پردهری خفلت کی سلیں ہٹا کران واقعات کے پس منظر میں جھاتکیں اور قرآن کریم کے ان حقوق کو پہچانیں جن کی اوا بھی نہ کرنے کے سبب آج ہمیں بیدون و یکھنا پڑر ہا ہے کہ کتاب مقدس کی تو ہین اپنی آنکھوں سے دیکھنے او رکا نول سے سننے کے باوجو وہم اسے رکوانہیں سکتے مغرب کے انصاف پیندوں کو بھی ہماری دعوت ہے کہ وہ اپنے رویے پرخور کریں اور یہ بات نہ بھولیں کہ خالق کا کتات نے آج تک کسی کو ایک حدسے زیادہ مہلت نہیں دی اور جب وہ حد پوری ہوجاتی ہے تو طاقتور کی ساری طاقت دھری رہ جاتی ہے اور قدرت مظلوم کی جمایت میں وہ پچھکرتی ہے جس کا نظارہ قلزم کی موجوں سے عادو شمود کے نیلوں تک کیا جاسکتا ہے۔

#### قیدی جزیرے میں:

ے تو آیئے اذرادرے لیے اپنے مظلوم بھائیوں کے پاس بحراد قیانوس کے ایک قیدی جزیرے پر چلتے ہیں:

موانتا ناموہے کا نام سنتے ہی ظلم ووحشت میں ڈو ہے ایک محصور جزیرے اور انسانی اقد ار اور حقوق کی پامالی کے ایک مرکز کا خاکہ ذہن میں آتا ہے، جہان ضبح وشام تشد داور دہنی اذینوں کی نت نئی تراکیب آز مائی جاتی ہیں۔ پچھسال پہلے تک اس جگہ کی کوئی خاص وجہ شہرت نہ تھی کیکن 9/11 کے بعد اس کو بدنا می کے لباس میں کپٹی لاز وال شہرت نصیب ہوئی۔ جب یہاں کے

معظم بیگ نامی ایک قیدی اپنی یادوں کو گریدتے ہیں: ان جیلوں میں قید یوں کی مشتر کد متاع ہیمان کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ میں نے جو ہا تیں نوٹ کیس وہ پیتیس: (1) اذان کا نداق (2) زبردتی ڈاڑھی کا ٹنا(3) دورانِ تفتیش جنسی حربوں کا استعال (4) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین (5) رمضان میں کھانا نہ دینا (6) تلاوت قرآن پاک پر پابندی (7) اذان اور ہا جماعت نماز نہ پڑھنے کا پابندر کھنا (8) ہا جماعت نماز کے دوران قید یوں کو دوسری جیل منتقل کرنا۔

ان تمام واقعات کے رہائی پانے والے تیدی خود شاہد ہیں۔ قرآن کی ہے حرمتی تو بالکل ابتدائی سے شروع ہوگی تھی۔
ان دنوں قندھار میں بیہ واقعہ کافی مشہور ہوا کہ ایک امریکی فوجی نے قرآن پھاڑ کراس کے اوراق گندگی کے ڈبہ میں ڈال دیے۔
اس سال بگرام میں میں نے ایک ایب ایبا واقعہ دیکھا جس نے ہم میں اشتعال پیدا کردیا گرقرآن مجید کے بہت سے نسخ ایک جگہ رکھے گئے جولئرین کے لیے استعال ہوتی تھی۔ جب وہ ہمارے تقوبت خانوں میں داخل ہوئے اور ہماری تلاثی لی تو میں نے خود دیکھا کہ ایک قیدی سے قرآن چھین کرزمین پر پڑتے دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے قید خانوں میں قرآن دیے جارہے بعضا کہ ایک قبیدی کر جیسا کہ کوئی ہاکر اخبار پھینگا ہے، پکار رہا تھا: ''آؤ اپنا قرآن لو اور سیکھو کیسے امریکیوں کو مارنا ہے۔'' گوانتانا موب میں میرے آخری ماہ کے دوران میں ایک ایسے قیدی کے ساتھ تھا جسے ایسا قرآن دیا گیا تھا جس کے اوراق سخیلر سے بے ڈھگے انداز سے بچوے سے اور جان ہو جھ کر اس میں بہت ساری چیزوں کو صذف کیا گیا تھا۔ تمام پارے اور سورتیں بدلی ہوئی تھیں۔ دورانِ حراست کئی فوجیوں اور تفتیش کاروں نے عیسائیت کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی۔ باوجود یہ کہ میں میری اسلامی کتب کی ایک دکان تھی اور میں بائبل کا تقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بڑے ثور سے تی اور ان سے میں میری اسلامی کتب کی ایک دکان تھی اور میں بائبل کا تقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بڑے ثور سے تی اور ان سے میں میری اسلامی کتب کی ایک دکان تھی اور میں بائبل کا تقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بڑے ثور سے تی اور ان سے میں میں میان کی بات بڑے شور میان کی بات بڑے شور سے تو دوران سے میں میں کو ان کی کوشر کی کہ کو کی کوشر کی کان تھوں کی کوشر کے کوشر کی کوشر کی کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کوشر کی کوشر کوشر کی کی کوشر کی کوشر کی کر کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی

بائبل کی ایک کا پی بھی نی ۔ میرے ہاتھ میں بائبل کو تھا ہے جس قیدی نے بھی دیکھا تو بحثیت مسلمان اس کے دل میں اس کی تخطیم کا خیال آیا کیونکہ اس میں خدا کے کہے ہوئے الفاظ ہیں ۔ باوجود یکہ وہ ساری کی ساری مصدقہ نہیں لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے تھے۔ ہم یہ بیات صاف محسوں کرتے تھے کہ ہم ان عیسائیوں کی نسبت بائبل کا زیادہ عزت واحترام کرتے ہیں ۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک امریکی عہد یدار رچر ڈباؤچ نے بیان دیا ہے کہ ہم نے گوائنا موب والے عملے کو خاص تربیت سے گرارا ہے تاکہ قید یوں کے بارے میں وہ ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے ذہبی جذبات کو کھوظ رکھتے ہوئے ان سے مناسب سلوک کریں۔ اس تمام تر نام نہا و تربیت کے بعد ایس رپورٹیں عام ہیں کہ وہ بغیر کی قصور و گناہ کے قید یوں کے ساتھ بالکل قو ہیں آئیز معاملہ کرتے ہیں۔ واحد مونس و عمور و گناہ کے قید یوں ک

فیروزعباسی بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہیں طویل عرصے تک بلا جرم قید کا شنے کے بعدر ہائی ملی ، وہ کہتے ہیں جمپ ا یکسرے میں 11 جنوری 2004ء سے 28 مارچ 2004ء تک ہمیں کوئی قرآن مجید نہیں دیا گیا۔ پچھ بھائیوں نے پنجروں میں لیے وقت کا ننے کے لیے قرآن کریم حاصل کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ یہ ہمارا واحد مونس وغم خوار ہے۔اس وقت ہم تمام وقت سوائے تفریح کے چندمنٹوں کے، پنجروں میں گزاردیتے اور تفریح بھی کیاتھی، وہ بھی صرف 15 منٹ کنگریٹ کی دیوار کے اندر کنگریوں پر چہل قدی ، 5 منٹ نہانا اور وہ بھی بیزیوں میں،لہذا کچھ ساتھیوں نے مطالبہ کیا تو انتظامیہ نے ان لوگوں کو یا کٹ قر آن واپس کردیے جوان سے ضبط کیے تھے۔ایک بھائی جو کہ میرے ہی سیشن میں تھا جہاں مجھے ہریو (Bravo) کہا جاتا تھا۔ اس کا فاصلہ جھے ہے 10 میٹر سے زیادہ نہ تھاوہ یہ جا ہتا تھا کہ اپنے قرآن کی کابی دوسرے بھائی کودے جس کا فاصلہ اس سے 5 میٹر تعااوراس کے پاس اس کے سوااور کوئی جارہ نہ تھا کہ MP کے نزدیک کھڑے گارڈ سے مدد لے، اس نے قرآن کی کائی اس کے حوالے کردی۔اس محف نے قیدی سے یا کٹ سائز قر آن لیا اوراینے اُلئے ہاتھ کی تھیلی پرر کھ کرسید ھے ہاتھ سے چھا میں مارنی شروع کردیں۔ "متم کیوں اس گندکو پھیلانا جا ہے ہو؟" دوسری دفعہ کہا: "متم کیوں اس گندکو پھیلانا جا ہے ہو؟" (نعوذ بالله)اس نے دو دفعہ کہا کیمپ ایکسرے گوانتا نامو بیس ہماری پہلی مجوک بڑتال کی وجدا یک فوجی کا قرآن مجید پر کھڑا ہونا بنے۔ یہ واقعہ دو سرے سیکشن میں ہوا اور مجھے پچھا ہے اشارے ملے جس سے یقین ہوچلا کہ واقعی اس قتم کا واقعہ ہوا ہے۔ ہاری بھوک ہڑتال کی جدے کوانتا ناموبے میں بہقانون یاس ہوا کہ قرآن مجیدیاس کے ترجے کوکوئی غیرمسلم ہاتھ نہیں لگائے **گا۔صرف مسلمان ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اس قانون کی بڑی ہی منظم انداز میں دھجیاں اُڑ ائی گئیں ۔قر آن مجید کو بیت الخلا** کے ڈبوں میں ڈالنے پر ہماری ایک اور بھوک ہڑتال ہوئی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ قندھار کے جس قيدخانے من مارے ساتھی قيد تھ (جہاں پر جھے بھی رکھا گيا تھا) انبيں کہا گيا: ' (نعوذ باللہ) ليٹرين كو بيش خالي كريں۔''وہ ضبيث قرآنِ كريم كے ذبول كے ليے اى طرح كھٹيا لفظ استعال كرتے تھے۔انہوں نے عثانی قرآن مجيد (غالبًا تفسيرعثاني مراد ہے: راقم ) كالك نسخه غلاظت ميں برا ابواد يكھا۔ يقينا بيركت كسى امريكي فوجى نے كي تقى بسب بھائى نے جميں بنایاس نے انتہائی لاچارگی کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت ہے اختیار اور کمزور ہونے کی وجہ سے پچھ بھی نہیں کر سکتے تنے۔

مزاكاحصيه:

اس کے بعد انظامیہ نے ایک شرط عائد کی کہ جو قیدی قرآن کی تلاثی نہیں دےگا (جو کہ اس وقت کی جاتی تھی جب قیدی اپنے پنجر سے چھوڑ کر پندرہ منٹ کی چہل قدمی کے لیے جاتے تھے ) تو اس سے تفریح کی سہولت واپس نے لی جائے گی ۔ وہ قیدی جواس'' نافر مانی'' کے مرتکب تھے (جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری تھی ) انہوں نے یہ سوچا کہ پندرہ منٹ تک دائر سے میں چہل قدمی اور نہانے سے قرآن کی اہمیت یقینا زیادہ ہے تو انہوں نے قرآن کی اہمیت کی خاطر پنجروں میں بندر بے کو ترجے دی۔

میں نے ایک سے زیادہ فوجی اہلکاروں سے سنا کہ ایک خاتون فوجی اپنی تعیناتی کے آخری وقت میں قر آن مجید کودومر تبہ فرش پر پیٹننے کی مرتکب ہوئی۔ اس کی بیچرکت قید یوں کے باک میں ہنگا ہے کا باعث بنی۔ اس خاتون کا ایک علامتی نام تھا۔ جیل میں تمام فوجیوں کے نام علامتی شعروف شھے تاکہ کوئی فیدی رہائی کے بعدان طالم فوجیوں کوکوئی نفصان نہ پہنچا سکیں۔ اس بدزات فوجن نے اپناعلامتی نام نعوذ باللہ ' اللہ' اللہ' اللہ' کہا تھا۔ جب بی فوجی خاتون قید یوں کے بلاک میں چاتی تھی اسپنے سینے پراس نے میں ام کھا ہوتا تھا۔ یہ معلومات ہمیں ایک بہت باوثوق شخص (ایک سارجنٹ) سے ملیں جو بھارا احترام کرتا تھا۔

مرچوں کا اسپرے:

آ ایک اور قیدی طارق ورغول کہتے ہیں: قرآن مجید، الله تعالیٰ اور رسول الله علیۃ وسلم کے خلاف تفتیش کے دوران غلط زبان استعال کرناتفتیش کاروں کامعیاری طریقة تفتیش سمجها جاتا تھا۔ بیتو ہین صرف زبانی حد تک تنبین تھی۔ قند ساراور گوانیا نامو بے میں قرآن کو پھاڑا گیا ہوائلٹ میں بھینکا گیا اور فرش پر پخا گیا۔قرآن مجیدکوا مریکی نوجیوں کی بے حرمتی سے بھانے کے لیے تین سوقیدیوں نے احتجا جا اسینے اسینے قرآن مجیدوا پس کردیے ۔قیدیوں کے زہبی جذبات اوران کی عبادات کی تذکیل کرنا منزی پولیس کا ایک حرب تھا۔ایک افسرے جب یو چھا گیا کہتم قرآن کریم کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے ؟ تواس نے جواب ویا کہ تمہاری تو تغیش ہور بی ہے لیکن قرآن کے ساتھ ہم وہ کریں گے جوہم چاہیں گے۔ تین سوقیدیوں نے بھوک بڑتال اس وجہ سے گ۔ ا كي تفتيش افسر سوال كرتے ہوئے قرآن كريم كے ايك نسخ ير كھڑا ہوگيا تھا۔ ہم نے كل دنوں تك نہ كچھ كھايانہ بيا۔ معامله اس حد تك پہنچ کیا کہ اکثر قیدی نقابت ہے گرنے لگے۔ یہ پہلی دفعتری کہ انہیں انظامیہ کی جانب سے غذائی انجکشن نگائے گئے ۔صورت حال اس وقت مزید بدتر ہوگئ حب چندامر کمیوں نے کہیں سے جاتے ہوئے کئی قرآن مجید میں نا تامل بیان فخش کلمات لکھ دیے۔اس واقعہ کے بعد مزید قیدی بھوک ہڑتال میں شریک ہو گئے۔ جب اس پر بھی انظامیے نے کوئی توجہ نددی توقیدیوں نے تعاون ندکرنے کی حکمتِ عملی اختیار کرلی۔ بیریال لگوانے سے انکار کیا اور کی بھی صورت میں اپنے پنجروں سے باہر آنے سے انکار کردیا۔ان کابیا نکار انظامیکو نا گوارگز را اس نے ایکسٹریم ری ایکشن فورس تشکیل دی۔ ایک از بک قیدی تفاجس کی عمر 18 سال تھی۔ پیقیدی مارش آرش کا ماہر تھا۔ گروپ جباس کے پنجرے کی طرف بڑھا تو از بک قیدی نے اسکیلے ہونے کے باوجودان گروپ کے پانچوں اہلکاروں کی شدید ٹھکائی لگائی۔ بیگروپ دوبارہ اس کے پاس آیا۔اس ہاربھی ان کے ساتھ یہی حشر ہوا۔ تیسری مرتبہانہوں نے مرچوں کی تین جار بوتلوں كامير كياجس عود ازبك قيدى يرقابوياني ميس كامياب موكئ يانچ وقت كأكھيل:

امریکیوں کو قرآن مجید کے ساتھ قید یوں کے تعلق اور لگاؤ کی کیفیت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی تو ہین کو قید یوں کے لیے بطور مزااستعال کرتے تھے۔ قرآن مجید کے صفات کم ہوتے یا غلط جھے ہوتے تھے۔ قید یوں کو ان سیلوں میں منتقل کرتے جہاں قرآن مجید کے نیخ نہیں ہوتے تھے۔ جب ہم نے پوچھا: ہم اپنے قرآن کیوں نہیں لے جاسکتے جبکہ یہ ہوئت ہمیں شروع میں دی گئی تھی؟ اس نے بات کا جواب و یہ سے لا پروائی سے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں او پر سے تھم ہے۔ ایک گارڈ نے مسلمانوں کی تو بین کی اور اللہ اور اس کے خلاف کے دسول کو نعوذ باللہ لمامت کیا۔ ایسے گئی واقعات و کھنے کی وجہ سے میں نے بھی احتجاجاً قرآن مجید کے ساتھ اس سلوک کے خلاف محوک ہڑتال میں شہولیت اختیار کی حالا تک خلاف ان کے در لیے اذان کا بھی محوک ہڑتال میں شہولیت اختیار کی حالات کے در ایس کی حالی خصوصیت سے نماز کے اوقات میں کھیلتے تھے۔ راحیل نامی ایک قیدی نے بیان میں کہتے ہیں کہ ایک احتجاج کی ہوئے ایک قیدی کے ساتھ اس کے جزدان میں رکھو۔ جھے اچھی اس خرح یاد کی اور اسے فرش پر پڑے قرآن کود کھا اور کہا ''دی' اور پھرز در سے لات ماردی ، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے چلانا طرح یاد ہے کہاس گارڈ نے فرش پر پڑے قرآن کود کھا اور کہا؛ ''یہ' اور پھرز در سے لات ماردی ، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے چلانا طرح یاد ہے کہاس گارڈ نے فرش پر پڑے قرآن کود کھا اور کہا؛ ''نی' اور پھرز در سے لات ماردی ، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے چلانا طرح یاد ہے کہاس گارڈ نے فرش پر پڑے قرآن کود کھا اور کہا؛ ''نی' اور پھرز در سے لات ماردی ، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے چلانا کہا کہا کہ اسے انہ کہا کہا کہ اسے انہ کہا کہ ان کو دیکھا کو کہا کہ کہا کہ ان کہا کہ ان کو دیکھا کو کہا کہا کہ کہا کہ ان کے ان کو دیکھا کو کھا کو کہا کو کہا کو کھا کو

اوردروازه بجانا شروع كرديا \_ كار دوبال سے بھاك كيا۔ آدھدن تك ماراكم پالكربا۔ حديث آگے: حدیث الكرباء

جی ہاں! بیسب پھے سلم امدے کہنا چاہیے کدامریکیوں میں اس کی نفرت کس درجہ کی ہے اور کس حد تک ہے۔ مجھے بچھ فہیں آتا کداس کی موجود گی میں قید خانے کے تمام قرآن مجید فہیں آتا کداس کی موجود گی میں قید خانے کے تمام قرآن مجید کے نشخوں کو بھاڑ دیا۔ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گویا کہ بیا گندی چیز ہے۔ جب ہم لوگوں نے احتجاج کیا تو ہمیں بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب بھی قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا ہم نے احتجاج کیا اور اس کے جواب میں ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ساکھ خالمانہ عمل تھا۔

ایک اورقیدی عبدالرحمٰن احمد کہتے ہیں ۔ کوئی بھی منظراس سے زیادہ غمناک نہیں ہے کہ قرآن مجید کر غلاظت ہیں است ہت دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں اپنے ساتھ ہرطرح کا تشدد ہرداشت کرسکا تھالیکن بیسنظر میر سے لیے ٹا قامل ہرداشت تھا کہ امریکی فوجی قرآن مجید ہر کھڑ ہے ہو کر رقص کرتے تھے۔ احمد بگرام ہیں کے ایک واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک امریکی فوجی عورت ہمار رسیل ہیں تلاثی کے لیے داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تلاثی کے دوران اس نے کتے کوقرآن مجید سنگھایا۔ احمد کہتا ہے کہ جمھ سیت 70 دوسر سے تیدیوں کو پیٹھانہ نماز اور تلاوت سے کافی عرصہ تک روکا گہا۔ انجام کا سفر:

برادران اسلام! یہ ہیں وہ حالات جن کی وجہ سے بیز مین دہکتا تنور بن گئی ہےاورکوئی وقت جاتا ہے کہ بیتنوراً بلنے گھا
اوراس سے بننے والاطوفان، طوفان، طوفان نوح کی طرح فالموں کو کمیں پناہ نہ و سے گا۔ امریکا اس وقت براوراست اللہ پاک سے گر
لے دہا ہےاور یہ وہ آخری فلطی ہے جس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مزید فلطیوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ بس بات لمبی اس لیے بوری ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے انہوں نے اسے اپنے کردار میں بسایا نہیں ہے۔ اگر وشمن جس طرح اس مجی
کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے انہوں نے اسے اپنے کردار میں بسایا نہیں ہے۔ اگر وشمن جس طرح اس مجی
کتاب کی قول وفعل ہے تو بین کر رہا ہے، قرآن کے فلام اور خادم اپنے زبان دھمل سے اس در ہے کا اکرام شروع کردیں تو انجام
کاسفر تیزی سے سے سکتا ہے۔

## ''بھاگ''کےنفیب

### گرم جمام ، پُرفضا چمن :

جم جب کمرے میں واض ہوئے تو وہ گرم تورکی طرح دبک رہا تھا۔ بیدات ایک جبح کا وقت تھا ہم وادی بولان کے سنگل نے پہاڑوں میں تھکا دینے والاسفر کرے ریاست قلات کے سابقہ سرمائی دارا کھومت' بھاگ' پہنچے تھے۔ راستے میں کوئٹاور اس کے مضافات کی شفنڈی ہواؤں سے لطف لیتے ہوئے اندازہ نہ تھا کہ بولان کے سب ڈویژن بھاگ میں انگارے سلگ رہے ہوں تا اندازہ نہ تھا کہ بولان کے سب ڈویژن بھاگ میں انگارے سلگ رہے ہوں تے۔ ہوں تا کہ رہے گھنا جارہا تھا، دیواروں سے بھی اور پول معلوم ہور ہا تھا جیسے لوہا تھی طانے والی آگ کی بھٹی کے دبک رہی ہواور ہمیں ہاتھ اور چبرہ سیننے کے لیے اس کے قریب پہنچا دیا گیا ہو۔ اس سے قبل کہ میز بان اندرآ کرروا تی انداز میں حال احوال یو جھتے ،ساتھیوں کی تو ت مدافعت جواب دیے گی اور وہ بتا ب ہوکر کمرے سے باہر صحن میں نکل آئے۔

یے'' دارالعلوم بھاگ'' نامی مدرے کا صحن تھا اور قطار میں بچھی چار پائیوں پر طلبہ مزے سے سور ہے تھے۔ ہم نے خواہش طاہر کی کہ ہمیں بھی صحن میں کہیں جگہ بنادی جائے۔ ہمیں علم ندتھا کہ میز بان حضرات نے کھانے کا انتظام کمرے میں اور سونے کا صحن میں کرر کھا ہے۔ صحن میں بچھی چار پائیوں پر بینی کر یوں محسوس ہوا جیسے گرم جمام سے نکل کر پُر فضا چمن میں آ مجھے ہوں۔ بس علاقے میں نصف شب کو جس اور پہٹ کا یہ عالم ہو و ہاں دن کے وقت کیا گزرتی ہوگی؟ اور جہاں بینی کرآ دمی کھانا نہ کھا سکے وہاں سبق کیے بڑھتا بڑھا تا ہوگا؟

یہ بات ہماری سمجھ میں ندآئی جیسا کہ ہمیں ہے بھے ندآتا تھا کہ انسان اور جانورا یک ہی جو ہڑ ہے کیے پائی پینے اور آئی ضرور یات پوری کرتے ہیں؟ لیکن '' بھا گ' آ کر معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ بھی تعجب کی باتیں ہمارے ملک کے دور وراز خطوں میں روز مرہ کامعمول ہیں۔ انسان اور حیوان ایک ہی تالاب سے اس وقت تک استفادہ کرتے ہیں جب تک وہ سو کھتا نہیں ، جب بھی عور سے بعد بارش کے پائی سے بھر نے والے بیتالاب بھی سو کھ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی ول و بلادینے والا ہے۔

#### چندگز زمین:

" بھاگ''نام کاعلاقہ بلوچستان کے ضلع بولان میں واقع ہے۔ پیریاست قلات کے زمانے میں خوانین قلات کا سرمائی وارائکومت تھا۔ خان آف قلات گرمیاں قلات میں اور سردیاں بھاگ میں گزارتے تھے۔ ہمارے محترم دوست قاضی محمدانور صاحب کی بدولت جمیں اس علاقے ہے آشنائی ہوئی۔ موصوف ملک کی مشہور ویٹی درگاہ جامعہ وارالعلوم کراچی کے فارغ التحصیل اور بلوچستان کی مشہور تا مورعالم وین قاضی حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ کے فرزند ہیں۔ بھاگ ان کا آبائی

علاقہ ہے جہاں دار العلوم بھاگ کے نام سے ان کا قائم کردہ دینی ادارہ علاقے میں معیاری علمی واصلاحی خدمات کا واحد ذریعہ ہے۔ دارالعلوم کی مسبد ڈھائی سوسالہ قدیم ہے اور بیوہ تاریخی مسجد ہے جہاں قاضی صاحب موصوف کے آبا واجداد سالہا سال ہے مجلس قضا قائم کرتے اورلوگوں کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کرتے چلے آئے ہیں۔

ہمارا قاضی مصاحب سے یارانہ گزشتہ سال سے قائم ہوا جب جامعۃ الرشید میں دورہ قضا کے سلسلے میں ہم کسی ایسے خص کی اللے خص کی اللے خص کی اللے جوعلوم شرعیہ میں رسوخ رکھنے کے ساتھ قضا کا عملی تجربہ بھی رکھتا ہوا در جامعہ کے اساتذہ کرام اور خصصین کو نظام قضا کے حوالے سے لیکچرز دی سئن رکھا تھا کہ بلوچتان میں اب بھی شرعی قضا کا نظام نافذ ہے اور دہاں ایسے علائے کرام موجود میں جوقد یم فقہی ذخیرہ سے واقفیت رکھنے کے ساتھ جدید طریقہ کار سے بھی واقف ہیں ۔گزشتہ دو تین سال سے کسی ایسی شخصیت کی تلاش جاری تھی جن کے ذریعے اس مٹے ہوئے فریضے کوزندہ کرنے کی مہم آگے بڑھائی جاسکے۔

#### لكھا ہوا نصيب<sup>.</sup>

بھارت کے علائے کرام نے بعض علاقوں میں نظام قضا کو منظم کیا ہے اوران کی کوشیں لائق تحسین ہیں لیکن وطن عزیز میں اس عظیم فن کی تعلیم وتر بیت کی کوئی شکل اب تک سامنے نہیں ہے۔ مدارس میں دارالنفیر، دارالحدیث اور دارالا فقا موجود ہیں لیکن'' دارالقضا'' کسی مدرسے میں بھی آپ کوئہیں ملے گا۔ سالا نہ چھٹیوں میں دورہ تفسیر، دورہ صرف، دورہ نحو، دورہ میراث وغیرہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن دورہ قضا کا کہیں نام ونشان و یکھا نہ سنا، جبکہ یہ ہمارے اللہ کی شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کاوہ اہم ترین حصہ ہے جس کے ذریعہ پورے دین کاعملی نظافہ اور قیام ہوتا ہے۔

اس فکراورکڑھن میں گزشتہ کی سالوں سے اندھوں بہروں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کوشش اور تلاش جاری تھی۔خود ہمارے حضرت والا (شیخ المشائخ مفتی رشیدا حمد صاحب) رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دوں میں سے کی حضرات محکمہ قضا بلوچتان میں او نچے عہدوں پر فائز بیں اور ان کا اس شعبے میں بڑا نام ہے جیسے قاضی ہارون صاحب اور قاضی عبدالخالق صاحب خفظہم اللہ تعالیٰ کیکن بوجوہ ان کے لیے وقت دیناممکن نہ تھا۔ کرتے کرتے ایک دن قاضی انور صاحب تک رسائی ہوگئی۔اب محسوس ہوا جیسے قدرت نے ہمارانصیب ان کے ساتھ کھو دیا تھا، چنانچے بغیر کسی سابقہ شناسائی کے موصوف سے بات آگے بڑھتی گئی۔

ان کے علم اور تقویٰ ،اخلاص اور کام ہے گئن کے نتیج میں گزشتہ سال جامعۃ الرشید میں ششما ہی امتحان کے دورانیے میں

پندرہ روزہ '' تربیتِ قضا کورس'' منعقد ہوا۔اس سال اس کومزید منظم انداز ہیں منعقد کرنے کے لیے قاضی صاحب موصوف کے ساتھ قاضی عبدالو ہاب صاحب بھی تشریف لارہے ہیں۔اللہ کرے کہاس دورہ کا نصاب دنظام کسی منظم شکل ہیں سامنے آجائے تو دوسرے ملمی کورسز کی طرح اسے بھی مدارس کی سالانہ تعطیلات میں بڑے پیانے پر منعقد کیا جا سکتا ہے، نیز تخصص فی الافقا کی طرح ''تخصص فی الافقا کی طرح ''تخصص فی القافا کی علیہ کے بنیا دبھی ڈالی جا سکتی ہے۔
ایک گھونٹ کے لیے:

قاضی انورصاحب نے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں تذکرہ کیا کہ بھی آپ ہارے ہاں تشریف لا کمیں تو پاکتان میں دیہاتی زندگی کا وہ رنگ دیکھیں جس کا تصور شہر میں رہ کرنہیں کیا جاسکتا۔ بلوچتنان کے دوسرے علاقوں کی طرح قاضی صاحب کے علاقے '' بھاگ ناڑی'' میں فراہمی آب کی صورت حال انتہائی نا گفتہ ہے۔ واٹرسپلائی کا پائی آٹھویں دن آتا ہے اور آدھ سے منظے کے لیے باری گئتی ہے۔ زمین کے بنچ پایا جانے والا پائی سمندر کے پائی ہے کئی گنا زیادہ کھاری اور کر وا ہے۔ قاضی صاحب نے وائی زمین میں ایک بورگ کروار کھی ہے جس سے علاقے کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ کونہانے دھونے کے لیے صاحب نے وائی زمین میں ایک بورگ کروار کھی ہے جس سے علاقے کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ کونہانے دھونے کے لیے کسی تدریزی میسر آجاتی ہے لیکن چنے کے لیے لے دے کے ایک بی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہیں شہر میں جگہ جگہ ہے ہوئے آورا یک بڑا تالا ہے۔

علاقے میں اگر بارش ہوجائے تو گردوپیش کے بہاڑوں سے آنے والا پانی ان میں ذخیرہ کرلیا جاتا ہے اور بہ بد بودار،
گدلا اور جراثیم سے آلودہ پانی بچھ عرصہ انسانوں اور حیوانات کی مشتر کہ ضرورت پوری کرتا ہے اور جب بہ بھی ختم ہوجاتا ہے تو پھر
ایک ایک گلاس اور ایک ایک گھونٹ کے لیے کیا بچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ اس کو یہاں بیان کیا جاتا مبالغہ محسوس ہوتا ہے اورلگتا
نہیں کہ ہمارے ملک میں ہم وطنوں کو پانی جیسی نبیادی چز کے لیے اس قدر دوڑ وھوپ کرنی پڑتی ہے اور شدید گرمیوں میں جب
شہری علاقوں کے لوگ ٹھنڈے ٹھارمشر و بات سے لطف اندوز ہور ہے ہوتے ہیں، ہمارے باتی ہم وطن کس طرح گھونٹ گھونٹ مانی کورجے ہیں۔
مانی کورجے ہیں۔

۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کدمردہ بغیر کفن وفن کے چوہیں چوہیں تھنے تک یونہی پڑار بتا ہے اور بالٹی بھر پانی دستیاب نہیں ہوتا کہ پانی کے لیے تر ہے ہوئے اس وجود کو گیلا کر کے سفر آخرت پر روانہ کیا جائے۔

#### افغانی تنورمیں:

پہلے دن جب ہم نصف شب کے قریب طویل سفر کر کے اپ میز بانوں کے پاس پنچے قوص اور تپش کے بیام تھا گویا افغانی تنور میں سروے دیا ہے۔ رات توجیعے تیے گزری سوگزری ، دن کوشد بدگری میں ہونٹ خشک ہو کرحلق میں کا نئے سے چیعے تھے گئری بانی کا تقوں سے پیچی مٹی تھے گئری بانی اس لیے نہ ما تکتے تھے کہ اس پانی کا تصور کر کے ہول آتا تھا جود باں پیا پلایا جاتا ہے۔ جو پانی کئی ہفتوں سے پیچی مٹی کے مٹی تالی ہیں ہیں اس میں کھڑا ہواور جس کارنگ گدلا ہونے کے ساتھ ذائع میں بھی الی ہیک ہوکہ گھونٹ بھرنے کے بعد ابکائی آنے گئے ہمجھ میں نہ آتا تھا اسے طبق سے کیسے أتارا جائے ؟

ا گلے دن علاقے کا برا تالاب و مکھنے گئے۔ وسیع وعریض تالاب کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ بچ میں جابجا

جھاڑیاں اُگی ہوئی تمیں۔ چاروں طرف مختلف جگہوں سے گدھا گاڑیوں کے پیچھے لگے ڈرم بھرے جارہے تھے جن سے گرنے والا یانی واپس تالاب میں بدر ہاتھا۔

گدھاتو ہن خرگدھاہے،اس حالت میں پیشاب بھی کردیتا تھااور یہ پیشاب پانی کا حصہ بننے کے بعد دوبارہ ڈرم میں کئے جاتا تھااور بلائکلف نیش جان کیا جاتا تھا۔

"جناب من! آپ د كينيس رے بيرگندا ياني اور بيشاب جو بڑيس جار باہے؟"

'' قبلہ حضور! بیرتو گدھے کا پیشاب ہے،اگر گدھا خوداس میں مرجائے تو بھی ہم یہی پانی پئیں گے کہاس ہے علاوہ ہمارے پاس جسم وجان کارشتہ برقر ارر کھنے کا کوئی ذریعی نہیں۔''

گائے کے آنسو:

گزشتہ سال قاضی صاحب کے مدرے کے طلبہ نے عصر کے وقت ناظم صاحب کو بتایا کہ ایک غیر مقامی طالب علم جو علاقے میں نو وار د تھا، کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ ہونٹ سفید ہو چکے ہیں اور ڈگر اسے فور آپانی نہ ملاتو کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ ناظم صاحب نے یو چھا:'' آخری مرتبہ یانی کب پیاتھا؟''

"دوپېرباره بېځ-"

"كب تك مبركر يكتے ہو؟"

"مغرب تك ـ"

ناظم صاحب بین کر گھبرا گئے اور مقامی طالب علم کو لے کرایک آوھ جگ پانی کی تلاش میں لکلے۔ محلے کے لوگوں کو پہتد چلاتو سچھ نے جگ لایا سیجھ نے آوھا جگ اور طالب علم کی جان مشکل سے بچائی گئی۔

ہندوکا تالاب:

قار کین کرام! بیدوہ حالات ہیں جوقصہ کہانی محسوس ہوتے ہیں لیکن ہم نے خودا پنی آنکھوں سے علاقے کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی یقین ندآ تا۔ ' بھاگ' 'کسی زمانے میں علاقے کاعلمی وثقافتی مرکز تھا۔ ابن بطوطہ نے اسپے سفرنا مے میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے وہاں کا نار کھایا جونہایت میٹھا تھا۔ آج بھی پیعلاقہ نہایت زرخیز ہے۔ مٹی نہایت جاندار ہے لیکن اس کونم کرنا بڑا مسلہ ہے۔ یہاں جو پانی آتا تھاوہ سی کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور اب یہاں فقط دھول اُڑتی ہے۔

سیداحمد شهیدر حمه الله نے احیائے خلافت بذریعہ جہاد کے مشن کے دوران سندھ وبلوچتان کے مختلف علاقوں کا جوسفر کیا تھا، اس میں وہ بھاگ بھی تشریف لائے تھے۔ان کے سفر نامہ میں لکھا ہے:'' یہاں کے قاضی صاحب نے سیدصا حب اور ان کے چارصد ہمراہیوں کی دعوت کی۔''

یہ قاضی صاحب ہمارے معدوح قاضی انورصاحب کے آباوا جداد میں سے تھے۔افسوس ہے کہ جہاں ابن بطوطہ نے انار کھایا تھا اور جہاں سیدصاحب رحمداللہ کے چارسوہمراہیوں کی ایک وقت میں دعوت کی گئی تھی وہاں آج پانی کا ایک ہی بڑا تالاب ہے جے لوگ' ہندو کا تالاب' کہتے ہیں ،اس لیے کہ ایک زمانے میں یہاں ایک ہندو نے تالاب کے کنارے پختہ کروادیے تھے۔ چاروں طرف جنگلہ لگوایا تھا اور مختلف جگہوں پر سیڑھیاں بنوا کر پانی مجرنے کا بہترین انتظام کیا تھا۔ جب پہاڑوں سے پانی بہہ کرسیلا بی ندیوں میں اور وہاں سے تالاب میں آتا تو پہلے تالاب کی گندگی بہا کرلے جاتا، پھر پانی روک لیا جاتا۔ آج جنگلہ عائب ہے، پشتہ ختم ہو چکا ہے،صفائی کا نام ونشان نہیں ،وکھے بھال کا کوئی انتظام نہیں ،سالہا سال سے تالاب کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے یانی ذخیرہ کرنے گئے نوٹ کم موچکی ہے لیکن کیا اس ہندو کے بعد کوئی مسلمان ایسانہیں جو پیکام کروا سکے؟

اس بڑے تالاب کی صفائی اور مرمت کاخرج ہے ہی کیا؟ دوسے تین لاکھ کے درمیان کیکن اس سے تقریباً بچاس ہزار افراد استفادہ کریں گے۔ایک جگر کوتر کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گرمی اور پیاس کے مارے ہوئے ہزاروں افراد کواتنا یانی پلادینا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کاشکر ادااور پلانے والے کے لیے وُعا کرسکیں کس قدراجر کا باعث ہوگا؟اس کا انداز واس جملے سے کریں جوآخر میں رخصت ہوتے ہوئے ہم سے کہا گیا:

''مفتی صاحب!اگریہ تالاب بن جائے تو الرشیدٹرسٹ کایادگار کارنامہ ہوگا، یہ ہماری نسلوں پراحسان ہوگا۔'' ''صاحب!اس میں احسان کی کیا بات ہے۔ یہ آپ پراحسان نہیں،خود اپنے ساتھ بھلائی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ کسر نہ چھوڑیں، آ گے اللہ مالک ہے۔آ زمائش اور مشکلات کے بعد آسانیاں اور آسائش دینے والا بھی وہی ہے۔''

' اس غرض کے لیے اس سے قبل جواشتہار دیا گیا تھا، اس کے ذریعے آمدہ عطیات سے کام شروع کروایا جاچکا ہے کین اس کی پیمیل اصحاب خیر کی توجہ جاہتی ہے۔ آسان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے اور وہی اپنے بندوں کی جملہ ضروریات کا کفیل ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھیے''بھاگ'' کے نصیب کب جاگتے ہیں؟؟؟

### ئىسىئى ئەسىئە چىمانى كا تىكا

. مدرسہ کے ساتھ ایک قدیم عمارت تھی۔معلوم ہوا کہ خان آف قلات کے زمانہ کی جیل ہے۔ یہاں جو مجرم بند ہوتے تھے وہ قاضی صاحب سے اجازت لے کرشہر میں جائے وغیرہ پینے بلاتکلف چلے جایا کرتے تھے لیکن قاضی صاحب کا ان پرایسا رُعب تھا کہ بجال نبھی فرار ہوسکیں معلوم تھاریاست بھر میں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ یہ تو مجرموں کا حال تھا۔ ملزموں پراس قدر دبد بہ تھا۔۔۔۔۔اور بیرعب فرد بدبہ قاضی صاحبان کے علم ودیانت وانصاف پیندی کی بناپر ہوتا تھا۔۔۔۔۔کہ جب مدعی پیش ہوکر دعویٰ کرتا تو مدعی علیہ کو حاضر کرنے کے لیے نہمن جھیجنے پڑتے نہ سرکاری ہرکارے دوڑائے جاتے ۔ قاضی صاحب جس چٹائی پر بیٹھتے تھے اس کا ایک ترکا تو ڈکر مدی کو دے دیتے کہ مدعی علیہ تک پہنچا کر کہددوفلاں دن حاضر ہوجائے۔ قاضی صاحب کی چٹائی کا بیر ترکا اپنے اندراس قدروزنی پیعام رکھتا تھا کہ مدعی علیہ کو حاضری کے سواجارہ نہ تھا۔

☆.....☆.....☆

### صرفصاف

علائے کے ایک شخص ہے ہم نے کہا:''اگریہ تالاب صاف بھی کروادیے جائیں تو بھی ان میں کھڑا ہونے والا پانی تو گدلا اور گندا ہوتا ہے اس سے آپ کا کیا ہے گا؟''

كنيدكا: "جناب! يهال كندا يانى نهيس موتا، يهال صرف صاف يانى موتا ب-"

اس کے خیال میں گندا پانی صرف وہ ہے جوشہر کے گٹرول اور دیہات کی گندی نالیوں میں بہتا ہے۔ باقی سب صرف اور صرف 'صاف' ہوتا ہے۔

# نظام میں تبدیلی کیسے؟

''میں بہت دور سے صرف آ پ کی ملا قات اور چند سوالوں کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔''نو جوان نے اپنی گفتگو کا آ غاز کیا۔ چبر سے بشرے سے وہ کسی ا جمعے خاندان کا سلجھا ہوا تسجھ داراور یا وقار فر دد کھائی دیتا تھا۔

'' میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہتمہید باندھتے باندھتے آپ کو پریشان کروں گا۔ میں حاننا چاہتا ہوں کہ نظام میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟''

'' بیانفرادی کوشش کیسے ہوئی؟ فردمعاشرے کی اکائی ہے اور جنب ہم میں سے ہر فردا پنی ذمدداری ٹھیک ٹھیک انجام دینے کی کوشش کرے گاتو اجما کی طور پر سدھاراور تر تی کی شکل خود بخو دو جود میں آنے گلے گی۔''

"كياآباس بملى كي وشري كرسكة بين؟"نوجوان كي ليجه اشتياق اورد ليسي عيال تقى -

" ہاں کیوں نہیں! دراصل خلافت عثانیہ کے سقوط اور اسلامی ممالک پراستعاری طاقتوں کے تسلط کے بعد ہمارا وجودا یسے رخمی کی مانندہ و چکا ہے جس کو بلندی ہے پستی تک تیزی ہے لڑھئے اور بغیرر کراڑھکتے چلے جانے کی وجہ ہے جگہ جگہ اندرونی و ہیرونی چوٹیں آ چکی ہوں۔ اب د ماغ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے سرکی چوٹوں کا علاج کیا جائے ورنداس کے دماغ میں فتورآنے کا خطرہ ہے ۔۔۔۔۔۔دل کا سبیب بتاتا ہے کہ مریض خطر ہیں ہے، اس کے سینے کوفور آکھولا جانا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نظام میشن خطرے کی اعلیم کوشنی کرنے والا اس کی اصلاح کی اہمیت ہم جس ہم کوشنی کرنے والا اس کی اصلاح کی اہمیت بھی ہم میں ہم کوشنی کرنے والا اس کی اصلاح کی اہمیت بھی ہم میں ہم کوشنی کرنے والا اس کی اصلاح کی اہمیت معمل نہیں چھوڑا و اسکتا، اس لیے بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ ہم عضو پر توجہ دینے اور اس کے فعال ہونے کا انتظار کرنے کی معمل نہیں چھوڑا و اسکتا، اس لیے بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ ہم عضو پر توجہ دینے اور اس کے فعال ہونے کا انتظار کرنے کی

ضرورت ہے۔ای طرح اصلاحِ احوال اور فلاح امت کی جتنی تجاویز دی جائیں وہ اپنی جگہ کچھے نہ کچھے وزن ضرور کھتی ہیں، مگرسب
کا حاصل یہی ہے کہ ہر مخص ایپ فرائض کو پہچانے ، انہیں اچھی طرح اوا کرے اور اپنانس اور اہل وعیال کے حقوق کی اوا نیک کی ک فکر کے ساتھ اللہ ،اس کے دین اور اس کے بندوں (استِ مسلمہ) کا حق اوا کرنے کی شیخ سیجے اور بساط بھرکوشش کرے۔'' ''اس طریقے سے کا میا بی حاصل کرنے کی کوئی مثال؟''

"آپ يبودكو لے ليجے ديا كى بردل ترين، بخيل ترين اور جمع الرذائل تتم كى توم ہے .........گرة جوہاس ليے تى پر بيں كدان ميں ہے ہرفرد عاہد وہ نہى ہو يا غير ند ہى ، تعليم يافتہ ہويا ان پر ھ، صبيونى تحريك كا عبد يدار ہويا عام تتم كا چيا چندال ................كي ببرعال وہ جہاں كہيں بھى ہے يہوديت كے ليے حسب استطاعت وحسب حيثيت كام كرد ہا ہے تى كہ امرائيل كى پہلى اينك ركھنے والاصبيونى منصوب ساز ڈاكر تھيوڈور ہر ٹرل جب بيت المقدس پر تسلط كے بعدد يوار برات كے پاس بہنياتو وہ صحافيوں كي ما منے اپنة آيندہ كے منصوب بيان كرتے ہوئے خزير كوشت كے سموسے كھار ہاتھا۔ اب آپ سوچيے كداس شخص كى بحث ہو يار ہزار سال بعد يبودكود يوار براق كے پاس جمع ہوكر رونے دھونے اور شوب بہانے كاموقع ملائيكن كداس شخص كى بيودى ند بہب ميں جرام قرار پا۔ نے والی چيز چبار ہاتھا۔ اس كى يبودى ند بہب ميں جرام قرار پا۔ نے والی چيز چبار ہاتھا۔ اس كى يبودى ند بہب ميں جرام قرار پا۔ نے والی چيز چبار ہاتھا۔ اس كى يبودى ند بہب ميں جرام قرار پا۔ نے والی چيز چبار ہاتھا۔ اس كى يبودى ند بہب ميں جرام كارى تو ہرگر نہيں كرنى اس كے باوجودوہ خودكو يبود يوں كا خادم اور يبودى اس كوا پنا تحسن اور ليڈر مانے ہيں۔ ہم كوان كى جيسى جرام كارى تو ہرگر نہيں كرنى والے بيكن ہمارے ليے اب كام چورى كى مخبائش بالكل بھى ہاتى نہيں رہى۔ "

''لیکن اس طرح تو سدهاری رفتار بہت ست ہوگ۔نجانے کب اچھے دن دیکنا نصیب ہوں گے؟'' نو جوان مسلمانوں کے ایجھے سندی کا شکارتھا۔ بندہ اس کی مسلمانوں کے ایجھے سندہ کا شکارتھا۔ بندہ اس کی بقر اری اور بے تابی کو کھو فانظرر کھتے ہوئے گویا ہوا:

''الندتعالی نے بچے چیزوں کو'' تدریج'' کے تکوین قانون میں جکڑ رکھا ہوہ یکدم ظہور پذیر نہیں ہوسکتیں۔ان کے لیے دھرے دھیرے کام کرتے رہنے اور صبر وجو صلے کے ساتھ متائج کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل ہیہ ہے کہ ہم سالوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرتا جا ہتے ہیں اور وہ بھی ہاضی کی غلطیوں کا کفارہ دیئے بغیر ۔۔۔۔۔۔، حالا تکہ بیاللہ تعالی کی' سنت غیر متبدلہ'' کے خلاف ہے اور اس قانون سے متصادم ہے جواللہ تعالی نے اس کا کتات میں جاری فر مار کھا ہے۔ جس طرح زر خیز زیمن میں عمدہ بج و نے وہ اعلیٰ تم کو کہ کھا و ڈوالئے، وافر مقد ار میں میٹھا پانی دینے اور خوب دیکھ بھالی کرنے کے باوجود پودے کے آگئے، اس میں مثلوفہ پھو شنے اور قابل استعال چیز کے ہاتھ آنے میں وقت لگت ہے، ای طرح کسی قوم کو اپنی حالت درست کے بغیر حالات کے موافق ہونے کی امبد ندر کھنی چا ہے اور زوالی پذیر تو می حالت طویل دورا نے والی بیار یوں میں جتلا مریض کی طرح ہوتی ہے، اس موافق ہونے کی امبد ندر کھنی چا ہے اور دوالی پذیر تو می حالت طویل دورا نے والی بیار یول میں جتلا مریض کی طرح ہوتی ہے، اس جدو جبد کرنی پڑتی ہے اور دور اور ان ہا سنقا مت کے ساتھ ہر شعبے کوسد ھارنے کی بیم جدو جبد کرنی پڑتی ہے اور دور اور ان ہوت کی ای اس میں ہوت کی امبد ندر کھنی جا ہے۔ اعلیٰ اور جبد کرنی پڑتی ہے اور دور اور ان ہوت کی ای اس کی جب ہوتے تی اگا سوال کر میشا تھا۔ بہتر کی جانو کی جو ل نہ بھوڑ اجائے۔''

" اس عالمی ناسوت کا ضابطہ ہے کہ یہاں بہتر کا بتیجہ بہتر اور بہترین کا بتیجہ بہترین ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو بہتر کی نہیں، بہترین کی تلاش میں بخت جانا جا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت سے ہے کہ وہ ایک معیاری مشروب، ایک عمدہ صابن یا اچھا برگر نہیں بنا سکے۔ اعلیٰ سائنسی ایجادات کوچھوڑ ہے، باور چی خانہ یا بیت الخلا میں کام آنے والی اشیا بھی وہ غیروں سے خرید نے پر مجبور ہیں۔ ان حالات میں نظام کی تبدیلی اور نشاؤ تا نہ کی باتیں کر تا ایسانی ہے جیسے کہ" سو کھے" کے مریض سے اولم پک دوڑ میں کامیا بی کی توقع باندھی جائے۔ ہم لوگوں کو زبان بند کر کے ہاتھوں کو حرکت میں لانا جا ہے۔ تمناؤں، آ، زوؤں سے کنارہ کش ہوکر، شکوہ اور شکا بیت کو ایک طرف رکھ کر، حسر توں اور ار مانوں سے قطع نظر کر کے کام شروع کر دینا جا ہے۔ "

" كون ساكام؟ تحريكي ، انقلا بي؟ " نو جوانو لكاذ بن مخصوص رخ پرسو چنے كا عادى تھا۔

" بروہ کام جوانسان کواس عالم اسباب میں کرتا پڑتا ہے، اے ایتھے ہے اچھا اور شاندار سے شاندار کرتا جا ہے۔ بی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان مبارک ہے: "اللہ تعالی خوبصورتی کو پہند کرتا ہے۔ " نیز ارشاد گرای ہے: "اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہند ہے کہ جبتم میں سے کوئی کچھ کام کرے تو اسے خوب اچھی طرح کرے۔ " ہمیں ہرکام میں ظاہری خوبصورتی اور معنوی پائیداری دونوں کو مدنظر رکھنا چا ہے۔ اس دنیا میں قد رصرف کمال کی ہے۔ اگر کوئی مختص درزی یا موجی ہے تو اسے اس خوبی سے تو باتھ کا لگایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نیچ سے لے کر اسے اس خوبی سے تو باتھ کا لگایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نیچ سے لے کر اور تک ہر شخص اپنے پیشے، منصب اور ذمہ دار یوں کے نقاضوں کو پہچان کر دیا نتداری اور ضلوص کے ساتھ اجتماعی ترتی میں اپنا دیر تک ہر شخص اپنے پیشے، منصب اور ذمہ دار یوں کے نقاضوں کو پہچان کر دیا نتداری اور ضلوص کے ساتھ اجتماعی ترقی میں اپنا حصد ڈالے تب جا کہ بیرونی زخموں اور اندرونی چوٹوں کا مارا ہوا ہے۔ ہم صحت و طاقت کی طرف گامزن ہوگا۔ "

اس نوجوان کے ساتھ گرمیوں کی ایک شام کو جمنے والی بیجلس خالص نجی نوعیت کی تھی .........گر جو پکھاس کے ذہن میں خلجان بیدا کررہا تھاوہ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لیے اس گفتگو کو ان چندسطروں میں سموکر ان صاحب ول حضرات کی نذر کیا جاتا ہے جواس موضوع پر پکھنہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔

## لبيك يابنتي!

وفت وفت کی بات ہے اور وفت کی باتیں نی الواقع بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس کوالی بی ایک بات اور اس بات کوئن کر بے اختیار بہنے والے آٹسوؤل سے نم کرتے ہیں۔

بية ج تقريبا 1300 سال قبل كاذكر ب، بحر منديس جزائر سرائدي (سيلون، سرى لنكا) كقريب "جزيرة الياقوت'نامي ايك، جزيره تھا۔ يهال مسلمان تاجروں كى آمدورفت رہا كرتی تھی۔ بيتجارت پيشه سلمان اپني ديانت و ا ما نت ،اعلیٰ اخلاق ، وکرداراورلین دین کے کھر ہے ین کی وجہ ہے مقامی باشندوں میں نہایت مقبول اور ہر دلعز بزنتھے۔ مقامی لوگوں کے لیے ان کالیاس وحلیہ، ان کی نشست و برخاست، ان کی سخاوت ومہمان نوازی ہے زیادہ ان کی مخصوص عبادات اور دل میں اتر جانے والی باتیں ولچیں اور دکشی کا باعث تھیں۔ بحر ہند کے یار واقع جزائر، ملا پھیا، انڈونیشیا، برونائی، فلیائن اور بحرِ ہند کے وسط میں واقع جزائر مالدیپ وغیرہ میں مسلمانوں کی عسکری بحری مہمات نہیں مینچیں ، یہاں مسلمان تاجروں کی سیائی اور دیانت داری کے سبب اسلام کا بول بالا ہوا ہے۔قر آن شریف میں بتایا حمیا ہے كه مندري نقل وحمل بين الاقوامي تجارت كالبهترين نفع بخش اورآ سان ترين ذريعه بيه ـ جوقوم ايني معيشت واقتصاد كوتر قي دینا جا ہتی ہے اسے آئی شاہراہوں پر کنٹرول اوران کے استعال کا بہتر سے بہتر طریقد اختیار کرنا ہوگا۔مسلمان اس راز ہے واقف تھے کھ سکری قوت بننے کے لیے اقتصادی حیثیت کامتحکم ہونا ضروری ہے اور اقتصادی حیثیت کے استحکام کے لية قومي اوربين الاقوامي صنعت وتجارت بين اجم حصه حاصل كيه بغير جاره نبيس اوربين الاقوامي تنجارت كاستنا اورآسان ترین ذر بعیسمندرن گزرگاہیں ہیں، چنانچہ اس دور کے مسلمانوں میں جہاز رانی کے بڑے بڑے نام ملتے ہیں اور مسلمان اس صنعت میں بھی دنیا کے امام مانے جاتے تھے، وہ اس فن میں مہارت کے باعث تجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کی شکل میں دین و دنیا دونوں کے فوائد سمیٹتے ہتھے۔ جزیرۃ البیاقوت بھی انہی جزائر میں سے تھا جہاں مسلمان تاجرآتے جاتے بتھے۔اس جزیرے کے قدرتی حسن قسماقتم کی نباتات، پھلوں کی بہتات اور فطری مناظر کی وجہ سے عرب کے پچوصحرانشینوں نے اسے اپنامسکن بنالیا تھا اور مقامی آبادی کی محبت داحتر ام کی وجہ سے یہاں خوشی خوشی رہتے اور سمندری راستوں ہے تجارت کرتے تھے۔اتھا قاان میں سے چندخاندانوں کے سربراہ ایک سمندری حادثے میں انقال كر محة اوران كابل فاندديا رغير من تنهاره كئه اس جزير المصرواركوايين مهمانول كساته هيش آنے والےاس حادثے کا نہایت رنج تھا، وہ دل طور بران کی خوبیوں کامعتر ف تھااورانہیں اینے جزیرے کے لیے باعث خیرو ہرکت سمجھتا تھا،اس نے ان کے اہل خانہ ہے ہمدردی اوران کے اصل وطن عراق کے حاکم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے (جی ہاں! ایک زماندتھا کہ غیرمسلم ہمارے عام مسلمانوں کی عزت کرتے اور ہمارے حکمرانوں کی خوشنو دی اور توجہ حاصل کرنے

کے متمی ہوا کرتے تھے) فوت شدگان کے ورٹا کوان کے آبائی وطن بھیجنے کے لیے ایک جہاز حاصل کیا اور اس میں ان کو عزت واکرام کے ماتھ رخصت کردیا۔ اس جہاز کی منزل عراق کی بندرگاہ بھر ہتنی ۔ سمندری رخ بحے مطابق یہ جنوبی ہند کے ساعل سے گز، کرسندھاور بلوچتان (کراچی، گذانی، سونمیانی، اور ماڑہ، پسنی، گوادر، جیوانی، چا؛ ہار، بندرعباس) کے ساعل سے گزرتا ہوا در کا جرمز کے راستے فاتی عرب میں واغل ہوکر موجودہ امارات اور پھر بحرین وقطر وکویت کے ساعلوں سے ہوتا ہوا بھرہ جا پہنچتا۔

راستے ہیں سندھ کے متعصب ہندوؤں کا ایک اٹیراگروہ مرگرم تھا جس کواس وقت کے متعصب برہمن حکمران کی سر پرتی عاصل تھی۔ یہ بری ڈاکو خصوصیت سے مسلمانوں کی مشتوں کولوٹا کرتے ہے اور مسلمانوں کو بجور کرتے ہے کہ دوہ ان سر مشوں کی طرف متوجہ ہوکراس خطح کو بدائمی سے پاک کردیں۔ ان ٹیروں کی بدشتی اوراس علاقے کی خوشتم کی کانہوں نے عور توں اور بچوں کو لیے جانے والی اس مشتی پر بھی ہلہ بول دیا اور سوگوار خاندانوں کو جوابی سر پرستوں کی دیار غیر میں وفات کی وجہ سے پہلے بول دیا اور سوگوار خاندانوں کو جوابی مرب ستوں کی دیار غیر میں وفات کی وجہ سے پہلے بول کی جن اور اس کو گرفتار کررہے تھے اس وقت ان میں سے ایک عورت اپ آبا بالی وطن کے حاکم کو جے وہ اپنا محافظ اور سر پرست مجھی تھی ، یاد کر کے چلائی: '' جاجی! اے جاجی! تم کہاں ہو؟ تیرے ہوئے تیری ایک بٹی پر ہاتھ ڈالا جارہا ہے۔'' خبر پہنچانے والوں نے انہی الفاظ میں مسلمانوں کے اس حاکم کو جوسلمانوں میں کھا تنا متری ایک بٹی پر ہاتھ ڈالا جارہا ہے۔'' خبر پہنچانے والوں نے انہی الفاظ پر شتل تھیں۔ یہ مکم ان جوسلمانوں کی تاریخ میں بنا کی مدتک مشہور ہے، جواسیخ افعال و کروار کے لخاظ ہے اتا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی اس کے نام پر اپ نے پچکا ٹام رکھے، تی کی حد تک مشہور ہے، جواسیخ افعال و کروار کے لخاظ سے اتا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی اس کے نام پر اپ نے بچکا ٹام رکھے، تی بیان بدتا مرتب سے کام مرتب ہی خواب میں بے غیرت کی انتہا سے مغلوب ہو کرا پی چگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور وفور جذبات میں اس خاتوں کی صدائے مظلو ہا نہ کے جواب میں بے غیرت کی انتہا سے مغلوب ہو کرا پی چگ یا بنتی از ''(اے میری بٹی میں حاضر ہوں، تیری عزت کی حفاظ سے اور تیر سے انتمام کے اس حاضر ہوں۔ کی انتہا سے حاضر ہوں۔ )

اس نے پہلے تو اس علاقے کے بدطینت حکران کو پیغام بھیجا کہ میر ہے وام میں سے بیجے اور عورتیں جھڑوا کر بھیجا کہ میر ہے وام کی سے بیجے اور عورتیں جھڑوا کہ بھیجا کہ بین جب اخلاقیات سے محروم اس مغرور برہمن کی طرف سے ڈاکوؤں کی سر پرستی کا عندیہ پایا تو ان عورتوں پر ظلم کا بدلہ لینے تک اپنی او پرونیا کی لذتوں کو حرام کرلیا۔ منقول ہے کہ ان دنوں اس کوسوائے اس انتقام کے کسی چیز کا خیال یا پرواہ ندری تھی ۔ ان عورتوں کی بازیا بی اور انتقام کے لیے جیسے جانے والے لئکر کی تیاری کا اسے اس قدر اہتمام تھا کہ اس نے اپنی وفاوارشامی افواج میں سے 6 ہزار کا خصوصی دستہ ساتھ بھیجا اور مجاہدین کے ذاتی استعال کے لیے ہرتم کی ضروریا سے کا انتظام کیا جتی کہ سوئی دھا مجبھی ساتھ بھیجے۔ سندھ کے موسم کے لحاظ سے بجاہدین کی خوراک کے لیے سرکہ ساتھ بھیجے کے لیے یہ تد بیرافتیار کی کہ بہت ساری روئی کو گاڑھے سرکہ میں بھگو کر رکھایا کہ اسے بوقت ضرورت پائی سے بھگو کر نچوڑ لیا جائے تو سرکہ اصل حالت میں دستیا ہوجائے گا۔ عواق سے سندھ اور سندھ سے عراق کے فاصلے کا تصور کیجے ، است طویل فاصلے کی خبرا سے نین دن میں بہتی جاتی تھی ۔ اسے اس مہم کی کا میا بی کی اس قدر ذکرتھی اور وہ ایک سلمان عورت کی پکار طویل فاصلے کی خبرا سے نین دن میں بہتی جاتی تھی ۔ اسے اس مہم کی کا میا بی کی اس قدر ذکرتھی اور وہ ایک سلمان عورت کی پکار

پراتنا کے چین تھا کہ اس نے اس دورکا تیز ترین مواصلاتی نظام قائم کیا جواسے میدانِ جنگ میں بیتنے والے لیحہ لیحہ کی خبرویتا تھا۔ جن کا تجزیہ کرکے وہ میدانِ جنگ کے کمانڈر کے لیے فوری ہدایات اور حالات کے مطابق حکمت عملی تجویز کرتا تھا۔ جب دیبل کے متعصب ہندو حکمران کے قلعے گے کر فیصلہ کن معرکہ لڑا جار ہا تھا اس روز مسلمانوں کی از حدکوشش تھی کہ کی طرح اس قلع کے بڑے مندر کے او پرلبراتا جینڈا گرالیس۔ان کی جدیدتو پوں (منجنیقوں) نشانہ ذراسے فرق سے خطا جا مہارت کا ندازہ اس بات سے لگائے کہ اس کو جب یومیہ کارگز اری میں اس امرکا پیتہ چلا کہ مجاہدین کی مشہور منجنیق جس کانام' عور'' تھا تھے نشانہ نہیں لگا پارہی تو اس نے میدانِ جنگ کے نقشے کا اپنی جگہ پر بیٹھ کرجا کڑہ لیا اور اپنے فیلڈ کمانڈر گھر بن قاسم کو ہدایت تھیجی:''انہ صب المعوس' واقصر منبھا قائمہ، ولتکن مما یلی الممشوق.'' این فیلڈ کمانڈر گھر بن قاسم کو ہدایت تھیجی:''انہ صب المعوس' واقصر منبھا قائمہ، ولتکن مما یلی الممشوق.'' تفسیلات خصوصی بڑیرہ یا تو ت لبنان ۔اس مضمون کی دیگر منسوب کرتے ہیں شایداں لہمام آبسی الحسن البلاذری، طبع المحکتبۃ العلمیۃ بیروت لبنان ۔اس مضمون کی دیگر منسوب کرتے ہیں شایداں لیا میں اور سے ہیں تھی اس کتاب سے لیا گیا ہے جبکہ عام مؤرضین اسے سرائدیہ سے مشرق کی طرف کازاویہ کم کرو۔''میران جنگ سے سیکٹو وں میل دور بیٹھ کرو۔''میران جنگ سے سیکٹو وں کو اور ارت اور بے بس ومجور ہجھ کران اور پیٹور کورتوں کو اوارت اور بے بس ومجور ہجھ کران اور پیٹر کران کوار کورتوں کوالوارٹ اور بے بس ومجور ہجھ کرائی تھا۔

ساتھ کیاسلوک کیا؟ ہم نے اپنے نی سلی اللہ علیہ دسلم کی قوم کے شہزاد دوں اور شیزاد ہوں ہے کیاسلوک کیا؟ وہ ہماری عزتوں کے حافظ ہے ہم ان کی عزتوں کے سوداگر بن گئے۔ ہمارے جو بھائی روضۂ رسول پر حاضری دینے گئے ہیں ان کو دہاں سے اگر یہ جواب سطے کہ صلوٰ قا دسلام سے پہلے تم ان عزتوں کا حساب دوجن کی میزبانی کا تہمیں شرف بخشا میا تھا مکر تم نے خیانت اور غداری سے ان کو کرب و بلا کے موقع پر تا پاک دشمن کے حوالے کر دیا۔ تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ سوچے! کہ سوچنے کی مہلت ختم نہیں ہوئی، ابھی غدامت کے آنسو بے قیمت نہیں ہوئے، ابھی خلافی کا وقت اور کھارے کا موقع باتی ہے۔

## حادر پوش كاراز

یے قدہار، کابل شاہراہ پرواقع زابل شہر کے باہر مسافروں کے قیام وطعام کے لیے بنائے گئے ایک ہوٹل کی تصویر ہے۔ عام
قارئین کے لیے اس میں شایداس کے علاوہ دلچیں کی کوئی بات نہ ہو کہ اس میں ایک عوامی طعام گاہ میں سنت کے مطابق دستر خوان بچھا
ہوا ہے جوافغانستان کے اسلام پہند معاشر ہے کی عکاسی کر رہا ہے مگر در حقیقت اس میں بہت پچھ ہے۔ یہ ایک یادگار تصویر ہے
جس میں بیک وقت کی طبقوں کے لیے ایک زبر دست نصیحت، جاندار پیغام اور اللہ تعالی توفیق دی تو بہترین سامان عبرت موجود
ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہماری انتظامیہ، ناظمین حضرات اور ہوٹل مالکان اور بس ڈرائیوروں کے لیے ایک شاندار عملی مثال
ہے۔ اس کے ساتھ ہی طالبان پر انواع واقسام کے جوتبھر ہے بھانت بھانت کی بولیوں میں سننے میں آتے رہتے ہیں، اس سادہ سی طعام گاہ کی تصویر میں ان میں سے بہت موں کا جواب ہاور انصاف پہندوں کے لیے ایک ایے منظر کی حقیق جھلک ہے جوانہیں حق و طعام گاہ کی تصویر میں ان میں سے بہت موں کا جواب ہاور انصاف پندوں کے لیے ایک ایے منظر کی حقیق محلک ہے جوانہیں حق و باطل میں فرق اور پہیان کروا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ' ضرب مومن'' کے مشہور زمانہ سیار نمایند سے اور کہند مثق عکاس مولوی محبوب باطل میں فرق اور پہیان کروا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ' ضرب مومن'' کے مشہور زمانہ سیار نمایند سے اور کہند مثق عکاس مولوی مسئلے کی تحقیق اور اس کے شرع عکم تک پہنچنے میں مدد بھی دے سکتی ہے۔

''ضرب مؤمن'' کے سیار نمایندے مولا نامحبوب الرحمٰن صاحب جب ایک روز پھرتے پھراتے وہاں پنچے تو ان کی عقابی نظروں سے اس خض کی مخصوص سرگر میاں چھپی ندرہ سکیں۔ اس دن وہاں یہ کیفیت تھی جیسے دوشکرے ایک دوسرے کو تا ڈر ہے ہوں۔ اس خض کے بیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے ایک شب اس سرائے میں گز ارنے کی قربانی دینی پڑتی جوان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ رات کو جب مسافر سو گئے تو بے تکلفانہ گپ شپ کے دوران معلوم ہوا کہ بیے وار پوش پر اسرار خض طالبان کے خفیہ

ادارے کا رضا کار ہے۔ طالبان ہے پہلے یہاں پر رواج تھا کہ ڈرائیورلوگ ہوٹل ما نکان ہے فی بھگت کر کے گاڑیاں ان کے ہوٹل پر تفہراتے تھے بس کے عوض انہیں اوران کے دوستوں بمہانوں کواعلی قتم کا کھانا مفت ماتا تھا اوراس کی وصولی مسافروں کی کھال اتارکر کی جاتی تھی۔ شاہراہ کے کنار ہے چند مخے چنے ہوٹل ہوتے ہیں جن کے علاوہ کہیں ہے مافروں کو کھانا نہیں ال سکنا۔ مسافروں کی :س مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہوٹل مالکان من مانی قیمتیں وصول کرتے اور کھنیا قتم کی خوراک فراہم کرتے سے طالبان نے اس محسد باب کے لیے اپنا آ دم مقرر کردیا تھا جوخود پسے اواکر کے سادہ قتم کا کھانا کھاتا اور مسافروں کے لیے معیاری کھانا اس قیمت پر دلوانے کا بندو بست کرتا جس قیمت پرشہر کی طعام گاہوں میں ملتا ہے۔ قیمتوں پر کنٹرول اور کھانے کے معیاری تھابدات سے موٹل کی بات نہیں ہوتی لیکن طالبان کے ایک رضا کارنے لیورے اڈے کے ہوٹلوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔

ملک بھرے دارالا فق میں اس فتم کے سوال آتے رہتے ہیں جن میں ڈرائیور حضرات کے مفت کھانے کا تھم پوچھا جاتا ہے۔ ان کا جواب دیتے وقت اس پہلوکو مدنظر رکھا جانا چاہیے کہ اس کھانے کی قیمت کے وض مسافروں کو غیر معیاری کھانا مہنگے داموں فروخت کرکے وصول کی جاتی ہے اور بیڈ رائیور حضرات کی ملی بھگت نہ بھی ہوتو بھی ' معرف عام' ' بھی ہے ، جس کے بعد گاڑی روک کر ہاتھ وھونے کے بعد پچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ سب پچھ خود بخو دسطے ہوجا تا ہے۔ ڈرائیور بھائیوں اور ہوئل ماکان کو چاہیے کہ اس طریعے سے اجتناب کریں جومشکوک ہے اور خودان کے دل میں بھی کھنگتار ہتا ہے۔

اب ذرااس تصویر کورو باره دیکھیے: طالبان نے مسافروں کونا جائز منافع خوری ہے نجات دلانے کے ساتھ طعام گاہوں کوروا بی فش تصویروں اور گانے بجائے کی شیطانی آ وازوں ہے بھی پاک کردیا تھا اور لوگ قریب کی مسجد میں نماز پڑھ کریہاں کے پرسکون ماحول میں سنت کے مطابق کھانے میں قلبی راحت اور سکون محسوس کرتے تھے۔ یہ وہ خوشگوار حقیقت ہے جو افغان عوام کے دلوں سے کھر چی نہیں جاسکتی مورخ کا قلم اس حقیقت سے اگر صرف نظر کر بھی لے ،افغان تان کے عوام طالبان کے اس احسان کوفر اموش نہیں کرسکتے ۔ زائل کی اس ہوئل پر رکنے والی ہرگاڑی ، اس میں سوار ہروہ مسافر جو آج بھر دگنی اوا نیگ کرنے کے ساتھ محش تصویروں کی قیمت اور ایڈین موسیقی بجانے کی اجرت بھی بالجبر دے رہا ہے ، طالبان کو یاد کرتا ہے اور اس وقت تک کرتار ہے گا جب تک و نیا میں سے آئی این کی بھی شکل میں باتی ہے۔

### مغربی د نیاسے چندسوالات

میڈیا کی بُرکاری اور انسانی ذہنوں کو خصوص رُرخ دینے کی غیر معمولی اور زبر دست صلاحیت کا بچھا ظہار ہوپ جان پال دوم کی وفات اور اس پرسا منے آنے والے تیمروں ہے ہور ہاہے۔ان کے انتقال پر پوری دنیا ہیں سوگ اورورنج والم کا ظہار کیا ہمیا ہے۔ان کی آخری رسوم میں دوسو عالمی راہنماؤں سمیت لا کھوں افراد نے شرکت کی ہے اورلوگوں نے آئیس سینٹ (Saint) کا درجہ دیا ہے۔

دنیا کے تقریباً تمام چھوٹے ہوے ممالک نے دنیائے عیسائیت سے اظہار افسوس کیا ہے۔ ان کی عالمی خدمات پر مختلف طلقے مختلف انداز میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ انہیں امن وعبت کی جہدِ مسلسل کی علامت اور ان کی افکار و دانش کو انسانوں کا مشتر کہ ورشقر اردیا جارہا ہے۔ ان تمام ہاتوں کو دکھے کر ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا ہے کوئی ایک شخصیت اُٹھ گئی ہے جو بیار محبت کا سرچشمہ اور انسان دوتی وغیر جانبداری کا زندہ خمونہ تھی اور اس کی ساری زندگی مادہ پرتی اور خود خرضی کے خلاف جبد مسلسل سے عبارت تھی۔ میڈیا کی اس سے رائیز اور فسول خیزمہم کا تجزیہ م ذرا بعد میں کریں سے پہلے بوپ کے منصب اور ویٹی کن کی غربی ریاست کے بارے میں کچھ علومات ہوجا کیں۔

عیسائیوں کے اس وقت تین بڑے فرقے ہیں: کیتھولک، آرتھوڈ وکس اور پروٹسٹنٹ مؤخر الذکر فرقہ ہمارے مطالعہ کا خصوصی محور رہا ہے اور اس کی ذیلی شاخوں کے متعلق بھی کسی صد تک ان صفحات میں معلومات آپکی ہیں کہ بید عیسائیوں کے ویرینہ نہ ہی حریفہ یہود کی طرف سے عیسائیوں سے کیتھولک رومی نہ ہی حریفہ یہود کی طرف سے میسائیت پرایک بھر پور وار کے نتیج میں وجود میں آیا تھا۔ پہلے دو فرقوں میں سے کیتھولک رومی پرچ کا اور آرتھوڈ وکس یونانی چرچ کا نمایندہ ہے۔ ان تیوں فرقوں کی کشاکش کے علی الرغم کیتھولک ہی وہ فرقہ ہے جو اس وقت عیسائی دنیا کا سواد اعظم ہے۔ اس فرقے کے عقیدے کے مطابق بوپ، جناب بطرس کا اور ان کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جناب بطرس کی زبان میں "Saint Peter" کہا جاتا ہے، عیسائی روایات کے مطابق سیدنا حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں میں سے تھے۔

روکن کیتھولک عقیدہ انہیں اعظم الحوار نین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب قرار دیتا ہے۔ عبسائی تاریخ اور نہ ہی روایات کے مطابق وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر سسیح سالم جسمائی طور پر اُٹھائے جانے کے بعد سسسد رواس کے مطابق وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر سسیح سالم جسمانی طور پر اُٹھائے جانے کے بعد سسد دراصل مسلمانوں کا عقیدہ ہواور یہاں تاریخی حقیقت کی تھی کے فیصلوں پر اکھا گیا ) ان کے دین کی تعلیم و بہتے میں مصروف رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دوروراز ممالک کے سفر بھی کیے ۔ فلسطین جہاں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف برتمیزی اور گستا خی کا بازار گرم کیا ہوا تھا ہسمندر کے کنار ہے ہے۔ اس سمندر کے پارروم کا ملک واقع ہے۔ اس وجہ سے اس سمندر کوروموں کا سمندر (بحرِ متوسط) بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشیا وافریقہ اور

بورب کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔

جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کم نصیب یہودی اپنے زعم کے مطابق بھانی دے بچکہ (ذراسوچے! پوپ پال دوم کی آخری تشریب میں اسرائیل صدراور یہودی راہنما کس منہ سے شریک ہوئے ہوں گے؟) تو ان کی دشمنی کا مرکز جناب بطری ہوئے اوراب انہیں ''برائی کامحو'' قرار دے دیا گیا۔ وہ ہجرت کر کے سمندر پارروم جلے گئے۔ روم میں اس وقت بت پرتی رائے تھی۔ یہاں کے لوگوں نے روایتی بت پرستوں کی طرح ان کی شدید مخالفت کی ، انہیں قید کیا ، تکلیفیں دی گئی ہے وہی جگہ ہے جو آج '' ویٹی کن شی'' کہلاتی ہے اور یہیں دیں اور بالآخر سولی پرچ صادیا۔ جس جگہ انہیں بھانی دی گئی ہے وہی جگہ ہے جو آج '' ویٹی کن شی'' کہلاتی ہے اور یہیں جناب بطرس کی طرف منسوب وہ پُرشکوہ اور عالی شان جرج ہے جو بینٹ پیٹری باسیلیکا کہلاتا ہے۔ باسیلیکا انگریزی میں ایک خاص طرز کی عمارت کو کہتے ہیں۔

آپاہے '' حویلی'' کہدلیجیے۔ ید نیا کا سب سے براج ج ہاور ہے تو تو حیدی دعوت دینے والی شخصیت کی طرف منسوب، کیاں تم ظریفی مید ہے کہ ایک مقبرے کے گرد قائم ہا اور اس سے بردھ کر تفنا داور کیا ہوگا کہ یہ بتوں اور مجتموں سے ہجرا ہوا ہے۔ گویا عیسائی حفزات نے یادگار تو تقبیر کی ہے اس شخصیت کی جس نے بُت پرستوں کو تو حید کی دعوت کی پاداش میں جان دی گیاں اس مقرح آٹ دیا ہے کہ کی بت خانے میں بھی اس قدر نفیس بت دی کی بی اور کارکواس دعوت کے قطعاً مخالف مظاہرے سے اس طرح آٹ دیا ہے کہ کی بت خانے میں بھی اس قدر نفیس بت اتنی تعداد میں نہوں گے۔

اے ویکھنے سے ایسا لگتا ہے گویا یہ جناب بطرس کی نہیں ، ان کو کھانسی دینے والے بت پرست مشرکوں کی یا دگار ہے۔ برسیل تذکرہ عیسائی نظرات مسلمانوں کو مُت پرتی کا طعندویتے ہیں لیکن ہمارے محدوح پوپ صاحب جواس تحریکا مرکزی کردار ہیں اور جن کا اصل مام' 'کیرل جوزف دوتی وا'' تھا لیکن جو جان پال دوم کے نام ہے مشہور تھے اور دنیانے انہیں بعد از مرگ سینٹ کا درجہ دیا ، وہ بھی روزی کمانے کے لیے سنگ تراثی کرتے رہے تھے۔

اس کے علاوہ 1934ء میں تھیٹر کے اسٹیج پر بھی نمودار ہوئے اوران کے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا گاتے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے ''اسٹوڈیو 38'' جوائن کیا تھا جس سے انہیں اچھی آ مدنی ہوتی تھی اور وہ اس کے سہارے (لیعن تھیٹر کے ڈراموں کی آمدنی کے سہارے ) پادری کی تعلیم جاری رکھ سکے تھے۔ یہ بات طنز کے طور پر نہیں کہی جاری، یہ ایک حقیقت ہے جس پر دوسو عالمی راہنماؤں کی نظر شاید نہیں گئی اور اس کو تاہ نظری کا شاخسا نہ ہے کہ آج پوری دنیا اس طرح کے تضادات سے اٹی ہوئی نظر آتی ہے۔

ویٹ کن ٹی ایک خود مختار ریاست کے طور پر کیسے وجود میں آئی؟ بیکہانی بھی بڑی دلچپ ہے اور اس کوآپ اگر ہمارے استاذ محترم، عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور کئی علمی حوالوں سے معروف نامور عالم دین شخ الحدیث حصرت مفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت برکانہم کے شیریں، دکش اور حقیقت نگار تلم سے لکھے گئے الفاظ میں پڑھیس تو آپ کو مجے لطف آئے گا۔ ملاحظ ہو آپ کامشہور سنرنامہ '' و نیام ہے آگے۔ مع 358 - 362

خلاصداس کا بدہے کہرومی حکمرانوں کے عیسائی فدہب اختیار کر لینے کے بعدو ہی خطہ جہاں جنا ب بطرس کو پھانسی دی

می تھی، عیسائیت کا گہوارہ بن گیالیکن جیسا کہ حکمرانوں اور جاہ ومنصب کے حامل افراد کی عادت ہوتی ہے وہ ذہبی تعلیمات کے اس حد تک قائل ہوتے ہیں جتنے ہے ان کے کاروہار مملکت چلنے ہیں آسانی ہواور غربی شعار کااس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ ان کے اقتدار کو ذرائیس کینچی وہ فدہب کی عظمت کے گے سر جھ کانے کے جب تک وہ ان کے اقتدار کو ذرائیس کینچی وہ فدہب کی عظمت کے گے سر جھ کانے کے بجائے فدہ یوں کا سر کا نے جانے میں راحت محسوں کرتے ہیں۔ عیسائی فدہب کا عیسائی حکومتوں سے یہ تجا دہ بی شدید تھا اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں بوپ کا درجہ عملاً خدائی اختیارات کا حامل تھا۔ بوپ اگر چدانسان تھا لیکن وہ معموم اور غلطیوں سے یاک (Infallible) سمجھا جاتا تھا۔

اس کا تھم تو یا خدا کا تھم تھا جوانسانی کم دوریوں سے مرز ااور ہر حال میں واجب العمل تھا۔ اس کے احکام عیسائی فہہب کے شارح (Inteprettor) کی حیثیت سے فہرب کے شارح (Legislator) کی حیثیت سے فہرب کے شارح اور قانون ساز (Legislator) کی حیثیت سے جاری ہوتے ہیں اور بادشاہ سمیت سب کے لیے واجب انتسلیم ہوتے ہیں۔ (یبال قرآن کریم کے طلبہ کوسورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 بخو نی بجھ آسکتی ہے جس میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ یہودنساری سے اس بات پر معاہدہ کر سکتے ہیں کوفریقین میں سے کوئی کی انسان کوفدانہ بنائے گا۔ ) اب آپ بجھے کہ بادشاہ پوپ کو' مقدس باپ' کا ورجہ تو دے کتے ہیں ،اس کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، ند رانے بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن سے ایک دوسری چیز ہے اور فودکو کمی کا تا بع بنانا یا اسے مدود وافقیار میں مدا فلت کا مجاز سمجھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ لہذا سیاس سر براہ اور فد ہی سر براہ ہیں ہمیش تھی رہتی تھی ۔ عیسائیت کی تاریخ روئی حکمر انوں اور پوپ صاحبان کی اور ان کی سے گئر ہے۔

بالآخر 11 فروری 1929 ء کوائی شکل کاهل ایک معاہدے کی صورت میں نکالا گیا جے Lateran Treaty کتے ہیں۔ اس معاہدے کی زوے پوپ کورام کرنے کے لیے روم کے دارافکومت کے اندر دارافکومت بسایا عمیا او ویٹی کن کے علاقے کوائی مستقل اور خود مخارر یاست شلیم کیا گیا جس کا سربراہ پوپ ہوگا اور جس کی فوج، کرنی، بینکنگ، سشم، ریڈ پواشیش، فیلی فون، پوسٹ آفس اور اندرونی نظم ونسق اٹلی کی حکومت کے بجائے پوپ کے تابع ہوگا۔ اس' خود مخارریاست' کا رقبہ جتنا محدود ہاس سے زیادہ اس کا اختیار' لا محدود' ہے۔ (دیکھیے کتاب کے آخر میں صفح نمبر 500 پرویا عمیا نقیمہ) کیکن پوپ صاحب نے سب بچھ بچھتے ہوئے بھی تشکین افتد ارکے لیے بطور حیلے کے جانے والے اس فیصلے کو قبول کر لیا حالانکہ اس کا لازمی مطلب بی تھا کہ آج سے سیاست، معیشت اور معاشرت نے بھی پندیوں بلکہ راہنمائی ہے بھی آزاد ہوگی اور خداکی حکمرانی صرف حج بھی محدود ہوگی۔

معاذاللہ! نیاوی مفاد کی قیت پراپنے فرائض منصی کوتج دینا بلند دوسلگی ہے کس قدرمیل کھا تا ہے؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور بھی علائے ، ربانیین اورا حبار ور بہان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ آگے حداد ب سسالغرض اس معاہدے کے نتیج میں ریاست کے اندرریاست کی شکل میں دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست وجود میں آگئی جہاں حکمران تو نم بھی شخصیت ہے لیکن اس کے رہائش محل کی طرف جانے والے رائے کے دونوں طرف سوئس گارڈ (آنجمانی پوپ کی فوج سوئس گارڈ کہلاتی تھی) کے باور دی وستے اس شاباندانداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ بھونیس آتا اس شان وشوکت کا ندہبی سربراہی سے کیسے جوڑ بھایا جائے؟ اے ونیا وانو! شاہی میں فقیری کی شان تمہیں محرعر بی صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ ند ملے گی لیکن تم بایں وعوائے علم ودانش میڈیائی پروپیگنڈے اورعلمی حقائق میں فرق کیوں نہیں کریاتے؟

بہر حال! نیپ صاحب اس و نیا ہے رفصت ہو گئے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ جب وہ روزِ قیامت جناب سیدنا حضرت عیسیٰ مسی اللہ علی نینا وعلیہ اللہ علی نینا وعلیہ اللہ علی نینا و اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی ع

پوچساہ ہے کہ ذہبی احکام میں ترمیم و تنیخ کاحل تو پوپ صاحب کوجس بنیاد پر ملاسوملا، کیکن تاریخی حقیقت میں ترمیم کا
کون مجاز ہوسکتا ہے؟ وہ بہود یوں کا میے جرم معاف کردیتے تو اس پراتنااشکال نہوتا کہ آئییں'' خدائی اختیا، ات' کا دعویٰ تھا کیکن
اس جرم کی یہود یوں کی طرف نسبت کی نفقل وعقل کے کس پیانے پر پوری اُتر تی ہے؟ بیوہ معتا ہے جو بچھنے کا ہے نہ مجھانے کا۔
پھر پوپ کی 26 سالہ ذہبی پیشوائی میں عیسائیت کے ملبر داروں نے بڑی بڑی جنگیس لڑیں جس میں ایک ایسی دودھاری تلوار
ہے جس کی ایک دھار پرامن اور دوسری پرمجبت درج تھا، الا تعدادانسان رات دن مقتول ہوئے۔

صلیب کے کافظ پوپ صاحب تھے لیکن حال ہی میں 'صلیبی جنگ'' کا با قاعدہ نام لے کر کتنے ہی انسانوں کو (وہ مسلمان تھے لیکن انسان بھی تو تھے ) اس کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ ہمارے پوپ صاحب نے اس دعوے کے علی الرغم کہ بیصدی عیسائیت کی صدی ہے، نہ صرف یہ کہ اس مثل ستم میں دخل اندازی نہ کی بلکہ عراق میں امریکی اور اتحادی کارروائیوں کے جواز پرسندتھید بق شبت کرتے ہوئے متعدد ایسے بیانات دیے جن میں ' دہشت گردی'' کے خلاف مہم کی تحسین کی گئے تھی۔

یہ بیانات ریکارڈ پرموجود ہیں اور محض صحافیوں سے بات چیت کی نہیں، ویٹی کن کے سرکاری بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پوپ صاحب غیر جانبدار ہی رہے تو نہ صرف ہیکان کے بیام امن و مجت کا بھرم رہ جاتا اور آج ان کی افکارودانش کوایک غیر جانبدار راہنما کے اقوال کاوزن ملتا بلکہ ہم بھی یہ سطور لکھنے کے ناخوشگوار مر ملے ہے نہ گزرتے لیکن ان کے بیانات ان لوگوں کو جوانتہا پندی اور نہ ہی تفریق بی پر بھی ہورکرتے ہیں کدا گرعیسائیت کا سب سے بڑا لذہبی راہنما عراق کے مظلوم عورتوں اور بچوں کے خون کو جائز قرار دے سکتا ہے اور پھر بھی وہ دنیا بھرکا'' مقدس باپ' قرار پاتا ہے تو مسلمان اپنے مظلوموں کی کئی بھٹی لاشیں اُٹھا کر کہاں جائیں اور اپنا خی ذخی وجود کے دکھا کیں؟

مغربی دنیا کا دعویٰ ہے کہ مذہب اور حکومت الگ الگ ہیں۔ اگر چہ ہدوعویٰ مذہب سے ہاتھ دھ نے کے متراوف ہے

کین کیا وجہ ہے کہ بوپ صاحب کی تدفین کے موقع پر دنیانے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس دعوے کی دھجیاں بھیر دی گئیں اور حکومتی وسائل کے بل بوتے پرعیسائیت کو دنیا کا افضل ترین ندہب قرار دینے کی کوشش کی گئی۔

مسلم دنیا کے لیڈر پوپ صاحب کی آخری تقریب میں خصوصی طور پرشریک ہوکر دنیا کے سامنے اپناغیر متعصب رویہ ثابت کر بھے میں کیا عیسائی دنیا بھی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ در نگنے والوں سے براءت کا ظہار کرے گی؟

یہ وہ چند سوالات ہیں جن ہے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔فقط حقائق کی طرف توجہ مبذول کروانا مطلوب ہے۔ اتنی باتوں ہے بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ عراق ہے افغانستان تک نہ ہی ..... بوسنیا کی اجماعی قبروں سے تیمور کی سرگی لاشوں تک ایک نظر ڈال لے، اسے ہماری اس گستاخی کے اسباب اور بے ادبی کے اعذار معلوم ہوجا کیں گے۔

### ق**سمجھ کا فرق** (شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر)

مشہور یہودی دانش ور لارڈ میکا لے کے وضع کردہ نظام تعلیم کی وجہ سے چونکہ ہمارے اعلی تعلیم یافتہ افراد بھی دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں اس لیے ہمارے ہاں دوطرح کا دین پایا جاتا ہے: ایک عربی اسلام اورا یک ہندی اسلام ۔ ایک تو وہ خالص اسلامی تعلیمات ہیں جو اللہ رہ العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہوایت اور نجات کے لیے اُتاریں اور دوسرے وہ مخلوط اور ملغوب قسم کی ندہمی رسوم ہیں جو ہم نے خود ہی گھڑ مزکر اسلام کے سرتھوپ دی ہیں ۔ اب ہندی ساج اور ہندوانہ معاشرت کی پیداواران مجمی رسوم کا اسلام ہے کوئی تعلق ہونہ ہو، ہمارے ہاں یہ اہم ترین ندہی اعمال بلکہ وین داری اور بدوانہ معاشرت کی پیداواران مجمی وسوم کا اسلام ہے کوئی تعلق ہونہ ہو، ہمارے ہاں یہ اہم ترین ندہی اعمال بلکہ وین داری اور بدون ندی کے کامعیار سمجھ جاتے ہیں۔

کچھ عمرص قبل بندہ کے پاس ایک صاحب آنے جانے گئے۔ انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہاریوں کیا:'' صاحب! جب سے ہم نے آپ کا مدرسددیکھا ہے تج پوچھیے دین اسلام ہے محبت اور مولوی حضرات سے تعلق ہو گیا ہے۔ میر اپکا اراوہ ہے کہ اب رجب کے کوئڈے اور شب براءت کا جلوہ بھی قضانہ ہونے دول گا۔''

ویکھا آپ نے! دین داری کا معیاراب ہمارے ہاں یہ چند پیشی پیٹھی رسوم روگئی ہیں، حالا نکہ یہ صاحب اعلیٰ تعلیم یافت تھے۔اگراپٹی ڈگر بال گنوانے بیٹھتے تو''اے بی ک' ہے'' ایکس دائی زیڈ' ٹک سارے حروف بھی آ گے بیچھے کر کے ایک سانس میں نمٹا دیتے لیکن ان کے ذہن میں ند ہب کا تصور کتنا خالص اور رائخ ہے، اس کا انداز وآپ خود کر لیجیے۔ بچے ہے کہ ہم نے علی گڑھ کے کوئٹر کے کھاتے کھاتے خودا بنا گوئٹر اکر لیا ہے۔

پھر بدرسوم تو خیرے 'امن پندانہ' ہیں اوران ہے زیادہ سے زیادہ بیار خور چٹوروں کے ہاضے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔۔۔۔۔ سو بد فقط اک پیٹ کا نقصان ہے جوکوئی ایسا نقصان نہیں ۔۔۔۔۔۔ تین خرابے والی بات وہاں سے شررع ہوتی ہے جب ہم '' دہشت گردانہ' فتم کی رسوم کو بھی کارٹو اب بیصنے لگتے ہیں حالانکہ وہ ایک نہیں کی خطر ناک اور کمیرہ گنا ہوں کا مجموعہ وتی ہیں۔ شب برات میں حلوے کی پرات جانا ہے ضروقتم کی رسم ہے لیکن انواع واقسام کی خطر ناک آتش بازی اور جذبہ پیروی اسلام شب برات میں حلوے کی پرات جو نا ہے خور رسم کی میں میں تعلیمات کی نفی ہے اور پھر اسے تو اب ہجھایا دین کا حصہ قرار دے کر کرتے بھے جانا تو معاذ اللہ شر ایست ہے نداق کے متر ادف ہے۔ گناہ کرنا اور چیز ہے اور اسے تو اب بجھ کر کرنا قطعاً دوسری بات ہے۔ یہ خود سری تو بغاوت کے ذمرے ہیں آتی ہے۔۔ یہ خود سری تو بغاوت کے ذمرے ہیں آتی ہے۔۔ یہ خود سری تو بغاوت کے ذمرے ہیں آتی ہے۔۔ یہ خود سری تو بغاوت کے ذمرے ہیں آتی ہے۔۔ یہ خود سری تو بغاوت کے ذمرے ہیں آتی ہے۔۔

آئے! فررائیک نظر عب برات میں رائے ان کاموں پر ڈالیں جوفر دافر وا کبیرہ گناہ ہیں لیکن جیرت آگیز طور پر جب ان کوملاکر'' آتش دستہ' بنایا جاتا ہے تو وہ گنا بول کا مجموعہ نیں بلکہ تواب کا ذخیرہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ اکائی اور مجموعے کا بیفرق

ماري مجودكا كيمير ب-الله كرك كمين دين كي ميح مجونفيب موجائ-

- شب براءت کی آتش بازی مندرجه ذیل بیره گنامول به مشمل موتی ہے:
- اس اسراف یعنی ضنول خرچی: اس وقت جبکه بیروزگاری اور قاقول کے سبب ملک کے طول وعرض میں خود کشیاں ہور ہیں ہیں ،
   ہزاروں لوگ خط افلاس سے بینچے کسمپری کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بسنت کی پنتگوں اور شب برات کی پہلچھڑیوں پر لا کھوں کروڑوں رو یے اڑانے والے جیالوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔
  - 🗨 ..... جانی و مالی نقصال: انتشیں مادے کی تیاری اور استعال سے المناک حادثات مسلسل رونما ہوتے ہیں۔
- استقطیف رسانی: بعض پناخوں کی آوازیں اتن خوفنا ک ہوتی ہیں کہلوگ بالخصوص مریض دہل کررہ جاتے ہیں۔ول کے مریضوں کے لیے یہدھا کے جان لیوابھی ثابت ہو سکتے ہیں۔
- .....غیرمسلموں کی نقالی: اس رسم کا اصل پس منظر دیکھا جائے تو یہ ہندوا ندر سموں کے مقابلے میں اسلام کو دلچیپ اور
  پُرکشش بنانے کے لیے ایجاد کی گئی ہے۔ فلاہر ہے کہ ایسی بچگا نہ خیرخوا ہی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔
- € .....عبادات من خلل: بركت والى رات مين خود بهي عبادت ندكرنا اوردوسرول كاعبادت مين خلل دُ الناسخت محروي اور كم عقل ب-
  - ..... سب گناہوں سے بردھ کریہ بات ہے کہ گناہ کوثواب مجھ کرکرتے جانا بہت خطرناک گناہ ہے۔ لہذااس ملسلے کورو کنا ہرمسلمان برحسب حیثیت فرض ہے۔ یعنی:
- بڑوں کو چاہیے کہا ہے گھر کے چھوٹوں کواس غرض کے لیے پیسے فراہم نہ کریں اور انہیں اس کے نقصا نات سمجھا کر بازر ہے کی تلقین کریں۔
- ♦ .....علائے کرام تحریر و تقریر میں اس کے مفاسد گنوا کیں اور وعظ و تذکیر کے ذریعے تیزی سے بڑھتے ہوئے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کریں ...
- اللہ ہے۔۔۔۔۔ محلّہ کمیٹیوں کے سر براہ اور محلے کے بزرگ! پی حدود میں اس سامان کا اسٹال لگانے اور استعال کرنے ہے روکئے کے لیےا بینے اثر ورسوخ کا بجر پوراستعال کریں۔
- آہ! بعض بزرگوں کے کہنے کے مطابق وہ بھی کیا زمانہ ہوتا تھا کہ محلے کا'' دادا'' (غنڈہ) سارے محلے کی عزت کا محافظ اور غلط حرکتوں کا اختساب کرنے والا ہوتا تھا۔

يادر كيي إبرائي سفرت "أضعف الايمان" ب- كم ازكم ايمان كاس آخرى در ج كومنبوطى سفام ليجيد

## دومتضا دتصوبرين

عروج کی تھی کیاشان ہوتی ہے اورزوال کے دنوں میں فکست خوردہ لوگوں سے کیسی بھونڈی حرکتیں سرز دہوتی ہیں؟

آ ہے ! فرراا پنی تاریخ میں جھا تک کر پہلی اور گر بیان میں جھا تک کر دوسری تصویر و کیھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بیزیادہ دور کی نہیں ، ابھی ماضی قریب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں غریب اور مفلوک الحال افراد بھی ایمان کے ایسے مضبوط
اور یقین کے اسنے کامل ہوتے تھے کہ ان کود کھیے کر کفار اسلام کی حقانیت اور مسلمانوں کی اسلام سے محبت کے قائل ہوجاتے تھے۔
یاکستان کے مشہور بیوروکر بیٹ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب بالینڈ میں جینے دنوں کی بیادیں چھیڑتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ایک روز میں آرنم کے وسیع وعریض جنگل میں گھوم رہاتھا۔تھک کر درختوں کے جھنڈ میں ایک بیٹی پر بیٹھا تو قریب کے بیٹی ہے سے دورختوں کے جھنڈ میں ایک بیٹی پر بیٹھا تو قریب کے بیٹی ہے دورختوں کے جسی دھیمی خوش الحان آواز میں سور ہی رحمٰن کی تلاوت کی آواز آئی۔ایک نہایت خوش پوشاک ،فرنچ کٹ سفید ڈاڑھی والا ڈچ آ پھیس بند کیے جھوم جھوم کر سور ہُرمٰن کی قر اُت کررہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر السلام علیم کہا۔اس نے وعلیم السلام ورحمۃ القدو برکاتہ کہ کر جواب ویا۔

"كياآب وج مسلمان بين؟" مين في بوجها-

اس نے مسرا کرا ثبات میں سر ہلایا۔ اس کا نام عبداللہ ڈی ہوگتھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ میراوطن پاکستان ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تخذا ہے کرا جی میں نصیب ہوا تھا۔ وہ پہلے ڈی نیوی میں اعلی افسر تھا۔ وہاں ہے قبل از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مر چنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیا اور ایک کارگوشپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشر تی بندرگا ہوں اور پورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا۔ 1948ء میں ایک باراس کا جہاز کرا چی کی بندرگا ہو پر پھے سامان لدوانے کے لیے رکا۔ گری اورجس کا موسم تھا۔ سامان لاو نے والے مزدور پینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے آئیس ٹھنڈا پانی دیا ، تو سب نے بیخے ہے انکار کردیا ۔ کیونکہ ان کاروزہ تھا۔ ایک بوڑھے مزدور پر ڈی ہوگ کو بڑا ترس آیا جوگری جس اورسامان کے بوجھ سلط پیغے ہے انکار کردیا ۔ کیونکہ ان کاروزہ تھا۔ ایک بوڑھے مزدور پر ڈی بوگ کو بڑا ترس آیا جوگری جس اورسامان کے بوجھ سلط بدحال ہور ہا تھا۔ دوسر دس کی نظر بچا کر وہ اس بڈھے کوا ہے کیسن میں لے گیا اور اسے ٹھنڈ ہے جوس کا گلاس واپس کردیا اور کے مناز لی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کردیا اور آسان کی طرف نگل اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیس سے باہر چلا گیا۔ ان دیکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل ، بے ابہا م اور غیر متزاز ل

اس ایک برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈی زبان جانے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بحرتی کرلیا، اس سے انہوں نے قر آن شریف پڑھا، حدیث سے داقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر با قاعدہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعددہ دو برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہالیکن ا بناا سلام خفیدرکھا۔ اب ریٹا کر ڈ ہونے کے بعددہ آرنہم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ان کی بیوی بھی مشرف بداسلام ہو چکی تھی لیکن دو بیٹے جوزک وطن کر کے آسٹریلیا میں آبا۔ ہو گئے ہیں ،اس نعت ہے محروم رہ گئے تھے۔''

(شهاب نامه: ص 549 - 550)

دیکھا آپ نے !ایک غریب مفلوک الحال مزدور کی قوت ایمانی کا کرشمہ کدایک غیر مسلم مخص کے دل کو پسیج ڈ الا۔دوسری طرف آیئے خالص مسلم زادوں کا حال ملاحظہ سیجیے!

پاکستان کے ایک مشہور کالم نگار نے (جو خیر ہے عالم زاد ہے بھی ہیں) اپنے کالم میں بیدخط چھاپنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ رمضان میں چونکہ ہوٹل بندر ہے ہے ہوٹلوں سے وابستہ عبلے کو بے روزگاری اور پھر قرض واری کا سامنا کرتا پڑتا ہے اس لیے رمضان المبارک کے احترام میں پرد بے لٹکا کر ہوٹل کھولنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اسلام خیرخواہی کا دین ہے۔ اس کا مقصد کسی کو بیروزگار یا قرض وار بنانا نہیں۔ واہ قامی صاحب! واللہ جو بات کہی لا جواب کہی۔ رمضان میں تو مؤمن بند ہے کا مقصد کسی کو بیروزگار یا قرض وار بنانا نہیں ۔ واہ قامی صاحب! واللہ جو بات کہی لا جواب کہی۔ رمضان میں تو مؤمن بند ہے کا مقصد کسی کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ آج تک تو بہی مناق کے دوزگار اور سناتھا کہ رمضان میں لوگ بروزگار اور سناتھا کہ رمضان میں لوگ بروزگار اور مقروض ہوجاتے ہیں اس لیے احترام رمضان میں پردہ لٹکا کر ہوٹل کھولنے کی اجازت دی جائے۔

اول تو سیجھ نہیں آیا کہ پردول کے پیچے جو پچھ ہوگائی کے بعداحتر ام رمضان کیوکر باتی رہے گا۔ چلیے! مان لیا کہ ہوٹل کے عملے کوتو بے روزگاری کا اندیشہ ہے ( جبکہ ایسا بھی نہیں ہوا، رمضان میں ہوٹل والے بھی افطاری ہے حری تک اپنے نصیب کا کھارج کر کما لیتے میں ) لیکن جولوگ وہاں روزہ خوری کے مرتکب ہوں کے کیاوہ سب جان بلب مریض موں کے جن کے جان سے جانے کا اندیشہ ہے؟؟؟ یا ہے کئے مشنڈ ہے وہاں عذاب النی کو دعوت ویں گے؟؟؟ دوسرے بہ کہم پراپنے اعمال کے سبب پہلے ہی بے برکتی اور خوست چھائی ہوئی ہے، بھی زلز لے بھی سیلا بتو بھی کیااور بھی کیا اس ماونہ میں کھے عام روزہ خوری شروع ہوگئی تو پھر خدا جانے کیاون د کھے کو ملے؟ ہوٹلوں پر لئکا بردہ کہیں ہماری عقل برتو نہیں بڑا گیا۔

کمال ہے ہم لوگ تواس یہودی ہے بھی گئے گزرے ہو گئے جس نے روزہ خوری پراپنے بیٹے کو تھیٹر مارا تھا تواسے مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوگی۔ ہم تو لگتا ہے کہ ان حرکتوں کے سبب مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوگی۔ ہم تو لگتا ہے کہ ان حرکتوں کے سبب مرنے سے پہلے ۔۔۔۔۔خدانخواستہ۔۔۔۔ایمان کی رمن سے محروم نہ کردیے جائیں۔

# سركارى صوفى ازم كى حقيقت

ڈوکٹر.....صاحب ہمارے برانے کرم فر ماہیں۔ ویسے تو ان کی ساری تعلیم وینی مدارس میں ہوئی ہےاوروہ<sup>،</sup> ایک دن کے ملیے بھی کی عمری تعلیمی ادارے میں زیرتعلیم نہیں رہے لیکن جب سے انہوں نے بی ایج ڈی کی ،اس وقت ےان کا لقب ' و ، کٹر صاحب' ، ہوگیا۔ موصوف کواللہ تعالی نے بلاکا ذہن ،غضب کا حافظ اور مشام ے کی بے پناہ قوت عطاکی ہے۔میری اوران کی دوتی کی بنیادی وجدان کا در دمند دل اور نظریاتی سوچ ہے۔موصوف کا خاص وصف بیہے کہ ا بے لیے بیں ، اُمت کے لیے سو جے ہیں اور ای فکر میں ہروفت غلطال رہتے ہیں ۔ ایسے لوگ آج کی و نیا میں بہت کم ہیں اور جو بیں وہ عملاً حرمان نصیب مسلمانوں کی غلطیاں عنوانے ، ممروریوں اور کوتا ہیوں کوا جا گر کرنے اور حاضرین کی حوصلہ تھئی کے ساتھ خود ہمی بے ملی کے گرداب میں تھنے رہنے کے علاوہ پچھنہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کا د ماغ بھی روثن ہےاور خمیرروثن تر۔ان کے ساتھ نشست ہمیشہ روحانی مسرت اور آ گبی کا باعث ہوتی ہے۔ویسے تو ان کی تمام گفتگو بی دانش اور دور بنی کا مرقع اورمعلومات کے شیرے میں گندھی ہوئی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں فی الواقع چونکا دینے والی ہوتی ہیں۔ان کی ایک بات کوہم نے حال ہی میں پیش گوئی سے حقیقت بنتے دیکھا تو یہ چندسطریں لکھنے پرمجبور ہوئے ور ندارا ده تفاكه المحلي چند شاروس تك افغانستان ميس برياب نظيروب مثال جدوجبد بريجي كما كما جائك عظيم اول ودوم کے بعدا تحادی مما لک کی طرف سے جس طرح کا' دعسکری ادب' وجود میں آیا تھااس سے کہیں زیادہ ناورونایاب اوراعلیٰ · انسانی اقدار کے حامل واقعات افغانستان پر عالمی افواج کی چڑھائی اوراس کے مقالیج میں طالبان کی بے مثال عزیمت ہےجنم لے میکے میں الیکن افسوس بوری انسانیت کے لیے سبق آ موز تا ثیرر کھنے والے ان سے اور حقیقی واقعات کو محفوظ کرنے دالا کوئی نہیں ۔ بیدوا قعات اگر جمع ہوجا ئیں تو لاز وال اور بے مثال ' دعسکری ادبیات'' وجود میں آئی کمیں گی جن کے حروف کی روشنی سے آنے والے دن میں مجاہد کا کردار منور اور تابال ہوتار ہےگا۔

ڈ اکٹر صاحب موصوف اکٹر و بیشتر مختلف ممالک کاسفر کرتے رہتے ہیں۔ صرف گزشتہ رمضان وہ چھمرتبہ بیرون ملک گئے۔ دنیا بھر کے اہلی علم سے ان کی ملاقات اور گفتگور ہتی ہے۔ پچپلی ملاقات میں انہوں نے ایک جیرت انگیز بات بتائی جے پورا ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہم خود مشاہدہ کررہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: ایک عرتبہ ایک بور ٹی ملک میں سیمینار کے دورن میراروم میٹ ایک مورا اسکار تھا۔ اس نے جھے بتایا کہ میں ایک ایسے ادارے میں ملازم ہوں جو عالم اسلام کے بارے میں ایک خاص پہلو سے تحقیق کرتا ہے۔ آگے گی گفتگوڈ اکٹر صاحب کی زبانی سنے:

..... ' فاص نوع کی تحقیق ہے آب کی کیامراد ہے؟ "

..... ' ہم یختین کرتے ہیں کہ سلمانوں میں دین کے نام پر بددینی کیسے پھیلائی جائے گا۔ '

..... ' دین کے نام پر بددینی؟ اوہ! بیتو عجیب ہات ہے۔''

..... ''آپ جیسے آ دمی کے لیے کیسے عجیب ہو علق ہے؟ ہمارے ہاں کچھاداروں کواس غرض کے لیے فنڈ ملتا ہے کہ دنیا پرستی کے ذریعے بے دینی پھیلائیں اور ہمیں اس مقصد کے لیے لامحدود وسائل فراہم کیے جاتے ہیں کہ دین پیندی کے ذریعے بے دینی پھیلائیں۔''

..... اچھاتو آج کل آپ کس موضوع پرکام کردہے ہیں؟"

.....'' ہم عالم اسلام میں تصوف کے ذریعے بے دینی پھیلانے پر کام کررہے ہیں اور اس حوالے ہے ہم ایک واضح خاکے تک پہنچ چکے ہیں۔''

ڈ اکٹر صاحب نے بندہ سے فرمایا کہاس ہے آ گے نہاس گورے نے ہمیں بتانا تھا اور نہ میں نے پوچھالیکن آ پ کیا سیجھتے ہیں کہان کامنصوبیک نوعیت کا ہوگا؟

'' دیکھیے ڈاکٹر صاحب!'' بندہ نے کچھ دیرسوچ کرعرض کیا'' نصوف تو انسان کے باطن کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔اس کی ابتدا افلاص سے اور انتہا احسان پر ہوتی ہے۔ جو تصوف شریعت کے تابع اور ماتحت ہے وہ اسلامی تصوف ہے اور جہاں طریقت کے نام پر شریعت کے احکام کو ہاکا سمجھا گیاوہ جا ہلی اور بدعتی تصوف ہے۔ جہاں تک میرا ذہن جا تا ہے عنقریب ہمارے ہاں بے دینی کی اشاعت کے لیے سمخ شدہ اور منحرف رسومات، صوفیت کے نام پر پروان چڑھائی جا کیں گی اور اس پراتنا پیسہ بہایا جائے گا کیفس پرستوں کے فلٹے لگ جا کیں گے۔''

بات آئی گئی ہوگئی کین ایک دن اخبار ہیں پڑھا کد دبلی میں صوفی ازم پرایک کانفرنس ہوئی ۔ ہے جس میں صوفیائے کرام کے حالات ووا قعات اور طرز زندگی (جس میں عفود درگز راور نرم خوئی ورحم دلی پرزیادہ زور ہے) کوا جاگر کیے جانے کی خبرگرم تھی۔ خاہر ہے اس کا مطلب مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور نظریہ شہادت سے محروم کرنا تھا۔ اس سے چند دن بعد سوالات کا تا نتا بندھ گیا کہ آج کل مطلب مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور نظریہ شہادت سے محروم کرنا تھا۔ اس سے چند دن بعد سوالات کا تا نتا بندھ گیا کہ آج کل محتلف چیناوں پر عجیب طرح کی تعتیں اور صوفیا نہ کلام پڑھا نجار ہا ہے جس میں نعت خوانی کے مرقبہ اسلوب (جس میں کافی حد تک نقتیں اور آ داب تو طوظ رکھا جاتا تھا) موسیقی کے صوتی تا ٹر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ مروز یکل افیکٹ کر یہٹ ہوتا ہے۔ ٹریٹ ھئے والوں کا لباس انتہائی عجیب وغریب بلکہ یوں کہیں کہ ماڈ لنگ کی ایک ئی تم وجود میں آگئ ہے جے 'نہ بہی ماڈلا'' کہا جار ہا ہے۔ جس مناظر کو ہی منظر میں رکھر کلام ریکارڈ کروایا جاتا ہے ۔ سالند معاف کر ہے ہے۔ 'نہ ہی ماڈلا'' کہا جار ہا ہیں۔ باؤی لینگو تئے چہر اور ہاتھ کی عجیب وغریب حرکات و سکنات بھی پہلی بارد کیھنے میں آر ہی ہیں اور یہ سب کچول کر روحانیت کی نمو کے بجائے اس عادت کی کسی حد تک تسکین کرتا ہے جود وسر ہے چینل میں دوسری چیز میں دکھول کو ہے۔ بس صرف دھال اور قص کی کی ہے باقی سب کچو' عاضر'' ہے۔ ابھی ان سوالات کے جواب پر ٹور بی کیا جار ہا تھا کہ ہے۔ بس صرف دھال اور قص کی کی ہے باقی سب کچو' عاضر'' ہے۔ ابھی ان سوالات کے جواب پر ٹور بی کیا جار ہا تھا کہ بی تھیلے سے باہر آگئی۔ اس مرتب خبر کچھ یوں تھی کہ وطن عزیز میں تصوف کی تروی کے لیے سرکاری سطح برصوفی کوٹس کا قیام

باربار سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین کے اس مکڑ ہے میں جس میں ہم بستے ہیں، شریعت کے آخری سہاروں کے انہدام کی کوشش کا اعز ازیانے والے اب قوم کوطریقت کے مقامات رفیعہ پرفائز کرنے جارہے ہیں۔

وی تعدیم کا اندازہ کی جے جھے اس ملک کا نام بتایا جس سے اس گور سے دانش ور کا تعلق تھا نداس کا نام اور تو میت ..... ایک کا ندازہ کی جے بھی مشکل نہیں ہے کہ نام نہاد صوفی ازم کی بیسے کار کی جذبہ جہاداور شوقی شہادت کی گرم بازاری کے خاتے کے لیے ہاوران چیز وں سے سب سے زیادہ خاکف اوران کے خاتے کے لیے سب سے زیادہ ہر گرم دنیا میں ایک بی قوم ہے جور ملک بدل بر بھکنڈ سے استعال کرتی ہے ۔ قرآن کریم کی شہادت ہے: ''اسے ایمان والو! اگرتم المل کتاب میں بی سے ایک گروہ کی اطاعت کروگے تو وہ تہہیں! یمان لے آنے کے بعد بھی کا فر بنادیں گے۔''ائل کتاب کا بیگروہ وہی اطاعت کروگے تو وہ تہہیں! یمان لے آنے کے بعد بھی کا فر بنادیں گو جہاد کی منسوفی کے فتوئی وہی تھیں تھیں کہ جس نے کو ہرشاہی جسم کی ، مرزا قادیائی کو جہاد کی منسوفی کے فتوئی کے حض آج تک سیولا کئے بیک الوجی بلا معاوضہ فراہم کرر ہاہے ، جس نے کو ہرشاہی جیسے کھدکی تربیت کی ، جس نے سعودی عوجود کی جو جہاد کے اخراج کا اس لیے مطالبہ کیا کہ ان کو پڑھر سعودی نوجوان ارض حربین میں موجود یہودی افواج کے خلاف شعتعل ہو سکتے ہیں ، جو جہاد سے تعلق کو جرم بنا تا جا بتا ہے اور جو یہ بھٹ جیشر تا ہے کہ جہاد کے نظاکو بے معنی و بے مقصد اور غلام نہوم میں استعال کر کے اس کی حرمت و نقتی کو کم کرنا چا ہتا ہے۔

كياريبين جانتا؟

تصوف، دل سے غیراللہ کو نکالنے کی مثق ہے اور جب سالک کے دل سے غیراللہ نکل جا تا ہے توا ہے اپنے اللہ کے لیے جان وینے سے زیادہ کوئی چیز لذیز محسوس نہیں ہوتی۔

تصوف،خانهٔ ول میں موجود بتوں کوتو ژکرایک اللہ کی یاد میں گم ہونے کا نام ہے۔اورانسان جب ایخ خالق میں گم موجا تا ہے تو اس دنیا کا ایک ایک لیے احداس پر بھاری ہوجا تا ہے۔اسے توشہادت کے بغیر چین نہیں آتا۔

تصوف، توحید وسنت اور تقوی وطہارت کو اپنانے اور شرک و بدعت اور رسو مات ومحرات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ جس نے بیمنزل سرکرلی اسے اللہ تعالیٰ سے ملا قات کا شوق ہر لمجے تڑپائے رکھتا ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ شہاوت کا راستہ رب تعالیٰ کے دیدار کا قریب ترین اور بیٹنی راستہ ہے۔

آج تک جننی جہادی تحریک انھیں ..... آپ سید بادشاہ کی تحریک آزادی ہند سے لے کر لیبیا والجزائر کی سنوی تحریک کا مطالعہ کر لیجے۔ ﷺ عمر مختار سے شروع سیجے اور شاہ اسلعیل کو پڑھ لیجے۔ سوڈ ان کی مہدوی سے ابتدا سیجے اور مراکش سے گھوم آسیے ۔ بیماری جہادی تحریک سے سوفیا ہے کرام کی سربراہی ہیں ان کے مریدین نے بر پاکی تھیں اور ان کا جب مرکز خانقا ہیں تھیں۔ بندہ پچھلے دنوں سرحد کے بعض دورا فقادہ علاقوں ہیں بچھ بزرگوں کے آثار کی تلاش میں نگلا جب وہونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کران کے مرقد تک پنچا تو اللہ کی جب شان دیکھنے میں آئی۔ یہ سب صوفیا تھے اور دن بحرکڑی جہادی مشقت کے بعدرات سجدول اور مراقبوں میں گزارتے تھے۔ اس سفر کی بچھرودادان شاءاللہ عنقریب آئے گی۔ یہ باصفالوگ دل کی صفائی کے بعدرات سے دول اور مراقبول میں گزارتے ہے۔ اس سفر کی بچھرودادان شاءاللہ عنقریب آئے گی۔ یہ باصفالوگ دل کی صفائی کے بعدرات کو طاغوتی جراثیم سے یا کیزہ کرنے نکلے تھے۔ طریقت بشریعت کے تائع سے اور شریعت کی دول

''چوٹی''جہاد ہے توصوفی کا تاج بھی یقینا شہادت ہے۔جس تصوف میں یہ پھے نہ ہوگا سے کیمرے کے سامنے، اسٹیج کی تیز روشنیوں، رنگارنگ ملبوسات اور قسماقتم مناظر کے سہارے بدعات ورسومات پھیلانے کا ذریع یو بنایا جاسکتا ہے، روحانیت کا اس سے دور کا واسط بھی نہ ہوگا اور جود بنی کام روحانیت سے محروم ہے وہ خالص نفسانیت ہے اور نفسیات چند دن کی بڑھک کے بعدا پنی موت آپ مرجاتی ہے۔

# معركهٔ كربلا: آ زمائش كانشان

پروپیگنڈے کی دھول کیسی کیسی حقیقق کو دھندلا دیتی ہے؟ کر بلاسے بڑھ کراس کی مثال شاید ہی کوئی ہو۔
راوحق کے رہبروں پر آز مائشوں اور مشقتوں کا آناسنب الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ باطل کے سنگ دلانہ مظالم کے مقابلے میں
اہلِ حق کی ہمت اور استقامت کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے اور اس پر فخر فرماتے ہیں۔ اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو پچھ کر بلا کے میدان میں گزرا یہ اس عادت الہیکا ظہور تھا جواس کا سکات میں بار ہا ظاہر ہوتی رہی ہیں اور جس کے ذریعے اللہ اپنے مقرب بندوں کی آز مائش منفر دانداز میں کرتا اور اس پر آئیس اپنے قرب خاص کے اعلیٰ درجات سے نواز تار ہاہے۔

صبروطاعت کے ذریعے رب تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا بھی نفس پر گراں اور مشکل ہے لیکن حق کی حمایت میں آتی ہے۔ اگر اصحاب عزیمت واستقامت نہ ہوتے تو اس کا نتات میں بہت ہی ان چیزوں کا ظہور نہ ہو سکتا جن کے لیے یہ عالم ناسوت سجایا گیا ہے لہذا مشیت اللہ یہ بہ ہے کہ قدی صفت ہستیاں اللہ رب العزت کے مقدس نام پریہ ہزار رنگ قربان ہوتی جا کیں اور اپنے چھپے ایس تاریخ چھوڑ جا کیں جورہتی دنیا کے لیے مثال ہواور اس کے تذکرے سے فدائیان حق کو ہر لھے عزم نوکا پیام ملتارہے۔

واقعہ کر بلا ایسی ہی آنر ماکش تھی۔اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھراپنے پاک نام پر مقدس جانوں کی جھینٹ کے لیے مقدس ترین لوگوں کا امتخاب کیا اور ان ہستیوں نے اس بج دھیج ہے مقتل کوآ باد کیا کہ اس انتخاب کی لاج رکھ لی۔

کر بلاسراسرآز مائش وامتحان تھا۔پیش آنے سے لےکرآج تک اورآج کے بعد سے قیامت تک جب اہلِ بیت کا بی ایک فرد (حضرت مہدی) طاغوت اکبر (وجال سے) کے خلاف جہاد عزیمت کاعکم بلند کرے گا اورآخری اور حتی فتح ہونے تک اسے پنچنیں رکھے گا۔

ہیں ہے۔ ہیں کا استخان بزید کے لیے بھی تھا۔ سیدنا حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ وارضاہ نے مسند خلافت کے لیے اس کا استخاب کرکے اس پر جواعتا و کیا تھا ہیاں کے لیے بہت بڑی آ ز ماکش تھی۔ حضرت ابن عرب حضرت ابن زبیر اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجھین کی موجودگی میں اسے ٹابت کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت اپنے بیش روؤں کے طرز پر کر سے گا اور اسلامی افکروں کا وہ سیلاب جو فادس وروم کی سرحدیں روند چکا ہے، اسے آگے سے آگے اور دور سے دور تک لے جانے میں کا میاب ہوگا۔ جنگ فضطنطنیہ میں اس کی شرکت اس آ زمائش میں سرخ روئی کا پید ویتی ہا گر کر بلا کے روز وہ جنگٹل جاتی جو ہرگز ناگزیر نہ تھی تو بار خلافت نبھانے میں اس سے کوئی آتی بڑی چوک بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے یوں مطعونیت کا استعارہ بنالیا جاتا۔ یہ جنگ ہرگز کفر واسلام کی جنگ نبھی ورنہ ہیدنا حضرت حسین رضی اللہ عندا بن زیاد کے سامنے تین شرائط میں سے بیشرط ہرگز ندر کھتے کہ بچھے دمشق جانے ورسے نبیس کہ اسلام ہر کر بلا کے بعد زندہ وو ہی بیداور میں اس معاملہ کوخود طے کر لیس کے ۔ ای طرح یہ بیالغہ آ رائی بھی کی طرح درست نبیس کہ اسلام ہر کر بلا کے بعد زندہ

ہوتا ہے۔ اگراینی بی بات تھی تو جنات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ ندہونے دیے کے لیے تمبادل تجاویز کیونکر دیے ؟ کیاوہ معاذ اللہ اسلام کے زندہ ندہونے پر راضی تھے؟ نیز ایسا بچھنے اور کہنے سے حصرت حسین رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائیوں اور دیگر امل بیت جو قافلہ حسین میں شامل ند تھے، کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ اعتدال وتو از ن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو افراط وتفریط کے ایسے بی نمونے وجود میں آتے ہیں۔

جنہ کوفدوالے بھی اس آز مائش کے اہم شرکا تھے۔ عربول کی روایت تھی کہ اگر وہ کسی عام آ دمی کو بھی زبان دیتے تو اس پر قائم رہتے تھے۔ جان جلی جاتی پر ہاتھ سے ہاتھ نہ چھوٹا۔ زمانۂ جا ہیت میں سمؤ ال بن عادیا جیسے لوگوں نے بیاعلی انسانی اقد ار قائم کیس کہ آتھوں کے سامنے جوان اولا د ذرج ہونا تو گوارا کیا لیکن و فا اور عہد پر آ کچے نہ آنے دی۔ تاریخ میں ان لوگوں کا نام امر ہوگیا۔ آج تک ان کا نام ایفائے عہد کی علامت ہے اور رہتی دنیا تک ان کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔

اہلِ کوفہ نے تو خانوادہ رسول کو بغیر ان کے مطالبے کے خود سے زبان دی تھی اور وہ بھی ایک نیک مقصد کو عنوان بنا کر ۔۔۔۔۔ انہیں تو خون کی ندیاں عبور کرنی پڑتیں یا آگ کا دریا نظے باؤں پار کرنا پڑتا، کی صورت میں آل رسول کو تنہا نہ چھوڑنا چا ہے تھا۔ حیدر کرار سیدنا علی الرتضٰی کرم اللہ وجہد سے ان کی روداد جفاود خاکم نہتی کہ آل علی سے بھی بے وفائی اور عہد شکنی کا داغ انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی عام کرلیا۔ کر بلا میں بے سہارا خانوادہ رسول عالم مظلومیت میں جان سے گزرگیا اور ان میں سے کس نے اپنی آرام گاہ سے نگلنے کی زحمت بھی نہ کی۔

جڑ سب ہے کڑی آ زبائش کا سامنا جگر گوشتہ رسول اور ان کے دفقا کو تفا۔ تاریخ دور کھڑی تک رہی تھی کہ وہ اس لا زوال روایت کا تسلسل کیونگر قائم رکھتے ہیں جو آتش نمرود میں بے خطر کود نے ہے شروع ہوئی تھی اور کر بلا کے گھاٹ ہے پانی کی بندش تک کئیر کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ وہ لئیر جے عبور کرتا ابدی سعاوت کے حال بلند بخت اہل عز بمیت کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ۔ آسان وز مین ، شمس و قمر ، شجر و چراور انس و جن سب شاہد ہیں کہ اس ون اہل بیت رسول نے بلا جھ بک اور بلاتر دووہ ی پچھ کیا جو اُن کے شایان شان تھا اور جس نے سر بلندی اور سرفرازی کی وہ نیک نامیاں ان کے نام کیس جو بھی ندمث سکیس گی۔ و نیا میں جب تک غیرت و وفانا م کی چیز کا تذکرہ آ کے گاکر بلاکا واقعہ اس کا مرکزی عنوان ہوگا اور جب تک حق پر استفامت کا تذکرہ ہوگا ، جب تک غیرت و وفانا م کی چیز کا تذکرہ آ کے گاکر بلاکا واقعہ اس کا مرکزی عنوان ہوگا اور جب تک حق پر استفامت کا تذکرہ ہوگا ، اللہ سے لیے آبادہ کرتی رہیں گی۔

جڑ کر بلا کے حوالے سے ایک اور آزمائش بھی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس کا تعلق عزم وہمت سے بھر پور اس داستان سے ملئے والے بے شار سبق ہائے عبرت وموعظت کے تذکر ہے ہے۔ یہ آزمائش بچھ یوں ہے کہ کون اہل بیت سے داستان سے ملئے والے بے شار سبق ہائے عبرت وموعظت کے تذکر ہے ہے۔ یہ آزمائش بچھ یوں ہے کہ کون اہل بیت سے اس محبت کے اظہار میں اعتدال وقوازن کو کموظ رکھتا ہے جو ہر شملمان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہوئے ہوئے وران اس جنگ کے حقیقی اسباب اور پس منظر کو سمجھ بغیر کا افین کئی تنقیص میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے صدسے گزرتا ہے۔ کر بلا دودھاری تکوار ہے۔ رفقائے حسین جس پامردی ہے اس پر سے گزرے وہ انہی کا حصہ تھا لیکن پیچھے آنے والے اظہارِ عقیدت و مجت میں اسو و منی وسین کی پیروی اور افراط و تفریط پیغی غیر معتدل رویوں سے احتر از واجتناب میں کس صد تک کا میاب ہوئے ہیں؟ بینہا یت منی وسین کی پیروی اور افراط و تفریط پیغی غیر معتدل رویوں سے احتر از واجتناب میں کس صد تک کا میاب ہوئے ہیں؟ بینہا یت نازک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو فیتی خاص ہروقت ما گئی جا ہے ور نہ یہ وادی خارز اربہت سوں کا دامن تارتار کر چکی ہے۔

معرکہ کر بلاکی اصل حقیقت جیسی پچھتی، افسوس واستان طرازی کی گروا سے دھندلاند وی تواخلاق ونظریات کی تربیت، حوصلہ وہمت کی آبیاری اورعبرت وموعظت کے جزار ہاسبق اس کی تہدیلی پوشیدہ بتے گر پچلوگ پر جلنے کے خطر سے الہوگر مانے والی نظریاتی محفلوں میں بھی سرفروشی و جانبازی کی اس لا زوال واستان کے تذکر سے مہر بلب رہنے کو ترجی و سے جی اور پچھاس کی ایسی پُر کارتصور کھینچتے ہیں جواس مقصد کی ہی نفی کر ویتی ہے جس کے لیے گشن زہرائے پھولوں نے کر بلا کے بتیتے ریگزار کو اپنا مقدس خون و کر خشند اکیا تھا۔ اللہ تعالی عقل سلیم عطافر مائے اور اسوؤ حسی و سینی کی پیروی کرتے ہوئے اس معرکے کی تیاری کی توفیق و بیس کے خاکے میں اہل ایمان ، ایک حسی فرزید ارجمند (حضرت مہدی جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولا و سے ہوں گے۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے اس نیکی کا انعام ہے جو انہوں نے اتحاد بین المسلمین کی خاطر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں گھی ) اپنے گرم اہو ہے رنگ کور تن کو گئی سر بلندی عطاکر ہیں گھ

۔ اسرائیل کو تعلیم کرنے کے شوشوں نے چھرسے سراٹھا کراس معرکے کے قریب آتے قدموں کی جاپ تیز تر کردی ہے، جس کی تیاری کے لیے کر بلا کی سرفروشانہ داستان ،عزم نوکا پیام ہے۔

## ایک یا د گارمحفل

یہ قصہ کراچی کی ایک گرم شام میں سمندر کی پشت پر منعقد ہونے والی محفل کا ہے۔ میز بان اور مہمان چنیدہ لوگ تھے۔ اصحاب علم ، اہلِ فکر و دانش۔ روشن چبر ہے، چکتی آئکھیں۔ نظریں مہمان کے چبر ہے پر ، کان ان کی ول میں اترتی آواز پر۔ سننے والوں کی خواہش تھی کہ اس شخصیت کوآئکھوں سے تو دکھ نیاجس نے ایک لافانی تصنیف لکھ کرراتوں رات شبرت جادواں حاصل کی اور اہل السنة و الجماعة کی آئکھوں کا تارابن گئے ، اب ساعت کو بھی ان کی عالمانہ گفتگو سے فیضا ہے رہے۔ اب ساعت کو بھی ان کی عالمانہ گفتگو سے فیضا ہے رہے۔ اب ساعت کو بھی ان کی عالمانہ گفتگو سے فیضا ہے رہے۔

'' حضرت! آپ کواس تصنیف کا خیال کیسے آیا؟'' گفتگو حسب معمول ای سوال ہے شروع ہوئی جوتقریباً ہم محفل میں ان سے کیا جاتا تھا۔

بحیرۂ عرب کی ٹھنڈی ہوا چل ربی تھی۔ بولنے والا صاحب علم بھی تھا صاحب زبان بھی۔ پر کیف فضا، وککش گفتگو۔ سننے والوں کا اشتیاق اور تدجہ کا بیمالم کہ لانچ کی سٹیس چھوڑ کر حضرت کے قدموں میں فرش پر آ بیٹھے۔

" بھے شروع سے علائے ویو بند سے بہت زیادہ محبت وعقیدت تھی۔اس وافظ کی وجہ یہ کہ میں اپنے مطالعہ اور مشاہد ب کی بنا پر سیجھتا تھا کہ برصغیر میں دین اسلام کا احیا و تبلغ اور جہاد و حریت انہی حضرات کے مرہون منت ہے۔ان کے اہل حق، ہونے کی ایک یہی وجہ میرے نزدیک بہت تھی لہٰذاکوئی ان کے خلاف ہو لیتو مجھے اس کی حماقت اور جہالت پر نہایت افسوس ہوتا تھا۔"

حضرت نے تمہید باندھ فی میں اور اب ان کی گفتگو میں دھیرے دھیرے روانی اور توجہ بلی کا تکس مجم ابور ہاتھا۔
'' ہمارے ہاں ہو پی میں ایک جگہ ہے'' گھوی''۔ وہاں کے ایک نہایت قابل فاضل تھے۔ انہوں نے وارالعلوم و ہوبند میں دوران تعلیم ہمیشہ امتیازی حیثیت حاصل کی۔ پھر پچھ نو جوانوں کی دیکھا دیمھی وہ بھی مدینہ یو نیورٹی پہنچ مجئے۔ وہاں بڑھا ور حینا تو پچھ ہوتانہیں ہے۔ برصغیر کے درس نظامی کی ساخت اور سانچہ بی پچھ ایسا ہے کہ بیباں کا فارغ انتصیل عالم و بنی علوم میں اتن مہارت اور رسوخ کا حاص ہوتا ہے کہ اے کہیں اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ و نیا بحر میں اس نصاب کی کوئی مثال اتن مہارت اور رسوخ کا حاص ہوتا ہے کہ اے کہیں اور کچھ پڑھنے کا شوق ہے جو ہمارے طلبہ دوسروں کی دیکھا دیکھی عرب مما لک کی کہیں پیش نہیں کی جاستی۔ بس ایک چل چلاؤ اور دنیا دیکھنے کا شوق ہے جو ہمارے طلبہ دوسروں کی دیکھا دیکھی عرب مما لک کی یو نیورسٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ پچھ عربی کا شین قاف درست کیا، پچھ پوزیشنیں حاصل کینورسٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ پچھ عربی کا شین قاف درست کیا، پچھ پوزیشنی حاصل کیس اب واپس وطن آ نا چاہتے تھے۔ سعودی حکومت نے ان کا وظیفہ مقرر کردیا تھا اور اب بیڈوش و خرم ، کا میاب و کا مران وطن کیا ہے۔ کھی کے دوروں آئی۔''

حضرت گفتگو میں تبحس بیدا کرنے کے ماہر تھے۔ یبال تک پہنچ کردم مجرکور کے پھر بات آ مے بر هائی:

ہوا کچھ یوں کہ جبان کے کاغذات آخری دستخط کے لیے سعودی آفیسر کی میز پر پہنچے اس نے ان کو بلاکر پو چھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: الحمد لله! دیوبندی ہوں۔ اس کی میز پر اس زمانے میں تازہ تازہ چھپی ہوئی کتاب 'السدیہ وبندیہ ''رکھی تھی۔ اس میں علمائے دیوبند کے خلاف ایسا ہے سروپا موادج تع کیا گیا تھا اور ایسے ہے جارکیک الزامات لگائے گئے تھے کہ اس نے ان نے کہا: ''تم مشرک ہو قبوری اور وُتی ہو۔ (قبوری: قبر پرست۔ وُتی: بت پرست) تمہار اوظیفه منسوخ کیا جا تا ہے۔'' بین خاموثی سے اُٹھ کر آگئے۔ باہر آکریہ کتاب خریدی جو مجھ سے گفتگو کے وقت ان کے ہاتھ میں تھی اور مجھے بتلایا کہ

یہ خاموتی سے اُٹھ کرآ گئے۔ باہرآ کریہ کتاب خریدی جو مجھ سے گفتگو کے وقت ان کے ہاتھ میں تھی اور مجھے بتلایا کہ اس کتاب میں ایسے بے جاالزامات ہیں کہ ان کا جواب دیتے ہوئے بھی انسان شرما تا ہے۔ یہاں سعودیہ میں ایک خاص طبقہ اس پرخوب بغلیں بجارہا ہے۔ ہمارے ساتھی ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ خداجانے کیا فتنہ بنے؟''

یہاں تک پہنچ کر حضرت پھر رُک گئے۔ان کی گفتگو سے سال بندھ چکا تھا۔ایک تو لہجیہ خوبصورت ، دوسر سے نستعیل قسم کی اردو، تیسرے آپ بیتی سنانے کامخصوص انداز۔سب پرمحویت کا عالم طاری تھا۔حضرت پھر گویا ہوئے:

'' بجھ ہے رہانہ گیا۔ ان سے کتاب کی اور سیدھا گھر چلا آیا۔ بجھے اس وقت وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس کا جواب کھوں گا۔ وہ جواب کھوں گا۔ وہ جواب اس کے پر نچے اُڑائے گا اور سعودی عرب اور خلیجی مما لک سے اس کے پھیلائے ہوئے جراثیم کا نہ صرف صفایا کرڈالے گا بلکہ تاریخی شہرت پا جائے گا۔ میں نے کتاب دیکھنی شروع کی ۔ ضدا کی پناہ! علمی بددیا نتی اور تھی قل خلیات کی کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ میں کتاب پڑھتا گیا اور جران ہوتا گیا کہ''اصحاب و حید'''' عاملین بالحدیث' اس حد تک کیا تھی ہوتی ہے۔ میں کتاب پڑھتا گیا اور جران ہوتا گیا کہ''اصحاب و حید'''' عاملین بالحدیث' اس حد تک گربھی سکتے ہیں؟ ایک بجیب بات یہ ہوئی کہ میں جس کتاب سے حوالے کی مراجعت کرنا چاہتا، وہ کمیاب ہونے کے باوجود معمول کے ظلاف جلد ہی ہاتھ لگ جاتی ۔ اپنے کتب خانے کی الماریوں کے قریب گزرتا تو کتابوں کی قطار میں سے وہ کتابیں گویا جھا تک کر مجھے تاکتیں اور اپنی طرف متوجہ کرتیں جن سے کوئی مفید بات ہاتھ لگ عتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے اس کا جواب کسے پر اُبھار رہا ہے۔ میں نے قلم ہاتھ میں لیا تو وہ بگٹ بھا گیا۔ دماغ میں ابھی پوری طرح سوچ آ بھی نہ پائی ہوتی کے ہاتھوں ہوئی جواس میدان کا شناور ہی نہیں مہیں مجھے خوب سوجھا:''و قفة مع میں کتاب تیارہوگی اور ایک ایسے خص کے ہاتھوں ہوئی جواس میدان کا شناور ہی نہیں اگسے جو کر وروں سے ایسے کا کا ضل کے لیتا ہے جن کا تصور بھی وہ نہیں کر سے تا تھی کی میں اللہ تعالی کا فضل وکرم ہے کہ وہ کمزوروں سے ایسے کام لے لیتا ہے جن کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے ۔''

''سب سامعین کویقین تھا یہ حضرت کی تواضع ہے ورنہ عربی زبان پران کی گرفت کے ساتھ تحقیق اور تدقیق میں جیسی دسترس ان کوحاصل ہے،معاصرین میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

'' جَبِعلائے دیوبند پرالزامات کا پلندہ'' السدیسو بندیسہ'' کی شکل میں آیا تھا تو کچھ حضرات سعود سے میں مقیم فضلا کو کہتے سے گئے کداس کا جواب ان کو وہاں سے لکھنا چاہیے۔ جبکہ سعود سے میں مقیم حضرات وہاں سے اس کتاب کے نینج پرنسخ بھیجتے کہ یہاں سے اس کا جواب لکھا جائے۔ یہ حضرت مولا ناحسین یہاں سے اس کا جواب لکھا جائے۔ یہ حضرت مولا ناحسین احد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جا پہنچا۔ روداوسنائی اور احمد میں رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جا پہنچا۔ روداوسنائی اور

کتاب پیش کی حضرت و کھے کرمتجب ہوئے اور فرمایا کہ ابھی حضرت مہتم صاحب حضرت مواا نا مرغوب الرحمٰن صاحب مہتم وارالعلوم دیو بند تشریف الاتے ہیں ان کودکھا کرمشورہ کرتے ہیں۔ بیس نے عرض کی: '' حضرت! بیس اپنے جھے کا کام کر چکا۔ اب آگے کامشورہ وغیرہ آب بی سیجیے اور جھے و عاؤل کے ساتھ اجازت و بیجے۔ بیس مصافحہ کرکے چلا آیا۔ کتاب و بیکھی گئ تو پسند آئی۔ بہلا ایڈیشن اگر چہ طباعت کے لحاظ سے زیادہ معیاری نہ تھا لیکن باتھوں ہاتھ لیا گیا اور اثر پذیری کا بیہ عالم کہ ''اللدیو بندیدہ'' کی اشاعت پرخوثی سے بغلیں بجانے والے حضرات یہ کہتے سے گئے: ''ہم نے ''اللدیو بندیدہ'' چھاپ کرنہایت غلطی کی۔''اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور کتاب خود بخو دساتھ ساتھ تیار بوگی' سائل غیر مقلدین'' ۔ بہلی غلطی کی۔''اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور کتاب خود بخو دساتھ ساتھ تیار بوگی' سائل غیر مقلدین' ۔ بہلی کتاب دندان شکن جواب تھی تو یہ جارہ اندام کہاائی۔ دونوں کو بہت شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ ملک کے نامورادیب کتاب دندان ایک اور خوب بھا۔ (عبای صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ ''عربی صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ 'خوب کیا اورخوب بھا۔ (عبای صاحب محفل میں تشریف فرما تھے۔ من کر زیرلب مسکراتے رہے۔)

یکھ عرصے بعد اس مخصوص طبقے نے پینترا بدانا اور یہ پروپیگنڈہ شروع کیا کہ میری کتاب میں دیے گئے حوالے درست نہیں۔ لوگوں نے مجھ سے سوالات شروع کردیے۔ میں نے آئیس بہتراسجھایا کہ یہ توانی سے بوچھا جائے کہ سفح کا کون ساحوالہ درست نہیں؟ میں کیا بوری کتاب کے ایک ایک حوالے کی وضاحت کرتار بوں گا۔ لوگوں نے مان کے نددیا تب میں نے مجور ہوکر''صور تنطق'' (پائی تصویریں یا بولئے عکس ) کے نام سے تیسری کتاب کھی اور اس میں تمام حوالوں کا عس فیصل نے مجور ہوکر''صور تنطق'' (پائی تصویریں یا بولئے عکس ) کے نام سے تیسری کتاب کھی اور اس میں تمام حوالوں کا عس میں ہوتا ہو جو جا ہے تملی کر سے اور جو چا ہے مخالفین کا کامیاب تعاقب کر سے اب تو میں جہاں جاتا لوگ مجھے' مناظر اسلام'' کا خطاب دینے حالا نکہ میں نے ایک مناظرہ بھی نہ کیا تھا۔ اس پر میں نے بیطریقہ شروع کردیا کہ پہلے آ دھا گھنٹہ عاض کرتا فیصل کا موالات کا موقع و یتا۔ بیطریقہ بہت متبول موالہ بہت ہوا۔ جوان شاء موالہ بہت کا موالہ بھی اس اور خالفین کے پھیلائے ہوئے زہر الشمیرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب پور نے بیج میں میری یہ کتا میں گھر گھر پڑھی جاتی میں اور خالفین کے پھیلائے ہوئے زہر الشمیرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب پور نے بیج میں میری یہ کتا میں گھر گھر پڑھی جاتی میں اور مخالفین کے پھیلائے ہوئے زہر کرتا ہی کا کا کا میں جن ہیں۔''

حضرت کے تشہر تشہر ہو لئے کا انداز ، ہندوستانی حضرات کے لب و لیجے کا مخصوص رچاؤ ، روداد کی دلچیں اور افا دیت ، سمندری ہوا کے خوشگوار جھو تکے ، سمندر کی اٹھکیلیاں کرتے موجوں پرجم محفل ، کچ پوچھیے تو لطف ہی آ گیا۔

''اس کے بعد میں نے ای موضوع کو آ گے بڑھاتے ہوئے مزید کتا بیں لکھیں۔ میں بھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ا کا بر سے عقیدت ومحبت کےصدیقے بیموضوع میرے لیے آسان کر دیا ہے۔ان کتابوں کے نام یہ بیں:

1 .....وقفة مع معارضي شيخ الاسلام. (كجهدريش الاسلام ابن تيميد ك فالفين كماته)

قار کین کرام! آپ کو یقینا اشتیاق ہوگا کہ ان شخصیت کا نام جانیں۔ آپ میں سے بہت سوں نے تو اس مضمون کے ساتھ گے سرورق سے ان کا نام تو پڑھ بھی لیا ہوگا۔ جی ہاں! ان کا نام نامی حضرت مواد نا ابو بکر غازی پوری ہے۔ جوا کی مخصوص

طبقے کی طرف ہے علمائے ویو بند اور احناف پراعتراض کا ترکی برترکی جواب دینے میں ہندویاک میں بہت بڑا تا مسمجھے جاتے ہیں۔ حضرت گزشتہ بنفتے انڈیا ہے پاکستان تشریف لائے تو متعدد محفلوں میں ان سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ غازی پور کے تو وہ میں ہی، ماشاء اللہ تن ونوش ہے بھی غازی معلوم ہوتے ہیں۔ بے تکلفی، برجت کوئی اور خوش مزاجی تو آپ برختم معلوم ہوتی تھی جس کی بنا پر حصرت کی صحت ومعمولات میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے فیض کو عام وتام فرمائے۔ آمین

## ماسٹر ما ئنڈ

ایک سوال جس کی بازگشت بہت زیادہ سائی و بر ہی ہے ہیہ کہ اس واقعے یا المیے کے پیچھے ناویدہ ہاتھ کس کا ہے؟ محموم پھر کر بات وہاں جا کرروک دی جاتی ہے جہاں تک پہنچانے کے لیے یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا۔

وہ کون کی ناویدہ طاقت تھی جس نے مولا ناعبدالعزیز کو یہ باور کروایا کہ آپ حق پر جیں اور اکا برعلائے کرام جو بات کہہ اور سمجھار ہے جیں بیان کی اپنی سوج ہے جو اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے لیکن جوصورت حال آپ کو ورپیش ہے اور جوام کا نات آپ کے سامنے جیں ان کے سامنے نہیں ۔ اس لیے آپ ان کی بات نہ مانیں تو بھی کوئی ضرر نہیں ۔ بیٹا فرمانی اور بے او بی کے زمر بے میں نہیں آتا۔

اس خفیہ ہاتھ کو بھی پہچانے کی کوشش کرنی چاہیے جس نے مواہ ناعبدالعزیز کوستفل بیاطمینان دلائے رکھا کہ ال معجد اور بیدجہ اور جدجہ اور بیدجہ اور بیدجہ اور بیدجہ ہونی نہیں سکنا۔اس کی بیرجہ ہے، بیرجہ ہے اور بیدجہ بھی ہے۔لہٰذا آپ بے فکر رہیں اور جو بچھ کریں کھل کر کریں۔کوئی اندیشہ ہے نہ خطرہ غم ہے نہ رکاوٹ راوی چین ہی چین لکھ رہاہے۔

اس پربھی غور وفکر ہونا چاہیے کہ جب بیہ معاملہ شنڈا ہو جاتا تھا توا سے پھو کوں سے پھر کیوں گرم کیا جاتا تھا؟ مثلاً لا ئبر ہری قبضے ہے آنی شمیم کو تو بہتا ئب کروائے تک بچ میں اچھا خاصا و قد تھا پھر آنی صائبہ کے واقعے سے چائیز خواتین تک بھی معاملات کانی دھیے رہے۔ چندروز خاموثی کے بعد و تفے و قفے سے جو طوفان اُٹھتا تھا اس کا مخرک کون تھا؟ وہ کون می طاقت تھی جو بھولائی ممٹی با تو ل کو پھر سے یا دکرواتی اور سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ جگاتی تھی۔

آپریشن کا غلغلہ وقفے وقفے سے بلندہ وتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو معاملہ ایک کو لی چلائے بغیر مل ہوسکا تھا، اس کو خونر ہز تصادم تک کون لے گیا؟ ایک مخضر رقبے میں محدود طلبہ وطالبات کو بحفاظت با ہر نکا لئے، جن میں اکثریت عسکری اُمور سے نابلہ تھی، کیا مشکل تھی؟ آپریشن کی صبح ناشجتے تک ہے محروم طلبہ کو جنگ کی تیاری یا آپریشن کا سامنا کس طرح کر سکتے تھے؟ بات جب بن جاتی تھی تو اے کون بگاڑتا تھا اور جب مجڑ نے گئی تھی تو آخری صد تک جانے سے پہلے کون اسے اتنا بنا دیتا تھا کہ معالمہ طول کھنے جائے اور حالات و حقائل پر اسرار کا ایساد بیز پردہ پڑ جائے کہ منصے سے کوئی نکل نہ یائے۔

اوروہ معیٰ جوحل ہو کے نہیں دے رہا، یہ ہے کہ بین الاتوا می میڈیا پر 5 بجے شام مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کی خبرنشر ہوگئ تھی۔ جرمنی سے پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک پانچ بجا کیک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے میڈیا کے مطابق مولانا تو گرفتار ہوگئے ہیں۔ اب بہت سے سوالوں کا ایک سوال یہ ہے کہ اندھیری ویڈیو میں مغرب کے بعد گرفتاری ظاہر کیے جانے والے مولانا صاحب کوکش شخصیت نے فون پراس بات پرآ مادہ کیا کہ وہ خفیہ طریقے سے آزاد علاقے کی طرف نکل جا کمیں اور وہاں مرکز بناکر

جے خیر چھپی نہ رہے گی اور شریج نہ سکے گا۔

تحریک کوزندہ رکھیں۔ آپ کے بھائی یہال ہے تحریک چاہئیں گے اور آپ دہاں ہے قیادت کریں گے۔ آخروہ کون ی شخصیت تھی جواس طرح ہے مقدس جذبات کو استعمال کررہی تھی؟ پھر جب موالا نااس بات کی معقولیت کی بناپر باہر نکلنے پرآ مادہ ہو گئے تو گرفتاری کے کئی گھنٹے بعد انہیں ٹی وی پرائٹرویو کے لیے پیش کیا گیا تو اس وقت بر تع اوڑ ھائے رکھنے کی کیا تک تھی؟ کیا ہے وہ کہ برف تھا جس کی خاطر بینا دیدہ یا تھے مولا نا کوکشاں کشاں مخصوص رخ پر لے جانے کے لیے کوشاں تھے؟

مسترت شخ البندر حمد الله کی ترکی رو مال سے اول مستر ترکی کی تک ایسے عناصر جواساہ می ترکی کے کامیاب ہوتاد کھنا میں جو بھی ترواساہ می ترکی کے اندر جگہ بناتے ہیں اور پھر نادید وہا تھان سے جو بھی کروانا چاہوں وہ ووری لیے لیٹے لئو کی طرح وہی بچھ کرتے رہنے ہیں۔ اسلامی ترکی کو باہر سے زیادہ اندر پراورسا ہے سے زیادہ گردو پیش پر قوجہ دین چاہیے۔ دنیاہ الو انتخاص لوگوں کو کیوں الزام دیتے ہو؟ عقل اور ہمت ہے توان خفیہ ہاتھوں کو بے نقاب کرو۔ بیسارا کیادھ زاان کا ہے جوسب بچھ کر کے '' ماسٹر ماکنڈ'' کسی اور کو قرار دلواتے اور خود چلمن کے پیچھے چھے ، اپنے آخری انجام سے بے خبر تو تھے لگاتے ہیں۔ آخر تو وہ دن بھی آنا ہے جب سب پردے انہ ماکہ کا آؤ! حقیقت جانے بین پر مہر لگ جائے گی۔ جب ہاتھ پیر بولنا شروع کردیں گے۔ جب کوئی چیز چھپائے نہ جھپ سکے گی۔ آؤ! حقیقت جانے بغیر کسی کو الزام دینے کے بجائے اس دن کا انتظار کریں

## مردانهوار جي...

جاپان جب امر یکا کے ایٹی قتل عام کی بنا پر جنگ عظیم دوم ہارگیا تو اس جناتی قوم کے راہنماؤں نے مل بینے کرسوچا کہ انہیں آیندہ زندہ در ہے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب کا جواب تھا' کام ، کام اور کام' چنا نی جاپائی تو م کام میں لگ گئی اور مسلمل محنت کے ذر یعے شکست کے دیران کھنٹر دات پر معیشت کا عالیتان کل تعبر کرد کھایا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے بھی آزادی کے بعد ترقی کی سفر پر رواندہونے کا عہد کیا تھا لیکن ہم آئے بھی وہیں گھڑے ہیں جہاں پیچاس سال پہلے تھے اور بیصر فیہ سارائی نہیں تقریبا کوری اسلامی و نیا کا مسئلہ ہے۔ حال ہی میں ایک برطانوی اخبار فائشل ٹائم نے 2002ء میں و نیا کی سرفہرست پیچاس تجادتی کہنیوں اور 30 مسئار تا جروں کی فہرست جاری کی ہے جس میں کوئی ایک مسلمان کپنی یاسلم تا جر ...... بندوہ جرا تا ہے: کوئی ایک مسئمان تا جر یا مسلم ملک کی کپنی شامل نہیں ہے۔ 50 کی کپنی شامل نہیں ہے۔ 50 کی کپنی شامل نہیں ہے۔ کوئی ایک مسئمان تا جر یا مسلم ملک کی کپنی شامل نہیں ہے۔ والے بینی شامل نہیں۔ ایک طلاع کے مطابق امریکن اور پر کے مسئمان تا جریا میں افراد جگر بنانے میں کا میاب ہو گئے ہیں۔ بعارت کی ایا کہنس کمینی کی میش امبانی وہی کہنی نہیں ایکن کوری کہنی نہیں اور 50 کی نہیں ان اور کی کسئوں اور تا جروں میں اکثر بہت بود یوں کی ہے جوا پی آئد نی کا بچھے فیصد امرائیل ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق امریکن اور طرف ہندوس ماید وارد اس میں امیخ بیس ہے کہ حصد لیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ہے کوری کہنی میں میاں اور تا جوا کو کی ماد ان کی کاموں کے لیے تفسوس کروے۔ لیے میں بردھ پڑ ہی کر دھر لیے تیں۔ لیکن میں میں میں اور دی کی مادوں کی اکثر بیت اس ہے بھی مانوں کی ایک وہی مادوں کی ادار نیکی ہیں۔ ایک میں میں میں میں کی بیداوار میں کی بیداوار میں کاموں سے لیے میں وارک کی خاطرا ہے کار وہارکوئی قاص دوائی کی میں در کو تو الارض'' آئد کی میں میں در بی کی بیں۔ ایک میں میں در بی کی نیں ۔ اس کی کوروں کی اور کی کی میں کی میں در دی کی خاطرا ہے۔ کی کی کوروں کی کی ہو تو ان کی کی میں کی میں در دی کی خاطرا ہے۔ کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کے کی کوروں کی کی کوروں کے کی کوروں کے کی کوروں کے کی کوروں کی کوروں کے کی کوروں کی کوروں کی کوروں کے کی کوروں کی کورو

مردانه وار جی مردانه وار مرجا تشخی کی آرزو کیا، ڈوب اور پار کرجا ناکام ہے تو کیا، کچھ کام پھر بھی کرجا اس بحر بیکراں میں ساحل کی جنتجو کیا

## چو مدری صاحب، شرفواورامریکا

چوہدری صاحب نے نے شہر میں آئے تھے۔ چھوٹے چوہدریوں نے ضد کر کے ان کو مجود کیا تھا کہ ایک آدھ بگلہ شہر کے پوش علاقے میں بھی ہونا چاہیے۔ گاؤں میں جب سوکھا ہو یا پالا پڑے تو موڈ درست کرنے کے لیے ہفتہ مہیند دیہات کی خاموثی سے نکل کر شہر کی روشنیوں میں گزار لیا جائے۔ چنانچہ دیکھ داکھ کر ہزارگز کی ایک'' چھوٹی'' ی کوشی پند کرلی گئی اور چوہدری صاحب کلاہ، حقداور کھتے لیے ہوئے اس کورونق بخشنے کے لیے شہر دے وج آوار دہوئے۔ شہر کی زندگی ہے بوئے انہیں اجنبی محسوس ہوئی پھر رفتہ ان کا جی رنگینیوں سے رنگا گیا اور یوں وہ ایک نئی زندگی سے روشناس ہوکرا ہے قبتی وقت کے نئے نئے مصرف تلاش کرنے میں مشغول ہوگئے۔

ایک دن وہ شام کواپی چندگاڑیوں میں سے ایک کو پسند کر کے اس کی پچیلی نشست پر چوڑ ہے ہو کر پھیلے ہوئے تھے۔ پچھے آؤنگ کا موڈ ہور ہاتھا۔ شرفواس دن گنڈ بریاں بیچتے بیچتے الجھاور ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ چو ہدری صاحب کی گاڑی کے سامنے آگیا اور ڈرائیور کے بریک لگاتے لگاتے گاڑی نے اسے پہلے اچھالا اور پھر دور پھینک دیا۔ چو ہدری صاحب کے مند سے مغلظات کا طوفان برآ مد ہوگیا۔ وہ چینتے دھاڑتے اترے اور شرفو کی تکلیف کی پرواہ کے بغیر اس پر بر سنے لگے کہ اس نے ان کا پروگرام خراب کردیا تھا۔ گاؤں ہوتا تو بات دب جاتی ۔ کی کمینوں کوکون پو چھتا ہے۔ ان کی زندگی کیا اور موت کہا ؟لیکن بیشر تھا۔

یہاں چوہدری صاحب کے ڈیرے کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈیرے ہوتے ہیں اور تھانیدار صاحب کے پاس بات پہنچنے اور دہنے سے پہلے اور بہت سے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہیں مجمع لگ گیا۔ قریب ہی کالج بھی تھا، وہاں کرلڑ کے بالے چھولوں کی چاہ اور کریم والی آئسکر یم کھانے بام آئے ہوئے ہوئے تھے۔ وہ بھی آپنچے۔ ان میں ایک ساجی کارکن کامیٹا بھی تھا۔

کالج یونین کے سکریٹری اور اس ماج سدھارنو جوان نے ڈرائیورکو گھیرلیا کہ شرفو کواٹھائے اور قربی ہپتال لے چلے۔ ڈرائیورابھی انہیں چوہدری صاحب کے مقام ومرتبے اور حیثیت و تعلقات سے ناوا قفیت پر ڈانٹنے ہی والا تھا کہ او پر سے کمبخت رپورٹر آئیکے۔ چوہدری صاحب تو مند سے نکلتا جھاگ پو نچھنے کے لیے ٹشوییپر لینے کے لیے گاڑی میں آئے بھران کی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ مجمع کی طرف جانکیں۔

ر پورٹروں کوڈرائیورکی زبانی چوہدری صاحب کا تیجر کا نسب جوانگریزوں کے دور کے بعد وجود میں آیا تھا، معلوم ہوااور انہوں نے چوہدری صاحب کی سیاس شہرت، ساجی خدمات کے دعووں اور غریب شرفو کے ساتھ اس بے رہمانہ سلوک کا بچشم خود ملاحظ کیا تو آئیں شام کے پر ہے کے لیے زور دار چیٹی خبر ہاتھ لگ ٹی۔ اگلے دن کے اخبارات حادثے کی تفصیلات، چوہدری صاحب کی سنگدلی، چند ساجی را ہنماؤں اور چوہدری صاحب کے ایک دوخ افین کے بیانات سے بھرے ہوئے تھے۔ چوہدری صاحب جیران تھے کہ شرفو جیسے کتنے ہی مزارع ان کی زمینوں پرموجود کھنے درختوں کے جمنڈ ہیں وفن کردیے گئے ۔گاؤں کے نہر دارے لے گئے اور چوہدری کے ۔گاؤں کے نہر دارے لے کرتھانیدارتک کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ان سے غصے کا سبب بھی دریا فت کرسکتا۔ بیشہروالوں کو کیا ہوا کہ ایک لونڈ کے کی فاطرا تناولا پارہے ہیں؟ قصہ مختر، بری مشکل سے اخبار والوں کا منداور شرفو کے زخم بند کیے گئے اور چوہدری صاحب نے طے کیا کہ چھوٹے چوہدر یوں کوشہر ہیں رہنے کا شوق ہوتو وہ خوش سے اسے بورا کریں وہ خود آبندہ شہر کی طرف نہ آئیں گے جہال کے کمین بھی اب ان کے مند لگنے گئے ہیں۔

چوہدی صاحب کو یہ بات تو شرنو کے یہ سے نہوادر گرد کھڑ ہے شہری بابوؤں کے تبصر سے سمجھ میں آگئ گرام ریکا کوتا حال اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوسکا کہ دنیا اب اس کے رعب میں آنے پر تیار نہیں۔ جس طرح خودام بکیوں نے طویل جدد جہد کے بعد باقا خر برطانوی استعار سے آزادی حاصل کرلی تھی اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام میں امریکا کے تسلط سے آزادی کی خواہاں ہیں اور اس کی چو ہدرا ہے شالی امریکا کی پچاس ریاستوں میں تو چل سکتی ہے گرد مکلوبل ولیج" کے ہاس اس کی بالادتی قبول کرنے کوتیار نہیں۔

افسوس ہے کہ امریکی اس حقیقت نظریں چرا کرونیا بھر میں اپنے فوجی اڈے بڑھانے اور چوہر یاندا شائل میں ہر معاملہ حل کرنے پرمصر ہیں۔ یہاں تک کہ اب یور فی اقوام بھی ان کی اس نوے بددل ہونے گئی ہیں اور فرانس کے وزیر خارجہ ہیوبرٹ ویڈرائن نے ہیں میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکانے دنیا کوخطرات ہے دوجاد کردیا ہے۔

عالمی معامات میں دوسر مے ممالک سے مشورہ کے بغیرا سے طور پر فیصلہ کرنے کے آمر نجی طرز ممل سے عالمی امن کو تھین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ امریکا اسرائیل کی حمایت کر کے بھی تھین غلطی کر رہا ہے۔ یور پ اس معالمے میں امریکا سے منعق نہیں۔ اکیلے ایک شرفو کے تجربے نے چو ہدری صاحب کو گاؤں واپس لوٹ جانے اور اپی صدود میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن یہاں امریکا ہزاروں مسلمانوں کی جان لینے اور اس کا تھین روعمل سہنے کے باوجود واشکشن واپس لوٹنے کے بجائے اپنے اڈے بڑھا تا ہی جاربا ہے۔ چو ہدری صاحب کے درست فیصلے سے ان کا بڑھا پاشہر میں زُلنے سے بچ میا ، دیکھین امریکا نے اپنا طرز

# دوغلی د نیا

بید نیا کتنی زبردست منافق ، دوغی اور دبر بے بن کاشکار ہے۔ اس کا پھانداز دآپ توقید یوں کی دور ہائش گابوں کے درمیان کیے گئے اس مواز نے سے بوگا جواس مضمون کے ساتھ دیے گئے دونقٹوں کی مدد سے کیا گیا ہے۔ پہلے میں سابقہ یوگوسلا ویہ کے بدنام زمانہ جابر وقائل حکمران میلا سووج کی وہ کال کوخٹری جو عالمی عدالت نے اسے اور اس کے دوسر ب ان ساتھیوں کوفراہم کی ہے جو مسلمانوں کے تل عام میں ملوث تھے۔ یہ ولوگ میں جنہوں نے بوشیائی مسلمانوں کی نسل سی کے لیے برترین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، انہوں نے زندہ مسلمانون کی آئیسیں نکالیس، کھال اتاری بینکڑوں کوزندہ وفن کیا، ہزاروں کو برترین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، انہوں نے زندہ مسلمانون کی آئیسیں نکالیس، کھال اتاری بینکڑوں کوزندہ وفن کیا، ہزاروں کو اجتماعی میں مقدمہ چلاکوں کی عصمت دری کی معصوم بچوں کوزنج کیا اور تعصب وظلم کی وہ داستا نیں اپنے بیچھے چھوڑیں کہ یورپ کا میں مقدمہ چلاکرا پی غیر جانبداری کو ثابت کریں کا مخرم یا تی رکھنے کی کوشش کریں۔

یکھنس اینے بھیا تک جرائم کا اقرار کر چکا ہے اور اقرار نہ بھی کرے تو بوسنیا کی سرز مین آے دن اپناسید کھول کر اجماعی قبروں میں دفن اس کے مظالم کا ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ لا تعداد انسانوں کے وحشیانہ تل عام جیسے تقیین جرم کے مرتکب اس شخص کومقد مہ چلانے اور سز اسنانے کے بعد قید کے دوران جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں وہ آپ پہلے نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔

اب آ یے دوسر نقشے کی طرف! ( کتاب کے آخریں 520 پردیا گیا تقشہ دیکھیے ) اس میں طالبان اور القاعدہ کے الن خطرناک قید یول کورکھا گیا ہے جوافغانستان ہے گرفتار کیے گئے بیلوگ کسی امریکی پر حملے یا قتل میں طوث نہ ہے۔ گیارہ عمبر کے واقعے میں جباز کو ممارتوں ہے نکرانے والے زندہ نہیں ہے جم کے سالہ ان میں کسی ایسے خفس کا ہونے محال ہے جس کا امریکیوں پر حملے میں ملوث ہونے کا اونی سااختمال ہو۔ مگر یہاں پر مغرب کا دوسرا چرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انتہائی بھیا تک اور مکروہ ان قید یوں پر نیقو مقدمہ چلایا گیا ، نانہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا ، نانہیں اب تک ان کا جرم ہمانا گیا ہے ، ان کا جرم محض یہ ہے کہ وہ امریکا کو بغیر جموت اس کے طلب کیے گئے افراد حوالے کرنے پر تیار نہ تھے اور مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بغیر جوت کے کسی طزم کو مجرم تصور کرنے پر آمادہ نہ تھے۔

ان قید یوں سے جوسلوک ہور ہا ہے وہ آپ دوسرے نقشے میں ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔ میلاسودج جیسا جدید دورکا چنگیز فان جب اپنے میں میں میں خود وہ سے لذت کام دوھن کو فان جب اپنے میں میں زم بستر پر لیٹ کر تمابوں کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ الینڈ کے خالص مکھن ودود وہ سے لذت کام دوھن کو تسکین بخشا اور دورجہ یدکی تمام ہولتوں سے استفادہ کرتا ہے تو عین اس وقت کیوبا کے جزیرے میں موجود آئن پنجروں کے تک سفرش پر انسا نیت سسک رہی ہوتی ہے۔ وہاں گرفتار قید یوں کوجانوروں سے بھی بدتر حالت کاسامنا ہوتا ہے۔ کسی جانورکو آج تک دیمین میں کردو تلکے کھڑے دوکھنے میں کردو تلکے کھڑے۔ دیکے اورکو تا کے ایساور میں کہ دیمین کردو تلکے کھڑے۔

ہوجاتے ہیں۔ دماغ کی رگیس پھول جاتی ہیں اور زمین کے بھٹ پڑنے یا آسان کے آپڑنے کی خواہش پیداہونے گئی ہے۔ ان لوگوں کی آنکھیں ،کان ،مند بند کر کے کسی چیز کے ہاتھوں سے چھونے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ان کے حواس خمسہ معطل کر کے انہیں اذیت ناک بے حس کے ماحول میں رکھا جارہا ہے۔ ایڈ او تکلیف کا پیطر یقداس سے پہلے بی نوع انسان نے ویکھا نہ سنا۔

ان وونوں نقتوں کا مواز نہ کرنے سے مغرب کے دور نے بین اور دو غلے کر دار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رک وراز ضرور ہوتی ہے مگراس کی گرفت سے فی کوئی نہیں سکتا۔ آئی مغرب نے اپنے وسائل کے بل ہوتے پر جو برتری حاصل کی ہے وہ اس کا جی بھر کرنا جانز استعالی کر ہے۔ جلد ہی ایک دن ایسا آئے گا جب حالات کا دھارا بلٹا کھائے گا اور قد رہ کے تکونی قوانیوں دنیا کا منظر نامہ بدل کر دکھ دس گے۔

## خودسوزي

آ ب نے مضمون پڑھنے سے پہلے وہ تصویر دکھی لی ہوگی جس میں ایک دیوار کے سائے میں دوافراد چا در سلے سرجوڑ سے بیٹے ہیں۔ پچر بچھ میں آیا کہ اس میں کیا دکھائی د سے دہا ہے؟ ضرور بچھ آگیا ہوگا کیونکہ ایسے مناظر ہمارے ملک کے بڑے شہروں کی بعض سڑکوں کے کنار سے داقع فٹ پاتھوں اور ابڑٹ پارکوں میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ دونو جوان جو بھی ہمار سے معاشر سے کار آیداور مو ترفر و سے ،ان کے گھروالوں کوان ہے اچھی امید میں تھیں، وہ خود بھی اپنے بارے میں بہت پرامید سے اور ایکی آئی آئیموں نے شانداز مستقبل کے بہت سے خواب دکھور کے سے ،امیکھی اور اپنے خاندان اور معاشر سے کے این وجوانوں کی زندگی کی روٹین ایسی تھی کہ آگروہ اس پر چلتے رہے تو بقینا آئی صلاحیتوں ہے اپنے لیے اور اپنے خاندان اور معاشر سے کے لیے بلکہ امت اور ملت کے اس پہتر بین اور کار آید سر ماید ثابت ہوتے ، لیکن تاس ہور ص وہوں کے مار سے ہوئے دولت کے ان پچار یوں کا جنہوں نے چند کوں کی خاطر ان نو جوانوں کوائی پڑیاں پکڑا دیں جوان کے خیال میں ان کو غول سے نجات دلاتی ہیں یا سرور کی دوسر کی دولی کی منہوں میں دیکیل کے جاتی ہیں، لیکن در حقیقت ان کے جسم ود ماغ کو چائے جاتی ہیں اور انہیں تنبائی ،خواری اور جاہ صالی کے ان گڑھوں میں دیکیل دیتی ہیں جہاں ان سے نفر سے تو سب کرتے ہیں لیکن ، مدر دی کرنے والاکوئی نہیں ہوتا۔

یہ نوجوان جب چا درتان کر گہر ہے ہوئے لگار ہے ہوتے ہیں تو نیاہ مافیبا ہے ہے نیاز ہوتے ہیں، ان کی بلا ہے کوئی ہے یا مرے، ان کو وقتی سہارا دستیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ شایدان کا یہ بھی خیال ہوتا ہو کہ چا در کی اوٹ لے لینے کے بعدائیس کوئی نہیں دیکھتے ہیں، البتد دیکھتے والوں کا تاثر الگ الگ ہوتا ہے، بچے آئیس جمرت سے دیکھتے ہیں، سفید بوش افسوس اور رنح کے ملے جلے جذبات ہے اور مراعات یا فتہ طبقدا شرافید آئیس تھارت ہے دیکھتا ہے اور نظر پھیر کر چلا جاتا ہے۔ قانون کے رکھوالوں کے تاک سلے یہ نو جوانی اپنی جوانی ، اپنی صلاحیتیں ، اور اپنی زندگی دھویں کی نذر کررہے ہوتے ہیں گرخود کئی پر قدغن عاکد کرنے والے اور اپنی جانوں اپنی جان ختم کرنے والے کے گھر والوں ہے مہینوں عذاب ناک کی فتیش کرنے والے کے گھر والوں ہے مہینوں عذاب ناک کی فتیش کرنے والے کے گھر والوں ہے مہینوں عذاب ناک کی فتیش کرنے والے کے گھر والوں ہے ہیں کہ عذاب ناک کی فتیش کرنے والے کہ جینے اور اس کو اس کی شقاوت کی سرا دینے کو اپنا فرض نہیں تجھے دوہ دیکھر ہے ہیں کہ ہوئے تی کہ ماری تو مکا فیتی سر مایہ، زر خیز د ماغ اور تو اناجسم رکھنے والے بونہا رنو جوان اپنے ہاتھوں اپناسب کی کھی چنگاریوں سے جلا جلا کرہسم کررہے ہیں، لیکن وہ ان کی ''خود موزی'' کے عل میں دخنہ ڈالنے یا ان چنگاریوں کو بچھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے جوان نا دور کی کوشش نہیں کرتے جوان میں نادانوں نے خود اپنے دامن میں بھررکھی ہیں۔

ہمارے ملک میں جب کوئی نی حکومت آتی ہے یا نے عوامی نمایند مے نتخب ہو کر آتے ہیں تو وہ بہت ی چیز وں کی اصلاح کرنے اور بہت می گندگیوں کوصاف کرنے کاعزم فلا ہر کرتے ہیں مگران کی نیت کمزور ہوتی ہے یا عمل میں اخلاص نہیں ہوتا کہ وہ

خود بگاڑی کی ایک نئی قسم کے موجد بن کر گندگی کے سنے ڈھیر جمانے میں مشغول بوجاتے ہیں۔ کاش! کوئی منتخب تمایندہ اس
طرف بھی توجہ دے اور شہر کے مصروف چورا ہوں بمشہور سڑکوں کے درمیانی فٹ پاتھوں، اس اسٹاپ کی خلوتوں اور پارکوں کے بنچوں پر پڑے ہوئے علی الاعلان خود مری کرنے والے ان و نیا پیزار نوجوانوں کے غموں، شکوؤں اور بے راہ رویوں کا ہداوا بن
جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی غموں کا مارا ہو یا احتجان میں آپ ہے با بر بونے والا اسپنے کپڑوں یا جلد کوآگ لگے تو
سب اس کورو کئے کے لیے دوڑتے ہیں مگر کوئی نوجوان اپنے دل ود ماغ اور جگروا عصاب کومبلک کیمیکل کے ذریعے سلگانا، آگ
لگٹا اور آئج و سے دے کر جلانا شروع کرد ہے تو کوئی اس کی مدد کوئیس آتا۔ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ان
تضاوات نے ہماری منزل کھوئی کررکھی ہے اور اس وقت تک ہماری ترقی اور خوشحالی کی بندرا ہیں نے کھلیں گی جب تک ہم ان تی
ہوئی چا دروں کے نیچے سلگنے والے الیوں کا ادراک کر کے اور انہیں اپنا منلہ بجھ کران کے طلے بخت نہیں جاتے۔

# فطرت سے ٹکرانے والے

دنیا کے مختلف اتوا م د دنیا کے مختلف خصوصیات کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام د تبائل کو مختلف اقوام کے نبی امتیاز ات اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں ہوائی نہ نہ نہ ایک جگہ انسانوں کو تفاطب کر کے پھل پھولوں کی مختلف ہوائی نہ نہ نہ کہ اس نے اس کا تناب میں ظاہر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ انسانوں کو تفاطب کر کے پھل پھولوں کی مختلف اقصام کی طرح پہاڑ وہ کے مختلف رنگوں میں بھی تفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہا جب کہ اس سے مراوجون پہاڑ وہ کی قدرتی ساخت اور ظاہری ہیئت نہ ہو بلکہ ان کی وہ دیگر خصوصیات بھی ہوں جوقد رہتے نے ان میں وہ دیعت کی ہیں اور تاریخ عالم پر گہرااثر چھوڑ تی ہیں۔ پہاڑ وہ کی الگ دنیا ہے۔ کسی خطے کے پہاڑ اپنی جیرت انگیز اور جدا گاندنوعیت کی ساخت کے حوالے سے سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں تو پھی پہاڑ ایسے ہیں جن کی برف پوش چو ٹیاں اپنا اندرمہم جوؤں کے لیے مقاطیسی کشش سے سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں تو پھی پہاڑ اوں کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے مقاطیسی کشش سے نمرم ہو کہ دوں کے لیے وہ بہاڑ وں کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کوئی کشش سے نمرم ہو کہ دوت کے پھندے ہیں جن ہیں ایک بار خلطی کی دوخل کے ایک نو وہ آگے کے بجائے والیسی کاراستہ ڈھونڈ تا ہے مگر وہ وہ کے موت کے پھندے ہیں جن ہیں ایک نوانون سے کوئی داخل ہو وہ کی موت ہو کے موت کے پھندے ہیں جن ہیں ایک نوانون کے مترون کی کی دوخل کی دوخل کی دوخل کی داخل کی دوخل کی

افغانستان کی سرز مین کسی غیر کی پافار کوا جازت نہیں دیں:

مہمانوں کے اکرام کے لیے مشہورا فغانستان اپنی زمین پرحملہ آور ہونے والے کے ساتھ زمین پرسب سے زیادہ غیر مہمان نازسلوک کرتا ہے۔ یہاں کی زمین برفانی تو دوں سے ڈھکے ہوئے 20,000 فٹ بلند بہاڑی، تنگ گھاٹیوں اور صحراؤں پرمشتمل ہے جو ہندوکش پہاڑوں کے جنوب مغرب تک تھیلے ہوئے ہیں۔ کئی جگہوں پر آب وہوا گرمیوں ہیں نہایت گرم اور سروبوں میں انتہائی سرد ہوتی ہے۔ ابھی تک افغانوں نے کئی حملہ آور افواج کا مقابلہ کیا ہے۔ الیکن ینڈردی گریٹ کی افواج سے لے کردوی افواج تک جملہ آور استہاستعال کیا ، لیکن ہے جملہ کیا یا سیاسی طور پر ہمکن راستہ استعال کیا ، لیکن ہم جملہ آور نے مندکی کھائی اوراجے حملوں کے عوض بھاری قیت اواکر نام یا گ

واخان: آنگریز ،روس سرحدی کمیشن نے یہاں پرگز رگاہ بنائی تا کہ بھارت اور روس کوالگ کیا جائے۔ سالانگ میں ریل سرنگ:

یہ ہندوکش کے 11 ہزارہے بلند پہاڑ پرروی امداد سے بنایا گیا ہے۔ یہاں چنچنے والی سڑ کیس اور دیگر کڑ رگا ہیں بھی روی امداد کے تحت بنائی گئی ہیں۔ افغانستان پرحمله كرنے والے حكمرانوں كاحشراوران كے اسباب:

الیکو بینڈروکی گریٹ : 329 قبل از سے: بیافواج مغرب کی نسبتا دوستانہ جانب سے حملہ آور ہوئے لیکن اس کی افواج کے خت سردی کے باعث اعضاشل ہو گئے اور کادی کی گزرگاہ میں سیلاب اور گرمی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاسکتا ہے کہ قدرت نے افغانستان کے قی میں دشمنوں ہے دفاع کیا۔

چیکیر خان: 1220ء نیر بہت کا میاب حملہ آور تھا جس نے تیر ہویں صدی کی تی اہم ترین اور شاندار تہذیبیں تباہ کیس لیکن اسلام محفوظ رہااور منگولوں کے دور میں اسلامی ثقافت پروان چڑھی۔

مرطانوی مہمات: 19 ویں صدی: برطانیہ نے افغانستان کو فتح کرنے اور وہاں پراپی آباد کاری کرنے کی تین کوششیں کیں۔1842ء میں سترہ ہزار کی انگریزی نوج کابل سے پہا ہوئی کیکن ساری فوج سخت موسم کے باعث ہلاک ہوئی یا انہیں مقامی مجاہدین نے ہلاک کیا۔

روی تجربہ: 1979ء تا1989ء جملہ آوردی افواج کی بدترین فکست یہاں کی گہری دادیوں میں ہوئی اور مزاحت کرنے والے مجاہدین نے ردی افواج کو ہری طرح رکید کر ہلاک کیا۔ ردی افواج نے دس سال کی جنگ میں تقریباً پندرہ ہزار افواج کا نقصان ہرداشت کیا اور افغانستان سے بسیائی اختیار کی۔

یہ ہیں وہ تلخ تجربات جن سے ماضی کی دوظیم طاقتیں دوچار ہو کیں اور اب حال کی ایک سپر طاقت کوان پہاڑوں میں مہم جوئی
کا شوق جڑھ آیا ہے۔ اب بیرتو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اس مرتبہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی یا امریکی اپنے دو پیش
روؤں کی بنسیت جداگانہ نتائج حاصل کرپا کیں گے؟ مگر سیانوں کی بیہ بات سب کو یا در کھنی چاہیے کہ بعض علاقوں اور قبائل کی
قدرتی خصوصیات بدلانہیں کرتیں ، البندان کو بدلنے کے لیے فطرت سے مرتکرانے والے خودمث جاتے ہیں۔

# منتھیشنرادیو!تم کہاں ہو؟

بیال مجد ہے۔ اب تک د بواروں پر کیے محے ال رنگ کی وجہ سے ال اسمجد کہلاتی تھی اب فرش پر بھمرے فون اور درود بوار پر جیکے گوشت کے اوقتر وں کی وجہ سے ال اسمجد کہلایا کرے گی۔ اس کے مقدس درود بوار چھنی ہیں۔ چھتوں میں بھی سوراخ ہیں۔ بہخونییں آتا ہے کیے بوے ؟ فضا میں بارود اور خون کی بو ہے۔ اس غضب کی آتش ہاری کی گئی ہے کہ پنکھوں کے پر سوراخ ہیں۔ بہخونیں آتا ہے کیے بہوے؟ فضا میں بارود اور خون کی بو ہے۔ اس غضب کی آتش ہاری کی گئی ہے کہ پنکھوں کے پر کھل کر نگ مجے ہیں۔ مبجد کے بیار ڈس ہیں۔ ان میں اندر سے او پر چڑ ھانہیں جاسکتا لیکن کہا ممیا ہے کہ ان پر چڑ ھاکر قائر تگ بوقی مسجد کے اندر قرآن شریف بھرے پڑے ہیں۔

أيك صحافى كهتا ب: " ميس في خووقر آن ياك كاليك نسخه أثما كرجو مااورالماري ميس ركها أ"

فورسز والے بوٹ پہنے ٹمل رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ صفائی کی مہم کے دوران انہوں نے قرآن کریم کو اُٹھا کرالماری ہیں کیوں ندر کھا؟ احتر ام قرآن نہ ہی ، صفائی مہم کے زمرے ہیں توبیآ تا تھا۔

ایک کمرے میں اسلحہ جایا گیا ہے۔ پچھ تو ایسا ہے جس کا مسجد میں محصورین کے لیے استعال نامکن تھا۔ اس کو انہوں نے آخر لا یا بی کیوں؟ پچھ ایسا ہے جو سات دن تک آگ اور دھو کیں کے کھیل میں استعال ہونے کے باو جو دایسا نوا کور ہے جیسے پیکنگ کی میں ابھی تو زی گئی ہو۔ ایک صحافی ایک کلاش کوف جس پر شیپ لیٹا ہوا ہے، اُٹھا کر نال سوتھنا چاہتا ہے۔ اہلکار اسے منع کرتے ہیں کہ' یہ زندہ بارود ہے۔'' محافی اسے واپس رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ بچھنے سے قاصر ہے کہ خبریں تو زندہ مردہ ہوتی ہیں بیار کی بارود ندہ مردہ ہوتی ہیں کہ بیار کی مطلب ہے؟

اوراب آیے! جامعہ هفصہ کی طرف چلتے ہیں۔روئے زمین کی پاکیزہ ماؤں بہنوں کامسکن جنہوں نے پوراایک ہفتہ بھوک پیاس، زخیوں کی کراہوں ،شہدا کی تزیق لاشوں، برستے گولوں اور دھوئیں کے مرغولوں میں ایسی استقامت سے گزارا، گویا گوشت پوست کے انسان نہیں ،فولا دمیں ڈسلے ہوئے وجود ہیں۔میراتھن میں دوڑنے والیاں کہاں ہیں؟اگر انہیں موقع ملے تو ان یا کیزہ ستیوں۔ کے یاؤں چھورمنہ برمل لیں۔شایرای سان کی سیاہ بختی پچھی مہوجائے۔

تعجب ہے سیکروں طلبہ وطالبات گرفتار ہوئے۔ایک نے بھی محاصر نے کی تختی کا شکوہ نہیں کیا نہ کوئی ایک اندر موجود
'' یرغمالی دہشت گردوں'' کے خلاف بیان دینے پر تیار ہوا۔ لے دیے کے ایک نامعلوم نوعمرائر کے سے چند بے ربط جملے سرکاری
ثی وی پر کہلوائے گئے اور پھرائے نجی چینلوں کے سامنے پیش کرنے سے کھمل احتراز کرتے ہوئے فاموثی سے گھر بھیج دیا گیا۔
آخری دفت میں اندر سے جو خواتین گرفتار ہو کیں،انہوں نے ایک بی تمنا کا اظہار کیا۔''شہادت' اور انہوں نے ایک بی چیز
سنجال کررکھی بوئی تھی ''نفاذِ شرایت کا وصیت نامد۔' ایک جھوٹی بچی کواس کے والد نے والدہ کی بیاری کا کہ کر باہر بلایا۔اس
پر دہ شدید غیز دہ تھی بلکہ قدر سے برہم کداسے شہادت سے محروم کردیا گیا ہے۔ دین صنیف پر مرمثنے کے اس بے پایاں شوتی ک

الیم مثال اس دور میں شاید ہی چیش کی جاسکے۔

جامعہ هفعہ کے اندرداخل ہوں تو عجیب منظر سائے ہے۔ کا پیاں، کتا ہیں، چوڑیاں، کتا کھیاں، پنسلیں اور ربز۔ روثی کے خشک کلڑے، آنو گیس سے نیچنے کے لیے بالٹیوں میں ڈبوئے ہوئے ڈو پے۔ دیواری چھنی ہیں کو یا پوری پلٹن نے جاند ماری کی ہے اوراس : فتت اندرداخل ہوئی ہے جب کلی تصفیہ کا یعین ہو چکا تھا۔ چھیس دھو کمیں سے سیاہ ہیں۔ پلروں کا پلستر فائر تک کی شدت سے اوھ میں گیا ہے۔ معموم بچوں کے سامان رکھنے کی الماریاں اپنی شکل وصورت کھوکر ٹھوس لو ہے کی شکل اختیار کرچکی کی شدت سے اوھ میں ہے سوائے اس اسلے کے جس سے امن عالم کو خطرہ تھا اور ہر چیز موجود ہے سوائے ان دہشت گردوں کے جن سے نساد نی الارض کا اندیشہ تھا۔

شنید ہے کہ جب فورسز اندر داخل ہوئیں تو اس نے زوروار نعر ہ تھیں بلند کیا۔ ساتھ موجودہ بچیوں اور استانیوں نے جواب میں بھر پورساتھ دیا۔ اسلحہ بردار کیے بھر کو پیچھے ہت گئے۔ اسنے میں عقبی دیوار گولہ لگنے ہے اڑکی نہتی خوا تین کے پاس تھا تو کھیں ہے اور معلّمہ کا بچیوں سے تو کھی ہیں۔ وہ چاروں طرف سے نر نے میں تھیں لیکن اس دقت میں بھی بچیوں کا اپنی معلّمہ (آپاتی) ہے اور معلّمہ کا بچیوں سے وفاداری کا منظر لازوال اور انمٹ ہے۔ اے گندی اور حقیر دنیا! تو نے تو ختم ہوہی جانا ہے۔ یہ باتیں البتہ بھی ختم نہ ہوں گی۔ یہ تاریخ کے ماتھے کا جھوم ہیں جو رہتی دنیا تک اور ہمیشہ کی آخرت میں جگھ کے رہیں گے۔

عازی جیسافخص بھی کسی ماں نے کیا جن ہوگا؟ قدرت نے کیسا اعلی دباغ اور کتنی مؤثر زبان دی تھی؟ تن تنہا دنیا بھر کے میڈیا سے بھی نمٹ رہا ہے۔ فریز ہودو ہزار محصورین جس میں نصف سے زیادہ خوا تمین ہیں، کو بھی سنجال رہا ہے۔ بکلی بند ہے، پائی ختم ہے، گیس منقطق ہے، بھائی گرفتار ہے، مال گود میں آخری بچکیاں لے ربی ہیں۔ راش ا تنانہیں کہ بچکول کو بچھ کھلا سکے دوائیاں نہیں کہ زخیول کو عارضی تسکیس فراہم کی جاسکے موت سر پر ہے۔ ساتھیوں کی لاشیں آٹھوں کے سامنے ہیں۔ ہاہر بینے کر ذوائیاں نہیں کہ زخیول کو عارضی تسکیس فراہم کی جاسکے موت سر پر ہے۔ ساتھیوں کی لاشیں آٹھوں کے سامنے ہیں۔ ہاہر بینے کو خورا عمادی وہی ہے خوفی۔ انسان تھایا فولا وا کاش اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرلیا جا تا؟ اس کا جرم کوئی ایسا بھی تو نہ تھا کہ خورا عمادی وہی بے خوفی۔ انسان تھایا فولا وا کاش اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرلیا جا تا؟ اس کا جرم کوئی ایسا بھی تو نہ تھا کہ اکا ہراورمقد در تین علی کے کرام کی مصامحی جماعتوں کو یوں خالی ماتھی لونا ویا جا تا۔

اور بددونصوری بیس ۔ ایک میں ایک فوبی جوان وکٹری کا نشان بنار ہا ہے اور دوسری میں برقع میں ملبوس چندخوا تمن بیس ۔ بیسی فنح کا نشان بناری ہیں ۔ فوبی جوان چاق وجو بنداور اسارٹ لگ رہا ہے۔ ساتھ بیٹے دوسرے اہمکار بھی شکل ہے تیز طرار اور دھواں دارتم کے دکھائی دیتے ہیں ۔ صاف ظاہر ہے بیمکانڈ وزکا دستہ ہے۔ بریقے میں ملبوس خواتین پولیس کی تحویل میں ہیں ۔ شکست خوردہ ، رنج والم زدہ ہیں ۔ کسی کا بھائی شہید کسی کا شوہر یا باپ گرفتار ہے ۔ کما میڈ وزکا نشان فنح بنانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوہ دیا ہوا ہدف پورا کر کے جار ہے ہیں ۔ اگر چا پئی تاریخ کے بر خلاف آئیس اعلان کردہ چار کھنے کے بجائے چوہیں گھنے ہے زیادہ وقت لگا لیکن بین خواتی اس عالم میں جب نظریں او پہنیں اُٹھنیں ، فنح کا نشان کیوں بلند کر رہی ہیں؟ عقل والو! بیا بجو بہتو طل کر کے دو۔ دونوں طرف فنح کا دعویٰ ہے۔ اس کی حقیقت تو روز قیامت واضح ہوگی ۔ البت دینا ہیں تو بہوا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علیٰ قی ہیں اُٹھایا گیا ۔ اس کی حقیقت تو روز قیامت واضح ہوگی ۔ البت دینا ہیں تو بہوا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علیٰ قید میں اُٹھایا گیا ۔ ۔ اس کی حقیقت تو روز قیامت واضح ہوگی ۔ البت دینا ہیں تو بہوا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علیٰ قی میں اُٹھایا گیا ۔ ۔ اس کی حقیقت تو روز قیامت واضح ہوگی ۔ البت دینا ہیں تو بہوا ہی جنازہ لا ہور بیانی ندار د ۔ ۔ ۔ کھول کی دور دراز علیٰ تو میں اُٹھایا گیا ۔ ۔ اس کی حقیقت تو روز تیا میں تھی کہ ٹو نے برا ہیں ہیں اُٹھایا گیا ۔ ۔ اس کی قرید ہو سے دو مفیل پوری ہو کے نہویں ۔

قدرت كالكھالورا ہوكرر ہتا ہے۔انسان بہت سے واقعات بھلاد يتا ہے۔ بہت سے ايسے ہوتے ہيں جن كى يادي اسے محرمجر تڑپائے ركھتی ہيں۔ بيدواقعہ بھی لوگوں كوشا يد بھول جائے مگريہ بات نہ بھولے گى كہ جامعہ ميں كم ازكم ہزار سے ڈیزھ ہزار طلبہ وطالبات تصاوران ميں سے 73 شہيداور 102 كۆرىب زخى ہوئے تو بقيہ طلبہ وطالبات كہاں ہيں؟ كہاں گئے؟ان كا تا باكون نہيں؟ كوئى بتائے توسمى! اے ميرى بہنو! تم كہاں ہو! بتاؤ توسمى! اے نھی شنراد ہو! جگر پارہ پارہ ہور ہا ہے۔ زندگی لعنت كا

طوق بنتی جار ہی ہے۔

خدارا! بناؤ توسبىتم كبال بو؟

## اسلامی دنیا میں آزادی کی جدوجھد کا خاکہ



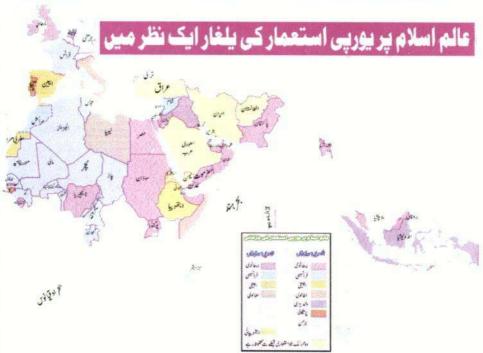



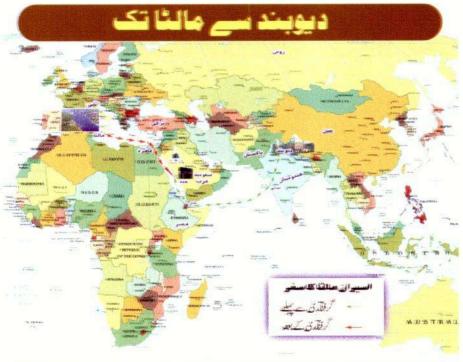



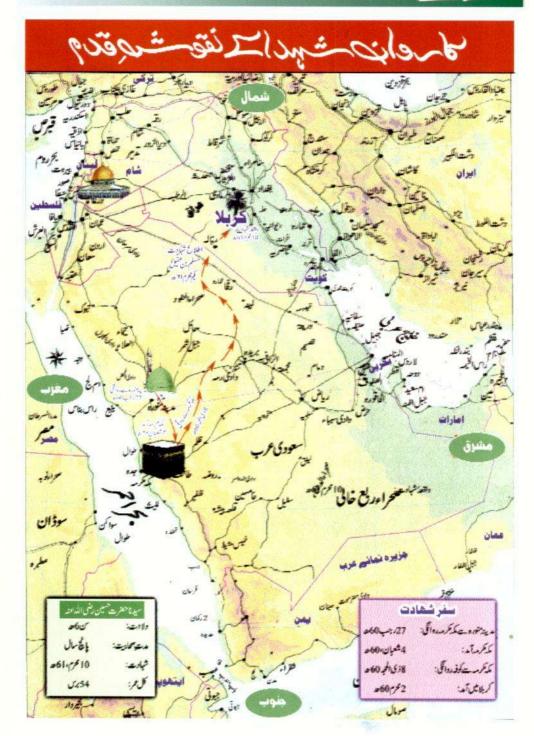

### हित्र विदे

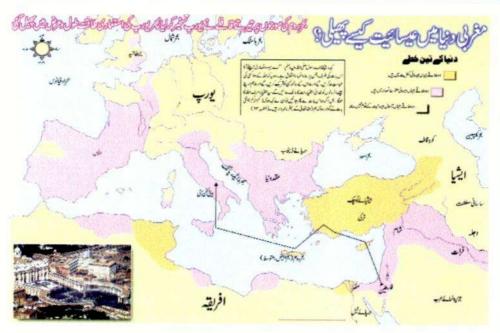



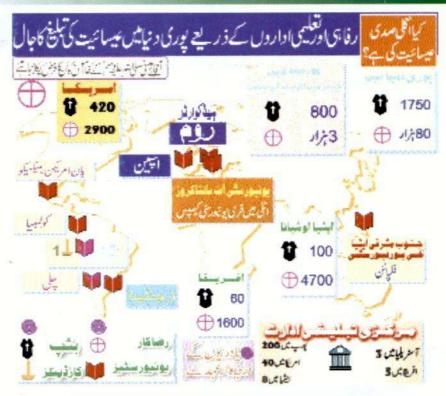



### پورپ بین مسلمانون کی تعداد: عالیه احتما تی مقاہرون میں ان مغرب زود مسلمانوی نے مغرب کوجرنی کردیا



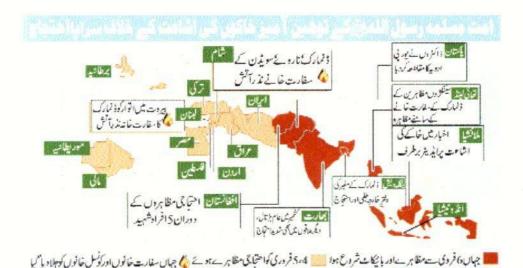

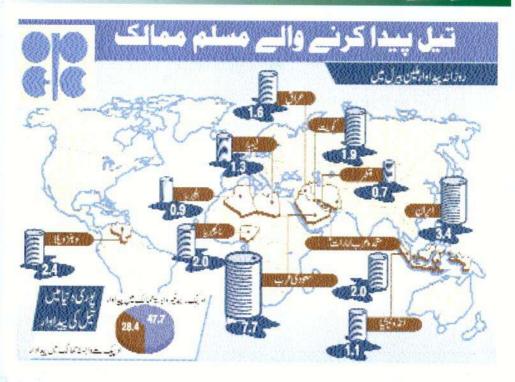

### شمالى كوريا: مشرق كامعول مغرب كالدور فرائ كالوصار كال

كيا ١٦ اسلم مما لك من اسلاف كي غيرت كالك بهي وارث ببين ٢٢٢



### تیل فروخت کرنے والے بڑیے ممالک

أيدون من تيل قروة منذكر في حقد الملين ورل من

| 25.1   | 30.2                       |
|--------|----------------------------|
| 13.9   | 14.0                       |
| 11.5   | 8.6                        |
| 4.6    | 6.9                        |
| 2.2    | 3.8                        |
| 1990   | 2001                       |
| 2001 🚓 | el Sign                    |
|        | <b>SELEN</b>               |
|        | 13.9<br>11.5<br>4.6<br>2.2 |





### دنیا میں تیزی سے بڑھتی ھونی اقتصادی طاقت



آج کا دورا قشمادیات کادور ہے۔ و نیا کا ہر ملک اقتصادی ٹرتی کے لیے کوشاں ہے البات اسالی مما لکسان ملسلے میں بہت پیچھ میں ۔ و بے محملے نتیتے میں دنیا کے پہلی ثیری اقتصادی طاقتیں دکھائی گئی جی جن میں سے ایک بھی سلمان کیش ۔



### عداق کے معدنی ذخائر :بندر بانٹ کے لئے سامتی کوسل کی ہے بینی

سنا بھی آئیسل کے ادکان قرائمی مدوس اور میجن نے قدید بغایر کیا ہے کہ اس ان کا حراق میں فاقی کا منصوبہ شکھ میں ان کے نگل سے والا یہ مقاوات کے لئے معارضہ جمالہ اس کے اس منطق میں ۱۳۸۹ اور کے معاوم سے بلے بھی میں ۔ اطلاعات کے مطابق امر کی آئی کمیٹیوں کے سرے البان نے صد وصد ام کی محکومت کے نفاتے ہے کہ جد تیا تھام محکومت جائم کرنے کے لئے حراقی ایوز بھٹی سے ملاق عملی ائر مرح کر وی ہیں۔

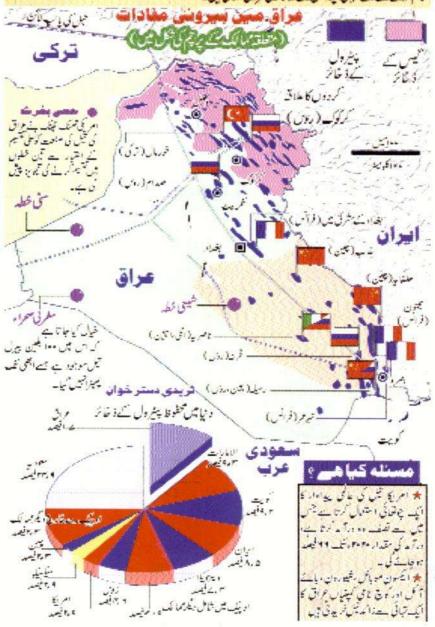



#### عراق پر امریکی الزامات: عدل کیے نام پر انصاف کا خون

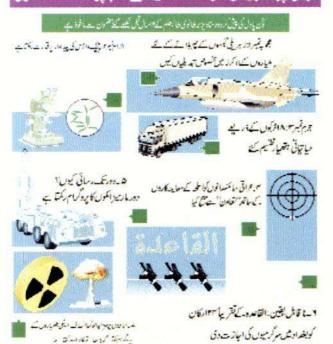



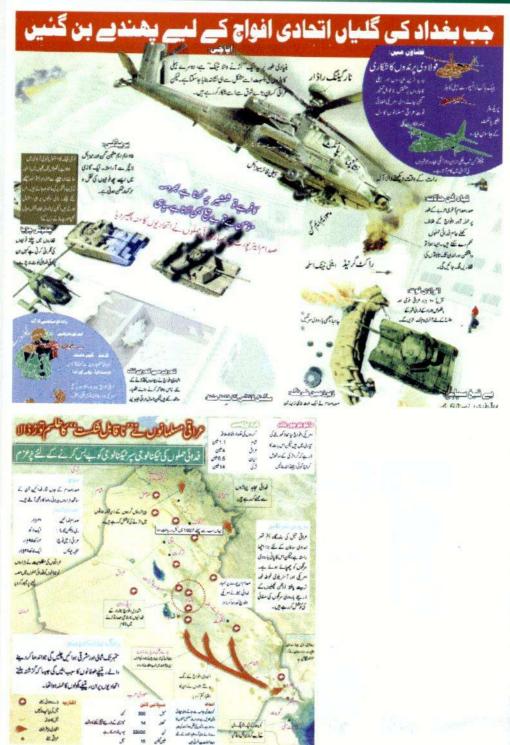

### क्षं भू अ

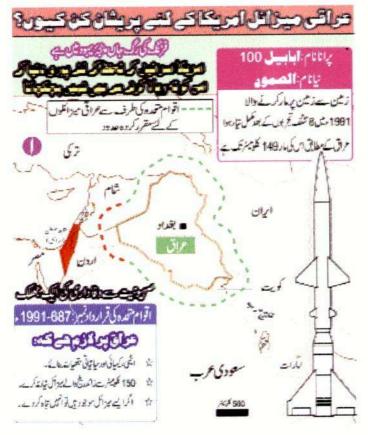



### <u>क्षं ग्र</u>े अ

#### مراق سے تیل کی بھوکی اتحادی افواج کی واپسی



وسکنے جمیں نے حراق سالے فی اس اس کے در مسلم ہوندرانس - فلیائی ، نیکار القواء اسمیسی ، فرمینگی رسیبالله ، بطار انس - فلیائی ، مہائی الینقه سنگانیوں ، نیوزی الینقه السٹریاء بیاللینقه ، بیوگرائی

Lhalada will have a retailed a particular and come and the come of the come of



رب کے گئے کار بھاری میں بازی میں بیکن ہوتا ہوئی آئی دی کو انسان کھوٹی گئی سے انتہائی کی مقوم سے کھٹے کہ اس کے انہیں کے کہ کے مشاری میں جو ان میں کہ اس کے کہا ہوئی کا کہ کا کھٹ کا کھٹ کے ان کے انسان کے ایک میں میں بھارتی مقابل کے دائے کہا میں کہ انسان کے کہا اس کا میں کہ کے ایک اس معاملات کے انسان میں کہا





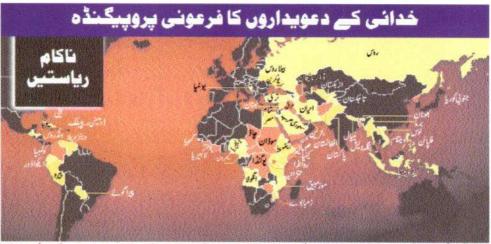



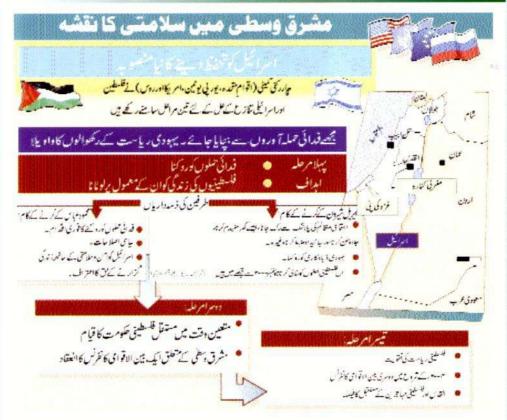

#### اندفادهم يقودي بستيان تعمير كانركر ظاف حماس كامتماكه كالصداح

شعرون کے دور سے پہلے بنانی کئی سندار<mark>۔ شیپور بھی مطاعت ما ان کئے آگر دیسی پستھیا اس بھاھے چاکا چارکا افتاعا</mark>

مغربى كفاوه: 160 بقيال جن ش دوا كد 20 بزار يبودى رج ين-

مشرقى القدس: 12 يستيال جن ش وولا كه يبودي رجع بي-

Halake Burton State Stat

اندها دهند بنائي گئي بستيان

ان میں سے نصف سے زیادہ شیرون کے برسراقتدار آنے کے بعد بنائی گئیں۔

116 اس میں چندسو یہودی خانمان رہجے ہیں۔ 86 شادی شدہ 30 غیر شادی شدہ آ خری رات ہے یہ سرنہ جھانا لوگو عہد وفا کی ضعیں نہ بجھانا لوگو انتہاظلم کی ہوجائے وفا والوں پر غیر ممکن ہے جذبوں کو منانا لوگو



### وتنفع بالماله العرابة للمالة فيسمى بنفعيك



ا مرائل اوراس کے جمہوریت پندیناچ ن کوتیاس کی جمہوری تنویست بھیم ٹیس ہوری ۔ای جہ سے اس نے تنام سلمہ جمہوری اورا خلاقی اسواد اس کوت پائے ڈال کر کیسیٹی خوام کی زندگی این کررٹی ہے ۔ یاب تنک مسلم میں کیس میاس کررٹر ام یا کوشیوں کی طرف واری غاکریں کے اسرائیس کوس وہشت کردی ہے پاڑ دکھنا کمکٹس غاموا کا

# المحيريم المعهاميم عراقيمت كالزوالا ستان

دیب فلیلوں کے بیشر فینک کے ولوں کے مق علی آگئے۔ اور جد بول کی طاقت نے مادی طاقت کوخاک ڈیٹادی



فلسطيني شهداء

### \_**|,∧∠** --\*✓ --

ان شهنامیں اکثریت نهنسے عسوام، هوڙهوں، پنچوں اور خواتین کی ہے

محر شیۃ وہ سال کے دوران جائین کے جاتی قصان کا تناسب

وتھر بات انتخاف کے میل مات برگائیا۔ رتدریات انتخاف کے بعد ۲ کردائیا۔ معرود کا انتخاف کے بعد ۲ کردائیا۔

غاصب اسر البلو

بیرونی ممالک کے شہری

## اسےرائیل کسی سے تسابو درندگسی



اسرائل اس بنا کی فراہم کروہ ماقت کے تضاور بات یہ ہاتا ہو ہو کیا ہے اور ان در کی کا مظام و کردہاہے میں کی مثل مشرک کی سکھ کھا تھم وواقت کے خلاف ان عمر انوان میں سے کہا کہ کی ایک کی زیاد گئیں ملکی پر معمان مما لک پر معاط ہیں اور ان کم اسلام پر مقر ان کی سب سادیادہ البیت کے دعوجا دیں۔



### <u> 海道 江 马.</u>

## پاکستان:شالی علاقہ جات میں اساعیلی ریاست کے قیام کی تیاریاں عروج پر



### हार विद्

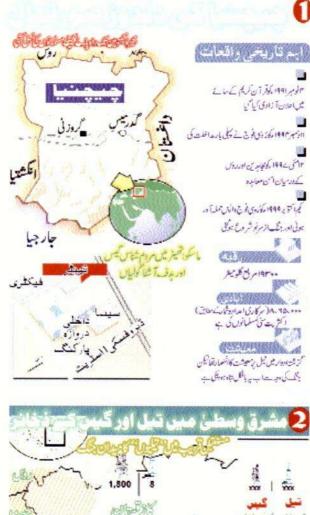







الانطاع عواديا لحار

تحلى طرف ملد ارتاب

O JUL

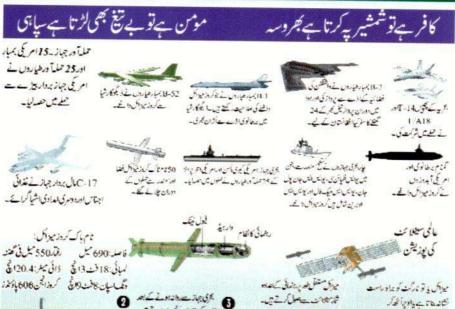

واق پرمسادارد دوجگ کے دیران امریکا کے زیراستعال جدید ترین دہلک علی جدد ہے ذمین پرکھا ادرے یا شہترے ۔۔۔ مواتی سلمانوں نے اس جاء کن فوقاک اسلم کے مقابلے میں کا مراب حراحت كاريع ابت كابيع الدي عاقت فيعلم كن خفرتس وقي ادراياني هاقت الإسكاني التراق بالتراق بالتراق بي محلست عدد واركر على عد

المعالى بالكالى المائية

りというないなりなりましてい

ميداك كو (عمودي سفر)واع الي





# نسامي وورث المستامه مال فيلح مختب مربرا والموصف اواردن ويا كالعروريان ادر 4 W. 14 85213



ال الأوليكل شروا الكان ولا العالم الإن المالية عالم الكون الإن المستوية المن المراكز المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن



ئيوري البيا من الك شرائلي وهند أردي مع تحريد كند الريا كما الأوال الشفاع من ب. ال شراع كالكياب المي معدولان اليسائية في كال كاسته بريكها إلياب بروامد والمن كشولك معدقا جرال مصرية في يقع قما الديال أن ما مت عرف كالها كم الموقع في ال كه في ما أن الميان بيان الدولان في كان مورد و في شروع كان موكي معدولاتك كه الدولاكي معاون بيان القام الرافع في المدولات المورد في والدول بيان الدولات المورد في والدول بيان الدولات المورد في كان مورد في المورد في كان مورد في المورد في

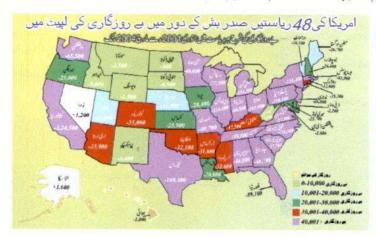



## امریکی بحری بیره: ابرہه کے بدمست ہاتھیوں کاغول



# اساهه بن لادن کی تالاش جرال در آمادی الاون الموادی ا

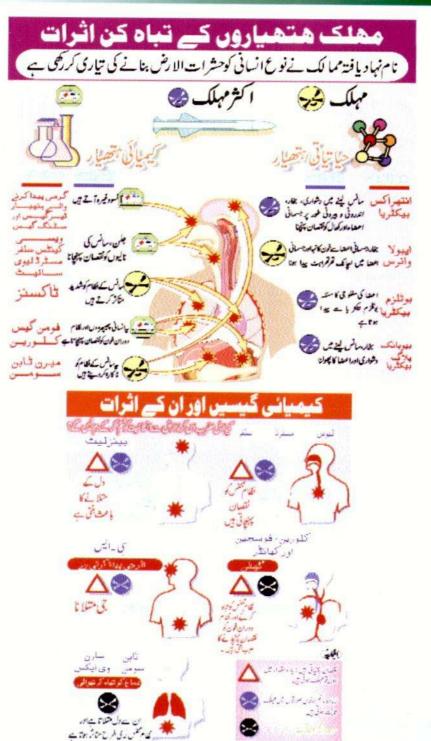

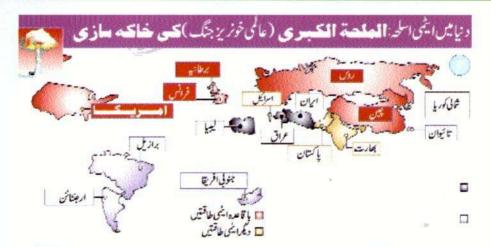

### کیمیائی ہتھیاروں کی تخفیف سے متعلق معاهدہ

188 ممالك چنوں نے معابدے كى منظورى دى

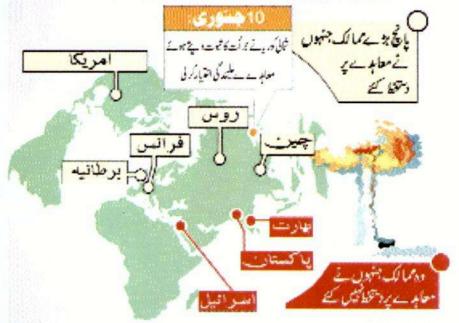



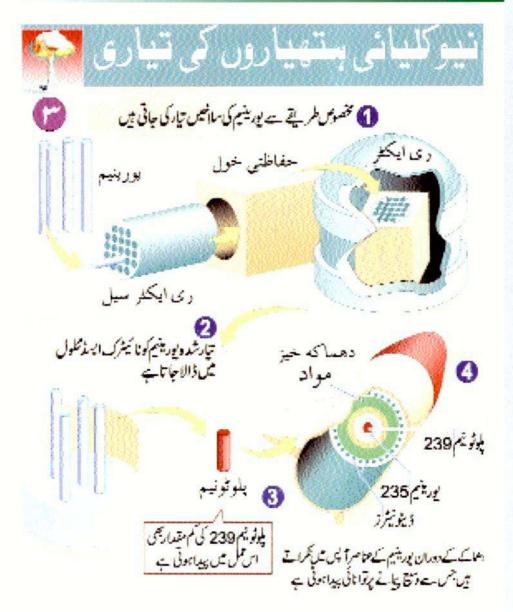







بيرو قيمالورنا كاساكي براعلم بم كي مواناك جازيول كي خرف يد معقاقة سول كي كيافي ان دانون مي فوجر هي ۱۶ الكرية الدافراد بلاك اور معذور بو كالد تصد بيسانداني خاص كي براعلم مم كي مواناك كرين والشرقرار و ياجائي -



نفس کے پھندوں میں گرفتارخلا پر کمندڈا لنے کی فکر میں



### نظام شمسى كا دسول سياره

"ناسا" کے ٹیلی اسکوپ کے ذریعہ معلوم کیے جانے والے سیارے کو "کسیتا" کا نام دیا گیا ہے، ناسا کے مطابق اس کا ججم "پلوٹو" سے بڑا ہے

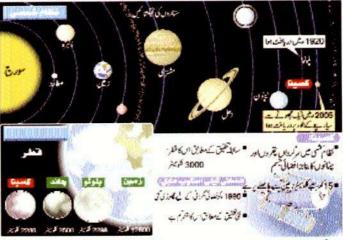

فظام على عن كر هند مال دريافت و في والدول بياره كسونا الاحالي تفتق عن اقدرت كم جم كا فارت واب فكام على جارى كيكنال كما عد الكيدة و بسب منه وجود جي شرك رفع اوراس يحتى ادبال كيكنا كم كا خانت بش موجود جي - جب انسان كا كانت كم ان وسعق الدوهيم كود يكث بياته الكيف الكروة عادارة وال كية بان سبب جارى وجواتي ب

### Bug Du S Car Line AS Line

فقر کے سد باب کے لیے عالمی کاوشیں

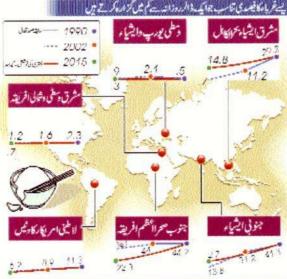

م بليدارين كا بادو مكان البرخي قزار في توريشي هجل الك الك المصل بادى ايك والرست بحق كم يركزاره كرسا يرجيوب





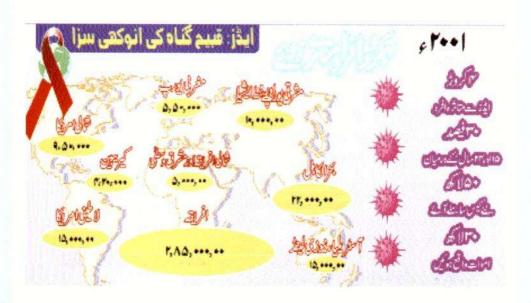

# ئلوننگ شدہ انسان کیسے پیدا ھوتا ھے؟ ار لیجن فراز کونک شدہ سے کی بیدائش پرصرے انبکہ ایمی اس دوے کی تمل تعدیق ٹیس ہوگی حصوبائی میں المراقبے سے دیرے کئی انبطاقی کئے والے حرباطے الوقف بس كاكوتك ك جائر كا عورت ست خليدلياجا تا ہے بيشرليا جا تايت واصل كياجا تاب مرد کے فلے کا مورث کے ويذبخصوص جينياتي ظلام وبنيركما تحدا فتكاط كاحال ووجاتاب خليد تشوونما بإثار وبتاب يهال فل كسنة كالمقالي هل الما الله اس لوقع م كورهم الديش وال دياجاتا م

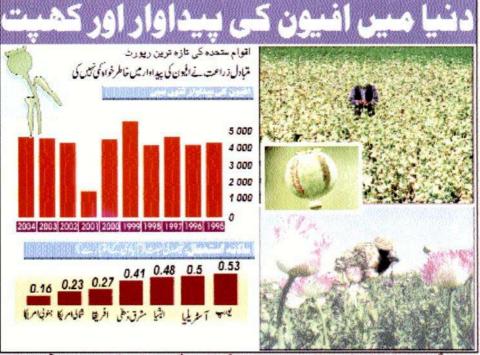



99929999999999999 CLICENCE MER ER فلأوم برية كتل كما عائدة ك م<sub>ە</sub> مادرمضان كامقدى مېيتە شروع بموا 14 15 13 12 21 22 ۱۳۳ نومبر/ ۲۰ رمضان سے آخری 20 19 18 30 اوراجم زين مشره شروع موكا 27 26 CHENT THE REAL PROPERTY. تميم وتمبرع ارمضان الهادك 7 5 6 كوليلة القدرة وومقدي شب 12 13 14 جس پیر قر آن کریم نازل ہوا 21 20 19 18 16 17 28 27 26 ۳ ومبركورمضان 25 23 24 المبارككي 31 30 29 そりてらずて

### روزانه كالمعمول



من فروب آخاب مربعدا خلاری میسید





ظوع مورج حقل ملك الملكم الملك



🐽 وان شر كما في يني إجنى تعلقات يت بالرربنا اورصب ولتي ساتهوساته ومادات كرا عشاہ کے بعد نماز تراوی اداکر نا ومضان كاكام كم معمولات كمهلابي كذاراحات ل اس کی برکت سے ساوا سال انسان کو طاحت ہے مادسهادر مكرات مدنع كي وقتى في التيب

🌼 بادرمشمان کردوز سه بالقوب برفرنش فیس مريض اورمسافريت روزي تهوي جاتعياتو ان کوئی دوسرے ماہ شرا بطور قضار کی سکتہ ہیں